

المكنبة الستّلفتية شهشعيليك، كهن ، كاكنتان

#### Registration number 4371 Copyright

اس كتاب محے جلہ حقوق ترجمبر نقل واشاعث پاکستان بیس" المحتبۃ کہا گفیۃ لاہور، اور ہندوشان میں مولانا صفی الرحمٰن مبارک وری میں مولانا صفی الرحمٰن مبارک وری کے حق میں محفوظ میں ۔

محرم الحرام المالا القرام متى سن بالمالا قرمت : مجلّد (سفيدافسيليبر) -/۴۸۴ يوپ

شيش محل رود ـ لاهور 54000 ياكستان طيليفون: 7237184 ـ فيكس: 7427981 ـ فيكس: 642-7227981 بإهمام: احمر كر مطبع: زابرت بريز فرز ـ لابور واحد تقسيم كنندگان \_\_\_ وارا لكت السنفية شيش مل ود لابور



#### متت

برئسلان زندگی بحرالیے اعمال کونے میں کوشاں رہتا ہے جن کے باعث اس کو نبی اکرم معالاً علیہ میں کوشاں کی شفاعت نصیب ہو جائے۔

یہی تمنا، آرزُو اور خواہش " الزجیق المخترم" کی سعی طباعت کا باعث بنی۔

"ازجیق المخترم" ہے اگر اُسوۃ حُسنہ پر شوقی عمل کے ساتھ ساتھ مُسلمانوں میں دُوجِ جاد بھی بیار ہو جا کے ساتھ ساتھ مُسلمانوں میں دُوجِ جاد بھی بیار ہو جا تھی نہا ہو تھی اُسے آگر اُسوۃ کے ساتھ ساتھ مُسلمانوں میں دُوجِ جاد بھی بیار ہو جا تھی نہا ہو تھی اُسلمانوں میں دُوجِ جاد بھی بیار ہو جا تھی نہا ہو تھی اُسے آگر اُسے کا اِنتیانہے۔

العِلَقة العمل الم

### بسالله أالتخ إلتحيم

## عرض مانتسر طبع جير

الرحیق المختوم کی یہ تازہ اشاعت جو اس وقت آپ کے اِتھول میں ہے ،اس کا حدید ایڈلٹن ہے۔ الله تبارک و تعالیٰ نے اِس بارکت کتاب کوحیم تعبولیت سے نوازا اور صاحب ذوق قارئین نے جس طرح اِس کی يزرائى فرائى إس يرالله تعالى كا بتمنائهي شكراوا كيا جاته كم بني المحديثلة حدًا كيشيرًا طينبًا مُباركًا فينه. طبيع اوّل مي تعبض المِي علم اور اصحابِ رئيش بالخصوص جناب واكثر سعيدا قبال قريشي اورمحرم جناب محد علم مخدّر الحق نے تعیض تسامحات کی نشاندہی فرائی ، إن مقامات کامل عربی کتاب سے تقابل کا مرطر براورم مولانا نعيم الحق نعيم في اور صحبت كتابت كاجناب محترصة بي گلزار في مطه كيا ، جزاهم الله تعالى طبع برا بیں الرحیق المنوم "سے متنفید بھنے والے ایک دوست جناب ذوالفقار کاظم نے دورانِ مطا کتاب میں ہمرہ بعض شکل نامول پر اعراب ما مانوس الفاظ کا ترحمہ اور وقومت وغیرہ کی از خود نشاند ہی کرکے ایک نسخہ ارسال فرایا ،جن میں سے اکثر مشویے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کر لیے گئے۔ علاوه ازی اِس اشاعت میں کاغذ کی موجروہ ہوشربا گرانی کے سبب فی صفحہ تین سطری اضافہ کر کے ختنا کم کرنے کی سعی کی گئی ہے تاکہ کتاب عام قاری کی قرت خرمدیں اے اس کے ساتھ ساتھ معیار میں بہتری کامجی خیال رکھا گیاہے۔ اِس ترتیب نو کو برادرعزیز جناب علی احمرصا برشیتی نے پایٹر تھیل کک بینچایا نیز انہوں نے کماب كے عربی تمن اور عنوانات كى از مرزو كمابت فراكر زادِ آخرت بناليا ۔ تَقَبَ ل الله مند اس با برکت کتاب میں اب یک جِس ساتھی نے میں تعاول کیا اس کے بیشِ نظر سیریت نبوتی شرافیہ کی خدمت برائے حشولِ سعادت ہی رہی ۔اللہ تعالیٰ قبول فرائے ۔

> لأرادي (ليارعنى تبتلالغ فيا احمر شنب كر

> > غفرلة ونواله

جادی الا دلی ملاایمارم/اکتربر<del>ه ۱</del>۹ ایر

# فهرست مضامين

| صغر  | مضمون                                                | صفح        | مصنمون                             |
|------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| ٨٣   | ولادت باسعادت اورحیات طغیبر کے چاس ال                | ۱۳         | عرض ناسشد                          |
| Ar   | ولادست باسعادت                                       | 14.        | مقدمه طبع سوم (عربی)               |
| ٨۴   | بنی سعدیں                                            | 19         | بين كفظ                            |
| 17   | واقعه شق صدر                                         | 77         | عرض مئولف                          |
| .44  | ال کی آخومشیں مبتت میں                               | 14         | اینی سرگزشت                        |
| A4   | واوا كهماية شفقنت مين                                | 1"1        | زیرنظر کتاب کے بلائے میں (انتواعث) |
| ۸۸   | مشفيق حجإ كي كغالت ين                                | 77         | عرب _مل وقوع أور قومي              |
| -44  | دفيقة مُبادك حصر فيضانِ بادال كى طلب                 | 77         | عرب قری                            |
| ۸۸   | بُحَيرا رابب                                         | <b>P</b> 4 | عرب تعرب                           |
| A4   | بخاكسب فبار                                          | ۳۳         | عرب – حکومتیں اور سرداریاں         |
| A9   | طلعن الفضول                                          | ۳۳         | مین کی بادست انہی                  |
| 9+   | ہفاکش کی زِندگی                                      | 40         | جیو کی بادسشاہی                    |
| 41   | صنرت ضریح سے شادی                                    | 74         | شام کی بادسشاری                    |
| 91   | کعبد کی تعمیر اور جراسود کے تنازعہ کا فیصلہ          | ۲A         | حجاز کی امارت                      |
| 4 1" | نبوت ہے پہلے کی اجمالی سیرت<br>م                     | ۲۵         | بقيدعرب سرداريان                   |
| 94   | نبوت ورسالت كي حياؤل مي                              | ۵۵         | سیاسی طالت                         |
| 44   | غارِ حسرا کے اندر                                    | ۵۷         | عرب-اویان و ندامهب                 |
| 94   | جبریل وحی لاتے ہیں                                   | 45         | دین ابراسیمی میں قریش کی بدعات     |
| 94   | آغازِ وحی کا مهینه، دن اور تاریخ ( حاسشهید)<br>ریسته | 44         | ديني حالت                          |
| 1+1  | وحی کی بندستس                                        | 44         | جاملى معارترك كى حيد حجلكيال       |
| 1•1  | بجرال دوبارہ وحی لاتے ہیں                            | ٧^         | اجتماعی حالات                      |
| 1.1  | دی کی اقسام<br>شلمه فرریک                            | 41         | إقتصادي حائت                       |
| 1.4  | تبليغ كالحكم اور اس كيمضمرات                         | 44         | احمن اق                            |
| 1.4  | وعوست کے أدوار ومراحل                                | 40         | ا خاندان بتوست                     |
|      | پهلامرسله:<br>ا مربره شنان                           | 40         | نسب.                               |
| 1-4  | کاوسس بینغ                                           | 4          | فالواده                            |
| 1.4  | خفیہ وعوت کے تین سال                                 | 4 A        | جاءِ تمرم لي كهداني                |
| I+A  | اتولين رہروان اسسانام                                | 29         | واقعب يُعيل                        |
| 110  | نماز                                                 | A+         | عبدالله مول الله المعتم            |

|             | <b>4</b>                                                                                                      |               |                                                                        |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| صفر         | مضمون                                                                                                         | صفحه          | مضمون                                                                  |  |  |  |
| 144         | غم ہی غم                                                                                                      | 111           | قریش کواجمالی خبر                                                      |  |  |  |
| API         | حعنریت سودهٔ سیے ثنادی                                                                                        | ļ             | رو مه دوسرا مرحله:                                                     |  |  |  |
|             | ابتدائی مسلمانوں کا صبرو ثبات اور اس کے                                                                       | 117           | المحمل سبيغ                                                            |  |  |  |
| 149         | اساب وعوال                                                                                                    | 111           | افليادِ وعومت كا بيده حكم                                              |  |  |  |
|             | تيسرامرجله:                                                                                                   | 104           | قرابت دارون میں تبلیغ                                                  |  |  |  |
| 14.         | بیروان کم وعوست اسلام                                                                                         | 111           | كوهِ صفا پر                                                            |  |  |  |
| 14.         | رسول الشر شَيْطَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ | 136           | حق كا واشكاف إعلان اورمشركين كارة عمل                                  |  |  |  |
| 144         | قبائل اور افراد کو اسسلام کی دعوت                                                                             | 114           | قرمیش ، ابوطالب کی خدمت میں                                            |  |  |  |
| 146         | وه قبال جنیں اسلام کی دعوت دی گئی                                                                             | 114           | حجاج كوردكف كميلي مبسس شوري                                            |  |  |  |
| 144         | ایمان کی شعائیں کے سے باہر                                                                                    | IIA.          | محاذ آرائی کے ضلفت انداز                                               |  |  |  |
| 194         | يترب كى جيد سعادست مند روحيں                                                                                  | 114           | مماذ آرائی کی دوسری صورست                                              |  |  |  |
| 144         | حضرت عالِنتْه شب بكاح                                                                                         | 17.           | مماذ آراتی کی تیسری منورت                                              |  |  |  |
| 194         | إسرار اورمعراخ                                                                                                | 141           | محاذ آرائی کی چوتھی مٹورست                                             |  |  |  |
| r.a         | يهلى ببيعث عقبه                                                                                               | TYY           | بخلم وجور                                                              |  |  |  |
| 4.4         | يتيب ميں اسلام کاسفير                                                                                         | 1170          | ا داد اُرمست                                                           |  |  |  |
| 4.4         | قابل شکس کامیایی                                                                                              | 1171          | بىلى بجربت مبشر                                                        |  |  |  |
| 71.         | دوسري بيعيت عقبه                                                                                              | ۱۳۴           | دوسری بجرت حبشه                                                        |  |  |  |
|             | معتلوكا آغاز اور صفرت عباش كي طرف يدمعاط                                                                      | 100           | مهاجري مبشر كے خلاف قريش كى سازش                                       |  |  |  |
| <b>P</b> 11 | کی زاکت کی تشریح ۔۔۔۔۔                                                                                        | 114           | البرطالب كوقريش كى وممكى                                               |  |  |  |
| HIF         | بيعيت کی دفعات                                                                                                | Ι <b>/</b> *- | قرنش ایک ارمیر ابوطالب کے سامنے                                        |  |  |  |
| rir         | خطرناکی بیعت کی کرر یاد دیانی                                                                                 | الما          | نبی منافظ مین کے قتل کی تجریز                                          |  |  |  |
| rir         | بيعت كي تكميل                                                                                                 | INT           | حضرت ممزة كا قبول اسسام                                                |  |  |  |
| 110         | باره نقيب                                                                                                     | 140           | حضربت عرش كاتبول اسسلام                                                |  |  |  |
| +14         | شيطان معابير كا أكثاف كرابي .                                                                                 | 101           | ويش كا ما بُنده رسُول الله مَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل |  |  |  |
| 414         | قرنش پرضرب لگلف کیلیے انصاری منتعدی                                                                           | 100           |                                                                        |  |  |  |
| Y14         | مُوساء يترب سے قركيش كا مخباج                                                                                 | 100           |                                                                        |  |  |  |
| 114         | خبر کا یقین ادر بیعت کرنے والوں کا تعاقب                                                                      | 104           | بمللم وستم كابيميان                                                    |  |  |  |
| +19         | ہجرت کے ہراول دسستے                                                                                           | 101           |                                                                        |  |  |  |
| ***         | قريش كى پارىمنىڭ دارالندمە مىں                                                                                | 109           |                                                                        |  |  |  |
| +           | بارلميان بحسث اور نبى ينظيني كالمنظينة كحقل كى ظالمانه                                                        | 144           | ابوطالب كى خدمت مين قريش كا آخرى وفد                                   |  |  |  |
| ***         | pa pa 94                                                                                                      | 140           | Ψ, Ι                                                                   |  |  |  |
| ++4         | فر برور کا به بد                                                                                              | 140           | ابر طالب کی وفات                                                       |  |  |  |
| 176         | 1 - 1/1/ sestion 1 11                                                                                         | 144           | معفرت فديخ جوار رحمت يس                                                |  |  |  |
|             |                                                                                                               |               | 4                                                                      |  |  |  |

|            |                                                                                                                | <u> </u>    |                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| مغر        | معنمون                                                                                                         | صغد         | مضمون                                                                              |
| 149        | غزوسے كاسبب                                                                                                    | YYA         | رسُول الله يَنْكُلْفُكِيَّاتِي إِينَا كُرْحِيوِرْتِ بِي                            |
| 744        | إسلامي تشكركي تعداد أوركمان كي تقسيم                                                                           | 114         | گھرے غاریک                                                                         |
| YA.        | بدر کی جانب اِسلامی <i>مشکر</i> کی رواعی                                                                       | rr.         | غارين                                                                              |
| PAI        | مكتے می خطرے كا اعلان                                                                                          | 141         | قرنسیس کی مگ و دو                                                                  |
| YAL        | جنگ کے لیے اہلِ محرکی نتیباری<br>سرت مرکز میں                                                                  | rrr         | مينے كى راه يى                                                                     |
| YAI        | کی <i>کسٹ کر</i> کی تعداد                                                                                      | rra         | غباریس تشریعیت آوری                                                                |
| TAT        | قبائل بنو کمر کا مسئلہ<br>معینہ بریر پر                                                                        | <u>ታ</u> ሮ- | مدسینے میں واخلہ                                                                   |
| PAP        | جمیشِ محرکی روانگی<br>مین سر در                                                                                | rrr         | ئىدنى زنىدگى                                                                       |
| PAY        | مافلہ کے نبکلا<br>برین دریاں                                                                                   |             | پهلامرجله:                                                                         |
| FAT        | مکی نشکر کا اراد و والیسی اور بانهی پیُموٹ<br>مند و در مرکز کر اراد و ماریخ                                    | ۲۲۲         | ہجرت کے وقت مدینے کے طالات                                                         |
| PAT        | راسلامی کششکر سکے بیلے حالات کی نزاکت<br>مدید نیاز میں میں                                                     | ror         | نئے معاشرے کی تشکیل                                                                |
| TAF        | مجلس شوری کا احب تماع<br>مدر درای کا احب تماع                                                                  | ror         | مسجدتبوی کی تعمیر                                                                  |
| PAY        | اسلامی مشکر کا بقیرسفر                                                                                         | raa         | مسلمانوں کی بھاتی چارگ                                                             |
| PAY        | جاموی کا افست ام<br>ایم کی کر است از مرد از کرده ا                                                             | 102         | اسسلامی تعاون کا پماین                                                             |
| YA4        | تشکرِ کمر کے بائے میں اہم معلومات کا حصول<br>اللہ جمد مرون ا                                                   | 409         | معاشرے پرمعنویات کا اثر                                                            |
| YAA        | بالأن رحمت كا نزول<br>ایم فرجی مراکز کی طرف اسلامی نشکر کی مبتقت                                               | 747         | میٹود کے ساتھ معاہدہ                                                               |
| YAA        | ایم توبی مرکز می طرف اسلامی مستری جنفت<br>مرکز تبیادت                                                          | 797         | معاہدے کی دفعات<br>مسلّح کشاکسشسس<br>مسلّح کشاکسشسس                                |
| FA9        | طرم میا دست<br>مشکر کی ترتیب اور شب گزاری                                                                      | 746         | •                                                                                  |
| *A9        | میدان جنگ می متی کشکر کا بیمی اختلات<br>میدان جنگ می متی کشکر کا بیمی اختلات                                   | MA          | ہجرت کے بعد معانوں کے ملات قرلیش کی<br>فقنہ خیز اول اور عبداللہ بن أتى سے نامروس ا |
| ray        | رونوں شکر آمنے سامنے<br>دونوں شکر آمنے سامنے                                                                   | 744         | مسلمانوں برمجد عرم کا دروازہ بند کھیے عاف کا اعلان                                 |
| 797        | نقطهٔ صفرادر معرکے کا بہلا ایندمن                                                                              | +46         | معلی کول پر عبر سرام کا درواره بهند پیجینے کا اعلان<br>مهاجرین کو قریش کی دمکی     |
| rar        | مادرست                                                                                                         | 144         | مها بری و مرین در می<br>بنگ کی اجازت                                               |
| 490        | عام بجوم                                                                                                       | <b>*</b>    | برایا اور غزوات<br>سرایا اور غزوات                                                 |
| 190        | رسول الشَّه مِينَا فِي اللَّهِ | 144         | سرتهٔ سیف انجر<br>سرتهٔ سیف انجر                                                   |
| 194        | فرسشتول کا زول                                                                                                 | 44.         | ئىرتية رابغ                                                                        |
| 194        | بحابی حمله                                                                                                     | 74.         | ر بریار<br>منه منه ترار                                                            |
| 486        | میدان سے البیس کا فرار                                                                                         | 741         | غزوهٔ الواريا ودّان                                                                |
| 199        | ئىكىت فاش<br>شىكىت فاش                                                                                         |             | غزدة كُواط                                                                         |
| 499        | ابوجېسىل كى اكرا                                                                                               | 741         | غزو وَ سغوان                                                                       |
| r49        | ابر جسس کا قتل<br>ابر جب ل کا قتل                                                                              |             | غزوهٔ ذی العثیره                                                                   |
| <b>4.4</b> | ایمان کے آبناک نقوش                                                                                            | 747         | سرية كخ                                                                            |
| 7-7<br>7-4 | یدی کے مقتولین<br>فریقین کے مقتولین                                                                            | 149         | غروهٔ بدرگری اسلام کایهلافیصله کن معرکه                                            |
| 1.         |                                                                                                                | 10-7        |                                                                                    |

|            | A                                                                                      |            |                                             |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| صفر        | معتمون                                                                                 | صغر        | مضمون                                       |  |  |  |
| 464        | بقيه اسلامي نشكر دامن أصدمي                                                            | ٣٠٢        | سکتے پی شکست کی خبر                         |  |  |  |
| 447        | و فاعی منصوب                                                                           | 7.9        | مسینے میں فتح کی خوش خبری                   |  |  |  |
| P79        | نبی ﷺ شخصی شخاعست کی دوج پھونکے ہیں                                                    | ri.        | ە ئى فىنىيىسىت كا مستلە                     |  |  |  |
| 444        | متی نشکر کی تنظیم                                                                      | <b>F11</b> | اسلامی نشکر مربینے کی راہ میں               |  |  |  |
| ro.        | قرنسیش کی سیاسی جال بازی                                                               | rir        | تہنیست کے دفود                              |  |  |  |
| 701        | بوش وبمت دلانے کیلیے قریشی عدر توں کی مگٹ ماز                                          | rir"       | قيديوں كا تعنية                             |  |  |  |
| ror        | جنگ کا پیلا ایندهن                                                                     | 110        | فراك كالتبصرو                               |  |  |  |
| TOT        | معركم كامركز ثقل إورعلم دارم كاصفايا                                                   | 714        | متفرق واقعات                                |  |  |  |
| 404        | بقيير حقتول بي جنگ کی محیفیت                                                           | <b>119</b> | بُدر کے بعد حبگی سرگرمیاں                   |  |  |  |
| 704        | شيرخلا حضرت حمزة کی شهادت                                                              | rr.        | غزوهٔ بنی سنسینم به مقام کدر                |  |  |  |
| 704        | مُسلما نول کی بالا دسستی                                                               | PYI        | نبی مینانستان کے تنق کی سازش                |  |  |  |
| 704        | عورت کی آغوش سے توار کی دھار پر                                                        | 444        | غزوهٔ بنی قینقاع                            |  |  |  |
| 704        | نتيرا ندازون كا كارنامه                                                                | 777        | میتود کی عبیاری کا ایکب نونه                |  |  |  |
| FOA        | مشركين كي شكست                                                                         | 770        | بنی تینقاع کی عهدسشکنی                      |  |  |  |
| 200        | رتیراندازوں کی خوفیا کے خلطی                                                           | 1774       | محامره اسب دگی اور جلاوطنی                  |  |  |  |
| 409        | اسلامی مشکر مشرکین کے زینے میں                                                         | rra        | غزوهٔ سُوِيق                                |  |  |  |
| .٣4•       | رسول النتر و المنتقطية في أيضر فيصد أور وليار فاقدام                                   | 77.        | غزدهٔ ذی امر                                |  |  |  |
| <b>741</b> | مسلمانول میں اِنتشار                                                                   | PP         | محعسب بن اشرون كالمثلّ                      |  |  |  |
| 777        | رسول الله يَرُّ فَالْمُعَلِّمُ لَكُ كُرُد خُول رِيز معركه                              | 770        | غزوه بحوال                                  |  |  |  |
|            | رسول الله يَوْلَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّمَةُ لَكُ مِي إِس صحابةً كَ إِكْمُهَا | PPT        | مُسرِّيةُ زيرِ بن حارثه                     |  |  |  |
| 744        | ہمنے کی ابتدار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | 774        | غزوهٔ احسبه                                 |  |  |  |
| F44        | مشركين كے وباؤيں اضافه                                                                 | PTA        | اتعامی جنگ کے بیے قریش کی تیاری             |  |  |  |
| 74.        | نادرهٔ روزگار جال بازی                                                                 | 774        | قریش کا نشکر ، سامان جنگ ادر کمان           |  |  |  |
| 747        | نبی میناندها کی شهادت کی خبرادرمعرکے پراسکا اڑ                                         | A.4.       | کی نشکر کی روانگی                           |  |  |  |
| PLY        | رسول الله وينط المفيظات كي يهم معركة أل أورها لات برقائب                               | ۳۳۰        | مربینے میں اطلاع                            |  |  |  |
| 464        | <u> </u>                                                                               | ۳۴۰        | منگائی صورتحال کے مقابعے کی تیاری           |  |  |  |
| 769        | معنرت طلح بني يَنْكُفْ تَكِيَّالُ كُو أَثْمَاتِ بِي                                    | ١٣٣١       | كى نشكر مدينے كے وائن يں                    |  |  |  |
| 740        | ويشكه كراسمة وينين                                                                     |            | مدینے کی وفاعی حکمت عملی کے لیے مجاسس خوالے |  |  |  |
| 124        | -                                                                                      | 20         | كاامِلاسس                                   |  |  |  |
| 724        | آخر بك جنگ الرف كيلييشلانون كاستعدى                                                    | 777        | اسلامی تشکر کی ترتیب اورجنگ کے لیے روانگی   |  |  |  |
| P24        | مگائی میں سے اربابی کے بعد                                                             | 766        | الشكو كامعابند                              |  |  |  |
| 544        |                                                                                        | ۳۲۵        | اُصد اور مرسینے کے درمیان شب گراری          |  |  |  |
| P44        | بدر میں ایک اورجنگ (نے کا عمد دیمان                                                    | 700        | عبداللهن أبى اوراس كے ساتغيول كى مركشى      |  |  |  |
|            |                                                                                        |            | <u></u>                                     |  |  |  |

|     | _  |
|-----|----|
| - 1 | ٩. |
| 7   | •  |

| المرافق المرا |             | *ar*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا صغو      | مضمون                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المن الد المن الله المن الد المن الد المن الله الله المن الله الله المن الله الله الله المن الله الله المن الله الله المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفحہ        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سعور       | مون<br>                                                                                                                                                                       |
| ورل الله عَلَى الْفِيْ الْمُ وَالِي الله وَ ا | ربر.<br>ا   | شرية خبط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149        | مشركين كےموقف كى تحقيق                                                                                                                                                        |
| ورل الله عَلَى الْفِيْ الْمُ وَالِي الله وَ ا | 444         | غزوهُ بني المصطلق يا غزوهُ مرتسمع , كُنْكِيمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۸۰        | شهیدول اور زخمیول کی خبرگیری                                                                                                                                                  |
| المن المنتون كا المنتون كو المنت | 444         | The state of the s |            | رسول الله وظلا الله عَلَيْنَ الله عَرْوَمِل كَيْ مُمَا كُر فَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله الله الله الله الله الله ال |
| رسُول الله عَيْفَا الله الله عَيْفَا الله الله عَيْمَ الله الله عَيْمَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAT        |                                                                                                                                                                               |
| رسول الله على المحالة | 779         | مدینے سے ذلیل ترین ادی کونکالنے کی بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAP.       | مدینے کو واپسی اور محبت و حال سیاری کے نادر واقعا                                                                                                                             |
| المن المنتوات المنت  | ror         | واقعهُ الحكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 714        | •                                                                                                                                                                             |
| المعلق ا | ۲۵۲         | غزوہ مُرکبین کے بعد کی فوجی متمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۸۵        | مدینے یس بنگای حالمت                                                                                                                                                          |
| المعداد المعد | ۲۵۲         | سُرِيّة دار بني كلب ، علاقه دومتر الجندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAY        | غزوة حَمرار الاسب                                                                                                                                                             |
| المورد المراقع المراق | ۲۵۲         | سُرِيَةُ ومار بني سعد - علاقه فدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149        | جنگ اُعدمیں فتح وٹسکست کا ایک تجزیر                                                                                                                                           |
| امد کے بید کی فوجی ممات است است است است است است است است است ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۵۲         | مُسرِّية وادى العسشدلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191        | ای غزدے پر قرآن کا تبصرہ                                                                                                                                                      |
| اُهد کے بعد کی فوجی جمّات ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہوہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 606         | مرتبة عرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 791        | غزوسے میں کار فرما خدائی مقاصدا ورحکمتیں                                                                                                                                      |
| المرتب الإسلام المرتب ا | ۲۵۹         | صَلِح صُرِيبِيه (ذى تعدُّ سلنهُ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 746        | أمدكے بعد كى فوجى متمات                                                                                                                                                       |
| رجيح كا طادة المنافر الله المنافر الله المنافر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 هم        | عرة فديبيركا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 296        |                                                                                                                                                                               |
| المراب   | 109         | 2 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 790        | عیدالشربن انیس کی سم                                                                                                                                                          |
| المراق   | 109         | کے کی جانب مسلمانوں کی حوکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>190</b> | رجيع كا عادته                                                                                                                                                                 |
| خزدة نبد دوم غزدة نبد دوم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 794        | بترمعونه كاالميه                                                                                                                                                              |
| المجاه المخروة برد دوم المجاه |             | خُل ریز فکراؤست بجینه کی کوشش اور را سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | غزوهٔ بنی نصیر                                                                                                                                                                |
| خروة أورة الجندل خروة أورة الجندل المجال ال | (A)         | Contract the Contract of the Contract of C |            | غزوة نجد                                                                                                                                                                      |
| خروه احزاب (بنگ ندق) ۲۹۹ حضرت عثان کی مقارت دوک اختم سے دوک عزوه احزاب وقرافی کے بعد کی حک میات میاد بیات میاد بیات کی مقارت میاد بیات کی دول کی افراه اور بیات بیات کی دول کی | ۲۲۱         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1                                                                                                                                                                             |
| خزوه بخروست دلیل المحتب در المحتب د | ۲۳۲         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 '        | غزوهٔ دُومة الجُنْدل                                                                                                                                                          |
| خوروه احزاب وقراغ کے بعد کی جمات اسلام بن ابی افتین کافتی کو بعد کی جمات اسلام بن ابی افتین کافتی کو بعد کی جمات اسلام بن ابی افتین کافتی |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |                                                                                                                                                                               |
| سلام بن ابن المحتین کاتن کی اب المحتین کاتن کی دائی کی کی دائی کی کی دائی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | غزوهٔ بنوفست رکطهر                                                                                                                                                            |
| الإجندل كى والبي الإجنال كى كمث في الإجنال كمث في الإجنال كالمث الإجنال كالمثل الإجنال كالمثل الإجنال الإجنال كالمثل الإجنال كالمثل الإجنال الإجام الإجا | 440         | شهادت عمّانٌ كى افراه ادر ببعيت رضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | غزوهٔ احزاب وفرنظِیر کے بعد کی جبکی مهات                                                                                                                                      |
| خزدة بُوليان کامل الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 642         | صُلح اور دفعارت مسلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Link       | سلام بن ابی الحقیق کا مثل                                                                                                                                                     |
| اسم اجره عررتوں کی واپس سے اِلکار مرتب اِلکار مرتب اِلکار مرتب اِلکار مرتب اِلکار مرتب اِلکار مرتب اُلکار مرتب اُلکار مرتب اُلکار مرتب الله الله مرتب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مهم         | ابو جندل کی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444        | ئرتة عمرين مسارة                                                                                                                                                              |
| اس معابد کی دفعات کا حاصل ۱۳۸۸ مرتبهٔ ذو القصه (۱) ۱۳۸۸ مرتبهٔ ذو القصه (۱) ۱۳۸۸ مرتبهٔ ذو القصه (۱) ۱۳۹۹ مشلفول کا خم اور معنوت عرش کا مناقشه ۲۲۷ مرتبهٔ خوم م ۱۳۲۸ مرتبهٔ خوم ۲۳۸ مرتبهٔ خوم ۱۳۲۸ مرتبهٔ خوف یا طرف یا طرف ایران قرب اسلام دوسرا مرحله ۱۳۸۰ مرتبهٔ خوف یا طرف ایران قرب اسلام دوسرا مرحله ۱۳۸۰ مرتبهٔ خوف یا طرف ایران قرب ایران ایران قرب ایران ایران قرب ایران قرب ایران قرب ایران قرب ایران ای | 744         | حلال تعنف کے بیے قربانی اور بالول کی کسٹ ئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عبرم       | غزدة بنولحيان                                                                                                                                                                 |
| سَرَيِّهُ وُوالقَصِهِ (٢) مُعلَّمُ اور حضرت عُرُّ كَا مَاقَشُهُ ٢٥٩ مُعلَّمُ اور حضرت عُرُّ كَا مَاقَشُهُ ٢٤٩ مُرور مُعلَّمَ لَوْل كَا مَعَلَمُ اللهِ اللهِ اللهُ | 14V         | مهاجرہ عور توں کی والیس سے إلكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۸        | سُرِيَّةٌ غَمْر                                                                                                                                                               |
| مرته جموم مرته جموم مرته جموم مرته بوگي مرته عيص مرته عيص مرتبه عيص مرتبه طرف ياطرق مرتبه طرف ياطرق مرتبه عرف ياطرق مرتبه با مرتبه طرف ياطرق مرتبه با مرتبه عرف ياطرق مرتبه با مرتبه عرف ياطرق مرتبه با مرتبه عرف ياطرق مرتبه با مرتبه | <b>(</b> 49 | اس معابرے کی دفعات کا حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444        | سُرِيَّ ذوالقصہ (1)                                                                                                                                                           |
| مرية عيص المهم ال | المراب      | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444        | سَرِيَّهُ وُوالقصه (۲)                                                                                                                                                        |
| سُرِية طرف ياطرق ٢٠٠٠ دوسرامرحله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 454         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444        | تسريخ جموم                                                                                                                                                                    |
| . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البرائر     | برا دران قر کیشس کا قبولِ اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 749        | سَرِيَّةُ عَيْص                                                                                                                                                               |
| سُرِيهُ وادي القري القري المرابع التي شيد يلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.        | سُرتية طرف ياطرق                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 740         | نئی شبریل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۴۰        | سرتية وادى القرى                                                                                                                                                              |

|      | <b>j</b> •                                                                                     |      | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغر  | مضمول                                                                                          | صغ   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| air  | وادي مسلري                                                                                     | 144  | بادست ہوں اور اُمراء کے نام تعلیط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۱۳  | تيمار                                                                                          | 744  | نجاشی شاہِ مبش کے نام خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 015  | مدینه کو واپسی                                                                                 | 149  | مُقُونِس شاہ معسر کے نام خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥١٥  | سُرِيةُ ابان بن سعيد                                                                           | MAI  | شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 214  | غزوهٔ ذاست الرقاع (سئيم)                                                                       | FAT  | فیصرست و روم کے نام خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 019  | سئة كم چند شراط                                                                                | 144  | منفررین ساوی کے نام خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 019  | مُرِّيَّ تَدِيدِ دِصغراني ربيع الاقل سندجي                                                     | (AVV | ہوؤہ بن علی صاحب بیامہ کے نام خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 419  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                          | 1749 | عارث بن أبي شمر غماني عاكم ومشق كي نام خط<br>ث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵4.  | 1                                                                                              | 643  | شاوعمان کے ام خطر ملک و |
| ۵۲۰  |                                                                                                | 444  | ضلح صُديبيه كے بعد كى قومى سرر مياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57.  | سُرِيَّة ميفعه ١ رمضان سسّبيم                                                                  | 494  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01.  | رم سرو شارا .                                                                                  | 194  | 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ar.  | سُرِيّة مِن وجبار (شوال سنسية)                                                                 | 194  | · · · / h· · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ar   |                                                                                                | 794  | 11 1 25 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ori  |                                                                                                | 799  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 210  |                                                                                                | 799  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a Y  |                                                                                                | 4.   | 1 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4    | 1, 2                                                                                           | ٥٠١  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۵۲  |                                                                                                | ٥٠   | million of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4    | m26-6                                                                                          | .ه   | قد مين نيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21   |                                                                                                | .ه ا | -1 ( . 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥    | معرکے کا سبب                                                                                   | il   | -3 ( v 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵    | نشکر کے اُمرار اور نبی مِنْ اُنْفَائِلُونُ کی ومینت                                            | .ه   | mi ( - 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵    | اسلای شکری روانگی اور عیدالندین رواحه کا گریه                                                  | ه ا  | 7 / 3 3 / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | اسلامی مشکر کی میش رفت اورخوفاک ناگهانی حالت<br>سے سابقتر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |      | مُنع کی بات چیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ه ا  | معان میں مجنس شوری                                                                             |      | الوالحقيق كے دونوں بيٹوں كى برعمدى اورانكا قبل ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •    | معان یک جس موری<br>دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پہیشس قدمی                                       |      | امرال غنيمت كي تغييم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵    | د کن می طرف اسلای مستوی چیسس قدی<br>جنگ کا آغاز اور سپهرسالاروں کی یکھے بعد دیگرے              | LI.  | جعفرین ابی طالب اور آشحری صحابہؓ کی آید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | شهادست                                                                                         | 4    | حفرت صغیتہ سے سشادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | 21 12/ 100 (2000)                                                                              |      | زمراً نود بکری کا داقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ļ    | 6.512                                                                                          | 4    | جُعُب خيبرين فريقين كرمقتولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ذبيته / مقة له                                                                                 | 4    | فدک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 14 | رمين سيه سوين                                                                                  | _    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| وشمن کی روانگی اور اوطاس میں پڑاؤ موال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <u> </u>                                                              |            |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| ۱۹۲۱ مین است کا این است است است است است کا این کا این کا این است کا این کا                                                                                                               | صفح      | مضمون                                                                 | منفح       | مضمون                                           |
| عدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 446      | وسمن کے جاسوس                                                         | ٥٣٢        | اس معرکے کا اثر                                 |
| عاد المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DHr      | • •                                                                   | orr        | سرتيهٔ ذا سنت استلاس                            |
| ا من المراب کا برا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44       | يول اللّه ﷺ كرست حين كى طرف                                           | مهر        | منرتة خفزو اشعبان سشيق                          |
| المال المنافع المناف  | 248      |                                                                       | ٥٣٥        | غزوهَ فتح مكّه                                  |
| عدد کا تیاری اور اختا کو گرشش می است کا تعدد کا تیاری اور اختا کو گرشش می کرکی دو میل می کرکی دو میل میلاد کرکی دو می | 244      | وشمن كى شكست فاسشس                                                    | ه۳۵        | اس غروسه کا سبب                                 |
| اسای نظر کوکی داده می از اور قبال از از از از از از اور اور اور از از از از از اور اور از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ויוים    | تعانب                                                                 | STA        | تعديد صلح كے ليے الرسفيان مدين ميں              |
| ا من الفران من العن ك شكر كا بي الا المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 244      | غنبمت                                                                 | ٥٣٠        |                                                 |
| ا اسای کشور افغران سے کئے کی جانب اسای کشور افغران دانستان کو اور دانستان کی روائش کے سرایا اور عالی کی روائش کے سرک کو دون میں سرک سکر کا دون سے تطبیب مار سرک سکر کا اور ترسیل اللہ میں مار سرک سکر کا اور ترسیل اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244      |                                                                       | ٦٣٢        |                                                 |
| اسای کو گرافز ان الله کا گرافز کا گراف | 44       | 1                                                                     | ١٩٢١       | •                                               |
| اسای شکر ایا اور خال کی روانگی کر سری است کو دان می در کردایس اسای شکر ایا اور خال کی روانگی کی روانگی کی روانگی کی روانگی کی در کردایش کی در کردای | <b>!</b> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               |            |                                                 |
| اسدی سنگری در الله علاق الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 047      |                                                                       |            |                                                 |
| عدد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ]        | -1 - 1 - 1                                                            |            | ,                                               |
| مرد عرام میں رشول اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1      | 10                                                                    |            |                                                 |
| ادر بتون سے تطبیر اور قریش میں اور قریش اور قری |          | معيبلد اين زلوة<br>يُر ا                                              | 254        |                                                 |
| فاد کوبر من بر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | ا مرزی<br>زیر نور در مصدر اور س                                       |            |                                                 |
| ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ]        |                                                                       | 273        | 74                                              |
| ا المحاد |          |                                                                       |            |                                                 |
| ا کوب کی گئی دی تر بخت بر ادان بلال ا کاب کی بختی در تر بخت کی بختی در تر با کا کاب کی با کاب کی بختی در ادان بلال ا کاب کی بختی کی  |          |                                                                       | li         | •                                               |
| ا کابر مجرمین کا نوان بلان الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ·                                                                     | ]          | •                                               |
| اکابر مجران کا نون رائیگا سر قرار شده دیاگیا.  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | مرتبر ملی بن ابی طالب<br>رهٔ در پر میز کر                             | <b>∥</b>   |                                                 |
| اکابر مجرمین کا خون رائیگا ن قرار شده ریاگیا .  ۵۸۱ مین استران کی تاریول کی خاص خبری اسلام مین کا مین کا تاریول کی خاص خبری اسلام مین کا تاریول کی خاص خبری اسلام مین کا تحقیق مین کا تحقیق کات |          |                                                                       |            | *                                               |
| معوان بن امتی اور فضار بن عمیر کا قبول سلام معلا معلا معلا معلا معلا معلا معلا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | • •                                                                   | <b>!</b> } |                                                 |
| فق کے دوکے دن رئول اللہ ﷺ کا تُحلب اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ کی دوئے دن رئول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ] [      | - I                                                                   |            |                                                 |
| انصار کے اندیشے میں انصار کے اندیشے میں انصار کے اندیش کی طوت سے ایک قطعی اندیش کا میں اندیش کی طوت سے ایک قطعی اندیش کا میں کی دور کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی دور کی کی میں کی دور کی کی کا میں کی دور کی کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا کی کا کی کا میں کی کا کی کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کا کا کا |          | روم وحسان می سیاریون می حاص سرمی<br>حداله مین که زن که مین مین میان : |            | 1                                               |
| اقدام کا فیصد ۔۔۔۔۔ مدین کے فیصد ۔۔۔۔۔ مدین کے فیصد ۔۔۔۔۔ مدین کے فیصد ۔۔۔۔۔ مدین کے فیصد ۔۔۔۔ مدین کے فیصد ۔۔۔۔ مدین کے فیصد ۔۔۔۔ مدین کے فیصد کے فی | • • •    |                                                                       |            | _                                               |
| کرمین نی شان کا قیام اور کام م مرین نی شان کا قیام اور کام م مرین کی سازی اور و فرو مرب کا اعلان کا دور و مرب کا مرب کا اعلان کا دور و مرب کا مرب کا مرب کا دور کا کا اعلان کا دور و مرب کا مرب کا دور کا کا اعلان کا دور و مرب کا دور کا کا اعلان کا دور و مرب کا دور کا کا اعلان کا دور کا کا دور کا کا کا دور کا کا کا دور کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DAT      |                                                                       |            | •                                               |
| سرای اور وفود مرب مرای اور وفود مرب مرای اور وفود مرب مرای دور دمرب مرب مرب مرب مرب مرب مرب مرب مرب مرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ·                                                                     | 1          | كرمين نبي شَنْ الْمُعْلِيِّلُهُ كَا قيم اور كام |
| تیسل مرحله ۱ مه ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۸۳      |                                                                       |            | 1 '                                             |
| غزوهٔ حنین اور اوطاس میں پڑاؤ میں اللہ کی ست کر تبوک میں میں اور اوطاس میں پڑاؤ میں میں اور اوطاس میں پڑاؤ میں میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DAG      | l <b>?</b>                                                            | ۵4٠        | تيسىل مرجله،                                    |
| وشمن کی روانگی اور اوطاس میں پڑاؤ میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAY      |                                                                       | <b>41</b>  | غزوهٔ حنین                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 244      | <u>-</u>                                                              | ١٣٥        |                                                 |
| Priii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۸۸      | منتفين                                                                | ١٢٥        | ما مرجنگ کی زمانی سپدس لارکی تغلیظ              |

| من    | مضمون                  | منح   | معنمون                                  |
|-------|------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 444   | چار دن سيط             | 44.   | إس غزوس كااثر                           |
| 744   | ایک یا دُو وان بیلے    | 291   | اس غزوہ ہے متعسلی قرائن کا زوں          |
| 474   | ایک دن بیلے            | ا 19م | اس سنن سكه تعبض همسسهم واعتماست         |
| 4 14  | حیات مبارکه کا آخری دن | agr   | منج مساق مع (زیرا «رت حنرت آبر برصدیق») |
| 474   | نزیع روال              | ٥٩٣   | غزواست پر ایک نظر                       |
| 44.   | خم استے بسیکواں        | 294   | الله كمي دين من فرج در فوج واخله        |
| 45    | صرٰست مستشعر کا موقعت  | 494   | ِ وَفُرُور                              |
| 441   | حفرت ابريخركا موققت    | 417   | دعوت کی کامیا بی اور اترات              |
| Tr    | تبحينه وتحفين ادرتدفين | 416   | حجبة الوداع                             |
| 4 444 | خائهٔ نبوسشی           | 444   | آخری فوجی مهم                           |
| 444   | اخلاق وإوصافسنب        | 444   | رفیق اعطے کی جانب                       |
| ארר   | مورمبارک               | 444   | الوداعي آثار                            |
| YMA   | کالنش ادرمکام اخلاق    | 4 17  | مرض کا سمعت ز                           |
| YAR   | مختب بواله             | 444   | کخری بغست.                              |
|       | ***                    | 444   | وفات سے پانچ دِن بیسے                   |

#### 12/LJ.2/LJ\#JL.11

## عرض مانشر (طبع اوّل)

المحمد لله الذى هذا لهذا وما كنا لنهتدى لولآ ان هذا الله الخدمالله المحمد لله الذى هذا الله وصل على محمد النب الاتى وازواجه امحات المؤمنين وذريته واهل بيته كاصليت على ابرهيم الله حميد جحيد.

المكتبة السلفية كي بلي كتابة بيار بيرس أن كي بيارى دعائين ط الماري من بوتى مى المكتبة السلفية كي بلي كتابة بيار سوسول كي بيارى دعائين ط الموارم من بوتى مى المكتبة السلفية كي ترتيب و المركامي مصرت مولانا مح وطالمالت من منظم الله تعالى كواس كتاب كي ترتيب و طباعت من من تبت كاصله الله عقر ومل في يدواكداس كه بعدالمكتبة السلفية في اليي اليي المي المنافقة والمنافقة عده معياد بين القرين في المكتب و ويني كتب كم ناشرين في المرافقة من المنافقة المن

المکتبة المسلفیه کا آغاز مصرت والدگرامی مزطله العالی نے پیارسے دسول کی پیاری دعایق کی ترتیب واشاعت سے کرتو دیا تھائیکن المکتبة الطلغیّه کوایک یا مقصدا وریاضا بطه اداره تشکیل دیتے وقت بنہوں نے لینے تلمیز درشید (اورمیرے اشا زمخترم) مولانا حافظ عبدالرم ان گو بڑوی کورفاقت ونٹراکت کے لیے نتی کرایا۔

انتا ذوتناگروکی اسی رفاقت ونشراکت ہی پی دراصل المکتبیّہ السّلفیّه کا نام متعادیت، بکردوشن جُوا۔ بادک الله سعیدہ ۔

پیادے دسکون کی پیاری دعائیں کے بعدا لمکتبہ المسلفیّه نے اُس دودکے حسن کا بت و طباعت اور میں اغلاط کا اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے الغوز الکیپر عربی (ٹائپ) اور سیات ولی (اُردُو) میسی کنا بوں کی اثناعیت سے کام کا آغاز کیا۔

اس کے بعد المکتبة السّلفیّه کوعالم اسلام میں متعادت کرانے والی کتاب التعلیقات السّلفیّه علی سنن النسانی کوعدہ ترین معیار پرشائع کرکے پاکستان میں جدید واشی کے ساتھ متونِ مدیث کی اشاعت کا آغاز اور مرعاة المفاتیح شرح مشکواۃ المصابیح کی مبلدا قال شائع کر کے شروح صدیمث کی طباعت میں

اوْليّت كاشرف على كيا. والمعمد الله على ذلك .

بعدازان قران فهی کے لیے مختصراورا محکام القرآن کی جائے تفقیر استفامیر داردد) کو جدید ہوئی۔
تعینق سے شائع کرنا شروع کیا بیزا رُدُوز بان میں اتماری کی تفصیل افریحیقی سوانمی تعلیق وحواشی کے ساتھ
(حیات امام احماری بی بین محماری بین السلام ابن تمایی ، سیات امام ابر صنیفی شائع کرنے کی طرح الحالی علاوہ ازی الکمل البیان فی تاثید تقویۃ الایمان اورشاہ ولی الٹر کی فلی کتاب اتحان النبیہ فی ایختاج آلیہ المحدث والفقیم کو تعلیقات وحواشی سے مزین کر کے بہی مرتبہ زبوظ باعث سے آدات کیا ۔
مدارس عربیہ میں شہور داخل نصاب کتاب دیوان انعمار مرتب عربی جواشی ہندوشان میں طبح تو تواقعا لیکن مِل نفات کے ساتھ اس کی اشاعت بھی المکت بنہ الشلفیّا کا ایک اسم کا دنامہ ہے ۔
لیکن مِل نفات کے ساتھ اس کی اشاعت بھی المکت بنہ الشلفیّات کا ایک اسم کا دنامہ ہے ۔
لیکن مِل نفات کے ساتھ اس کی اشاعت بھی المکت بنہ الشلفیّات کا ایک اسم کا دنامہ ہے ۔

غرضيكه استاذوشا كروكى ببترين رفاقت وشراكت كايه دورسي مثال تفاء

سنے ایم کا تھا ہے بعد راقم الحرون نے حضرت والدصاحب منطلہ العالی کے سایۂ شغفت ہی جب کام کا آغاز کیا تواس وقت ملک میں قدیم کتب کوظم پازشیو پرشائع کرنے کا دیجان تھا۔

تعقة الموصدين مترجم واردو ،الاتياع عربي ،الابقات مترجم رساله عمل بالحديث مترجم ، تقوية الانميان ·

نصيحة المسلمين جاعست اسلامي كانظرية حديث اودحديث كي تشريعي ابميست جبيري كتب متذكره بالأنخيم كمتب

وم واعارت والمائية والدورة المائية والمائية وال

موعوائم میں حبیب علم ہواکہ ابطہ عالم اسلامی ، کمتہ کر تیہ نے جس عربی کتاب کو ۔۔ وُنیا بھرس ۔ اُقل انعام سے نوازا وہ ھا رہے ہندوشانی صنعت کی ہے نواس کا اُردو ترجیسٹ لئے کرنے کی لہزل داغ

سے ہوکرگزرگئی

سنه المهارع میں جب مولانا صفی الرمن مُبارکپوری سے بیت اللہ شریعیت میں مجینیت مصنّف الرحیت المنختوم "تعارت بُواتو وه گزری بُوئی لہرالقاظ کا لباده اور طرکہ نورا مُولا کا موصوت کی فدمت میں ماضر برگئی۔

مولانات مخترم نے خود ہی ترجمہ کرکے مسودہ المکت بنہ السلفینه کوعطاکرنے کاوعدہ قربالیااور حب مولانام وصوت دسمبر هم ایم میں لا ہور تشریعیت لائے تواپناوعدہ وفاکر دیا جن الصحابالله تعالی مسودہ طنے کے ۲۰ - ۲۱ ماہ بعد الرحیق المہ خت وم کاارددایڈ بیش بیش خدمت ہے۔

اس کی طباعت میں جوسن و کمال آپ کونظر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور ساتھ ساتھ والدرگرا می حفظہ اللہ کی سربیتی، اُستاذِ محرم مولانا حافظ عبدالرحمٰن گو میروی کی داہ نمائی، برادیوسے ندین خالد جا ویدیوست کی کہ مخلصانہ توجہ اور فاضل دوست مولانا حافظ صلاح الدین یوست کے علی شوق فالد جا ویدیوست کی مخلصانہ توجہ اور فاضل دوست مولانا حافظ صلاح الدین یوست کے علی شوق کے المی تو اس کا بیر راقم آئم ہی ذمہ دارہ ہے۔

برادرگرامی پروفیسرعبدالجبارشاکر کاملی بہت ممتون ہوں جنہوں نے بے پناہ مصروفیتوں کے با وجود کتاب پڑھ کرمختصر بکن جامع تبصرہ سے \_\_\_\_فلیپ کی صورت میں \_\_\_ نوازا۔ جزاھے اللّٰہ تعالیٰ۔

تاسیاسی ہوگی اگریں اسس کے خطاط صاحبان مُشآق اجدیجہ بمقیدیں گزآر ہم۔ تبدریاض محدالیاس صاحبان اورخصوصاً مُشتاق احدیجہ تصاحب کا شکریدا دا نہ کروں جنہوں نے بار باتصبیح بنت نه صرت بڑی خندہ پیٹیانی بلکہ سعا دت سمجھ کرکی ۔ لیسے ہی عزیز بزخور دار ابن یسعت (آرٹسٹ) کامجی شکرگزار ہوں جنہوں نے کتاب کے صن میں عملاً حصہ لیکر زاد آخرت بنایا ۔

آخریں اللہ عزومل سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کوزوال پذیرا مت مسلم کی اصلاح کا باعث بنائے اور فاضل صنعت منعظہ اللہ، ٹائٹر، ان کے والدین ،اسا تذہ اور ہراس شخص کونی اکرم مظافہ اللہ کی شاعت نعیس نے کسی مجی مرصلہ پر تعاون فرایا ہو۔ آئین ٹم آئین !
کی شفاعت نعیسب فرمائے میں سنے کسی مجی مرصلہ پر تعاون فرمایا ہو۔ آئین ٹم آئین !
اللہ عصل علی معسم علی معسم و بارك وسلم علیه

الراجي لى رحمة ربه الغافر بندة اشعر احكرث كرخرن ولاية

### بِسِرِ اللَّهِ ﴿ الرَّحِ الرَّحِ الرَّحِ عِلَى السَّمِ المَّالِي السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّم

## وساچیرطبع سوم <sub>(عربی)</sub>

د ازعزَّت "بب ڈاکٹر **عبدالل عمرفصیف** سیرٹری جزل رُبعہ کم اِسای، کم المکوم

الحمد لله الذي بنعمته تمتع الصالحات، وأشهدان لا اله الاالله وحده لاشريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الرسالة ويبلغ الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كهارها. صلالله عليه وعلى اله وحجبه اجمعين، ورضى عن كل من تبع سنته وعمل بها إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورضاك يا ارحم الراحمين، أما بعد

سنستن بویر طبره بوایک تجده پذیر عطیداور تا قیاست با تی رہنے والا توشد ہے۔ اور جس کو بیان کرنے اور جس کے ختلف عنوانات پرکتا ہیں اور عیفے لکھنے کے لیے لوگوں ہیں نبی عظام کے بیان کے متحت کے وقت سے مقابدا در تنافس عاری ہے ، اور قیامت کے جاری دہے گا۔ یوسنت مطبر مسلمانوں کے بانے وقت سے متفابدا در تنافس عاری ہے ، اور قیامت کے سانچے ہیں ڈھل کرسلمانوں کی رفتار وگفتار اور کوار ولا اور الجاری موجوں کے سانچے ہیں ڈھل کرسلمانوں کی رفتار وگفتار اور کوار ولا اور الجنے کتبة وقبیلہ ، بلا دران واخوان اور افراد المرت سے سے ان کا تعلق اور اپنے کتبة وقبیلہ ، بلا دران واخوان اور افراد المرت سے ان کا رنباد ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُ فَى رَبِّعُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِلنَّ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اور حبب طنرت عائشه رضى المتدعنها سے دربافت كيا كيا كه رسول الله يَظْفَ اللهُ كَافُلاق كيسے تھے انہوں نے انہوں اللہ عنوان خلاق كيا انہوں نے انہوں ن

لفذا جوشخص اپنی دنیا و را خرت سے جمله معاملات میں ربائی شاہراہ پریپل کراس دنیا سے نمجات چا ہتا ہواس کے بیے اس کے سواکوئی چارہ کا رنہیں کہ وہ رسُول اعظم ﷺ کے اسوہ کی ہیروی کرسے۔ ا ورخوب اچی طرت مجھ بوجی کواس تقین کے ساتھ نبی شکان کھی گئا کی سیرت کواپنا سے کہ ہی پر وردگا دکا سید استے۔
ہے جس پر جماسے آقا اور پیشوار سُول اللہ شکان کھی گئا کا عملاً اور واقعۃ تمام شعبہ لئے زندگی میں گامزن ستے۔
لمذا اسی میں قائرین مقبعین ، حکام ومحکومین ، رہبران و مرشدین اور مجاہرین کی رشد و ہدایت ہے۔ اور اسی می سیاست وحکومت ، دولت واقع ما دہ معاشرتی معاملات ، انسانی تعلقات ، افلانی فاضله اور مین الاقوامی روابط کے جل میدانوں کے لیے اسوۃ و تمونہ ہے۔

آئے جبکہ لمان اس ریّانی مہنج سے دور مہدے کرجہل دیساندگی کے گھڑیں جاگرے بہن ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ وہ ہوش کے مانوں لیں۔ اور اپنے تعلیمی نصابوں اور مختلف اجتماعات وجوالس میں اس بنا پرسیرت بوی کو سرفہرست رکھیں کہ بیصل کیسٹ کری شاع ہی نہیں ہے۔ بلکہ بی اللّٰہ کی طرف واپسی کی داہ ہے۔ اور اسی میں لوگوں کی اصلاح وفلاح ہے۔ کیونکہ بی افلاق وعمل کے میدان میں اللّٰہ عزّ وجل کی تبایل کا علمی اسلوب ہے جس کے نتیجہ میں مومن اللّٰہ شبکا فہ وتعالی کی ٹروت کا آبیع فرمان بن جا آہے۔ اور اسے انسانی زندگی کے جمد معاملات میں حکم بنا دیتا ہے۔

یہ تاب الحرق الحقوم" اپنے ناصل کولفٹ یے صفی الحملی مبارک پوری کی ایک تُوٹ گوار
کوشش اور قابل قدر کا رنامہ ہے جینے موصوف نے رابطہ عالم اسلامی کے منعقد کر دو مقابلہ ہیرت نوسی لاستا بھے
کی دعوت عام پر بدیک کہتے ہوئے آنجام دیا ۔ اور پیطانعا سے سفراز ہوئے جس کی تفصیل رابطہ عالم اسلامی
کے دعوت عام پر بدیک کہتے ہوئے آنجام دیا ۔ اور پیطانعا سے سفراز ہوئے جس کی تفصیل رابطہ عالم اسلامی
کے سابق سیکر ٹری جنرل مرحوم فضیلة السندنے محد علی الحرکان تغدہ اللہ برجہ متلہ وجزا ، عنا خیر للبزاء محد تعدمة طبع اول میں مذکور سے .

اس كتاب كولوگول مين ربردست پنريرائي حاصل موئي و دريد ان كي مدح وستائش كامركز بن كئي بينا پخر پيلے ايڈيشن كے كل كے كل دوس مزار ) نسخ ماتھوں باتھ تك گئے وراس كے بعد جناب محترم سے جے دسان حوى خطران تك كا بير واله كرم مزيد بائخ مزارت كن ما بير والها يا فحذاره الله خدوالي او -

اس موقع پرمترم موسون ح نے مخصصاس خواہش کا اظہار کیا کہ ہیں اس میسرے ایڈیش کا دیبا چہ لکھ دول بینا نیجان کی خواہش کے احترام ہیں میں نے بیختصر سا دیبا چہ فلم بندکر دیا ، مولی عوّ دیل سے دعاہے کہ وہ اس عمل کو اپنے رُخ کریم کے لیے فالص بناتے ۔ اور اس سے ملمانوں کو الیا نفع بہنچا ہے کہ ان کی موجودہ خستہ حالی ہہتری میں تبدیل ہوجائے۔ اُمتِ محدّیہ کو اس کا گم گشہ مجدوشرن ادراقوام عالم كى قيادت كامقام بندواپس لى جائے۔اوروہ اللّه عزّ وجل كے اس ارشاد كى عملى تصویر بن جائے كہ كُنتُم خليق اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تم خیرِامت ہوسے لوگوں کے بلیے برپاکیا گبلہ۔ تم پھلائی کاعکم دبیتے ہو۔ ڈراتی سے رو گتے ہو۔ اور الٹدیرا بمان دکھتے ہو۔

وصلى الله على المبعوث رحمة للعبالم ين، دسول الهدى ومرتشد الانسانية إلى طريق النجاة والفلاح، وعلى اله وصعبه وسلم والمعمد لله دب العالمين .

> ڈاکٹرعبدالٹدعمرنصیفت سیکرٹری جنرل دابطہ عالم اسلامی کمکرمہ

## معالی ایر معمعلی الحران سیرری جنرل دابطهٔ علم لِه الحران معالی می گرم

عُلْ إِنْ كُنْتُمُ تُرَجِنُونَ لَهُ مَاتَيِعُونِ يَحْدِبُكُونِهُ وَيَعْدِلُكُونَهُ وَيَغْفِولَكُودُ نَوْبَكُو يعنى لے پغيركہ دو إاگرتهيں الله سے مجبت ہے توميری پيروی كرو-الله تهيں مجوب ركھے كارا ورتمها رسے گنا ہول كوتما رسے ليے بخش ہے كا۔

اس کے یہ بھی ایک بیب ہے جودلوں کوآپ کا گرویدہ و وارفتہ بناکران اسباب ذرائع کی جویس والد دیتا ہے جوآپ کے ساتھ تعلقی فاطر کو پختہ ترکر دیں۔ چنا پی طلوع اسلام ہی سے معلمان آپ کے محاس کے اظہار اور آپ یکھ الفیلیالی کی سیرت طینبہ کی نشروا شاعت میں ایکوئی کے سے آگے تکل جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ میلی الفیلیالی کی سیرت طینبہ نام ہے آپ میلی الفیلیالی کی الفیلیالی کی الفیلیالی کی الفیلیالی کی کا بیان کی کا بیان کی کا بیان ورسمان ہے کہ میں کہت کی سب سے زیادہ حقد ارسے ۔ اور ساری خاتی فعدا کی مجت کی سب سے زیادہ حقد ارسے ۔ اور ساری خاتی فعدا کی محب سے زیادہ حقد ارسے ۔

برگراں ایم محبت جمیشہ مسلمانوں کا مسوایہ دل وجان رہی۔ اور اسی کے انق سے سیرت نہویہ تمریقہ کی پہلی کا نفرنس کا فور بھوٹا ، برکا نفرنس السلامی بی پاکشان کی مسرز مین پرمنعقد جُوئی ، اور البطه نے اس کا نفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورسے اتر نے والے سیرت کے پانچ سے عمدہ مقالات پر ڈیڑھ لاکھ سعودی ریال کے مالی انعامات دسیتے جائیں گے ۔ شرائط یہ ہیں ۔

۱۱) مقالہ کمل ہو۔ اوراس بیں تاریخی واقعات زمائہ وقوع کے لحاظ سے ترتیب واربیان کئے گئے ہوں ۔
 گئے ہوں ۔

(۱) مقاله عمده بو- اوراس سے جہلے شائع نہ کیا گیا ہو۔

دم) مقلسے کی نیاری میں جن مخطوطات اورعلمی مافذ ب<sub>ید</sub> اعتماد کیا گیا ہوان سب کے حوالے کمل مسینے گئے ہول ۔

۱۷) معت المنگارائی زندگی کے کمل اور غصل حالات علم بند کرسے۔ اور اپنی علی اسٹ داوراپنی "الیغات کا۔ اگر ہوں تو۔۔ ذکر کرسے ۔

۵) مقالے کا خطصاف اور واضح ہو۔ بلکہ بہتر ہوگاکہ ٹائپ کیا ہوا ہو۔

(4) مقالے عربی اور دوسری زندہ زبانوں میں قبول کئے جائیں گے۔

(۵) یکم دبیع الثانی می<mark>نوسا</mark> همسیدیمقالات کی وصولی شروع کی جائے گی۔ اور یکم محرم مینوسات کو ختم کر دی جائے گی۔

(۸) مقالات رابطة عالم اسلامی کم کمرمر کے میکرٹریٹ کوم پر بندلفافے کے اندرمیش کئے بائیں۔
 رابطہ ان پر اپنا ایک فاص نمبرشمار ڈالے گا۔

(9) اکابرعلمار کی ایک اعلیٰ کمیٹی تمام مقالات کی چھان بین اور جانتی پڑتال کرے گی۔

دُلطہ کا بہاعلان مجمعت نبوی سے سرشارا ہل علم کے سیے مہمیز ثابت بُوا۔ اور انہوں نے اس تقایلے میں بڑھ چیڑھ کرجھ تدلیا ۔ اوھررا بطہ عالم اسلامی بھی عربی ، انگریزی ، اُر دواور دیگرز بانوں بی مفالات کی وصولی اور است تقبال کے لیے تیارتھا۔

پیم ہمارے محترم بھا بُوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے شروع کئے بین کی تعادُد الحاد مک جالپنچی ان میں ہم مقالے عربی نہان میں تھے ، مہ 4 اُردو میں ، ۲۱ انگرزری میں کیک فرانسیسی میں اور ایک ہوسازبان میں ۔ رابطه سفے ان مقالات کوجا نیجینے اور استحقاق انعام کے لحاظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کیلئے کبارعلماً کی ایک کمیٹی تشکیل دی ۔ اور انعام پانے والول کی ترتیب یہ رہی ۔

ا - پېلا انعام - شيخ صغى الريمن مباركپورى ، جامعه سلفيد، بند - بياس بزارسعودى ريال ـ

۲- ووسراانعام- واكثر احبرعلی خال ،حامعه ملیداسلامید بنی دملی مبند- جالیس مبزارسعودی ربال ـ

٣- تيسرا انعام فأكثر نصيرا حمد ناصر صدرجام عاسلاميه بهاوليور بإكتان تيس مزار سعودي يال

هم - پیوتهاانعام - اشادهام محمود محمد نصور نیمو د مصر - . . . بیس بزار سعودی ریال

پانچوال انعام - اساد عبدانسلام إشم حافظ، مربغ منوره ، مملکت مود پروری و سربرار مودی یال
 دابطه نے ان کامیاب افراد کے نامول کا اعلان ، ماہ شعبان شوسیاری میں کراچی و پاکستان)
 کے اندر منعقد بہلی ابشائی اسلامی کا نفرنس میں کیا ۔ اور اشاعت کے بینے تمام اخبارات کو اس کی اطلاع سمہ ۔

پھرتقیم انعامات کے لیے رابطہ نے کہ کرمہ میں اپنے متقربی امیرسعود بن عبد المعسن بن عبد العزیز کی سربہتی میں سنبچر دار دیج الاخر کو مسلط کی سربہتی میں سنبچر دار دیج الاخر کو مسلط کی سربہتی میں سنبچر دار دیج الاخر کو مسلط کی سربہتی میں مقدر کے درامیر فواز بن عبد العزیز کے سیکر ڈی میں اور اس تقریب میں ان کے نائب کی میٹیت سے موصوت نے انعلات تقسیم کیے۔

اس موقع پر رابطہ کے سیکرٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات کو تقلف نہا توں میں طبع کراکرتھ ہے کیا ۔ چنا پنجہ اس کو رُوب عمل لاتے ہوئے شیخ صفی الرجمان مبارکپوری مامعہ سلفیہ بندکا دعربی مقالہ سب بہلے طبع کراکرقار بَبن کی ضدمت میں بیٹی کیا گیا۔ کیونکہ وصوف ہی نے بہلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد بقیہ مقالے بھی ترتیب وار طبع کیے جائیں گئے۔

التُدسُ بِها نُهُ سِن وعاسبِ كهما سِن اعمال ابنے بینے فالص بنائے۔ اورانہیں شرونِ قولیت سے نوانے کے بقینا گوہ بہترین مولی اور بہترین مردگارہے وصلی الله علی سیّد ما محملہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وصلم .

> محمّدعلی الحرکان سیمرٹری جنرل دا بطرٌ عالم اسلامی میمرٹری جنرل دا بطرٌ عالم اسلامی

### لبمركضة الأحنى الاحيم

الجدنله والصلاة و الشلام على سرسول الله وعلى في صحبه ومن والاه - امّا بعله يربي المؤلل المربي المرب

ائنا و مولانا عبدالرجمان صاحب مُماركبورى خفطه النّد (ابن شنج الحديث مولانا عبدالتنصير صاحب رحمانی مخطه النّد) نے مجھ سے اس كا ذكركبا - اور زور و يا كر ميں بھى اس مفلط ميں صدلول بيں سنے اپنى كم مائنگى اور نا بخوبہ كارى كا عذركيا - مگرمولانا مصرر ہے ۔ اور بار باركى مغدرت بر فر مايا كہ ميرامقصو و ينهيں ہے كدا نعام حاصل ہو . بلك ميں چا ہتا ہول كدائى بہانے "ايك كام" ہوجاتے ميں نے ان كے اصرار مسل بر فاموشى توافته باركرلى ديكن نيت بہى متى كداس مقلط ميں حصد نهيں لوں گا .

ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلاں کا وقت آگیا۔ اوھر ابطہ نے آنے والے محرم الحوام کی مہلی ہاریخ كومتقالات كى وصُولى كى آخرى ما رہنے قرار دیا تھا۔ اس طرح مہلتِ كارے كوئى ساڑھے پانچے ماہ گذیہ جيسے تھے۔اوراب زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین ماہ میں مقالہ کمل کر سکے حوالہ ڈاک کردینا ضروری تھا۔ ماک وقت پر پہنچ حلئے اورا دھراہی سازا کام ہاتی تھا ۔ مجھے قیبین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں ترتب فیسوید' نعرْ ان اورنقل وصفائی کا کام ہوسکے گا مگراصرار کرنے والوں نے چیلتے بیلتے تاکیدکی کہسی طرح کی فعلت ياً نذبذب كے بغيركام ميں جُت ما وَں . دمضان بعدٌسهارا " ديا حبلئے گا ۔ ميں سنے بھی فرصت سکطياً عميميت سمجهے اشہبت کم کومہمیزلگائی ۔اورکدو کاوش سے بحربیکال میں کو دیڑا۔ بوری تعطیل سہلنے واب سے جند لمحول كى طرح گذرگئى. اورحب يه صفرات واپس پلينته تو مفائے كا دوتها أى جصّه مرتب بهوجيكا تھا بيونكنظرنا فى اورتبيض كاموقع نرتمااس يساصل مسوده بى ان حضرات كيروالي كرديا كونقل وصفاني اورتقا بل كاكام کر ڈالیں۔ باتی ماندہ حصنے کے کچھ دیگر توازمات کی فراہمی وتیاری بی*ں مجی* ان سے کسی فدر تعاون لیا۔عامعہ کی ڈلوٹی اورسما ہمی شروع ہومیکی تھی ۔اس بیسے زمانہ تعطیل کی رفیار برقرار رکھنی ممکن نہتھی ۔تاہم ڈیڑھ ماہب جب عبدامنی کی عطیل کا وقت آبا توشب بیداری کی برکت "سے مقاله سیاری کے آخری مرحلے میں تھا۔جے سرَّری کی ایک حبُست نے تمام و کمال کومہنچا دیا۔ اورمیں نے آغاز محرم سے بارہ تیرہ دن پہلے پیمقالہ حوالته واك كرويا.

مہینوں بعد مجھے رابطہ کے دور بیسٹرڈ کمتوب ہفتہ عشرہ آگے بیچھے موسکوں ہُوئے ۔ فعلاصدیہ تفاکہ میرا متفالہ ، رابطہ کے متقررہ شرائط کے مطابق ہے۔ اس لیے شرکیب متفابلہ کر لیا گیا ہے ہیں نے طیبنان کا اُن کا اس کے بعد دن پر دن گزرتے گئے جتی کہ ڈیڑھ سال کا عرصہ بیت گیا ، مگر رابطہ نہ بہب بیں نے دوبارہ خط مکھ کرمعلوم کرنا بھی جا با کہ اس سلسلے میں کیا ہور باہے تو مُہرِسکوت نہ ٹو ٹی۔ بھر میں نود بھی لینے شافل اور ممانی میں اُنچھ کریہ بات تقریباً فراموش کر گیا کہ میں نے کئ متعابلہ "میں جسہ لیا ہے۔

اوانل شعبان شهده و المرائد و المرائد و المرائد و المرائد و المحتلف المرائد و المحتلف المرائد و المرائد و

بھی ہے ریزجر رہ حکراندرہی اندرطلامی جبتو کا ایک بنگامہ محتربیا ہوگیا . بنارس واپس آ کرتفصیں معلوم کرنے کی *گوشسش کی ، مگر*لا حاصل ۔

۱ بعولا فی شنافی محویا شت کے وقت ہے پوری رات مناظرہ بجر ڈیمیہ کے تنرائط مے کرنے کے بعد بے خبرسور باتھا کہ اچا نک جرے سے مصل سیر طبیوں پیطلبہ کا شورومنبگام من نی پڑا۔ اور آنکھ کس کئی۔ اتنے میں طلبہ کا ریلا مجرے کے اندرتھا ۔ ان کے چہوں پہیے بناہ مسرت کے آناراورزبانوں پرمبارکہائی

"كيا بُوا إكيا مخالف مناظر سنه مناظره كرسنه سنه انكاركر دباع من سف يبيش بي يعير سوال كيار

" نہیں بلکائے میرت نگاری کے مقابلے میں اوّل آگئے !

" الله! تيراشكريب " أب حضرات كواس كاعلم كيس مُهوا ؟ مِن أَهُ كريب تُها .

« مولویءُ بَرِيمس يه خبر للسسّے ميس يا

« مولوی عزیریهاں ای<u>سکے ہیں</u> ہے "

اورچندلمحول بعدمولوى عزير محصيفصيبالات مُناسب يتھے.

يهر ۲۶ رشعبان شهسالية ر۹۶ رجولاني شهر العالي كورابطه كارجسترة مكتوب وارد بهوا بيس مامياني كيطاليع کے ساتھ یہ مُڑو دہ مجی رقم تھاکہ ماہ محرم <mark>وہ سالت</mark>ے میں کہ مکرمہ کے اندر رابطہ کے ستقریہ بتعبیم انعامات کے ہیسے ایک تقریب منعقد کی جائے گی ۔اور اس میں مجھے تنرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے ۱۱ر رہیے الاخر

اس تقربیب کی برولت مجھے میلی بارحریئن تشریفیئن کی زیارت کی سعادت تصیب ہوئی ، ارریح الاخر یوم جمعات کوعصرسے کچھے بیلے مکہ مکرمہ کی پُر نورفضا وّں میں داخل ہُوا تیسرے دن ہل<sub>ا ہ</sub> بہے رابطہ کے ستقریہ عاصری کامکم تھا۔ یہاں صروری کا رروائیوں سے بعدتقریباً دس نبھے ملاوستِ فرآن پاک سے تقریب کا اغاز ہوا سعودی عدایہ کے چیا ہے۔ اللہ بن مُنبَدُ من مُنبَدُ صدر محبس تھے ، کمد کے نائب گورزامیر عودین علیحسن۔ جومرُوم ملک عبدالعزبز سے پوتے ہیں ۔۔ تقتیم انعامات کے بیے تشریف فرا تھے۔ انہوں نے مختصر سی تقریرکی-ان سے بعدرابطہ سے نائب بیکرٹری جبزل شیخ علی المخاآرسے خطاب فرمایا - انہوں نے قدیسے تفصیل سے تبایا کہ برا نعامی متفابلہ کیوں منعقد کرایا گیا ۔ اور فیصلے سکے سالے کیا طریقے کا راپنایا گیا ، انہوں نے وضاحت

فرائی کہ دابطہ کو اعلان تقابلہ کے بعد ایک ہزارسے زائد ریعنی ۱۱۸۲) مقالات موصول ہوئے جن کے مختلف پہلوڈل کا جائزہ لیلنے کے بعد ابتدائی کمیٹی نے ابک سوتراسی (۱۸۳) مقالات کو مقبلے کے بیے انہیں وزرتعلیم شیخ حن بن عبداللہ الشیخ کی سرکر دگی من قائم البرین کی ایک آظر کنی کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ کمیٹی کے یہ آٹھوں ارکان ملک عبدالعب زین ماہرین کی ایک آظر کنی کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ کمیٹی کے یہ آٹھوں ارکان ملک عبدالعب زین اور میں میں کہ اسٹ کا میٹ التقری کا محمد کے است و اور اب جامعہ اُم القری کم مکر مدے است و اور سیرت نبوی شاہدا ہوں اور ماریخ اسٹ م کے ماہراور شخصص ہیں ۔ ان کے اور سیرت نبوی شاہدا ہوں اور ماریخ اسٹ م کے ماہراور شخصص ہیں ۔ ان کے اور سیرت نبوی شاہدا ہوں میں میں میں میں میں میں میں ہیں ہوں بی میں ہیں ہیں ،

وُّاكُوْ ابرا بهيم على شعوط وُّاكُوْ ابرا بهيم على شعوط وُّاكُوْ ابرا بهيم على شعوط وُّاكُوْ فَا نَنْ بَرَصُوا ت وُّاكُوْ فَالْنَ بَحِيد الرَّمِن فَهِي مِحْد وَ الْمُوْ فَالَنْ بَرَصُوا ت وُّاكُوْ مُحَد سعيد صديقي وُّاكُوْ شَاكَر مُحَود عبد المنعم وُّاكُوْ شَاكَر مُحَود عبد المنعم وُّاكُوْ مُحَد سعيد صديقي وُّاكُوْ مُحَد الفيّاح منصور وُّاكُوْ فَكُرى المحريم كاز وُّاكُوْ عبد الفيّاح منصور

ان ارا ندہ نے سلسل جھان بین کے بعد شغفہ طور پر پانچی مقالات کو ذیل کی ترتیب کے ساتھ انعام کاستی قرار دیا۔

ا- الرحيق المختوم دعربي ، اليعت صفى الرحمن مباركپودى جامع سلفيه ، بنارس ، مند داوّر ،

٢- خاتم النبيتين عَيْلَالْمُ الْكُرِيرَى البيعن والكرم المريدي البيعن والكرم المرعلي خال عامعه مليه اسلاميه وبي مبند رومي

٣- بيغمبراعظم واخرداردوم باليعث واكترنصيراحدناصروائس جانسلرها معداسلاميه بهاولبورياكتان يوم

٣- منتفى النقول فى سيرة أعظم سول دعربي اليعث شيخ حامد محمود بن محد نصور ليمود ، جيزه مصر رجيام ،

ميرة نبتى الهدى والرحمة دعربي، استاد عبدالسلام بإشم حافظ مدينه منوره مملكت سعود برعربيه دينجم)

تائب سیکرٹری جنرل محترم شیخ علی المخیا رسنے ان توضیحات سے بعد حوصلہ افرائی ، مبارکیا د ، اور دعائیہ کلمات ، تقریر ختر کر دی ۔

اس کے بعد مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی رابطہ کو ہندوستان کے اندردعوت و تبلیغ کے بعد وستان کے اندردعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشوں کی طرون توجہ دلائی۔ اور اس کے متوقع اثرات نتا تجربہ روشنی ڈالی۔ رابطہ کی طرف سے اس کا حوصلہ افز اجواب ویا گیا۔

اس كه بعدام برمترم مود بن عبرن سفترتيب واريانيون انعامات تقييم فرمائي. اور تلادت قراني

يرتقريب كانفتيام مبوكيا-

اردی الآخریم مجوان کو بهدست قافلے کارُخ مدینه منورہ کی طرف تھا۔ راستے میں بُردگی تاریخی رزمگاہ کا مختصراً مشابرہ کرکے آگے بڑسے نوعصر سے کچھ بیلے حرم نبوی کے در و بام کا جلال وجال دعجال بیکا ہوں کے سامنے تھا۔ چند دن بعد ایک جسح نحینہ بجی گئے۔ اور و باں کا تاریخی قلعداند و و ابرسے دیکھا پر کچیفری کے داور و باں کا تاریخی قلعداند و و ابرسے دیکھا پر کچیفری کے داور و باں کا تاریخی قلعداند و و ابرسے دیکھا پر کچیفری کے داور و باں کا تاریخی قلعداند و و بارسے دیکھا پر کھیلئوری کے سرشام مدینہ منورہ کو والیس بھوئے۔ اور و بغیر الزمال میں ایش فیلئور کی اس جلوہ کا ہ جبریں ایس کے اس مرکز انقلاب میں دو جفتے گذار کہ وار شوق نے پہر حرم کو مدیکی راہ ہی۔ یہاں طواف و سے گئے جگائے میں مزید ایک بھت گزار نے کا شرف حاصل ہوا۔ چرحوم کو مدیکی راہ ہی۔ یہاں طواف و سے گئے گیا مگر ، کیا مدینہ ، ہر جبکہ ہاتھوں یا تھ لیا۔ یو س میر نے والوں و علی اور شارخ نے کیا مکہ ، کیا مدینہ ، ہر جبکہ ہاتھوں یا تھ لیا۔ یو س میر سے خوالوں اور آرز و کی سرز میں حجاز مقدس کے اندرایک ماہ کا عرصہ پنجم زدن میں گزرگیا۔ اور میں پھوسنم کدہ بند

ی حیت دیشم زون حبت بار آخرت گروئے گل سیزندیدیم وبہار آخرت که مین دیدیم وبہار آخرت که مین از دو مین مین اور گرفت کے اگر کا وخوال طبقے کی طرف سے کتاب کوار دو مجا بہنانے کا تقاضا شروع ہوگیا ۔ جو کئی برس گذرجانے کے با وجود برابر قائم رہا۔ اوھ زئ نئی مصرو فیات سی بہنانے کا تقاضا شروع ہوگیا ۔ جو کئی برس گذرجانے کے با وجود برابر قائم رہا۔ اوھ زئ نئی مصرو فیات سی بازی کھیل کے اسی قدر دامنگیر ہوتی گئیر کہ ترجمہ کے بیانے فرصت کے لمحات میسر ہوتے نظر نہ آئے۔ بالآخرشاغل کے اسی بجوم میں ترجمہ شروع کر دیا گیا۔ اور اللہ کا بے بایان شکرہے کرچند اور کی بھیش سے بائے تھیل کو پہنے گیا و گئیر ان کا مین کھیل کو پہنے گیا۔ ورائٹ کا بے بایان شکرہے کرچند اور کی جزوی کوشش سے بائے تھیل کو پہنے گیا۔ ورائٹ کا بے بایان میں میں ترجمہ شروع کر دیا گیا۔ اور اللہ کا بے بایان شکرہے کرچند اور کی کوشش سے بائے تھیل کو پہنے گیا۔

انیریں مُیں ان مام بزرگوں ، کوشوں اور عزیزوں کا شکر سیا واکرنا ضروری مجھتا ہوں جنہول نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا خصوصاً استا وِمحترم موان نا عبدالرحان صاحب رحمانی ، اورعزیز ان گرامی شیخ عزیر صاحب اورما نظامحمدالیاس صاحب فاضلان مدینہ یؤ بورشی کا کر ان کے مشور سے اور مہت اور مہت فرائی سے مجھے وفرن مقروبہ مقالے کی تیاری میں بڑی مدد بہنچائی ، التّدان سب کو جز اسے خیر ہے جمس ارا مامی و ناصر ہو کتاب کوشر ب فت بھول سے اور مولعت ومعاونمین اور ستفیدین کے بیے فلاح و نجاح کا ذریعہ بنائے ۔ آمین ،



# اینی سرگرشت

الحمد لله رب الغلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين محقد خاتم النبيين ، وعلى ألم وصحب أجمعين. أمّا بعد ،

پونکد البطۂ عالم اسلامی نے بیرت نوسی کے مقابلے میں حصہ بینے والوں کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے عالم اسلامی نے بیرت نوسی کے مقابلے میں حصہ بینے والوں کو پابند کا کے بیش کرد ہابوں مسلسلہ نسب اصنی الرحمٰن بن عبداللّٰہ بن محداکبرین محد علی بن عبدالمومن بن فقیراللّٰہ مُبارک پوری عظمی سلسلہ نسب اصنی الرحمٰن بن فقیراللّٰہ مُبارک پوری عظمی سے رَحمٰ بینے اللّٰہ مُبارک پوری عظمی سے رَحمٰ بی سے مقام پیب دائش موضع سین آبادہ ہے میں ایک میں کے فاصلے پر ایک چھوٹی سیستی ہے ۔ مبارکپور سیاع عظم کرا ہے کہ واسلے پر ایک چھوٹی سیستی ہے ۔ مبارکپور ضاع عظم کرا ہے کہ معروف علی اور منع عظم کرا ہے۔

تعلی آفی میں سے بچپن میں قرآن مجید کا کچھ صحصہ اسپنے دادا در چپاسے پڑھا۔ پھر شہوا ہوں مرس کے تعلیم میں اس کے بعد جون تا 194ء میں مدرسہ اسیا اِنعلوم مبارکپور میں داخل ہوں کے بعد جون تا 194ء میں مدرسہ اسیا اِنعلوم مبارکپور میں داخل ہوا محل کی۔ قدر سے فارسی بھی پڑھی ۔ اس کے بعد جون تا 194ء میں مدرسہ اسیا اِنعلوم مبارکپور میں داخل ہوا اور وہاں عربی نیان و قواعد بنحو و صرف اور لیسن دو سرسے فنون کی تعلیم عال کرنی شروع کی ۔ دوسال بعد مدرسہ فیمن عام مومنی ہیا ۔ اس مدرسہ کواس علاقہ میں ایک اہم دینی درسکا ہ کی چیشیت ماصل سہے۔ اور مونی تقیم میں عام مومنی ہیا ۔ اس مدرسہ کواس علاقہ میں ایک اہم دینی درسکا ہ کی چیشیت ماصل سہے۔ اور مؤن تا تھ جنبی ، قصبہ مبارکپور سے ہے کہلو کی خاصلے پر دا قع ہے ۔

دوران تعلیم، میں سنے الد آباد بورڈ کے امتفانات میں بھی تشرکت کی۔ فروری فوف کا عمین مولوی
اور فروری مزاولۂ میں عالم کے امتفانات دیئے ۔ اور دولؤں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔
پیمرا کی طویل عرصے کے بعد مرتسین سے تتعلق جدید عالات کے پیش نظریں نے فردری سے کا میاب میں
میں فاضل اوب داور فروری مزید کیا تا میں فاضل دینیات ) کا امتحان دیا ۔اور مجموا للہ دولؤں میں فرسط ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

کارگاہ می میں بی شریف اور اور فروری میں مدر سفین عام "سے فارغ ہوکر میں نے ضلع الد آباد پھر شہر کارگاہ می میں اور تقریبہ فرطابت کاشغل اختیار کیا۔ دوسال بعد ماری سالا الیاء میں مدر سفیف عام کے ناظم اعلیٰ نے مجھے تعدیس کے کام پر مدعو کر لیا لیکن میں نے وہ ن شکل دوسال گذارے تھے کہ حالات نے ملیحہ گی پرمجبور کر دیا۔ اگل سال جا مقالات اعظم گڑھ کی نذر ہوا۔ اور فروری سلا الیاء سے مدرسہ دارالحدیث مئوکی دعوت پروہاں مدرس ہوگیا۔ تین سال بہاں گذارے ۔ اور تدریس کے علاوہ بھیشیت نائب صدر مدرس تعیبی اموراوردافلی انتظامات کی تگہداشت میں بھی شہر کے ۔ اور تدریس کے علاوہ بھیشیت نائب صدر مدرس تعیبی اموراوردافلی انتظامات کی تگہداشت میں بھی شہر کے ۔ اور تدریس کے علاوہ بھیشیت نائب صدر مدرس تعیبی اموراوردافلی انتظامات کی تگہداشت میں بھی شہر کے۔

آخری ایام میں مدرسد کی انتظامیہ کے درمیان استف سخت اختلافات بربا ہوئے کہ علوم ہوتا تھا مدرسہ بند ہوجائے گا۔ ان اختلافات سے بدول ہو کہ میں نے مین عید کے روز استعفار دیدیا۔ اور چندون بعد مدرسہ دارائی بیث سے تعفی ہو کہ مدرسہ خیض العلوم سیونی کی فدرست پرجا مامور ہوا۔ جو مئذ ناتھ جنجن سے کوئی سات سو کیلومیٹر دور مدھیں۔ پردیش میں واقع ہے۔

سیونی میں میری تقرری جنوری المالیاء میں ہوئی۔ میں نے وہاں درس قدریس کے فرائض انجام دسینے کے علاوہ صدر مدرس کی حیثیت سے مدرسہ کے تمام دافلی و خارجی انتظامات کی ذرمہ داری میں نبعالی اور جمعس کا خطبہ دینا اور گرد و کہیٹیس کے دبیاتوں میں جا جاکہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بھی لینے معمولاً میں شامل کیا

میں نے بیونی میں چا رسال درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ پھر سلے اور کے افیری سالانہ تعطیل ہو وطن والیس آیا تو مدرسہ دارالتعلیم مبارکپور کے اراکین نے بہاں کے علیمی انتظامات سنبھل لئے اور تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے عد درحہ اصرار کیا ، اور محجے بید بیش کش قبول کرنی پڑی لب اور تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے عد درحہ اصرار کیا ، اور محجے بید بیش کش قبول کرنی پڑی لب میں نے اپنی اولین مادر علمی کے اندرینی ومہ داریاں سنبھالیں ، دوسال بعد جا معسلفیہ کے انظم اعلیٰ نے میں نے اپنی اولین مادر علمی کے اندرینی ومہ داریاں سنبھالیں ، دوسال بعد جا معسلفیہ کے انظم اعلیٰ نے

مرسه دا رانتعلیم کے سربریت سے گفتگو کی کہ مجھے عامع سلفیہ منتقل کر دیں ، عامعہ کی خیرخوا ہی اور دیرینه روابط كييش نظربات هے سوكئي اور ميں اكتوبرسك فياء ميں جامعه سفيه آگيا يحبي بابر كام كرر ما مهول و میں میں درس و تعربیں کے بہاہوں ہیں ہے۔ مالیفات مالیفات مالیفات آلیف وتصنیف کابھی کچھٹہ کچھٹنل جاری رکھا بینا نچھتلفٹ بمضامین وتمقالات کے علاوه اب مک آنٹه عدد (بلکه اب کوئی بیس عدد) کتابوں اور رسائل کی تالیعث با ترجے کا کام بھی ہوجیکا

ن شرح از بارا تعرب دعربی، از بار العرب علامه محدسور تی هم کاجمع کرده نفیس عربی اشعار کلایک مربر سرم منتخب او ممتاز مجموعہ ہے ۔ شرح سنت اللہ میں مکھی گئی ، مگر قدیسے ماقص رہی۔ اور طبع نہیں کرائی جاگی

- المصابیج فی مسالة التراویج لیسیوطی کا اردو ترجه دستندهای چند بارطبع بوجیا ہے۔ ترجمه الکلم الطینب لا بن تیمیسیت درسال الاماع غیر طبوع -
- رم ترجمرو تومنی کتاب الا ربعین معنوی در الوالهای غیر طبوع به محمد تومنی کتاب الا ربعین معنوی در الوالهای غیر طبوع به صحفت به ودونصار کی میں محمد میلی الفیلی کا الله محمد میلی الفیلی کا الله محمد میلی الفیلی کا الله محمد میلی محمد میلی میر . مرب میر . می
- و تذکرہ تینے الاسلام محدبن عبدالوہ بٹ رسلے اٹری بیکتاب بین بارطبع بہومکی ہے۔ یہ اصلاً محکمہ شرعیہ قطرکے قاضی شیخ احدبن حجر کی عربی البیت کا ترجمہ ہے بیکن اس میں کسی قدر ترمیم واضافہ کیا گیا ہے۔
  - 🕒 تاریخ ال مِعُود (اردو ہٹلے لئے تذکرہ شیخ الاسلام محد بن عبدالوہاب کے پہلے اور دومرسے البیش کے ساتھ شائع ہوھکی ہے۔
    - التعات الكرام تعييق بلوغ المرام لا بن حجوسفلاني رعربي الملك في مطبوع -
      - قادیانیت اپنے آئینہ میں (اردو سطیفیہ) مطبوع ۔
      - نته و تا تا اورمولانا شارالندام تسری دارد و بهنده ای مطبوع -
  - 🕦 بیش نظرکتا ب جررا بعد عالم اسلامی میں بیش کرنے کے بیسے الیعت کی گئی داوراس کے بعد مزیر چندرسا بے سپر دفلم کیے گئے جو بیر جی -
    - انکارصیت کیول ج داردوست که عطبوع
    - الكارصديث في يا باطل (أردوك في المعبوع)
    - رمیم ق و باطل دمناظره بجرد میه کی رود ادست ایم مطبوع سی از م

- - ا تطقه الشعوب والديانات في الهندومجال الدعوة الاسلامية فيها (عربي بالم المي المنظيم مجله العامعة السلفيه مبن المنطيس مجله المجامعة السلفيه مبن شائع بوم كي مبن .
    - الفرقة لنّاجيه والفرق الاسلامية الأنرى دعربي المشدق عير طبوع
      - اسلام اور عدم تشدد رارد وسيم ۱۹ مطبوع
      - بهجة النظر في مصطلح ابل الأثر دعر بي مطبوع
      - الم تصوف كى كارستانياں داردولا ١٩٥٤ع مطبوع
      - الاحزاب انسیامیته فی الاسلام (عربی میشوایم) زیرطبع علاوه ازی مامناه می دین گذارم می میشادد و در در مازان می د

علاوه ازی ما مبنائه محدث بنارس کی (اسکے پولسے زمانہ اشاعت میں مینی ہارہم بست کمک) ایڈریٹری کے فرائص بھی انجام دسینٹے ۔

والله العونق وإزمية الامودكلماحيده ربينا تقبله منا بقبول حسن وانبشه نبامالعسار

#### يسمم الله الرَّحُمهُنِ الرَّحِيمُمِ اللَّهِ الرَّحِيمُ عِمْ

الحمد لله الذى ارسل رسوله بالهذى ودين الحق ليظهره على الدير كله فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا، الله عسل وسلم و بارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و فجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيراً - أتما بعد ا

بیرش مرت اور شاد مانی کی بات ہے کہ ریح الاول القالی میں پاکسان کے اندو منعقدہ سیرت کا نفرنس کے اختیام کی بات ہے کہ ریح الاول القالی میں پاکسان کے اختیام کی رابطہ عالم اسلامی نے سیرت کے موضوع پر منفالہ نوبی کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ابلِ قلم یں ایک طرح کی امنگ اوران کی فکری کاوشول میں ایک طرح کی ہم آ ہنگی پیدا ہو جمیرے خیال میں یہ بڑا مُبارک قدم ہے۔ کیونکہ اگر کہ ان سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی اوراسوہ مُحمد یہ ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی اوراسوہ مُحمد یہ ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی اوراسوہ مُحمد یہ ہوگا کہ در وقیقت سیرت نبوی اوراسوہ مُحمد یہ ہوگا کہ در وقیقت سیرت نبوی اوراسوہ مُحمد یہ ہوگا کہ در ووسلام ہو۔ آپ مِنْ اللہ اللہ اللہ کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعا وت کے چشمے بچو سے بین ہو۔ آپ مِنْ اللہ اللہ اللہ اللہ کی ذات بابر کات پر ہے شمار درود وسلام ہو۔

پھریہ میری سعادت و خوش کئی ہوگی کہ میں بھی اس مبارکہ مقلیط میں شکرت کرول بیکن ہیں اس مبارکہ مقلیط میں شکرت کرول بیلن ہیں ہی اس مبارکہ پروشنی ڈال سکول بیں تو بہنی سال ہی کیا ہے کہ بیں سندالاہ لیون والا خرین میں تھی آپ میں ان کی جیات مبارکہ پروشنی ڈال سکول بیں تو بہنی ساری خوش بی وکامرانی اسی میں بھی اس موجائے آپ میں ان ایک بھی حصد نصیب ہوجائے آپ میں ان کی کی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں ان کہ میں کہ میں کہ میں کہ اور اسی را ہیں میری موت بھی آئے ۔ اور بھر آپ طلا ہیں کی روشن شاہراہ پرجلتا ہوا نہ کی گذارول ، اور اسی را ہیں میری موت بھی آئے ۔ اور بھر آپ طلا ہیں کی شف عت کی برکت سے امتد تعالیٰ میرے گئا ہو برجلتا ہوا نہ کی صرورت اور اسی میں میں موت بھی تا ہے ۔ اور بھر آپ طلا ہیں کی شف عت کی برکت سے امتد تعالیٰ میرے گئا ہو برجلا کے انداز تحریرے متعلق بھی عرض کرنے کی صرورت

محسوس کررہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں سنے کتاب تکھنے سے پہلے ہی یہ بانت ہے کر بی تھی کہ اسسے بارِ خاطر بن جانے واسلے طول اور اوائنگی مقصود سنے قاصررہ عباسنے واسلے انتقصار دونوں سسے بیجتے بوٹسئے متوسط درسجے کی ضخامت میں مرتب کروں گا۔ لیکن جب کتب سیرت پرنگاہ ڈالی تو دیکھاکہ واقعات کی ترتیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا اختلات ہے۔ اس پیے میں بنافے میلہ کیا کہ جہاں جہاں ایسی صورت بیش آئے وہاں بحث کے ہرمیلویے نظر دوڑا کر اور مجربورتھیں کرکے جزیتیجرا خذکر وں اسے اصل کتاب میں درج کر دوں ۔اور دلائل دشوا پر کی تفصیلات اور تربیج <u>ہے</u> اسباب کا ذکرنه کروں - در دکتاب خیرمطلوب صریک طویل ہو حاسنے گی ۔ البتہ جہال یہ اندیشہ ہو کہ میری خمیق قارتین کے لیے چرت واستعجاب کا باعث سیے گی ، یاجن وا تعات کے سیسے ہیں عام اہل قلم سنے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہوجومیرسے نقطہ نظرسسے صبیح نہ ہو و ہاں دلائل کی طرف بھی اٹ دہ کردوں ۔

یا اللہ! بمیرے بیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما۔ تولقینا گفتُور ووَ دُود ہے۔ عرش کا مالک ہے اور بزرگ وبرتر ہے۔

صفى الرَّنْ مُباركبورى

جامعیه سلفیه بنارس ، مستید جمعية المبارك

۱۲۳ ریم<del>ان ا</del>شه مدین ۲۴ پولانی ا<sup>۱۹</sup>۰۱ م

# عُرب \_ محلِّ وقوع اور قوم ب

عرب کامی وقوع این نظام بری کے لغوی معنی میں صحرا اور ہے آب وگیاہ زمین ، عہدِ قدیم سے عرب کامی وقوع ایر نور کا گیا ہے۔ عرب کامی وقوع ایر نظام زیرہ نملئے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

عرب کے مغرب میں بحراحمرا ورجزیرہ نمائے سینا ہے بیشرق میں ضلیج عرب اورجزوبی واق کا ایک بڑا حصّہ ہے۔ جنوب میں بحرعرب ہے جو درخقیقت بحربند کا پھیلاؤ ہے بشمال میں مملک شام اورکسی قدرشمالی عواق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے تعلق اختلاف مجبی ہے بگل مقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل کک کیا گیا ہے۔

بهزیرہ فعلنے عرب مجبی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی ہمبت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر پر بر پر بہار جانب سے محوا اور ریکستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت برایسا محفوظ قلعین گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ بھیلا ناسخت مشکل ہے۔ ہی وجہ کے قلب برزہ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات بین محل طور پر آزاد و نود مختا فظراتے بیں مالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ مطوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی توان کے جملے روک یعنا باسٹ نہ گان عرب کے بس کی بات نہ تھی ۔

بيرونی طور ريجزيره نمائے عرب برانی و بيا کے تمام معلوم براعظموں کے بيچوں بيج واقع ہے اور

ختگی اور سمندردونوں راستوں سے ان سے ساتھ جڑا ہُوا سبے اس کا شمال مغربی گوشہ، برّاعظم فریقہ میں دلفلے کا دروازہ سبے بشمال مشرقی گوشہ بورب کی بنجی ہے بمشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید سکے درواز سے کھولتا سبے اور مبندوشان اور چین کک بینچا تا ہے ۔ اسی طرح مربر اعظم مند مشرق بعید سکے درواز سے کھولتا سبے اور مبندوشان اور چین کک بینچا تا ہے ۔ اسی طرح مربر اعظم مند کے راستے بھی جزیرہ نمائے عوب سے جڑا ہوا سبے اور ان سکے جہاز عرب بندرگاموں پر براہ راست سے اور ان سکے جہاز عرب بندرگاموں پر براہ راست سے اور ان سکے جہاز عرب بندرگاموں پر براہ راست سے اور ان سکے جہاز عرب بندرگاموں پر براہ راست سے اور ان سکے جہاز عرب بندرگاموں پر براہ راست سے اور ان سکے جہاز عرب بندرگاموں بر براہ راست سے انگراندان ہو تر میں رہ

-اس جغرا فیا بی محلّ و قوع کی وجہ سسے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشیے ختلفت قومول کی اما جگاہ اور شجارت وثقافت اور فنون و مذا بہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں ۔

عرب قومل المؤرضين سفرنسلى اعتبار سے عرب اقوام كى تين قىميں قرار دى ہيں ، عرب قومل عرب قبائل اور قوميں جو بالكل نابيد بوگئيں ور ان كے تعلق ضرورى تفقيبلات بھى دستياب نہيں مثلاً عاد ، ثمود بطشم ، عُربيس ، عُمالِقَهُ وغيره . ان كے تعلق ضرورى تفقيبلات بھى دستياب نہيں مثلاً عاد ، ثمود بطشم ، عُربيس ، عُمالِقهُ وغيره . (۲) عرب عَادِ بُر \_\_\_\_ يعنى ده عرب قبائل جو يُعرب بن يشجب بن قطلان كى نسل سے بہل ۔ انہيں قطانى عرب كہاجا تا ہے۔

(۳) عرب تعفریہ \_\_\_ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ اسلام کی نسل سے ہیں ۔ انہیں عدنانی عرب کہا جا آ ہے۔

کچھ محبب نہیں کہ کہلانی اور جمیری خاندانوں میں چیٹمک بھی رہی ہو اور بیھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤٹر سبب بنی ہو۔ اس کا امثارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترکی طن کیا ۔ لیکن عمیری قبائل اپنی مگر بر قرار سے ۔

جن كبلاني قبائل سنے ترك وطن كيدان كى چاقىمىس كى جاسكتى بير .

ا- أرو سانبوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو مزیقیار کے مشورے پر ترک وطن کیا ہیلے تو بر مین ہی میں ایک عبد دوسری عبد منتقل ہوتے ہے اور حالات کا تبا لگانے سکے لیے آگے آگے اسکے باردل ویتوں کو بھیجتے ہے لیکن آخر کا رشمال کا رُخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھو متے گھاتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہوگئیں۔اس کی تفصیل درج ذیل ہے ۔

یر اس نے اُولاً حجاز کا رُخ کیا اور تعلیبہ اور ذی قاریکے درمیب ان اقامت افتیار تعلیبہ بن عُمر و کی حجب اس کی اولا دبڑی ہوگئی اور فاندان مضبوط ہوگیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا، اور اسی کو اینا وطن بنا دیا۔ اسی تعلیبہ کی نسل سے اُؤس اور خُرْدُرُج میں جو تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاجی بیا۔ کے بیاجی نیا ہے۔ اسی تعلیبہ کی نسل سے اُؤس اور خُرْدُرُج میں جو تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاجی بیا۔ کے بیلے ہیں۔

یعنی خُرزاعه اوراس کی اولا دیہ لوگ بیبلے سرز مین حجاز میں گردش کرنتے ہو سے حارثہ بن عُمرو میں گردش کرنتے ہو سے حارثہ بن عُمرو میں مُرانظَم ہران میں حمد زن ہوئے ۔ پھر حرم پر دھا وا بول دیا اور بُنو جُرمُم کو کال کرخود کھ میں بود وباش افتیاد کرلی۔

عمران بن عُرُو اس نے اور اس اولاد نے عمان میں کونت اختیار کی اسلیے یہ لوگ از و عمان کملاتے ہیں۔

اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا۔ یہ لوگ اُزوشنوء کا کھنے ہیں۔

اس نے نکک شام کا رُح کیا اور اپنی اولا وسمیت ویں متوطن ہوگیا۔ یہ تی خص کی خصائی میں منتقب اور اپنی اولا وسمیت ویں متوطن ہوگیا۔ یہ تی خص کی خصائی منتقب اور اپنی اولا وسمیت ویں متوطن ہوگیا۔ یہ تی خصائی منتقب اور اپنی اولا وسمیت میں منتقب منتقب

سے دشکش ہوکرخضر مُوْت کئے ۔ مگروہاں بھی ا مان نہ می اور ہخرکا رنبے دمیں ڈریسے ڈالنے بڑے۔ بہاں ان لوگوں نے ایک عظیم انشان حکومت کی داغ بیل ڈالی ، مگریہ حکومت پائیدار نہ ٹابت ہوئی اواس کے آنا رعبد ہی ناپید ہوگئے۔

کبلان کے علاوہ حمر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضاعہ ایسا ہے۔ اور اسکا حمیری ہونا بھی مختلف فیہ سب جس نے بین سے ترک وطن کر سکے عدو دعواتی ہیں بادیتہ اسی وہ کے اندر بود وہ ش اختیار کی لئے مرکب تعریب ان کے جَدّاعلی سیّہ نا برہیم علیہ اسلام اصلاً عواقی کے ایک شہراً وْرکے باشندے عصر بیٹ تعریب واقعے تھا۔ اس کی گھرائی کے تقص یہ شہر دریائے فرات کے مغربی سامل پر کونے کے قریب واقعے تھا۔ اس کی گھرائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے شعلق بہت سی تفصیلات منظر عام بیآئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور جاتھا عی مانا سے بھی بردہ میا ہے۔

یہ معدم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے بچرت کر کے شہر خُران تشریف کے گئے

تے اور پیروہاں سے فلسطین عبا کراسی ملک کو اپنی پینی بانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت البین نے کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ٹوک مصروب ٹنگ و تا زر ہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف سے گئے۔ فرعون نے آپ کی بچری مصرت ساڑہ کی کیفیت سنی توان کے بارسے یں بزیت ہوگیا اور لینے درباری بر بے الا ایسے بلایا لیکن الترفیصرت ساڑہ کی دعا کے تیجے پر نبیہ طور پر فرعون کی اور وہ حادث کی نوعیت بائی گئے درباری بیلے الی الدی نیت باس کے مذیر اردی گئی اور وہ حادث کی نوعیت الدی گفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مانے اور تھینے لگا۔ اس کی نیت باس کے مذیر باردی گئی اور وہ حضرت ساڑہ کی اس خصوصیت ساڑہ کی اس خصوصیت ساڑہ کی اس خصوصیت سے اس خصوصیت ابرا ہنیم علیاں میں می زوجیت میں وے دیا ہے۔

<sup>۔</sup> ان قبائل کی اور ان سے ترک وطن کی تفصیلات سے سیا ملاحظہ ہو۔ محاضرات تاریخ الاممالامیہ للحضری ان قبائل کی اور اساب للخضری اراا - ۱۳ قلب جزیرۃ العرب ص ۲۴۱۱ - ۲۴۵ - ترک وطن کے ان واقعات سے آرہا نہ اور اساب کے تعتین میں آریخی کا خذ سکے درمیان پڑاسخت اختلات ہے ۔ ہم نے مختلف پہبوؤں پر پخور کر سکے ہو بات راجے محسوس کی استے درج کردیا ہے ۔

کے مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھیں لیکن علامہ نصور پوری نے نفصل تحقیق کرے یہ نمابت کیاسہے کہ وہ لؤڈی نہیں نہیں علامہ نصور پوری نے نفصل تحقیق کرے یہ نمابت کیاسہے کہ وہ لؤڈی نہیں بلکہ آزاد نقیں اور فرعون کی بیٹی تھیں۔ دیکھئے رحمہ کلعالمین ۱۲۴ مر۱ مرا - ۱۲۹ ۔ سکے ایصنا ۲ رمیں ولقعے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوصیح بخاری ارم ۲۸ م

حصرت ابرامهيم عبيهانسلام بحضرت ساره اورحصرت ناجره كوهمراه كي كرفلسطين وابس تشربیت لائے رپیرائٹد تعالیٰ نے حصرت ابرامبیم علیہ اسلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزندار جمند-اسماعیل عطافرمایا لیکن اس پرحصنرت ساره کو حوسبے اولا دمخیں بڑی غیرت اً ئی اورانہوں نے حصرت ابرا ہم علیہ اسلام کومجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزا ئیدہ بیجے میت عبدا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسارخ اختیار کیا کہ انہیں حصرت ساڑہ کی بات ماننی پڑی اوروہ صرت ہ جرة اور صنرت اسماعیل ملیم السلام کوہمراہ مے کر حجاز تشریف سے گئے اور وہاں ایک بے آئے گیاہ وا دی میں ببیت الله د شریف کے قربیب عمر ادیا۔ اُس وقت ببیت الله شریف نه تھا. صرف شلے کی طرح اُبھری ہوئی زمین تھی۔سیلاب آنا تھا نو دائیں بائیں سے کترا کر نکل حاتا تھا۔ وہیں مسجد حرا م کے بالائی مصفے میں زُمْزُم کے پاس ایک بہت بڑا ورخت تھا۔ آپ نے اسی ورخت کے پاس حضرت بإجره اورحضرت اسماعيل عليهماانسلام كوجيموثرا تتفا- اس وفنت مكة مين نه بإني نقانه أدم ا ورادم ناد-اس بیے حضرت ابرا بہم سے ایک توشہ دان میں مجورا ورا یک شکیزے میں یا نی ر کھ دیا ۔ اس کے بعد فلسطین واپس سیلے گئے ۔ لیکن چند ہی دن میں تھجورا وریا نی ختم ہوگیا۔ اور سخت مصل بين ائي گراس مشكل وُقت پرالتّد كيضل سے زمْزُم كاجِثمہ بِهُوٹ پڑا اور ايك عرصه يمك كي سيسے سامان رز في اور متابع حيات بن گيا ۔ تفصيلات معلوم ومعروف ميں ميمي

کچھوصے بعدین سے ایک قبید آیا جے ناریخ میں جُزہم ٹانی کہ جا تا ہے۔ یہ قبید اسماعیل علیائیلا کی اسسے اجازت سے کر مکت میں تھہرگیا۔ کہ جا تا ہے کہ یہ قبیلیہ پہلے مکر کے گردو پیش کی واربوں میں سکونت پزیر تھا۔ سیح مجاری میں اتنی صراحت موج دہے کہ در ہائش کی غرض سے ہیاؤگ مکٹ میں حضرت اسماعیل علیائسلام کی آمرے بعداور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے۔ لیکن اس وا دی سے ان کا گذر اس سے پہلے بھی ہُوا کر تا تھا تھے۔

حضرت ابراہیم علیہاسلام اپنے متروکات کی گھبداشت کے لیے وقتاً فوقتاً کم تشریف لا باکیتے نصے بلیکن بیمعنوم نہ ہوسکا کہ اس طرح ان کی آمدکتنی بار تبولی البتہ تاریخی ما خذمیں عیار باران کی آمدکی تفصیل محفوظ ہے جو بیر ہے۔

ا- قرآن مجيد ميں بيان كيا كيا سب كرا لله تعالى في صنرت ابرام بم عليه اسلام كوخواب ميں دكھلايا

کہ وہ اپنے صاحر اوسے دصرت اسماعیل علیہ اسلام کو ذکے کردسے ہیں۔ یہ نواب ایک طرح کا تحکم اللی تھا۔ اور باپ بیٹے دونوں اس حکم اللی کی تعیس کے بیتے بیار ہوگئے۔ اور جب دونوں نے ترسیم خم کر دیا اور باب نے بیٹے کویٹیٹانی کے بل ٹا دیا تو الند نے پکالا "اے ابرا سیم اتم نے نواب کوسچ کر دیا اور باب نے بیٹے کویٹیٹانی کے بل ٹا دیا تو الند نے پکالا "اے ابرا سیم اتم نے نواب کوسچ کر دکھایا۔ سم نیکوکاروں کو اسی طرح برار فیتے ہیں۔ یقینا گیا ایک کھی ہوئی آزمائش تھی اور الند نے انہیں فذہ ہے میں ایک عظیم ذیجے عطافر بایا ہے۔ "

مجموعه بأيمبل كى كتاب بيدائش مين مدكور ب كرحضرت اسماعيل عليه السلام بحضرت اسماعيل عليه السلام بحضرت اسماق عليه السلام كى بيدائش سے بيلے بيش آيا تھا . كيونكم لورا واقعه بيان كر عيك كے بعد تصرت اسماق عليه السلام كى بيدائش كى بندائش كى كى بندائش كى بندائش كى بندائش كى كى بندائش كى بندائش كى بندائش كى بندائش كى كى بندائش كى كى بندائش كى بندائش كى بندائش كى كى بندائش كى

اس دلتعےسے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سکے جوان ہونے سے پہلے کم ازکم ایک بارحصرت ابرامبیم علیدانسانام نے مکہ کا سفرضرور کیا تھا۔ بقیہ تین سفروں کی تفصیل صحیح سنجاری کی ایک طویل روابیت میں سہے جوابن عباس مینی الدیجنہ سے مرفوعًامروی سیجیے اس کا خلاصہ بہ ہے! ۴۔ حضرت اسماعیل علیہ انسلام جب جو ن ہو گئے۔ ٹجر ثبٹم سے عربی سیکھ لی اوران کی تکا ہوں میں جیجنے نگے توان بوگوں نے اسپنے تھا ندان کی ایک خاتون سسے آب کی شیا دی کر دی۔ اسی دوران مشر<sup>ت</sup> بإجرَّه كا انتقال بهوكيا · اوهرحصنرت ابرامهيم عليه السلام كوخيال مهوا كدا بنا تركه دمكيفنا جِابيئي - بينانجيروه مكتر تست ربعیت سے گئے۔ لیکن مصرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہُوئی۔ بہوسے حالات دریا فت کئے۔اس سنے تنگ دستی کی شکایت کی آٹ نے وصیّت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں توکہنا لینے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔اس وصیت کامطلب حضرت اسماعیل علیہالسلام سمجھ گئے بہوی کوطلاق نے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کرلی جو تحریم کے سرار مضاح بن عُمْرو کی صاحبزادی تھی ۔ ۳- اس دومسری شادی کے بعدا یک یا رپھرحصنرت ابراسمیم علیدانسلام مکہ تشریعیت ہے گئے گر اس د فعد مجی حضرت اسماعیل علیدانسلام سنے ملاقات نہ ہوئی بہوستے احوال دریا فت کیے تو اس سنے الله کی حمدو تنام کی آپ نے وصیت کی کہ اسم عیل علیہ اسلام اینے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہوسگئے۔

لله مورة صافّات : ١٠١ - ١٠١ (فَلَمَا أَسْلًا. بِذِنْجِ عَظِيْم ، كه يم بخارى الره ١٧ - ٢٤٧ شه قلب جزيرة العرب ص ٢٢٠

ہ ۔ اس کے بعد بھرتشریب لائے تواسماعیل علیہ اسلام زمز مُ کے قریب ورضت کے نیچ تیر گھڑر ہے نقے ۔ ویکھتے ہی لیک بڑے اور وہی کیا جوالیہے موقع پرایک ہاپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کا در بیٹا باپ سے بیٹنگل ہی آئی کم بی جدائی اور شفیق باپ سے بیٹنگل ہی آئی کم بی جدائی برداشت کرسکتا ہے ۔ اسی دفعہ دولوں نے لکر خانہ کعبہ تعمیر کیا ۔ بنیا دکھود کر دیواریں اٹھا بیٹ اور انہ ہم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگول کو تھے کے لیے آواز دی ۔

الله تعالی نے مضاض کی صاصرادی سے اسماعیں علیہ السلام کوبارہ بیٹے عطافر المشتے جن کے نام پر ہیں. نابت یا نبا پوط، قیدار ، او بائیل ، مبشام ، مثاع ، دوما ، میثا ، صدد، تیما ، یطور نفیس ، قیدمان ان بارہ بمیٹوں سے بارہ قبیلے وجود ہیں آئے اور سب نے مکہ ہی ہیں بودو باش اختیار کی ان کی معیشت کا دارو مدار زیادہ ترمین اور مصروشام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے ختلف اطران میں سیاس کے مالات ، زمانے کی دبیر تاریکیوں میں دب کررہ گئے ، صرف نابث اور قیدار کی اولاد اس گھنامی سے مشتنظ ہیں۔

نبطیوں کے تمدّن کوشمالی مجاز میں فروغ اورع وج عاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور کومت قائم کرے گردو پیش کے لوگوں کو اپنا باجگذار بنالیا بُطْرَادان کا دارا لیکومت تھا۔ کسی کوان کے مقابعے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبطیوں کوقصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سیّد سلیان ندوی نے ایک دلیسپ بجٹ اور گہری تھیت کے بعث ابت کیا ہے کہ آلِ غسان اور انصابی اور و فرزیج قطانی عرب نہ تھے۔ بلکہ س علاقے میں نابت بن کھیل (علائت ہی کی جنسل کی کھی رہ گئی تھی وہی تھے لائی و کر و تھے اور بن اسماعیں علیالسلام کی نس کہ ہی میں بھیلتی پیُولتی رہی بیہاں تک کے مُذنی ن اور پھران کے بیٹے مُعَدّد کا زمانہ آگیا۔ عدنا نی عرب کاسلسلہ نسب صبح طور بر یہیں کی محفوظ ہے۔

عذبان ، نبی ﷺ کے سلساڈ نسب بی اکیسوں بیشت پرپڑتے ہیں . بعض روا تیوں بنا با کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کا جب اپنا سلسلہ نسب وکر فراستے تو عذبان پرپہنچ کررک جاتے اور سکے نہ بڑھتے ۔ فراستے کہ اہرینِ انساب ععط کہتے ہیں لیے مگرعلما رکی ایک جماعت کا خیال ہے کہ مدن نسے

له ایضاً ایضاً به شه دیکھئے اس القرآن ۱۸۰۵-۱۹۰۱ الله الفرآن ۱۸۰۵-۱۹۰۱ الله طبری: ۱۰ این الامم داخلوک ۱۸۱۹، ۱۹۱۰ الاعلام ۱۸۷۵

اسکے بھی نسب بیان کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کوضعیف قرار دیاہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے درمیان چاہیں بہتیں ہیں۔
بہرجال مُعَدِّ کے بیٹے نزارسے جن کے تعلق کہاجا تا ہے کہ ان کے علاوہ مُعَدِّ کی کوئی اولاد نوخی ۔ کئی فاندان وجود میں آئے۔ درخقیقت نزار کے چاربیٹے تھے اور ہر بیٹے ایک برسے بولے کی بنیاد ثابت ہوا۔ جاروں کے نام یہ ہیں۔ ایا و، انمار، ریٹھ اورمُحسَر، ان ہیں سے مؤخر الذکر دوقبیلوں کی شافیں اور اُنٹوں کی شافیں بہت زیادہ ہوئیں ۔ جنانچہ ریٹھ سے اُنڈ بن رہیعہ عنہ ہونہ ، عبدالقیس ، وائل ، بکر، تُغلب اور بنو صَنْیِف وَغیرہ وَجُود میں آئے۔ مُضَرکی اولاد دُو برٹسے قبیلوں میں تقسیم ہوئی ،

ا- تعيس عيلان بن مضر -

بنوئرُن ، بنوئون سے بنوٹیکیم ، بنو ہُوا تِر ن ، بنوغُطفان ، غطفان سے عیس ، فُرْبیَان \_\_\_\_ اُشْحُعُ اورغَیٰ بن اُعْصُرُ کے قبائل وجود میں آئے ۔ اُشْحُعُ اورغینی بن اُعْصُرُ کے قبائل وجود میں آئے ۔

سل صیم سلم ، ۱۸ ما مع ترندی ۱۸۱۲

سله محاضرات فحضری الر۱۸ ۱۵۰

گھرلے میں بنایا ' لہٰدا میں اپنی ذات سکے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں ' اور ابینے گھرانے سکے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں <sup>سکیے</sup> " اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں <sup>سکیے</sup> "

بہرحال عدنان کی نسل جب زبادہ بڑھ گئی تووہ چاسے پانی کی تلاش ہیں عرب کھے نتفت اطراف میں بچھ گئی چنا بچہ تعبید علیقتیں نے ، بکرین وائل کی کئی شاخوں نے اور نبوتمیم کے خاندانوں نے بحرین کارُخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے ،

بنوھنیفہ بن صعب بن علی بن بکرنے بیائمہ کا رُخ کیا اوراس سے مرکز جحربیں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکربن واٹل کی بقیہ شاخوں نے ، بمامہ سے لے کر بھرین ،ساحل کا ظمہ، فیلیج ،سوادعواق ،البُّنْہ اور بہنیت بک کے علاقوں میں بودوباش اختیار کی ۔

بنونغلب جزیره فراتیه میں اقامت گزیں ہوئے ، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو کمرکے ساتھ سکونت آخت بیار کی .

بنونميم نسفه باديه بصره كواينا وطن نهايا

بنوشکیم نے مدینہ کے قریب ڈریسے ڈوالے ۔ ان کامٹکن وا دی القری سے نشروع ہوکر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گذریا ہوا حرہ نبوشکیم سے تصل دو پیہا ٹوول تک منتبی ہوتا تھا۔ اور مدینہ کے مشرق سے گذریا ہوا حرہ نبوشکیم سے تصل دو پیہا ٹوول تک منتبی ہوتا تھا۔

بتوثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور نبو بُوا برن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوْ طاس کے گرد وبیش ڈیرسے ڈانے ان کاسکن مکہ ۔ بصرہ شاہرہ پر واقع تھا۔

وں ریبت داسے ہاں ما مسل مصبطر مساہر ہوتیات میں۔ بنوائیڈ تیمار کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں ضمیدزن ہوسئے ۔ان کے اور تیما کر سکے میبان

بنوطی کا ایک نماندان سجتر آباد تھا۔ بنواسد کی آبادی اور کوٹے کے درمیان پانچے دن کی مسافت تھی۔

بنوؤُ بَیان تیمامکے قربیب مُؤرّان کے اطراف میں آباد ہوئے۔

تبهامه میں بنوکناً نهٔ کے خاندان رہ کئے تھے۔ان میں سے قرشی خاندان کی بودوباش کمہ اوراس کے اس میں سے قرشی خاندان کی کوئی شیرازہ بندی ندھی تا آنکہ تھے۔ بن کلاب ابھر کرمنظر عام برآیا اور قبرشیدوں کومتے کرکے شرف وعزت اور بلندی و قارسے بہرہ ورکیا ہے۔

\_

سل ترندی ۱۰۱/۲۰



## عرُب حکومتیں اور سُرداریال

املام سے پیسے عرب سکے جو حالات تھے ان پرگفتگو کرنے ہوئے مناسب معلیم ہتھاہے کوہاں کی حکومتوں مسرداریوں اور فرا بہب وا ڈیان کا بھی ایک مختصر س خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہوراس م کے وقت جو یوزیشن تھی وہ ہاسانی سمجھ میں آ سکے ۔

عن وقت جزیرة العرب برخورشیواسلام کی تا بناک شعاعیں ضُوہ مگن موئیں وہاں دوقسم کے عکم ان تھے۔ ایک تاج بیش بادشاہ جودر تقیقت محمل طور بر آزاد وخود مخارستے اوردومرے قبائی سردار جنہیں اختیارات وامتیازات کے اعتبارست وہی فیٹیت عاصل تھی جواج بی پیشس بادش ہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزید امتیازیہ بھی حاصل تھاکہ وہ پورے طور پر آزاد وخود مخارستاجی بنیش کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزید امتیازیہ بھی حاصل تھاکہ وہ پورے طور پر آزاد وخود مخارستاجی بنیش مکمان میں بی اورشاہان جیرہ (عواق بقید عرب جمرات اجبوش نہ سے مکمان میں میں معلوم ہو سکی وہ قوم سبک ہے۔

مین کی یا در مناهی اور عراق سے جو کتبات برآ مرہوئے ہیں ان میں ڈھائی جزار سال قبل میسی اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود ج کا زمانہ گیارہ صدی قبل میچ سے شروع موتا ہے ایک اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود ج کا زمانہ گیارہ صدی قبل میچ سے شروع موتا ہے ایک کی تاریخ کے اہم اُد وار یہ ہیں ؛

ا- سنظندق م سے پہلے کا دُور ۔۔ اس دوْر میں شاہانِ سُاکا لقب کرب ساتھا۔ ان کا بائی شخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی آرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر پائے جائے ہیں تارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی جائے بیں اور خریب کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دُور میں مآرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے مین کی تاریخ میں بڑی اہمیت عاصل ہے کہا جاتا ہے کہا میات مور میں ملطنت با کمی اس دور میں ملطنت با کو اس قدر عودج حاصل ہوا کہ انہوں نے عربے اندر اور عرب سے با ہر جگہ جگہ اپنی نوآ با دیاں قائم رہ دیات

 اس شہرکے کھنڈر آج تھی صنعار کے . امیل مشرق میں پائے باتے ہیں۔

سوالہ ق م سے سنت تو کہ کا دُور ۔۔ اس دُور میں ساکی مملکت پر قبید خمیر کو غدید میں اس کے مملکت پر قبید خمیر کو غدید میں اس کے مملکت پر قبید خمیر کو اینا بائی سے رہا اور اس نے مارب کے بجائے رہیدان کو اینا بائی سخت بنایا سیجر ریدان کا نام طفا رہی گیا جس کے کھنڈ ۔ ت سے بھی شہر ریم کے قریب ایک مُدُوّر بہاڑی پر بائے جانے ہیں ۔

یں دورہے جس میں قرم سباکا زوال شروع ہوا۔ پسلے ببطیوں نے شمالی مجازیا بنا قدار قائم کرکے سباکوان کی نوآبدویوں سے کال ابرکیا پھر دیمیوں نے مصور شام اور شمالی جازیر قبضہ کرکے ان کی شجابت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا اور اس طرح کی تجابت رفتہ تباہ ہوگئی۔ ادھ فحطانی قبائل ٹودمجی باہم دست گریباں سے ان حالات کا تقیہ بیر ہوا کہ قبطانی قبائل اپنہ وطن چور چھوڑ کر اچر اور محری ہوئی ۔ باہم دست آغاز اسلام تک کا دور ساس دور میں مین کے اندر سسل اضطراب و انتشار بریا ہا، انقلابات آئے ، خانہ جنگیاں ہوئی اور بیرونی قوموں کو مرافعت کے مواقع ہاتھ آئے میں انتشار بریا ہا، انقلابات آئے ، خانہ جنگیاں ہوئی اور بیرونی قوموں کو مرافعت کے مواقع ہاتھ آئے گئے دی خی کہ ایک دور سیسے جس میں رومیوں نے مدن حتی کہ ایک دور جس میں رومیوں نے مدن کی ایک کہ ایک کہ باہم کشاکش کا فائدہ انتظار ہوگئی بین کہ باہم کشاکش کا فائدہ انتظار ہوگئی کر فائدہ کی میں ہوئی کے بیاں کہ باہم کشاکش کا فائدہ انتظار ہوگئی کر فائدہ کا میں ہوئی کا اندوں تھا ہوگئی کے اندوں کی باہم کہ بالاخر سے میں ہوئی ہوئی کے میں بندوں کی میں ہوئی ہوئی ہوئی کہ ایک کہ بالاخر سے کیا گیا ہے ۔ بریا اندوں میں میں ہوئی باہم کہ بالاخر سے کیا گیا ہے ۔ بریا اندوں کی بتیاں ویران ہوگئیں اور بہت سے قبائل ادھر کہ گئی دھ کے گئی دھ کی کھ کے گئی دھ کے گئی دور کی دھ کے گئی دھ

پھر تلاھۂ میں ایک اور سنگین عادثہ بیش آیا تعنی مین کے بہوری بادشاہ ذونواس نے نجران کے بیسائیوں پرایک بیبت ناک حملہ کرکے انہیں عیس کی خرب چھوٹر نے پرمجبور کرنا چا ہا اورجب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذونواسس نے خدقیں گھدوا کر انہیں بھڑ کتی ہوئی آگ کے الا وُمیں چھوٹ دیا۔ قرآ نِ مجید نے سورۂ بروج کی آبات خُیت کُھی بُ الْائنگ وہ لم میں اسی رزہ نیز واقعے کی طر اشارہ کیا ہے ۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہُوا کہ عیسائیت ، جو رومی بادشا ہوں کی قیادت میں بلا وِعرب کی اشارہ کیا ہے ۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہُوا کہ عیسائیت ، جو رومی بادشا ہوں کی قیادت میں بلا وِعرب کی فقو حات اور توسیع پندی کے بیے پہلے ہی سے چست و چا بکدست تھی ، انتقام لینے پرش گئی اور جسشیوں کو مین پر جملے کی ترغیب نیتے ہوئے انہیں جری بیڑہ مہیا کیا جیشیوں نے رومیوں کی شم

پاکرستانی با میں ارباط کی زیر قدیا دت ستر مزار فوج سے من پر دو بارہ قبضہ کردیا۔ قبضہ کے بعدا تبداءً توشاہ مبش کے گورز کی میٹیت سے ارباط نے بمین پر حکم انی کی سیکن بھراس کی فوج کے ایک ماسحت کمانڈر ۔۔ برُبُهُ نے اسے قتل کرکے خود اقتدار پر قبضہ کردیا اور شاہ مبین کو بھی اپنے اس تصرّب پر راضی کردیا۔۔

یہ وہی ابر مَدَ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو دھانے کی کوشش کی اورایک سنگر جرارے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کیسے ساتھ لایا جس کی وجہ سے پیافکر صحاب فیل کے نام سے مشہور ہوگیا۔

ادھروا تعدَ فیل میں جبشیوں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابل مین نے مکوت فور میں فائدہ اٹھاتے ہوئے کی برزن ممیری کے نیسے فائدہ سے مدد مانگی اور جبشیوں کے فلا ن علم بغاوت بلند کر کے سیعت ذی بُرزُن ممیری کے نیسے معد یکرب کی تیادت میں مبشیوں کو فلک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد وخود مخارقوم کی حیثیت سے مُفریکر ب کو اپنا باوش ہنتنے کر لیا۔ بیرے کھی کا واقعہ ہے۔

ازادی کے بعد معد کرنے کے خوب نیوں کواپنی فدمت اور شاہی مبو کی زینت کے بیے دوک لیا لیکن پیٹوق مہنگا ثابت ہوا ۔ ان جب نیوں نے ایک روز معد کے رک و ھوکے سے قتل کر کے ذی پڑن کے فاندان سے حکم انی کا بڑاغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا ۔ اوھر کسری نے اس مسورت حال کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے کے مند کا ایک مسورت حال کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے کے مند کا ایک مسورہ بنا ابیاس کے بعد میں پریکے بعد دیگر سے فارسی گورنر ول کا تقریب مارچ یہاں تک کہ آخری گورنر باؤان نے مرح اللہ علی میں اسلام حت ہول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی میں فارسی اقتدار سے آزاد ہوکر اسلام کی عملداری میں آگیا ہے۔

عواق اوراس کے نواحی علاقوں پرکوروش کبیر دخورس یاسائرس ڈوالقنمن جیئرہ کی با وسابی اس کی علموانی جی میٹرہ کی با وسابی اس کی علموانی جی سے ابلِ فارس کی علموانی جی آرہی تھی کوئی نہ تھا جو ان کے تیرمقابل آنے کی جرائٹ کرتا بہاں تک کوئٹ تق میں سکندرُ تُقُونُنی نے دارا اقال کوشکست دے کرفارسیبوں کی طاقت نوڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکویسے کوئٹ ہے۔

کے مولانا پرسلیمان مروی رحمالت نے اریخ ارض القرآن عبدا ول میں صفحہ اللہ سے خاتمہ کتاب کر مختلف ، ریخی شوا ہر ک روشنی میں قوم سبکے حالات بڑی مبط و تفصیل سے رقم فرملئے ہیں مود نامود و وی نے تفہیم القرآن مہر ۹۵ ، - ۱۹۸ میں کچھ تفصیلات جمع کی ہیں میکن تاریخی ماخذ ہیں سے نین وغیرہ کے سیسلے میں بڑے ،ختل فات ہیں حتی کیعجش محققین نے ان تفصیلات کؤیہ ہوں کا افسانہ "قرار ویا ہے ۔ بوگیا اورطواتف الملوکی شروع بوگئی - یا انتشار ستاله کاک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی تبائل سنے ترک وطن کر کے عواق کے ایک بہت بڑے شا داب سرحدی علاقے پر بود و باش انحت بیار کی۔ پھر عدنانی تارکین وطن کار بلاآیا اور اُنہول نے راجھڑ کرجزیرہ فراتیہ کے یک حقے کو اپنامکن بنایا۔ ادھر کو کار بیا آیا اور اُنہول نے راجھڑ کرجزیرہ فراتیہ کے یک حقے کو اپنامکن بنایا۔ ادھر کو کار بیا آئی درفیۃ وقد قاربیوں ادھر کو کار بیا گار کر شیر نے حب ساسانی عکومت کی داغ بیل ڈائی تورفیۃ رفیۃ فارسیوں کی طاقت ایک بار بھر بیٹ آئی - اردشیر نے فایسیول کی شیرازہ بندی کی اور لینے ملک کی مرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قضاعہ نے ملک شام کی راہ بی جبکہ بیٹرہ اورا نبار کے عرب باشندوں نے باجگذار بننا گورا کیا۔

اُروشِیرکے عہدیں حیرہ ، بادیۃ العراق اورجزیرہ کے ربیعی اورمُضَری قبائل پرجذیۃ الوضاح کی حکمانی تھی۔ ایسامعنوم ہوتا سے کراُروشِیرنے محسوس کر لیا تھا کہ عرب بات ندوں پر براہِ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ ماست بازر کھنا ممکن نہیں بلکاس کی صرف ایک ہی حوات محکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ ماست بازر کھنا ممکن نہیں بلکاس کی حایت و تا تید حال ہو سے کہ خودکسی ایسے عرب کوان کا حکم ان نا دیا جائے ہے اینے کنے قبیلے کی حایت و تا تید حال ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت صرورت دومیوں کے نمان نان سے مدد لی جاسکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکم انوں کے کھڑائوں کو کھڑائی جاسکے گا۔

کے روم نواز عرب حکم انوں کے تھی ہی ایک یونے ہیشہ رہاکہ تی تھی حس سے بادیہ شین عرب باخیوں کی مرکو نی کا کام بیاجا ، تھا۔

 مُنْذر بن ماراسار کے بعدنُعْمان بن مُنْدر کے عہد کہ جیرہ کی حکم انی سی کی نسل ہیں جی بھر زید بن عدی عبادی سے کہ شری سے نُعَان بن منذر کی جھوٹی شکایت کی کہنری بھڑک اٹھا اور نعان کولینے باس طلب کیا ۔ نعان چیکے سے بُنوُ شیباً ن کے سروار ؛ نی بن سعود کے پس پہنچا اور اپنے اہل وعیاں اور مال و دولت کو اس کی امانت ہیں ہے کرکسری کے سروار ؛ نی بن سعود کے پس پہنچا اور اپنے اہل وعیاں اور وہ قید بی بی فوت ہوگی ۔ فوت ہوگی ۔

تھا۔ اور دومیوں کے آلہ کار کی جیٹییت سے دیارٹ مم پران کی حکم افی مسلس قائم رہی تا آنکہ خلافت فاوتی میں مسلسط میں کرموک کی جنگ شیٹ آئی اور آل خستان کا آخری حکمال جُبلہ بن اُنہمُ حلقہ بگوش اسلام ہوگیا ہے داگرچہ اس کاغ در اسلامی مساوات کوزیا دہ دیر تک برداشت نہ کرسکا، اور وہ مرتبہ ہوگیا۔)

یہ بات توموف ہے کہ گئیں آبادی کا آغا خضرت اسمایل علیہ السّلام سے بڑوا۔ آپ حجار کی امارت انے ، سواسال کی عمر یائی سے اور آخیات مکہ کے سربراہ اور بیٹ اللّہ کے مُتو تی ہے۔ آپ کے بعد آپ کے دوصا جزاد کان سے نابت بھر قیندار ، یا قدیا ر بھر نابت سے بی بی بی کہ کہ کے بعد ایک کے دوصا جزاد کان سے نام و جُرینی نے دام می کامایتے ہاتھ میں نے ای اور ملہ کہ کہ والی بڑوٹ می اور ایک عوصے تک انہیں کے ہاتھ میں رہی ۔ اس طرع مگہ کی سربراہی نوٹر مم کی طرف منسقل مہوگئی اور ایک عوصے تک انہیں کے ہاتھ میں رہی ۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام چونکہ راپنے والد کے ساتھ مل کر بیٹ اللّہ کے بائی مجاد تھے اس لیے ان کی محضرت اسمعیل علیہ السلام چونکہ راپنے والد کے ساتھ مل کر بیٹ اللّہ کے بائی مجاد تھے اس لیے ان کی اور ایک باؤ قار مقام صرور حاصل رہا ، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی جو تہ نہ تھا جھی

پھردن پر ون اورسال پرسال گذرتے گئے لیکن صفرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادگوشہ گنافی سے مذکل کی ، بہاں کک کرنجت نصر کے طہور سے کچھے بیلے بنوج ہم کی طاقت کمز ور پڑگئی اور کھے کے افتی پر عدنان کا سیاسی تنارہ جگم گانا شروع ہوا ، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ٹنخٹ نَصَّر نے ذات بڑتی ہیں عوبی سے کہ پخنٹ نَصَّر نے ذات بڑتی ہیں عوبی سے کہ پخنٹ نَصَّر نے ذات بڑتی ہیں عوبی کہ کا نگر جربہی نہتھا گیھ

پھر بختِ نَصَر نے جب سندہ من میں دوسرا حمد کیا تو بنو عدنان بھاگ کر بمن چلے گئے۔ اس وقت بنواسرائیل کے نبی صفرت بُر میا ہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے مُعَدّ کواسپنے ساتھ ملک شام ہے گئے اور جب بُختِ نَصَر کا زور حتم ہُوا اور معد کہ آئے تو انہیں کہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جشم کئے اور جب بُختِ نَصَر کا زور حتم ہُوا اور معد کہ آئے تو انہیں کہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جشم بن جبہ ملا معد نے اس کی لاکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار بیدا ہوا

اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خواب ہوتی گئی۔ انہیں تنکے شخصے گھیرا ، تیمجر یہ ہُوا کہ انہوں سے نکے ناکے گھیرا ، تیمجر یہ ہُوا کہ انہوں نے زائر بن بیت اللّٰہ برزیا د نیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ ناکے ، اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ ناکے ، اور جربنوعدنان اندر ہی اندر ان کی ان حرکتون برکڑھتے اور بھڑ کتے رہے اسی یہے جب بنوفز عر

سه محاصرات خضري ارس من ارسخ ارض القرآن ۲ رد ۴ - ۱۲

تله پیدانش دمجموعه بائیس، ۱۷: ۱۵ سله تحلب جزیرة العرب ص ۱۳۳۰ پیدانش ۵ بیدانش و مجموعه بائیس می در در در در داد در در داد در کرد در می سیمیز ناد بیر کرد از در کردی کرد

ه ایضا ایضا و بن شهم ارا ۱۱ سا ۱۱ بن متنام نے استعیل علیالیالام کی اولادیں سے صوف نیبت کی تولیت کا ذکر کیا ہے۔ ایس تفلی بزیرت العرب ص ۲۳۰ سے رجمته للعالمین ۲ مهم شدہ تقلب جزیرت العرب ، ص ۱۳۳۱

سف مرّالظهران میں پڑاؤکیا اور و کھیاکہ بنوعد نان بنو برہم سے نفرت کرتے ہیں تواس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنا نی قبیلے ربنو بحر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کہ بنوجر ہم کے فلات جناگ جھیڑ دی اور انہیں کھ سے نکال کرا قدّار پڑو قبضہ کر بیا ۔ یہ واقعہ دومری صدی عیسوی کے ومط کا ہے۔

بنوجرہم نے کم چھوڑتے وقت زمزم کا کنوال پاٹ دیا اور اس میں گئی تاریخی چیزی وفن کیک اس کے فٹانات بھی مٹا دیئے بھی این اسحاق کا بیان ہے کہ عمرون عارت بن مضاف فی میرہی نے فائد کو بہ کے دونوں شہرن اور اس کے کوئے میں لگا ہوائی ہے۔

عراسود جو اسود جو اللہ نوجرہم کو ساتھ سے کر میں چیا گیا ۔ بنوجرہم کو کھ سے قبل وطنی اور وہال کی عمومت سے محوق ہونے کا بڑا قتل تھا جنانچہ عمروند کورنے اسی سلے میں بیرا شعار کے ۔

عکومت سے محوق ہونے کا بڑا قتل تھا جنانچہ عمروند کورنے اسی سلے میں بیرا شعار کے ۔

کان لعریکن بین الحجون إلی الصفا انبیس ولع بیسمی بعکة ساعی بلی منحن حینااهلها حالبادت صروف اللیالی والجدود العواسی بلی منحن حینااهلها حالبادت صروف اللیالی والجدود العواسی شرک گفته می شاندگانی می گفته می گفته کوئی آشناتها می نهیس اور ذکسی قصته کوئے مکم کی شاندمخلوں میں قصه کوئی کی کیول نہیں! یقیناً ہم ہی اس کے باشعر سے تھے لیکن زمانے کی گروشوں اور ٹوئی مہوئی قصه کوئی کی گروشوں اور ٹوئی مہوئی قصه کوئی کی کیول نہیں! یقیناً ہم ہی اس کے باشعر سے تھے لیکن زمانے کی گروشوں اور ٹوئی مہوئی قصم قدم تول نے ہمیں اُما وی پھیلیں ۔

حضرت اسماعیل عببالسلام کازمانہ تقریباً دو ہزار برس قبل میسے ہے۔ اس صاب سے کو میں قبیلۂ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی عکم ان لگ بجگ دو ہزار برس تک رہی ۔ بنوخزاعہ نے کمہ برقبصنہ کرنے کے بعد بنؤ بگر کوشامل کئے بغیر تنہا اپنی عکم انی قائم کی البتہ تین اہم اورامتیازی مناصب ایسے تقے جو تُعفَری قبائل کے حصے میں آئے۔

ا۔ عاجیوں کوعرفات سے مزدلفہ ہے جانا اوریوم النّفرُ — ۱۱روی الجرکوجوکہ جے سے سلدگاآئی دن ہے ۔ ون ہے ۔ مینی سے روائلی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضرکے فاندان بنوغوث بن مرہ کو حاصل تھا جوصوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ ۱۱روی المجدکوہ جی کنکری نہ مارسکتے تھے جب کہ ۱۲روی کا بیک ایک ایک ایک ایک ایک کا کری نہادلیتا۔ پھر حاجی کنکری مارکر فارغ ہوجا تے اورمنی سے جب کہ کا درکر فارغ ہوجا تے اورمنی سے حسین کہ پہلے صوفہ کا ایک ایک ایک آئے کی کنکری نہادلیتا۔ پھر حاجی کنکری مارکر فارغ ہوجا تے اورمنی سے

سک یہ وہ مضاض جربمی نہیں ہے۔ سلہ مسودی نے مکھا ہے کہ ابل فارس مجیلے دوری فاز کعبہ کے بیے اموال دیوا ہوات بیسجنے دہشے تھے مسامان بن بابک سف کے سلہ بنے بھرکے دوہرن بجواہرت ، مواری اوربہت س سونا ہو بجا تھا ۔عمر د نے پیسب مرم کے کوئین پی فحال پاتھا۔ (مردج الذہب ارہ ۲۰) سلے ابن جنام ارم ۱۱ ، ۱۱ ۔

قضی کے متعلق تبایا جا ہے کہ وہ ابھی گوری میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہوگیا ۔ اس کے لید

اس کی والدہ نے بنو نُکڈر ہ کے ایک شخص ربعہ بن حرام سے شادی کرلی ۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے

اطراف میں دہا تھا اس بیے قضی کی والدہ وہیں جائی گئی اور وہ قضی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی یجب

اطراف میں دہا تھا اس بیے قضی کی والدہ وہیں جائی گئی اور وہ قضی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی یجب

پاس اس کی بدی جو سے نکال کے لیے پینام بھیعا مُنیل بن مبشیہ خزاعی تھا۔ قضی ناس کی بدی جو سے نکال کو اس کے لیے دیا اسٹے کی ایس اس کی بدی جو سے نکال کو الدیست اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے دئیان

کے لید حب مُنیل کا انتقال ہوا تو کمہ اور بسیت اللہ رفِقتی کا اقدار قائم ہوگیا۔

جنگ کا سبب کیا تھا ہو اس بارے میں تین بیا نات ملتے ہیں، ایک ہو کر جب قضی کی لولاد

خرک کی سبب کیا تھا ہو اس بارے میں دولت کی بھی فراوانی ہوگئی اور اس کا وقار بھی بڑھا گیا اور

ادھ مُکٹیل کا انتقال ہوگیا توقشی نے محسوس کیا کہ اب بزخزاعہ اور بنو کم کے بجائے میں کعبہ کی لولیت

ادھ مُکٹیل کا انتقال ہوگیا توقشی نے محسوس کیا کہ اب بزخزاعہ اور بنو کم کے بجائے میں کعبہ کی لولیت

بیں اوربقیہ آلِ اسماعیل کے سرداریمی ہیں دلہٰداسرالیا ہی سے متحق وہی ہیں ، جیانچہ اس نے قوش

الے ابن ہشام ارمہم، ۹۰ استال سللے یا قوت اسلام کمتر میں محاصرات خصری ابرہ سر، ابن ہشام ابر، ۱۱ کے ابن بشام ابر، ۱۱۸

ا در بنوخزاعہ کے کیچے لوکوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنوخزاعہ اور بنو کرکو کمہسے ٹکال باہرکیا جائے اِن لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا ہے

ت دور ابیان بیہ ہے کہ خزا عہ کے بقول نود فکٹیل نے فقتی کو وسیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی گھہدا شبت کریے گا اور مکہ کی باگ ڈورسنجائے گائے

تیسرا بیان به ہے که مکیس نے اپنی بیٹی جی کو بہت اللّٰہ کی تولیت سونپی تھی اورابوغبشان خذاعی کو اس کا وکیل بنا با تھا بہنا پنی جی نائب کی جنہیت سے وہی فعا نہ کعبہ کا کلید بردارتھا جب مکیس کا استفال ہو گیا توقیقی نے ابوغبشان سے ایک مشک شارب سے بدلے کعبہ کی تولیت خریدلی مکین خزاعہ نے بنرید و فروزت منظور نہ کی اورقیقی کو بہت اللہ سے روکنا چا با اس برقیقی نے بنونزاعم کو کمہ سے مکا لئے سکے بلیے قریش اور بنوکنا نہ کو جمع کیا اور وہ تعقی کی آواز پرلیک کہتے ہوئے حب مع برگر کہتے ہوئے سمع میں گردیک

بہرمال وجربح ہو، واقعات کاسلداس طرح ہے کرجب ٹکیل کا اتعاّل ہوگیا اورصوفہ
نے وہی کرناچا ہا جووہ ہمیشہ کرتے آئے تھے توقعتی نے قریش اورکنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ
کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آکر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے تقدار ہیں ۔ اس پہر صوفہ نے لڑا فی چھیڑ دی مگرفعتی نے انہیں مغلوب کرکے ان کا اعزاز چھین لیا۔ ہی موقع تھا حب خوابو اور بنو بکر نے تفقی سے دامن کئی اصریا کہ اس پڑھتی نے انہیں بھی للکلاء پھر کیا تھا، فریقین میں مخت جھڑگئی اورطرفین کے بہت سے آدمی مارے کئے ۔ اس کے بعد صلع کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص نفی بن عرف کو تکی ہنا یا گیا ۔ تیم نفی سلم کیا کہ خوابعہ کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص نفی بن عرف کو تکی ہنا یا گیا ۔ تیم نفی نے بعد ان می دوندر ہا ہوں ۔ البتہ خوابعہ اور نو کہنے میں ہوئی نے مون نوگ کی ہوئیں اور خانہ کہ بایا گیا ۔ تیم کو الدر ہوں کو گئی ۔ شداخ رکھی ہوئی کے والد کردیں ۔ مون نوگ کی جو بالد خوالد کردیں ۔ مون نوگ کی کو کہ کہ کہ کہ اس نفوذ اور بیادت عاصل ہوگئی ، اورقعی کے اس کے دوند نے والا۔ اس فیصلے کی وجہ سے نیم کی تقدیل کا نفوذ اور بیادت عاصل ہوگئی ، اورقعی کیا اس فیصلے کی وجہ سے نیم کی تقدیل کو کہ کہ کی کھل نفوذ اور بیادت عاصل ہوگئی ، اورقعی کیا کہ کیا کہ کو کھیا نوگ کی ۔ اس فیصلے کی وجہ سے نیم کی کھی کہ دوند کیا تھیں نفوذ اور بیادت عاصل ہوگئی ، اورقعی کے اللے دونہ کے دونہ کے دونہ کے دونہ کیا کہ کہ کی کھی نفوذ اور بیادت عاصل ہوگئی ، اورقعی کے دونہ کے دونہ کے دونہ کو کھی کے دونہ کی کھی کھی کے دونہ کے دونہ کے دونہ کے دونہ کے دونہ کے دونہ کی کی کھی کھی کھی کے دونہ کے دونہ کی کو کھی کھی کھی کھی کے دونہ کے

لله ایضاً ایضاً کله ایضاً ۱۱۸۰۱ شده رحمت للعالمین ۱۸۵۱ وله این مِثْ م ارسودا ۱۲۴۰۱ کا دہنی سرراہ بن گیاجس کی زیارت سے لیے عوب سے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تا نا بندھا مہاتھا ۔ مکہ ربطتی کے تسلط کا بر واقعہ پانچویں صدی عیسوی کے وسط بعنی سنٹ یو کا سہتے ہے۔ مہاتھا ۔ مکہ ربطتی کے تسلط کا بر واقعہ پانچویں صدی عیسوی کے وسط بعنی سنٹ یو کا ہے ہے۔

قصی نے کمہ کا بند وبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطرافِ کھے سے بلاکر بورا شہران رہقسیم کہ کا اور مہرخاندان کی بودو یاش کا ٹھکا نامقر کر دیا ۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والول کو ، نیزا لِصفوان، بنوعدوان اور بنومرہ بن عوف کوان کے مناصب پر برقرار رکھا ۔ کیونکہ فضی محجمتنا تھا کہ بیجی دین ہے جس میں رہ وبدل کرنا درست نہیں لیے

قضی کا ایک کا رامہ بر بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارا لندوہ تعمیر کیا۔ داس کا دروازہ مجد کی طرف تھا ) دارائدوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہال تمام بڑے بڑے اورائیم معاملات کے فیصلے ہوئے تھے۔ قریش پر دارائدوہ کے بڑے اصانات ہیں کیونکہ بیان کی وحدت کا ضامن تھا اور بہیں ان کے البجھے ہوئے مسائل بحن وخوبی طبے ہوئے تھے بہت کے مسائل بحن وخوبی طبے ہوئے تھے بہت تھے بہت کے مسائل بحن وخوبی طبے ہوئے تھے بہت کے مسائل بھے :

۱ وارالندوه کی صدارت ، جہاں بڑے برائے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور
 جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شا دیاں بھی کریتے تھے ۔

۲- بوارسینی سبنگ کا پرجم قصی بی سے التھول باندھا جا تاتھا۔

مو۔ حجابت \_\_\_بینی خانہ کعہ کی پاسانی ۔ اس کا مطلب بہ ہے کہ خانہ کعہ کا دروازہ قصی ہی کھولٹا تھا۔ اور وہی خانہ کعہ کی خدمت اورکلید بڑا ری کا کام انجام دیبا تھا۔

م. سفایه دبانی پلان) \_\_\_\_اس کی صورت بیمتی که کیچه حوض میں عاجیوں کے پیے بانی بھر دباجا آ تھا اوراس میں کیچھ بجر راور تشمش ڈال کراستے بین بنا دیا جا آتھا ۔حب مُخَاج کمراتے تھے تولسے پیلیے تھ ساتھ

منادہ (ماجیوں کی میزانی) ۔۔۔ اس کے معنی یہ یں کہ ماجیوں کے بیے بطور ضیافت کھانا اس کے معنی یہ یں کہ ماجیوں کے بیے بطور ضیافت کھانا تبارکیا ما آئی ۔ اس مقصد کے بیے فیصنی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرد کر رکھی تھی ہجوموسم جے ہیں قصنی کے باس جمع کی ماتی تقی اس رقم سے ماجیوں کے بیے کھانا تبادکرا آنا تھا جو لوگ۔

نتکه تعلب جزیرة العرب ص ۲۳۲ کی ابن بشام ۱۲۳۱، ۱۲۵ تلک دیشهٔ ۱۲۵۱ معاضرات خصری ابر۳۷، انتبارالکرام ص ۱۵۲ سیلی محاضرات خصری ۱۲۳۳ تنگ دست ہوتے ، یاجن کے باس توشہ نہ ہوتا وہ بھی کھانا کھاتے تھے جے

یہ سارے مناصب قصّی کوعال متھے قصّی کا پہلا بیٹاعبدالدار تھا، مگراس کے بجائے دومرا بیٹا عبد مناف ، قَصَّی کی زندگی ہی ہیں شرف وساوت کے تھام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیسے صُنّی نے عبدالدارسے کہا کہ یہ ہوگ اگرچہ شرف وسیا دت میں تم پر یازی سے جا جکے ہیں۔ گرمیں تمہیں ان کے ہم بدکرکے رہوں گا۔ جنائیج قضی نے اپنے سارے مناصب اوراعزازات کی وصیتت عبالدار کے بیے کر دی ایعنی دارائندوہ کی ریاست ،خانہ کعبہ کی حجابت ، نوار ، سِتفایت اور رفادہ سب کیجھ عبدالدار کو دیسے دیا بچو کمرکسی کام میں قصّی کی مخالفنت نہیں کی حاتی تھی۔ اور نہاس کی کوئی با مسترد کی حاتی تھی ، بلکہ اس کا ہرا قدام ،اس کی زندگی میں بھی اورا س کی موت سے بعد بھی واجال آباع دین مجها جا تا تھا۔ اس بیے اس کی وفات کے بعد اس سے بیٹوں نے کسی زاع کے بغیراس کی وصبت قائم رکھی ۔لیکن حبب عبدمِنا ن کی وفات ہوگئی نواس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سيسلے ميں اپنے چيريے عبائيوں بعنی عبدالدار كى اولا دستے حجگرا مُوا - اس كے بيہے بي قراش دوگر و ہ میں بٹ گئے اور قریب تھاکہ دونوں میں جنگ ہوجاتی گر بھیرانہوں نے صلع کی آواز بلند کی اولان مناصب کو با ہم تقسیم کرلیا۔ چنانچے سقایت اور رفادہ کے مناصب بنوعبدمنات کو دیئے گئے اوردارالندوہ کی سربراہی نوار اورحیابت بنوعبدالدار کے ہاتھ بیں دہی رپیر بنوعبدمِنا ن نے اسینے ماصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا توقرعہ إشم بن عبرمناف کے نام کلا۔ لہذا باشم ہی نے اینی زندگی بھرسِقا ببر و رفاده کا انتظام کیا۔البتہ حبب ہشم کا انتقال ہوگیا تواُ بھے بھائی مُظّلِب نے ان کی جانشینی کی، مگرمُطلِث کے بعدان کے تھیجے عبدالمطلب بن ہاشم نے ۔ جورسول اللہ يهال يمك كدحب اسلام كا دُوراً يا توحصرت عُبّاس بن عبدالمطلب اس منصب بر فائز تنصيبً ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے حنبیں قریش نے باہم تقبیم کررکھاتھا۔ ان مناصب اورانتظامات کے ذریعے قریش نے ایک جھوٹی سی حکومت \_\_ بلکہ حکومت نما انتظامیہ \_\_ تائم كرركه يخمى حب كيرم كارى ا دارسا ا درتشكيلات كيھ اسى دھنگ كى تھيں عبيبى آج كل پاليمانى مجلسیں اور اوار سے ہوا کرتے ہیں ۔ ان مناصلی خاکرسب ویل ہے :

ا۔ ایسار۔ یعنی فال گیری اور قسمت دربافت کرنے کے بیے بنول کے پاس جو تیرر کھے ہتے تھے ان کی تولیت۔ یمنصب بنوجمح کوھاصل تھا.

سا - شوری \_\_\_\_ یه اعزاز بنواسد کوحاصل تھا -

ہ ۔ اثناق \_ بینی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بنوٹیم فائز تھے۔

۵۔ عقاب \_ بینی قومی پرچم کی علمبرداری بی بنوائی کا کام تھا۔

و به قبر \_\_\_ بینی فوجی کیمپ کانتظام اور شهر اروں کی قیادت بید بنو مُخرُوم کے حصے مرب میں بیا

> الله ٤ - سفارت \_ بنوعدی کامنصب تھا۔

بقیہ عرب سسر وار بال ایم پھیلے سفات میں تحطانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر بھیے ہیں اور تبلا مجیے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقییم ہوگیا تھا ماس کے بعد ان کی امار توں اور سروار یوں کا نقشہ کھیے ہیں کہ جو قبائل چیزہ کے ار دگر د آباد سخے انہیں عکومت ان کی امار توں اور سروار یوں کا نقشہ کھیے ہیں تھا کہ جو قبائل چیزہ کے ار دگر د آباد سخے انہیں عتانی حکم الوں چیزہ کے تابع ماناگیا ۔ اور جن قبائل نے بادیتہ الشّام میں سکونت افتیار کی تھی انہیں عتانی حکم الوں کے تابع قرار دیا گیا گریہ ماتھی ہوں نام کی تھی ، عملاً نہ تھی ۔ ان دومقامات کو تھی وگر کا ندرون عرب آباد قبل بہ طور آنا دیتھے ۔

ان قبائل میں سرواری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود ابنا سردار مقرر کریتے تھے۔ اور الزیمراوں کے بیاد ان قبائلی وحدت کے بیاد ان کا قبیلہ ایک مختصر سی مکومت ہوا کر تا تھا۔ سیاسی وجود و تحفظ کی بنیا د ، قبائلی وحدت برمینی عصبیت اور ان مرزین کی حفاظت و دفاع کے مشت کرکہ مفاوات تھے۔

قبائی سرداروں کا درجراپنی قوم میں بادشا ہوں جیساتھا ، قبیلہ صلح وجنگ میں بہرحال لینے سردار کے فیصلے کے ابعے ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھنگ نہیں رہ سکتا تھا براز کو دیرا سے انگ تھنگ نہیں رہ سکتا تھا براز کو دیرا سے انگ تھنگ نہیں رہ سکتا تھا براز کو دیرا کا برحال دیرا انسانی اور استبراد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہواکر تاہے جنی کہ لعبض سرداروں کا برحال تھا کہ اگر وہ براز موس تھا جو کی برج بیام ہوجاتیں کہ مردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔

الم تعمل المن القرآن عربه ١٠٥٠ و ١٠٥ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥ و ١٠٥٠ و ١٠٥ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥٠ و ١٠٥ و ١٠

تاہم پونکہ ایک ہی گنبے کے چیرے جائیوں میں سرداری کے لیے کٹاکش بھی ہواکر تی تھی اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائی عوام کے ساتھ روا داری بہتے ینوب مال خرج کیے۔ مہمان نوازی میں بیش بیش رہبے، کرم و بُر دیاری سے کا م سے ، شجاعت کا عملی منطا ہرہ کیے اور غیر آمندا نہ اُمور کی طرف سے دفاع کرے تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً، اور شعراء کی نظر میں عموماً خوبی و کما لات کا جائے بن جائے کہ کھونکر شعرار اس دور میں قبیلے کی زبان ہواکہ تے تھے ، اور اس طرح سردار لینے ترقابل حصارت سے بلند و بالا درج عاصل کہ ہے۔

مرباع؛ ال بیمت کا پوگای گفته و موالینے لیے منتخب کرئے ۔
انشیطہ: وہ مال جبے تقییم سے پہلے ہی موالینے لیے منتخب کرئے ۔
انشیطہ: وہ مال جوہل قوم کک پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں سردار کے باتھ لگ جائے ۔
انفیول: وہ مال جوتقییم کے بعد بچر رہے اور غازیوں کی تعداد پر بارتقییم نہ ہو یشلاً تقییم سے پیچے
ہوئے ادنٹ گھوڑ ہے دغیرہ ان سب افسام کے مال سردار قبیلہ کاخی بواکرتے تھے ،
سیاسی حالت ایربر تہ العرب کی حکومتوں اور حکم الوں کا ذکر ہو پیچا بیجا نہ ہوگا کہ اب ان کے کسی

قدر سیاسی حالات بھی ڈکرکر وسیٹے جائیں۔

جزیرة العرب کموة بینول سرحدی علاقے ج غیر ممالک سکے بڑوس میں بڑتے ستھے ان کی سیسی حالت سخت اضرطراب و انتشارا و را نتها ئی زوال و انحطا طرکا شکارتھی۔ انسان ،الک اور غلام یاحا کم اور محکوم کے دوطبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سادسے فوائد سربرا ہوں اور خصوصاً غیر ملکی کو اس کے مرتھا۔ اسے زیادہ و اضح الفاظ میں یوں کہاجا مکنا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کمیتی تھی جو حکومت کے بیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومت کے بیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومت اسے لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور طسلم وجور کے بیے استعمال کرتی تھیں۔ اور ان بر برطوف سے خلام کی بایش ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر بدلا سکتے تھے۔ بر برطوف سے خلام کی بایش ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر بدلا سکتے تھے۔

بلکه صرف می تفاکه طرح طرح کی ذکت و رسوائی اور ظلم و چیره دستی برداشت کریں اور زبان بندر کھیں ،کیونکہ جراستہاد کی حکم ان تھی ادرانسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجرد نرتھا۔
ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبر ب کا شکار تھے ۔ انہیں اغراض ونوا ہشا اور سے ادھر سے ادھر اور اُدھر سے اوھر پینکتی رہی تھیں ۔کہی وہ عواقیوں کے ہمنوا ہوجاتے تھے اور کہیں شامیوں کی ال میں ال والے تھے۔

جوفائل اندرون عُرب آباد تقے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منتشرتھا۔ برطرف تبائلی جھڑوں ، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی ، جس میں ہرقبیلے کے افرا د بہر ہوت اسپنے اسپنے اسپنے کا ساتھ دسیتے تھے خواہ وہ تق پر ہویا باطل پر پہنا نچران کا زجبان کہ بہا ہیسہ وَ مَا أَنَا الْحَرَانُ عَزِیدَ اَ اَی عَوَد تَ اَلَٰ عَوَدَتُ عَوَاہُ اَنْ اَیْرَانُ عَدَیدَ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلْمَالُورِ اِللّٰهِ اِللّٰمَالِی اِللّٰمَالِی اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

اوراگر وہ صیح راہ پر جِلے گاتو میں بھی صیح راہ پر جیلوں گا؟ اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جوان کی آواز کو توت بہنچا تا اور نہ کوئی مربح ہی تھا بن کی طرف مشکلات و شدائد میں رجوع کی جاتا اور س پر فقت پرٹ نے پر اعتماد کیا جاتا۔ ہاں جاز کی حکومت کو قدروا خرام کی تگاہ سے نینیا گرکے اجاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد و پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ بی حکومت ویقیقت ایک طرح کی دنیوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادشی حاصل تھی اور حرم اور اطراب و حرم پر اس کی باقاعدہ حکم ان تھی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی صروریات کا انتظام اور شرایعت ارابی کے اس کا ایک اندروں بیسے اداروں بیسے ادار سے اور تھی کیا قت نہ تھیں۔ لیکن بیمکومت آئی کمزور تھی کہ اندرونِ عرب کی ذمردار اور انکا اور جوامھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی جیسا کہ شیوں کے جملے کے موقع برنی ہر ہوا۔

## غرب \_ أدبان ومذامهب

عام بافتدگان عرب حفرت اسماعی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دن اہائی کے کروشے اس بیے صرف النہ کی عبادت کرتے تھے اور توجید پر کار بند تھے ، لیکن وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فعدائی درس ونصیعت کا ایک حصد بھلا دیا ۔ پھر بھی ان کے اندر نوحیدا ورکھے دن ابرا بہی کے شعاتر یا تی دسیے ، تا آگر بنوفن اعد کا سردار عُرون کُی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو د نماہی نبکوکاری ، صدقہ و فیرات اور دینی امورسے گہری دلیجی پر ہوئی تھی ، اس سیے لوگوں نے اسے مجمت کی نظرے دکھیا اور اسے اکا برعلمار اور افاضل اولیا رہیں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی ۔ پھراش خص نظرے دکھیا تو وہاں بنول کی پوجا کی جارہی تھی ۔ اس نے سمجھا کر پر بی بہت مراور برق سے بیونکہ ملک شام کا سقر کیا ۔ وہ اس نیا تھ وہ اس نیا تھ در ایس اور اسمانی کا یوں کی نزول گاہ بھی ۔ چہا نی دعوت برق ہے ۔ کیونکہ ملک شام بیغیرول کی سرز مین اور آسمانی کا یوں کی نزول گاہ بھی ۔ چہا نی دعوت دم ہر ایکن بُرت بھی سے آیا۔ اور اسے خانہ کہا ۔ اس کے بعد بہت جلد باشدگان حجاز بھی ابل کھ کے نقش قدم پر دی ۔ اہل کھ سنام کی دعوت جس بیونکہ دہ بیت اللہ کہ کوانٹہ کے ساتھ شرک کی دعوت وہ بیل بھر ہے والی اور حرم کے باشندے سے کیونکہ دہ بیت اللہ کے دائی اور حرم کے باشندے سے کیونکہ دہ بیت اللہ کہ کوانٹہ کے ساتھ شرک کی دعوت بھل پڑھے ، کیونکہ دہ بیت اللہ کھرے والی اور حرم کے باشندے سے کیونکہ دہ بیت اللہ کہ کوانٹہ کے ساتھ شرک کی اس بیا تھر اس کی تھر اس طرح عرب ہیں بٹت پرستی کی تو تو بیل بیا تھر اس کی تو تو بیل اور حرم کے باشندے سے کے اس طرح عرب ہیں بٹت پرستی کی تھری تر ہوا ۔

ہُنبُلُ کے علاوہ عرب کے قدیم بین بولی سے مُناۃ ہے۔ یہ بجراحم کے ساعل پر قُدیم کے قدیم بین بولی سے مُناۃ ہے۔ یہ بجراحم کے ساعل پر قُدیم کے قدیم بین لُاث نامی بُت وجود میں آیا۔ پھر وادئ نخلہ میں بُونی کی تنصیب عمل میں آئی ، بہ بینول عرب کے سب سے برشے بُت تھے۔ اس کے بعد جھاز کے برخط میں شرک کی کمرت اور نہول کی بھرار ہوگئی۔ کہاجا تا ہے کہ ایک بین عُمرُ و بن کُئی کے تا بع تعاد اس فے تناون کو کھوڈی اور نشر سے جدّہ میں مرفون فے تناون کو کھوڈی اور نشر سے جدّہ میں مرفون میں سام اطلاع پر عمرو بن گئی صورہ گیا۔ اور ان نبول کو کھوڈی کالا ۔ پھر انہیں تنہامہُ لایا اور جب میں ۔ اس اطلاع پر عمرو بن گئی صورہ گیا۔ اور ان نبول کو کھوڈی کالا ۔ پھر انہیں تنہامہُ لایا اور جب میں ۔ اس اطلاع پر عمرو بن گئی صورہ گیا۔ یہ قبائل ان تبول کو اپنے اپنے علاقوں بی سے عمل قور بیل می ختمر سرزہ السول ، تایعت شیخ محمد بن عیرانو ہا بنے میں ہوں کو اپنے استے استر میں تا سے میں بنا میں تا ہوں کو کھوڈی اور بار کور کور سے بالے منتمر سرزہ الرسول ، تایعت شیخ محمد بن عیرانو ہا بنے میں ہوں ہوں کور سے بالے منتمر سرزہ الرسول ، تایعت شیخ محمد بن عیرانو ہا بنے میں ہوں ہوں کور بیالے اس میں ہوں کور بیالے کور کور سے بالے منتمر سرزہ الرسول ، تایعت شیخ محمد بن عیرانو ہا بنے میں ہوں ہوں اس کا میں ہوں کور سے بالے منتمر سرزہ الرسول ، تایعت شیخ محمد بن عیرانو ہا بنے میں ہوں ہوں کے بھور کور سے بیالے کور سے بیالے میں ہوں کور سے بیالے میں میں ہوں کا بیالے کور سے بین میرانو بیالے کے میں ہوں کور سے بیالے کیا ہوں کی کور سے بیالے کی بیالے کور سے بیالے کور سے بیالے کور سے بیالے کور سے بیالے کی بیالے کور سے بیالے کی بیالے کور سے بیالے کور سے بیالے کی بیالے کور سے بیالے کی بیالے کور سے بیالے کور سے بیالے کور سے بیالے کی بیالے کور سے بیالے کور سے بیالے کی بیالے کور سے بیالے کی بیالے کور سے بیالے کی بیالے کور سے

سے گنتے۔ اس طرح بُرمُر قبیلے میں ، بھر نبر کھر میں ایک ایک بُٹ ہوگیا۔

پھرشرکین نے مسجدِ حرام کوہی تبول سے بھر دیا چنانچہ حبب مکہ فتح کیا گیا توبہت الٹیکے كدداكرد نين سوسائط مُبت تحصے حنبين خود رسول الله عَيَّلانْ عَلِيَّالُا في اسينے دست مبارك = توڑا ۔ آپ ہرایک کومچھڑی سے کھوکر مارتے جاتے تھے۔ اور وہ کرتا جاتا تھا۔ پھرآ ہے سے مکم دیا اوران سارسے بتول كومسجد حرام سے بابريكال كرجلا ديا كريا

غرض تشرک اور بُت بہتی اہلِ جا ہمیت ہے دین کاسٹ بڑا مظہر بن گئی تھی جنہیں گھمندتھا كروه حضرت ابراسيم عليدالسلام كے دين بريب -

يهرابل عاببيت كے يهال بت ريستى كے كيچھ خاص طربيقے اور مراسم تھى رائنج تھے حوزياد ہ ترعمروبن كحئ كى اختراع تتصے والل حالبيت سمجيته تنصے كەعمروبن نَحَى كى اختراعات دينا براسبميس تبديلى نہیں بلکہ برعت حسنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہلِ عالم بیت سکے اندر رائٹے بُت پرتنی کے بینداہم مراسم کا ذکر

ا۔ دورِ عالمبیت کے مشکین تیوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے،ان کی بیناہ ڈھونڈسٹے تھے، انہیں زور زورسے ٹیکار تے تھے اور حاجت روائی وشکل کثائی سے لیےان سے فریادا درانتجائیں كريت تخف اور منجصته تنفي كه وه الترسيد سفارش كريك بهارى مراد بورى كرا ديل كر ۲- تبول کا حج وطوات کرتے تھے ، ان کے سامنے عجز دنیا زسے پیش کہتے تھے اورانہیں

۳- تنول کے بیے نذرانے اور قرابیاں میش کریتے اور قربانی کے ان جانوروں کو بھی تبول کے ا تنانوں پر بیجا کر ذبح کرتے تھے اور کہی کسی مجلی ڈبھے کر لیتے تھے گرتبوں کے نام پر ذبے کہتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکرالٹر تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں کمیا ہے۔ ارشاد ہے: وکما ذُ بِهِ عَلَىٰ لَنصُبِ ٥:٥) ليني وه جانور يجي مرام بن جواتنانون يو ذبح كيد كي يكرون يا *ووسری مگرارشا وسبے* وَ لَا تَأْكُلُوا مِعَا لَوْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ١٣١٠٦ بيتي *أَسُ مِانور كا* گُرشت مت کھاؤس پر اللّٰہ کا نام نہ بیا گیا ہو؟ ہ ۔ شول سے تقرّب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ شرکین اپنی صوا برید کے مطابق اپنے کھانے بیلے

سے مختصر میرة ارسول از شیخ محدین عبدالو بایگ من ۱۱،۵۰،۱۵۰،۵۲۰ م

کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چر پائے کی پیدا دار کا ایک حصد بنوں کے لیے فاص کر فیقے تھے۔ اس سیسے میں ان کا دلچیپ رواج بہتھا کہ وہ الٹر کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی بیدا دار کا ایک صبہ فاص کرتے تھے بچر مختلف اسباب کی بنا پر الٹر کا حصد تو بنوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بول کا حصد کسی بھی حال میں الٹد کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ الٹر تعالیٰ کا ارشا دہے:

ہ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے بیدا کئے ہیں اس کا ایک حصد انہوں نے اللہ کے بیدے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے بید سے ان کے خیال ہیں ۔ اور یہ ہمارے شرکار کے بیے ہے ، توجو ن کے شرکار کے بیے ہے ، توجو ن کے شرکار کے بیے ہوتا ہے وہ ان کے نثر کا ریک بہتے وا آہے ۔ کشا بیت ہوتا ہے وہ ان کے نثر کا ریک بہتے وا آہے ۔ کشا براہے وہ فیصلہ جویہ لوگ کرتے ہیں یا

۵ ر تبول کے تقرب کا ایک طریقہ بہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اند مختلف قسم کی نویں ما نتے سنھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ،

وَقَالُوْا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَ كَرْتُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهُا ۚ إِلّا مَنْ نَشَاءٌ بِزُعْهِمْ وَانْعَامٌ وَ الْعَامُ لَا يَذَكُرُ وَنَ الْهُمَ اللّهِ عَلَيْهَا الْفِرَاءٌ عَلَيْهِ الْمَعْرِن عَلَيْهِمَا وَأَنْعَامُ لَا يَذَكُرُ وَنَ الْهُمَ اللّهِ عَلَيْهَا الْفِرَاءٌ عَلَيْهِمْ وَانْعَى مَعْ بِي بِي اللّهِ عَلَيْهَا الْفِرَاءُ عَلَيْهِ مِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ يَعِيلُمُ اللّهُ يَالِمُ اللّهُ يَاللّهُ وَمَا كَمْ يَعِيلُمُ اللّهُ يَاللّهُ وَمَا كَمْ بَعْ مِي بَعْ مِي بَعْ مِي بَعْ مِي بَعْ مِي اللّهُ مِن اللّهُ يَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمَا لَكُولُولُ اللّهُ يَاللّهُ وَمُولُولُ اللّهُ يَاللّهُ وَمُعْ مَعْ وَاللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

نديتيا يهى بحيره ب اوراس كى ال سائب ب -

وسِیْدُ اُس بکری کوکہا جاتا تھا جو بانچے وفعہ ہے درہے دو دو ادہ بیے مبنتی رہینی بانچے بار

ہیں دس مادہ بیچے بریدا ہوتے ، درمبان میں کوئی نُرنہ پیدا ہوتا - اس بکری کو اس بلیے وصیلہ کہا

جاتا تھاکہ وہ سارے مادہ بچول کو ایک دومسرے سے جوڑ دیتی تھی - اس سے بعد اس بکہ بعد اس بکہ بعد اس بکہ بعد اس بکہ بعد اس بھری

سے جو بیچے بیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عور تیں نہیں کھا سکتی تھیں ۔ البنہ اگر
کوئی بیدمر دہ بیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سجی کھا سکتے تھے ۔

عامی اس نُر اونٹ کو کہتے تھے جبکی نُنتی سے پے دریے دس مادہ نیچے پیدا ہوتے، دریان میں کوئی نُر نہ پیدا ہوتا ، ایسے اونٹ کی بیٹھے محفوظ کر دی جاتی تھی ، نہ اس پرسواری کی جاتی تھی ، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا - بلکہ اسے اونٹول کے رپوٹر میں جُفتی کے بیسے آزاد چھوٹر دیا جاتا تھا - اوراس کے سوااس سے کوئی دوسرا فائرہ نہ اٹھایا جاتا تھا - دُورِ جا بلیت کی بُت پرستی کے ان طراقیوں کی تربید کرتے بُوکے انٹر تعالی نے فرما یا :

مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلاَ سَآيِبَةٍ وَلاَ وَصِيْلَةٍ وَلاَ حَامٍ ۚ وَلِكِنَّ الذِيْنَ كَفُولُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُ مُ لَا يَغْقِلُونَ ٥٠١٥،

در اللّٰہ نے نہ کوئی بیجرہ ، نہ کوئی سائیہ نہ کوئی دصیلہ اور نہ کوئی ہی بنایاہے لیکن جن کوگوں نے کفرکیا وہ اللّٰہ برِ حُجوبٹ گھڑتے ہیں اوران میں سے اکثر عقل نہیں دیکھتے نا اللّٰہ دوسری حبکہ فرمایاء

وَقَالُوْ اَ مَا فِی بُطُونِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِرِ خَالِصَةٌ لِّذَکُورِنَا وَ مُعَتَرَمُ عَلَیَ اَزُواجِنَا وَالْمُعَرَمُ عَلَی اَزُواجِنَا وَانْ یَکُنُ مَّیْسَتَةً فَهُمْ فِیْهِ شُرَحِکَا مُ طَالِم الله ۱۳۹۱۱)
"ان دمشرکین ، نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ فانص ہمارے مُردول کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پرحمدوم ہے ۔ البتہ اگر وہ مردہ ہوتو اس میں مردعورت سبب شرکیہ ہیں ۔ ا

چوپایوں کی ندکورہ اقسام لیعنی بجیرہ ،سائیہ وغیرہ کے کچھے دومسرے مطالب بھی بیان کئے گئے بین جوابن اسحاق کی مدکورہ تفییرسے قدرے مختلف ہیں ۔ حصنرت سعید بن کُنینَبُ رحمہ النّٰد کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغو توں کے لیے تھے۔ اور صحیح مبخاری میں مرفوعاً مروی سہے کونمرُ و بن انمیؒ پبلاشخص سہے جس نے تبول کے نام پر جانور چھوڑسے لیے

عرب اپنے بتوں کے ساتھ بیسب کچھ اس عقیدے کے ماتھ کہ یہ بت انہیں اللہ کے قربیب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے ، چنانچہ قرآن مجید میں تنایا گیا ہے کہ مشکین کہتے تھے :

مَا نَعُبُدُ هُـمُ اِللَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفى ﴿ ٢١٣٩ ﴿ مِن نَعُبُدُ هُـمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَفَى ﴿ ٢١٣٩ ﴿ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَ

" یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرستے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے مفارشی ہیں : '

مشرکین عرب از لام بعنی فال کے بیر بھی استعال کرتے تھے ۔ راز لام ، اُر کم کی جمع ہے۔
اور زُکم اُس تیر کو کہتے ہیں جس میں پُر نہ گلے ہوں ) فال کُبری کے بیے استعال ہونے والے بیتیر
تین قسم کے ہوتے ستے ۔ ایک وہ جن برصرف یا س با "بنین گلما ہوتا تھا ۔ اس قسم کے تیرسفر
ادر نکاح وغیرہ جیبے کاموں کے لیے استعال کئے جاتے ہتے ۔ اگر فال بین یا س "کلاا ومطلوبہ گا کر ڈالا جا تا اگر "نہیں" کلا توسال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جا تا اور آئدہ بھر فال نکلی جاتی ۔
کر ڈالا جا تا اگر "نہیں" کلتا توسال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جا تا اور آئدہ بھر فال نکلی جاتی ۔
فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پہ پائی اور دِیث وغیرہ درج ہوتے ستے ۔ اور تیسری قسم وہ تھی جن پہ بھی تا تو اسے ایک واؤٹوں اور تیسری قسم ہوتا تو اسے ایک واؤٹوں میں سے ہے " یا "تہا سے ایک واؤٹوں سے بیٹ تو ہوئی کو تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جن سے کے فسل میں شبہہ ہوتا تو اسے ایک واؤٹوں کو تیرول لے مہنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیوں کوایک ساتھ ملاکر گھم تا بھی جو ایک اور کی تیرول لے مہنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیوں کوایک ساتھ ملاکر گھم تا بھی جھوڑتا ، پھرا کی تیرنکا تا ۔ اب اگرین کلنا گر تم میں سے ہے " تو دہ ان تو دہ سے " تو دہ سے کا کے قسیلے کا ایک معزز فرد قرار بیا تا اور اگرین برآ مدہ جن اگرین کلنا گر تم میں سے ہے " تو دہ سے " تو دہ سے " تو دہ سے " تو دہ سے بھی تو سے گھیلے کا کے معرز فرد قرار بیا تا اور اگرین برآ مدہ جن اگرین کلنا گر تھیل سے جن " تو دہ سے " تو دہ سے " تو دہ سے تو دیا ہو تو ان کو ان کے دو ان کی کو ان کے معرز فرد قرار بیا تا اور اگرین برآ مدہ جن اگرین کھیل کے تو ان کو دیا کہ کو ان کے دو ان کی کو ان کے دو ان کے دول کے دول

قراریا آ اوراگریه بکلتاکهٔ لمحق نشهه توان کے اندر اپنی جیثیتت پربرقرار رمبتا ، نه قبیلے کا فرد مانا جانا نه طبیعت میں

اسی سے ملتا بلت ایک رواج مشرکین میں جُوا کھیلنے اور جوئے کے نیراستعال کرنے کا تھا ۔ اسی تیرکی نشا ندہی پر وہ جُرئے کا اُونٹ ذبح کرکے اس کا گوشت باغتے تھے ہے۔ کا بمن اسے مشرکین عرب کا بمنوں ، عُرا فوں اور نجو میوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کا بمن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور راز ہاتے سربستہ سے واقفیت کا دعیار ہو۔ بعض کا بہنوں کا بی بھی دعویٰ تھا کہ ایک بہن ان کے آبیع ہے جو انہیں خبریں پہنچا تا دہتا ہے وا معض کا بہن کہتے ہیں ۔ بعض اس بات کے مرعی تھے کہ جو آوی ان سے بی کوئی بات پر جھنے آتا ہے اسکے قول فعل سے باس کی عالمت سے باس کی عالمت سے ، کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ عبائے واردات کا بیتا لگا لیتے ہیں ۔ اس قسم کے آدمی کو عُرا اف کہا جا تا تھا۔ شلاً وہ شخص ہوجوری کی ال بھر ری کی عبداور گم شدہ عباؤر میں ۔ اس قسم کے آدمی کو عُرا اف کہا جا تا تھا۔ شلاً وہ شخص ہوجوری کی ال بھر ری کی عبداور گم شدہ عباؤر

نبومی اسے کہتے ہیں ہوتا روں پر غورکر کے اور ان کی زفتار واوفات کا سماب سکا کرمتیا لگانا ' کہ دنیا میں آئدہ کیا حالات وواقعات پیش آئیں گے یہ ان نبومیوں کی خبروں کو ما ننا درتقیقت ہیں پر ایمان لانا ہے اور کاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت پر بھی تھی کومشرکین عرب نبچھ تروں پر ایمان کھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلاں نجھ ترسے بارش ہُم ئی ہے نا

مشکوین میں بدشکونی کا بھی رواج تھا۔اسے عربی میں طیرۃ کہتے ہیں۔اس کی صورت بہتھی کہ مشکوین میں بدشکونی کا بھی رواج تھا۔اسے عربی میں طیرۃ کہتے ہیں۔اس کی صورت بہتھی کہ مشکوین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کراسے بھٹکاتے تھے۔ بچراگروہ داہنے جانب بھاگنا تو اسے اچھائی اور کا بیابی کی علامت سمجھ کے اور اگر باتیں جانب بھاگنا تو اسے نوست کی علامت سمجھ کرا پنا کام کرگذرتے اور اگر باتیں جانب بھاگنا تو اسے نوست کی علامت سمجھتے۔ کراپنے کام سے باز رہے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانو رواستہ کا ط و تیا تو اسے بھی تنوس سمجھتے۔

هے۔ مرعاقہ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح ۴/۲ ،۳ طبیع ککھنٹو۔ ناہ ملحظہ ہوجیمے مسلم مع مشرح نو دی بکتاب الایمان ،باب بیان کفرمن قال مُطرنا بالنوءارہ 9

کے معاضرات خصری الروں ، ابن جشام ۱۰۳،۱۰۲۱ هے اس کا طریقیہ یہ تفاکر خوا کھیلنے واسے ایک اوش و برح کریے اسے وس یا انتقابیس حِقتوں رقیسیم کرنتے - پھرتیروں سے قرعداندازی کرتے یہ می تیر پرچبیت کا نشان بنا ہوتا اور کوئی تیر بے نشان ہوتا جس کے نام پڑھیت کے نشان والا تیز کلاتا وہ تو کا میاب ماناها تا اور اپنا حصد لیتا اور جس کے نام پر ہے نشان تیز کلاتا اسے قیمت دینی پڑتی -ہے مواقہ المفاتی شرح مشکاۃ المصابیح ۲۰/۳ میں طبع کھنٹو۔

اسی سے طبی جدی ایک حرکت یہ جی تھی کہ مشرکین ، خرگوش کے شخنے کی بڑی لفکاتے تھے اور بعض دانوں ، مہینوں ، مہینوں ، عبادیوں کی حجوت کے بعض دانوں ، مہینوں ، مبادیوں کی حجوت کے قائل تھے اور رُوح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ بینی ان کا عقیدہ نشا کہ جب کہ تقتول کا برلہ نہ بیا جائے ، اس کو سکون نہیں ملتا اور اس کی رُوح اُنو بن کر بیا یا نوں ہیں گروش کرتی تھی ہے اور پیاس ، پیایں "یا جمجھے پلاؤ ، کی صدالگاتی یہتی ہے ۔ جب اس کا بدلسے دیا جا تھے۔ اور اس کا جراحت اور سکون مل جا آئے ہیں کہ دائے تھے۔ جب اس کا بدلسے دیا جا تھے تھے۔ اور اسے راحت اور سکون مل جا آئے ہیں۔

## دین ابرامی میں قریش کی برت

یہ تنے اہلِ جابلیت کے عقائد واعمال ،اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہی کے کچھ افیات ہی تنے یہ بینی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا ۔ چنانچہ وہ بیت اللّٰہ کی تعظیم اوراس کا طواف کرتے تھے ۔ حج وعمرہ کرتے تھے ،عرفات ومزد لفہ میں مٹھرتے تھے اور َ ہُری کے جانوں کی تر بانی کرتے تھے ۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل کی تی تھیں رہنلگ ،۔

تفریش کی ایک برعت یرحق که وه کہتے تھے ہم صرت اراہیم علیدائسالاً کی اولادیں، حرم میں کے پار بان ، بیت اللہ کے والی اور مکر کے باشدے ہیں ، کوئی شخص ہمارا ہم مزتبہ نہیں اور ندکسی کے حقوق ہما سے حقوق ہما سے حقوق ہما رہ کے مساوی ہیں ۔۔ اوراسی بنا پریدانا ام مشر زباؤراورگرم ہوشس کے حقوق ہما سے حقوق ہما سے شابان شان نہیں کہ ہم صدو دحرم سے باہوائی پینانچہ کے کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے بلکہ مُرْ وُلِفہ ہی ہیں عظہ کردوبر سے افاضہ کریتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس برعت کی اصلاح کرتے تھے والے اللہ تعالی نے اس برعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرایا شم کی فیصونا من کے نیٹ افاضہ کریتے ہوئے۔ اللہ تعالی نے اس برعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرایا شم کی فیصونا اون نہ کہ وجہاں سے ساسے لوگ افاضہ کر وجہاں سے ساسے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ "

ن کی ایک بدعت به بینی تھی کہ وہ کہتے تھے کر ممس رقریش ہے یہے احرام کی حالت یں و پنیراور گھی بنانا درست نہیں اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر دیعنی کمبل کے جیمے میں داخل

لله صحیح سنجاری ۱ را ۵ ۸ می شوح - کله این بشام ا را ۱۹۹ صحیح بخاری ا را ۱۲

ہوں اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو حجڑے کے نصبے کے سوا کہیں اور سایہ خال کریں تیلھ

ں ان کی ایک برعت یہ کبی تھی کہ وہ کہتے سکتے کہ برونِ حُرمُ سکے باشندسے جج یا عمرہ کرنے کے سیسے آئیں اور بیرونِ حرم سے کھانے کی کوئی چیزسلے کر آئیں تواسے ان کے سیسے کھیا نا درست نہیں کہا۔

ایک برعت برجی تقی کدانہوں نے بیرونِ حرم کے باست ندوں کو حکم دے رکھاتھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد بیبلا طو ت حمس سے حاصل کئے ہوئے کیڑوں ہی بیں کریں بینانچہ اگران کا کیڑا دستیاب نہ سبق انوم دننگے حواف کریے۔ ورعورتیں اسپنے سام کیٹرے اتار کرصرف ایک جھوٹا ساکھلا ہُوا کرتا بہن لیتیں۔ اور اسی میں طواف کرتیں اور دوران طواف بیشعر پڑھتی جاتیں:

اَلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ اَوڪُلُهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أَحِدُلُهُ اَرِحَلُهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أحِدُلُهُ اَرِحَدُلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بهرمال اگر کوئی عورت یامرد برترا در معزز بن کر ، بیرون حرم سے لائے بوت پہنے ہی کیٹروں
میں طوان کر لیٹا تو طوان کے بعد ان کیٹروں کو پھینک دیٹا، ان سے نہ خود فائرہ اٹھا تا نہ کوئی اور دور سے داخل میں گھرکے اندر در واز سے سے داخل میں گھرکے اندر در واز سے سے داخل نہ بہوتے تھے بکہ گھرکے پچھواٹر سے ایک بڑا ساسٹوراخ بنا بہتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اب اب نہ بہتے کوئی سمجھتے تھے تقرآن کریم نے اس سے بھی منع فرط یا - ۲۱ : ۱۹ ما)
مام ابل عرب کا دین تھا ،

اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بہودیت مہیجیت مجوسیت اور ایکنیت اسے بھی درات میں بہودیت مہوسیت اور ایکنیت سنے بھی درات نے کے مواقع بالیسے تھے ، لہذا ان کا تاریخی فاکہ بھی مختصراً بیش کیا جارہ ہے ، لہذا ان کا تاریخی فاکہ بھی مختصراً بیش کیا جارہ ہے ، بہذا ان کا تاریخی فاکہ بھی مختصراً بیش کیا جارہ ہے ، بہذا ان کا تاریخی فاکہ بھی مختصراً بیش کیا جارہ ہے ، بہدا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے برزرۃ العرب میں بہود کے کم از کم دو اُدوا رہیں ۔ بہدا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے ۔ اُدور اس میں بہدا ہوں ہو اس میں بہدا ہوں ہوں کے اس میں بہدا ہوں ہوں کے ایکا ہوں ہوں کے ایکا ہوں ہوں کا میں بہدا ہوں ہوں کے کم از کم دو اُدوا رہیں ۔ بہدا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے ۔ اُدور اس میں بہدا ہوں ہوں کے ایکا ہوں کی میں بہدا ہوں ہوں کے اُدور اُد

علله ابن شام ، ۱۰۲/ منك ايضاً ايضاً هله ايضاً ۱۰۳۰، ۲۰۴ وصحيح بخارى ا ۲۲۲/

جفب طیبن میں بال درا شور کی حکومت کی فتوحات سے مبب میہو دیوں کو زک وطن کرنا بڑا ،اس کومت کی سخت گیری اور شخت نصر کے باخقوں میہودی بستیوں کی تباہی دویر نی ،ان سکے شکل کی بربادی اوران کی اکثریت کی کمک بابل کوحبلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ میہود کی ایک جاعت فلسطین جھوڑ کر حجا نے شالی اطراف میں ایسی ہے۔

دورا دُوْر اس وقت شروع ہوا ہے جب ٹائیٹس روی کی زیر قیادت سے ہیں روی ہوا ہے جب ٹائیٹس روی کی زیر قیادت سے ہی میں روی ہوا ہے خب ٹائیٹس روی کی دار وگیرا وران کے ہی کی برادی کا نیٹے ہدیہ ہُوا کہ متعدد میں ودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور بُٹرب ، خُیئر اور تُنیا میں آباد ہوکر بہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسالیں اور قلعے اور گرسیاں تعمیر کرئیں ، ان تاریمن وطن میہود کے ذریعے عرب باشد ن میں کسی قدر میں دی خرید کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی جوادت میں ایک قابل ذکر عیثیت عال ہوگئی ، ظہور اسلام کے وقت مشہود میں وہ دور کے سیاسی جوادت میں ایک قابل ذکر عیثیت عال ہوگئی ، ظہور اسلام کے وقت مشہود میں ذکر قبائی یہ تھے ۔ خُیئر ، نُونی ، مُصْطَعُق ، قریظُہ اور قینقاع یشم ہو دی نے وفار الوفا حالا میں ذکر کیا ہے کہ بہود قبائی کی تعداد میں سے زیادہ تھی کیا

یہ و دیت کو بین میں بھی فروغ حاصل مُوا۔ یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسعد
ابوکرب تھا۔ یرشخص جنگ کر تامہوا یئرب بہنچا۔ وہاں یہو دیت قبول کر کی اور سنو قُر نظیہ کے دو بیٹوی
علماء کو اپنے ساتھ بمن ہے آیا اور ان کے ذریعے یہو دیت کو بمن میں وسعت اور کھیلاؤ حاصل
ہوا۔ ابوکرب کے بعد اس کا بٹیا یوسعت و وافواس بمن کا حاکم مُوا تواس نے یہو دیت کے جوش میں
نظران کے عیسا بئوں پہلے بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہو دیت قبول کریں ، مگر انہوں نے انکار کڑیا۔
اس پر فودواس نے خدق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کہ بوڑھے ، بیتے مروغورت سب
کو بلا تمیزاگ کے الاور میں حجون ک دیا۔ کہا با تا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والول کی تعدا و
میں سے جابیس ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتو برستا ہے کہا کا واقعہ ہے۔ قرآنِ مجید نے سورہ بروجین
اسی دلقعے کا ذکر کیا ہے شاہ

جہاں کک عیسانی فرمہب کا تعنق سہے تو بلا دِ عرب میں اس کی آ مرحبشی اوررومی فیضر گیروں

لا تلب جزیرته العرب ص ۲۵۱ عله ایضاً ایضاً شاه این شام ۲۰۱۱،۲۲،۲۳، ۱۳۹،۳۳۰ ۱۳۹، ۲۳۱ نیز ملاحظه فرمایین کنب تفییر، نفیرسورهٔ بروج

اور فاتحین کے ذریبیعے ہونی ہم تباجیے ہیں کہ بین بہمشیوں کا قبضہ بہبی بایر بہتاء میں ہوا۔ اور شئے ہے کک برقرار ہا۔ اس دوران مین میں بیٹ بیٹ کام کرا رہا۔ تقریباً اسی رمانے میں ایک متجاب الدعوات اورصاحب كإمات زاجس كأما فيميون تها، نجرُان مبنجا اوروياں سے بانندس میں عیسا ئی ندسب کی تبلیغ کی ۔ اہلِ نجران سنے اس کی اوراس سکے دین کی سچائی کی کیے الیبی علاما ومکھیں کہ وہ عیسائیت کے علقہ بگوش ہوگئے کیا

یھر ڈولواس کی کارروائی سکے رقبمل کے طور پر جبشیوں نے دوبارہ مین پر قبضہ کیا اور اُبریمُر نے مکومت بمن کی باگ ڈوراسینے ہاتھ میں لی تواس نے پڑسے جوش وخروش کے ساتھ بڑسے بیماستے پیعیسا ئیت کوفروغ دسینے کی کوشش کی۔اسی جوش وخروش کا نتیجہ تھا کہ اس سے ہمیں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوسشش کی کہ اہل عرب کو در مکہ اور میت التّدسنے مروک کراسی کا حج کہ آئے ا در کم سے بیت اللّٰہ شربیت کوڈھا وے۔ لیکن اس کی اس حراَت پراللّٰہ تعالیٰ سے اسطیری ترادی کم اولین وآخرین کے یہے عبرت بن گیا۔

دوسری طروت رومی عن قوں کی ہمسائنگی سے سبب آل غسان ، بنوتغنب اور بنوکمی دغیرہ ۔ ت بن عوب میں بھی عیسایئت بھیل گئی تھی۔ بلکہ جیڑہ کے بعض عوب با دشا ہوں نے بھی عیسائی ندہب قب*ول كربياتها* -

بهال یک مجوسی ندبهب کا تعلق سبے نواسے زیادہ ترابلِ فارس سے ہمسایہ عربول ہیں فروغ عاصل ہواتھا۔ مثلاً عواق عوب ، بحرین ، دالاصار) حجراور قلیج عربی کے ساحلی علاقے ۔ ان کے علاوہ مین بر فارسی قبصنے کے دوران وہاں تھی اگا دکا افراد نے محوسیت قبول کی -

باتی رہا صابی ندمب توعراق دغیرہ سے آنار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جوکتبات برآ مدموسے مِين ان سے بِتنا عِيدًا سبے كه برحضرت ابراہيم عليه انسلام كى كلدا نی قوم كا مذہب تھا. دُورِ قديم مِي ننام وبمن کے بہبت سے باشندسے بھی اسی مٰربہب سکے پُنرِوُ ستھے ، لیکن جب بہو دیت اور پھر عیسا کا دُور دُورُه ہوا تواس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اوراس کی شمیع فروزاں گل ہوکر رہ گئی۔ تاہم مچوں کے ساتھ خلط ملط ہوکر یا ان کے پڑوس میں عواق عرب اور خلیج عوبی کے ساعل پراس نم<sup>یب</sup> کے کچھے نہ کچھے پیرو کار باتی سے۔

جس دقت اسلام کانیر ، بار طلوع ہوا ہے یہی نڈامہب وادیان تخصیر وہنی حالت مربیں بیائے جاتے تھے۔ دیکن برمارے ہی مذاہب شکست وریخت سے

دو چارتھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دینِ ابراہی پر ہیں شریعیت ابراہی کے اوا مرونوا ہی سے کوسوں وُور سقے۔ اس شرکین کے سے کوسوں وُور سقے۔ اس شرکین کو کو فی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گئا ہوں کی بھرارتھی اورطول نا ما نہ کے سبب ان میں بھی بُت پرستوں کی محرارتھی اورطول نا ما نہ کے سبب ان میں بھی بُت پرستوں کی وہی واسطہ نہ تھا۔ ان میں بھی بُت پرستوں کی میں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات ورسوم نے ان کی اجتماعی سیاسی اور دینی زندگی پر نہا بیت گہرے اثرات والے تھے۔

یہودی بذہب کا حال پر تھا کہ وہ تحض ریا کاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی پیٹیوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹی تھے۔ لوگول پر اپنی مرضی چیلاتے تھے اوران کے دلول بیں گرزنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات یک کا محاسبہ کرنے تھے وان کی ساری توجراس بات پرمرکوز مقی کرکسی طرح الی وریاست حاصل ہوہ خواہ دین برباد ہی کیوں بذہو اور کفروا محاد کوفروغ ہی کیوں فرقال ہو اور کفروا محاد کوفروغ ہی کیوں فرقال ہو اور کا ماللہ تعالیات کے ساتھ تسائل ہی کیوں فرترا عبائے جن کی تقد کسیس کا اللہ تعالیا نے ہوئی کو کھی کہ کو کہ کہ کا منا میں اور جن برعمل ورآمہ کی ترخیب دی ہے۔

عیسائیت ابک نا قابلِ فہم بُت پرسنی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اورانسان کوعجیب طرح سے فلط ملط کر دیا تھا۔ پھرجن عربوں نے اس دین کو آخست یا رکیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر مذتھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے الوف طرز زندگی سے میں نہیں کھاتی تھیں اور وہ اپنا طرز زندگی سے میں نہیں کھاتی تھیں اور وہ اپنا طرز زندگی جھوڑ نہیں سکتے تھے۔

یا تی ادبانِ حرب سکے ماننے والول کا حال مشرکین ہی جیسانھا کیونکہ ان کے دل کیسا سکھے عقائد ایک سے ننے 'اور سم ورواع میں ہم انہا گی تھی ۔

## حاملى معاشرك كى چند حفلكيال

جزیرت العرب کے سیاسی اور ندہبی حالات بیان کر لیسنے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی' اقتصادی اورافعاتی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جار ہا سہے۔

عرب آبادی مختلف طبقات پرشمل محی اور مرطبقے کے حالات ایک احتماعی حالات ایک احتماعی حالات ایک احتماعی حالات ایک احتماعی حالات ایس مردع تر این می مردع ور است می مردعور احتماعی حالات میں مردعور كاتعىق غاصا ترتى بإفته تھا۔عورت كوبهبت كيچھ خو د مخارى عاصل تھى۔اس كى بات ما نی جاتی تھی۔ ا در اس کا اتنا احترام ا ورشخفظ کیا جا تا تھا کہ اس ماہ میں ن*لوارین نکل پڑت*ی تفییں اورخونریزیا ِ ں بوحاتی تقیں۔ آدمی حبب ایپنے کرم وشجاعت پر جسے عرب میں بڑا ملندمتھام عاصس تھا اپنی تعربین کرنا چاہتا توعموماً عورت ہی کو مناطب کرتا ربسا ،و قات عورت جاہتی تو قبائل کو صلح کے یے اکٹھاکہ دیتی اور چامتی توان کے درمیان جنگ اور نٹوزیزی کے شعلے بھڑکا دیتی الیکن ان سب کے باوجود بلانزاع مرد ہی کوخاندان کا سرریاہ مانا جاتا تھا۔ اور اس کی بات فیصلہ کن ہاکرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اورعورت کا تعلق عقد بھاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور مینکاح عوریہ اولیار کے زریرگرانی انجام با تا تھا۔ عورت کو بیری نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر لینے طور کر اپنا بحاح کر ہے۔ ابك طرف طبقه انشراف كايبرحال تقاتو دوسري طرف دُوسرسے طبقوں ميں مرد وعورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری دیسے جیاتی اور فحش کاری وزیا کاری سکے سوا كوتي ويأ أنهير ويا جاسكتا محصرت عائشه رصنى الله تعالى عنها كابيان سبے كه جا ملبيت ميں يحاح كى چالہ صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائنجے ہے کہ ایک آدمی دومسرے آدمی معورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائنجے ہے کہ ایک آدمی دومسرے آدمی کواس کی زیرِول بیت لڑکی سکے بیلے شکاح کا پیغام دیتا۔ پھرمنظوری سکے بعدمہر دسے کراس سے کاح کربیتا ، دورسری صورت به تقی که عورت جب بیض سسے پاک ہوتی تواس کا شوم کہتا کہ فلا ت شخص کے پاس بیغام بھیج کراس سے اس کی شرم گاہ صاصل کرو ربینی زنا کراؤ) اور شوبہزود اس سے لگ تفلک رہنا اوراس کے قریب نہ حیاتا بہال کک کہ واضح ہوجا ما کہ حسن وی سے شرمگاہ مال

کی تھی دبینی زناکرایا تھا ) اس سے حمل تھ ہرگیا ہے ۔حبب حمل واضعے ہوجا تا تو اس کے بعدا گرشو ہر جا ہتا تو اس عورت کے پاس جا ما ما ابسا اس سیے کیا جا آماتھا کہ لا کا مشر لیف اور با کمال ہیدا ہو اس نکاح کو کام استبضاع کہا ما تا تھا۔ راوراسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ نکاح کیمیری مترز بر تفی کہ دس آ دمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی ۔سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس مائے اور برکاری کریتے ۔ حبب وہ عورت حاملہ ہو ماتی اور سجیے پیدا ہو تا تو بیدائش کے بیند رات بعدوہ عورت سب کو ملاجیتی اورسب کوا ناپڑ آمجال ندھی کہ کوئی نہ ایئے۔ اس کے بعدوہ عور كهتى كهاب لوگول كاجومعامله تها وه توآب لوگ ملست بى بى اوراب بىسى كىلىن سەبىچە بىدا بواب ا ورائے فلال وہ تمهارا بلیائے۔ وہ عورت ان میں سے شرکا نام جامتی لے لیتی اور وہ اُس کالڑ کا مان لیا جا ما -پوتی نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ لکھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اسپنے پاس کسی آنے واسے سے انکار نہ کرتی ۔ یہ رنڈ ہاں ہوتی تضیں جوابینے درواز وں پرچھنڈ ہاں گاڑسے رکھتی تھیں یک یہ نٹ نی کاکام دست اور حوان سے پاس جا نا چاہیے سیے دھراک چلا جا سے پیمیب ابسی عورست عاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا توسب سے سب اس سے پاس جمع ہوتے اور قیا فہ ثناس کو ملا ستے۔ قیا فرسٹ ناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کوکسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر د تبا۔ پھر یہ اسی سسے مربوط ہوجاتا اور اسی کا لا کا کہانا ہا۔وہ اس سے انکارنہ کرسکتا تھا ۔۔۔ حبب التُدتعالی نے محسستد مَيْلَةُ الْفَلِيَّلُهُ كُومِبِعُوثُ فروايا توجا بلبيت كرسائي ويكاح منهم كرشيت صرف اللامي كاح ما في بإجواج رائج سبط عرب میں مرد وعورت سکے اتباط کی تعض صورتیں البی بھی تھیں جو تلوار کی دھارا ورنیزے کی نوک پر وجود میں آتی تخیب بعنی قبائل جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قبید کرسکے اینے حرم میں و خل کرمیما تھا ، میکن ایسی عورتول سے پید ہونے ولی اولاد زندگی بجرعار محسوس کرتی تھی۔ ز ما نہ جا بلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی ۔ توک بی دو ورتین بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے ستھے جو آبس میں سگی مہن ہوتی تھیں۔ باپ سے علاق دینے یا و فات پانے کے بعد بیٹیا اپنی سوتیلی مال سے بھی بھاح کر نیتا تھا۔طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا۔اور اس کی کو نی صدمین نرتھی ہے

سله سيح بخارى بكتاب النكاح ، باب من قال لا تكاح الا لوى ١٩/٢ و الوداؤد : باب وحوه النكاح -له ابو داود ، نسخ المراجعة لعدالتطليقات الثلاث ، نيز كتب تفيير تتعلقه الطلك في مُرَّ آنِ

ما به من الله المارس المنطيع المعلق بن محتمد المنطقة المنطقة

لیکن دومری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کورسوائی اورخرج کے توف سے زندہ دفن کریسے

تھے اور بچوں کوفقروفا قہ کے فررسے ارڈ النتے تھے کیہ لیکن یو کہنا شکل ہے کہ یوسنگ دلی ٹیسے

بیمانے پررائج متھی کیونکہ عرب اسپنے دشمن سے اپنی حفاظت سے لیے دومروں کی بنسبت کہمین یادہ

اولاد کے محتاج نتھے اور اس کا احساس بھی رکھتے ستھے۔

جہاں کہ سکے بھائیوں چھرے بھائیوں ، اور کنیے قبیلے کے لوگوں کے بہمی تعلقات کامعاملہ ہے تو یہ فاصے بختہ اور صبح بطرت اور اس کے کوگ قبائل صبح بیت ہے کہ مہارے بھیتے اور اس کے لیے مرتے تھے ۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماع بیت کی روح پوری طرح کا رفرا ہوتی تھی ۔ جبے عصبیت کا جذبہ مزید مد آتشہ رکھتا تھا ، درحقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی عصبیت کا جذبہ مزید مد آتشہ رکھتا تھا ، درحقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماع نظام کی نبیا و تھا ۔ وہ لوگ اس شل پر اس کے لفظمی عنی کے مطابق عمل پیرا تھے کہ انگھٹو آ نے اُٹ خال لِلاً

سلم میم بخاری ۱۷۹۹ ، ۱۰۹۵ ، ابودا قرد: انولد بلفراش سلم میم بخاری ۱۰۱ - ۱۹ ، ۵۹ ، ۵۹ - ۱۰ : ۱۳ - ۱۸ : ۸

اُو مَنْظُلُوْماً (لینے بھائی کی مدد کرونواہ ظالم ہو یا مظلوم) اس مشل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی بعنی ظالم کی مدد بیسبے کہ اُسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف وسرداری میں ایک دوسرے سے آگے تھل جاسنے کا حب نہ بہت سی دفعہ ایک ہمشی سے وجود میں آنے ولاے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرٹا تھا جیسا کہ اُڈس فنز کُرج عَبْس وَدُو مِیں آنے ولاے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرٹا تھا جیسا کہ اُڈس فنز کُرج عَبْس وَدُو مِیں آنے ولاے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرٹا تھا جیسا کہ اُڈس فنز کُرج عَبْس وَدُو مِیں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرٹا تھا جیسا کہ اُڈس فنز کُرج عَبْس وَدُو مِیں آن اور کُجْر و تُغیرہ کے واقعات میں دیجھا جاسکتا ہے ۔

جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلق ت کا معاملہ ہے تو یہ بیری طرح کھنے

ریختہ تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہیں فنا ہور ہی تھی، البتہ دین اور منظم نظرا فات کے آمیز سے سے تیار شدہ بعض رسوم دعادات کی بدولت بسا او قات جنگ کی جدّت و شدت ہیں کمی آجاتی تھی اور بعض حالات میں مُولاۃ ، علمت اور تا بعداری کے اصولول بیشنی قبائل کیجا ہوجاتے تھے۔ علاوہ ازیں حم میلینے ان کی زندگی اور صولِ معاثل کے بیے سراپا رحمت و مدوقے۔ قبائل کیجا ہوجاتے تھے۔ علاوہ ازیں حم میلینے ان کی زندگی اور صولِ معاثل کے بیے سراپا رحمت و مدوقے۔ مورت بیجی اور حمید کی لیتی میں گری ہوئی تھی، جہل اپنی طان ہیں تا موسے تھا اور خوافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جا لوروں جبیں زندگی گذار رہے تھے۔ عورت بیجی اور حمیدی جبیر اور تھی اور بعض او قات اس سے مثلی اور تیجہ جبیبا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کم دور ور جمائی اور تیجہ جبیبا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کم دور ور جمائی گئی کہ شریعے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے عودائم اپنی رعایا سے خزا انے بھر نے باغالفین برفر جمائی کہ نے کہ محدود تھے۔

اقتصادی حالت استان برنظر ڈالنے سے ہوسکتا ہے کہ بع تقی اس کا ندازہ عربے ذرائع افتحادی حالت کے نزدیک عزوریا معاش پرنظر ڈالنے سے ہوسکتا ہے کہ تجارتی ہی ان کے نزدیک عزوریا زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تقی ،اور معلوم ہے کہ تجارتی آمدور فت امن وسلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں اور جزیرت العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرصت والے مہینوں کے امن وسلامتی کی کہیں وجود نہ تھا رہی وجہ ہے کہ حرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار محکوظ ، ذی المجاز؛ اور مُحَنِّ وَغِرہ لگنے تھے ۔

جہاں پر مستفتوں کا معاملہ ہے توعوب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھیے متھے کپڑسے کی مناقی اور چرطے کے بیٹرسے کی مناقی اور چرطے کی دِباغی نشدہ وغیرہ کی شکل میں جوجبند منتیں یا تی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر بمن جرہ اور شام کے مناقی اور شام کے منصل علاقوں میں تھیں۔ البنہ اندرونِ عرب کھیسی باٹری اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا ،

اخلاقِ فاضد بهي تصحبنين دېمچه كړانسان دېك اورششندرره عاناسېر رمثلاً: ا۔ کرم وسخاوت \_\_\_\_ میرا بل جاہلیت کا ایسا وصفت تضاجس بیں وہ ایک دوسرے سے آگے شکل جانے کی کوششش کریتے ستھے اور اس ہاس طرح فیخر کریتے ستھے کہ عرب سے آ وسھے اشعار اسی کی نذر ہو گئتے ہیں۔اس وصعت کی بنیا د ریسی نے نو د اپنی تعربین کی ہے توکسی نے کسی ادر کی۔ حالت یر متنی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آجا یا اوراس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سواکیجھ نہ ہوتا جواس کی اور اس کے کینیے کی رندگی کا واحد ذرایعہ ہوتی تو بھی۔ایسی سنگین مالت کے با وسجرد\_اس پرسنجاوٹ کا جوش غالب آ جا تا اوروہ اٹھے کراسینے مہمان کے کے بیداپنی اونٹنی ذبح کر دیا ان کے کرم ہی کانتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دبیت اورا فی مزارا سامھا لیتے اور ہی طرح انسانوں کو بربادی اور خوزرزی سے بچا کر دوسے کمبیوں اور سواروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اسى كرم كانتيج تحاكه وه شراب نوشى بإفخر كرست تصر اس ييمنين كريه بدات خودكوني نمخر کی چیر بنقی بلکه اس بیسے که په کوم و خاوت کو آسان کر دنتی تقی کمبونکه سنتے کی عالبت میں مال الثا نا ان نی طبیعت برگران نہیں گزرتا اس لیے یہ لوگ انگورکے درخت کوکرم اور انگور کی شراب کو بنت الكرم كهتے تنصے . ما ہلی اشعار كے دُوا دِین پر نظر ڈالیے توبیدے وفیخر كا ایک اسم باب نظرات كا -عنتره بن شداد عبسی اینے مُعلقه میں کتباہے ۱-

ركدالهواجربالمشوف المعسلم قرنت بأزهربالشمال مفدم مالى، وعرضى وافرلوبيكلم وكماعلمت شمرئلي وتكرمي ولقدشریت من المدامة بعدما بزیاجة صفرء ذات اسسرة مناذ اشربت ف اسنی مستهلا وإذ اصحوت فعالقصرعن نلدی

» ہیں نے دو پہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زر در گگ کے دھاری دار جام بیوریں سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی ، بناک اور منہ نبدخم کے ساتھ تھا ، نشان لگی ہوئی صاف شفا ف شراب پی ۔اورجب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال نٹا ڈا تنا ہوں ۔ نیکن مبری آبرو بھر لوپر رہتی سبے ،س پر کوئی چوٹ نہیں آئی ۔ ورجیب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کونا ہی نہیں کڑا اور میرا اخلاق وکرم ببیساکچھ سبے تمہیں معلوم سبے ''

من کے کرم ہی کا نیجہ تھا کہ وہ ہوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیب ل تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ سب کے ونکد انہیں جو نفع حاصل مہوتا، یا نفع حاسل کرنے والوں کے حصے سے جو کھیے فاضل نکے بہا اسے کمینوں کو دسے دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور ہوئے کے نفع کا انجار نہیں کیا بمکہ یہ صند، باک ورائے ہمکہ آ کے بگر مین نگفیم کما را ، ۱۹۱۶ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے براٹھ کر ہے "

الم والے ہمکہ آ کے بگر مین نگفیم کما را ، ۱۹۱۹ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے براٹھ کر ہے "

الم وفائے عہد سے یہ بھی دور جا ہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کوان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی حب سے وہ بہرحال ہے شربہتے تھے۔ اور اس ماہ میں اپنی، ولاد کا نون اور اسپنے گھر در کی شہر ان کی بہتے سمجھتے تھے۔ اسے جوہ نگریا نی بن سود تُنیا نی اسموال بن عادیا اور حاجب بن زرارہ کے واقعات کا فی ہیں۔

سر۔ نوداری وعزت نفس — اس پر قائم رہنا اور ظلم وجربر داشت ند کرنا تھی جا ہلیت کے معروت افعاتی میں سے تھا۔ اس کا تیجہ یہ نفا کہ ان کی شجاعت وغیرت صدسے بڑھی مہوئی تھی۔ وہ فورا محبر اکسر میں سے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جس سے ذلت وا ہانت کی بھآتی شمشیرو سان اٹھا لیتے اور نہایت نور پر جنگ چھیر دیتے۔ انہیں اس یہ میں اپنی جان کی قطعاً پر وا نہ دہتی۔

بہ یہ یہ نائم کی تکھیا ہے اہل جا بلت کی ایک خصوصیت یہ تھی تھی کہ حب وہ کسی کام کو محد وافتخار کا ذریعہ سمجھے

ہ ۔ عزائم کی تکمیل — اہلِ جاہبیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حبب وہ کسی کام کو مجدوا فتفار کا ذریعہ تمجھ کرانجام دینے پرتنگ جاتے تو پھرکوئی رکا دے انہیں روک نہیں کتی تھی۔وہ اپنی جان پچیل کراس کا م کوانجام ڈالتے تھے ۔

و استے سے یہ مرکم و بُرُدُ واری اور سنجیدگی ۔۔ بیر بھی اہل جا بلیت کے نزدیک تا بلِ شائش تو بی بھی ، گریہ ان کی حد بردھی ہوئی شجاعت اور جنگ کے بیے ہمہ وقت آ ما دگی کی عادت کے سبب نادر الاجود بھی ۔ بردھی ہوئی شجاعت اور دیوری کے بینے تمدّن کی آلائشوں اور داؤیج سے نا وا تفیت اور دُوری ۔ اس کانیج بین تعالم کا کی میں سچائی اور امانت یائی جاتی تھی ۔ وہ فریب کاری و بدع ہدی سے دو اور نُرتَنَ نَفر تھے ۔ کہ ان ہیں ہجھتے ہیں کرجزیرۃ العرب کو ساری و نیا سے جو جغرافیائی نبیت حاصل تھی اس کے علا وہ ہی وہ ہم سمجھتے ہیں کرجزیرۃ العرب کو ساری و نیا سے جو جغرافیائی نبیت حاصل تھی اس کے علا وہ ہی وہ

ہم سبطے ہیں مربریرہ سرب روسان کی سے بہتر ہے۔ قیمتی اخلاق تھے جن کی وحسسے ابلِ عرب کوہنی نوع انسان کی قیادت اور رسانتِ مامّہ کا بوجھاُٹھ نے

کے لیے منتخب کیا گیا ۔ کیونکہ یہ افعان آگرچہ تعض ادمیت است شَروفساد کا مبعب بن مباتے تھے اوران کی دجہسے المناک حادثات پیش آجاتے شخصے کیکن یہ فی نفسہ بڑسے قیمتی اخلاق تھے۔ پچوتھوٹری سی اصلاح سے بعدانسانی معاشرے سے بیے نہایت مفیدین سکتے تھے ، اودیپی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گرال قیمت ا ورنفع بخش جو مبرتھا کیونکہ اس توت قاہرہ اور عزم مصمم کے بغیرشروفسا دکا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام

ا بل ما بلیت کے کیچھ اور بھی اخلاقِ فاضلہ تھے تیکن بہاں سب کا احاط کرنامقصود نہیں۔

## ماران ئىرسىن ھاندان

موسوا حصمه الموسيم عليدان مست أورد الهميم بن تارح (آزر) بن ناحور بن ساره ع ديار فرخ مع موسوا و مع الماد ع موسوط مع الماد ع بن ماعو بن فا مح بن متوشلخ بن المحتد بن سام بن نوح عليه اسلام بن لا مك بن متوشلخ بن الخفوخ بن المحتود بن ما المحتود بن ما المحتود بن ما المحتود بن الم

له ابن شام الرا، وتلقیح فبوم الل الأرص ٥٠٥ رحمة للعالمین ٢ راا تا ١٩ ٥ مه مله الله ١٠٥ الله ١٠٥ مله منصور بوری نے بڑی دقیق تحقیق کے بعدیہ صدنسپ کلبی اور ابن سعب مرکی روایت سے جمع کیا سے جمع کیا ہے۔ کیا ہے۔ دیکھئے رحمتہ للعالمین ١٤/١ تا رکنی مافند میں اس حصے کی بابت بڑا اخست لماف ہے۔ سے این بشام ارم تا ہو ۔ تلقیع الفاہوم صلا خلاصته السیوص ١ درجمة للعالم ین ۲ رم البعض نام کے متعلق ان افغا میں اختلاف مجمع ہے۔ اور بعض نام معفل آفذ سے سافط بھی ہیں ۔

بى عَيْلِةً لِلْقَالِيَّةُ كَافَانُوا وه اسِيتْ عُدِّاعِلَىٰ بإشم بن عبد مناف كى نسبت سسے خانوا وہ بإشمى كے نام **حالوادہ** اسے معروف ہے ۔ اس میرے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہشم اور ان کے بعد کے بعض فراد كے مختصرهالات بيش كر دسيئے جائيں -

۱. ها المنتهم به سم تباهیکے مبیر کرحب بنو عبد مِنا ف اور بنو عبد الدار سکے درمیان عهدول کی تقییم پر مصا لحت ہوگئی توعیدِ مناف کی اولا د میں باشم ہی کوسِقاً یہ اور رِفاً دہ لینی حجاج کرام کو پاتی پلاسنے ا وران کی میز! نی کرنے کا منصب حاصل ہوًا- ہاشم بڑسے معززا ورالدار شقے ۔ یہ بہیلے تحض ہیں جنہول نے کتے میں حاجیوں کوشورہ روٹی سان کر کھناد سنے کا امتمام کیا۔ ان کااصل ام عُمرُوتھا کیکن روٹی تورُّ كرشورسى ميں ملننے كى وجہ سے ان كو ہاشم كها عبلنے ديگا كيونكم ہاشم كے معنى ہيں تورُسنے دالا۔ پھر بہی ہاشم وہ پہلے آ دمی ہیں جنہوں سنے قریش *سے لیے گرمی اور ج*اٹرسے سے دوسالانہ تحیار تی *سفو*ں کی بنیاد رکھی ان سکے بارسے میں شاع کہا ہے:

قوم بمكة مُسنتين عجات عبروالذى حشم التربيد لقومه سمت اليه الرحلتانكلاهما سفرالتستاء ورحلة الأمسيات

« یه عَمْرُوہی بیں جنہوں نے تحط کی ماری ہوئی اپنی لاغ قوم کو مکر میں روٹیاں توڑ کرشورسے میں تھیکو تھیگو کر کھانا تیں اور حا شہدے اور گرمی سے دو نوں سفروں کی بنیا د رکھی ؟

ان كاليك يم واقعه يه بهے كه وه تجارت كے كيے ملك شام تشركيف كے . راستے ميں مرينم پہنچے تو وہاں قبیلۂ بنی نتجار کی ایک خاتون سُلمی بنت عَمْرُ وسے شادی کر بی ادر کیجھ دنوں دہیں تھہرے ر ہے۔ پھر بیوی کو حالتِ حُمل میں میکے ہی میں چھوٹر کر ملک شام روانہ ہوگئے اور و ہال جا کرفلسطین کے شہرغُزتُ میں انتقال کرگئے ۔ ادھرسُلمٰی کے بطن سے بجتے پیدا ہوا ۔ بہت کی کا بات سہے پونکہ نیکے کے سرکے بادوں میں سفیدی تھی اس لیے سلی نے اس کا نام شیکیہ کھا اور یُٹریب میں اینے میکے ہی کھے ا ندر اس کی ہے ورش کی ۔آگے جل کرمہی بجہ عیدالمُطلَّبُ کے نام سے شہور ہوا۔عرصے مک فاندان ہاشم کے کسی اومی کو اس کے وجود کا علم نہ ہوسکا۔ ہاشم کے کل جار بیٹے اور با پنج بیٹیال تھیں جن ك نام يه بي اسد، الوسيفي انضله اعيد المُطَلِث تشفار الفالده المعيفه ارقيه اورجنة -٢- عبد المُطّلِب \_\_\_\_ كيل صفحات معلوم جويكا هي بتقايداور و فاده كاصب

ا شم کے بعدان کے بھائی مظلیب کوملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی واعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ما لی نہیں جاتی تھی مان کی سخاوت سے سبب قریش نے ان کالقب فیاص رکھ تھے وراتھا یعب شینیہ یعنی عبدالمطلب ۔۔۔ دس ہارہ برس سے ہوگئے تومطلب کوان کاعلم ہُوا اور وہ انہیں لینے کے کیے روانہ مُوئے جب یترب سکے قریب پہنیے اور شیب پر نظس۔ رائچ ی قوانسکبار ہو گئے انہیں سینے سے لگا لیا اور پھراپنی سواری پر پیھیے بٹھاکہ کمتہ کے لیے روانہ ہوگئے۔ گرشینبہ نے مال کی احازت کے بغيرماته حاسف سے انکارکرویا۔ اس ہیٹے کھیٹ ان کی مال سے امیازت کے طالب ہوستے مگرمال سے اجازت نه دی به خرمُطَلِبْ نے کہا کہ بیانے والدکی حکومت اور اللّٰد کے حرم کی طرف حارہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اورُسطَّلِبْ انہیں اپنے اُونٹ پر سٹھاکہ مکہ لیے آئے۔ کیکے والوں نے دکھے او کہا یہ عبد المطلب ہے یعنی مُطَّیبُ کا غلام ہے یُمطَّلبْ نے کہانہیں نہیں۔ یہ میراہمتیجا یعنی میرسے بھائی ہاشم کا لوکا ہے۔ پیرٹینبہ نے مُطّلِبْ سے پاس پہورش یا تی اور بھال بھوئے — اس کے بعد مقام رومان رئین ہیں مُطَلِبْ کی وفات ہوگئی اوران کے چھوٹیے ہُوسئے مناصب عبدالمُطَّلِبُ كوماصل بُوستَ عبدالمُطَّلِبُ نے اپنی قوم میں اس قدر شرف واعزاز ماصل كياكدان كے ہ باروا جداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچے سکاتھا۔ قوم نے انہیں دل سے چا با اوران کی بڑی

حب مُطَلِب کی دفات ہوگی تو نون نے عبدالمُطَّلِب کے صون پر غاصبا نہ قبضہ کر لیا یعبدالمُطَّلِب قریش کے کچھ کو گوں سے اپنے چپا کے خلاف مدد جا ہی لیکن انہوں نے یہ کہ کرمعذرت کر دی کہم تمہارے اور تمہارے چپا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے ۔ اخر عبدالمُطَّلِب نے بنی تجار میں اپنے ماموں کو کچاشا کہ دیمیجے بیس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی ۔ جاب میں ان کا ماموں ایوسعد بن معدی اُنٹی سوا سے کر روانہ ہوا ۔ اور کیے کے قریب اُنظِ میں اتراء عبدالمُطَلِب و ہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان! گھر سے کر روانہ ہوا ۔ اور کیے کے قریب اُنظِ میں اتراء عبدالمُطَلِب و ہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان! گھر تشریف نے بیں اور سے میں ہوں ۔ اس کے بعد ایوسید نے بیاں کہ کر نوئل سے مل لول ۔ اس کے بعد ایوسید کہ اور اور نوئل کے مرکہ انہیں فعدا کی قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا ، ابوسعد نے توار بے نیام کرتے ہوئے کہ اُنہاں کھر کے درب کی قسم اِنگر تم نے میرے بھانچے کی ذمین وابس نہ کی توار بیار کہ اربیا اور میں نے وابس کر دی ۔ اس پر ابوسورے تو یہ توار بیار کہ اربیا اور میں نے وابس کر دی ۔ اس پر ابوسورے تو یہ تارار تمہارے انہوں سے کردول گا ۔ نوفل نے کہا انجھا ابو میں نے وابس کر دی ۔ اس پر ابوسورے تو یہ توار بیار کہا رہوں ہوں کے نوفل نے کہا انجھا ابو میں نے وابس کر دی ۔ اس پر ابوسورے

ہے این ہشام ارمہ ۱۳۸۱ میں

مشرَّخ قریش کوگواہ بنایا بھرعبہ لمُظَّب کے گھرگیا اور تین و زمقیم رہ کوغرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چو گیا ۔

اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے ضلات بنی عبیر شسے ہائمی تعاون کا عہدو پیمان کیا ۔ ادھر بنو خوالونے ویکھا کہ بنو نجار نے عبد المطَّلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطَّلب جی طرح تمہاری الله کے دعبہ المطَّلب جی اس کی وجہ یہ تھی تمہاری الله دہے ہماری بھی اولاد ہے ۔ بہذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مینانچہ بنوخرز اعرب وارائنگ وہ میں جا کہ بنوعیش من اور بنو فَق کی کو بات نو ہاشم سے تعاون کا عبد و پیمان کیا ۔ بی پیمان تھا جو آگے جل کر یہ بنوعیش من اور بنی فَق کمہ کا سبب بنا تفصیل اپنی عبد الله یہ وہیمان کیا ۔ بی پیمان تھا جو آگے جل کر یہ اسلامی دور میں فتح کمہ کا سبب بنا تفصیل اپنی عبد الله میں ہے جھ

بیت الله کے تعلق سے عبدالمُطَّلب کے ساتھ دو اسمِ واقعات پیش آئے، ایک جاہِ رُمْزُم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسے سرا فیل کا واقعہ ۔

جاہ رمزم کی کھلائی انہیں اور کے اقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبالمُظّلب نے خواب دیکھا کہ انہیں اور کی گھلائی کے انہیں اس کی جگہ کی گھلائی کا کنوال کھودنے کا حکم دیا جارہ ہے اور خواب ہی ہیں انہیں اس کی جگہ سے بھی تما لی گئی را منہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور زفتہ زفتہ وہ چیز ہی برآمہ ہوئیں جونو برائی المُظّلب نے کہ چھوڑتے وقت چاہ زمزم ہیں دنن کی تقییں ۔ یعنی تلوایں ، زرمیں ، اور سونے کے دونوں برائ المُظّلب نے تلواروں سے کھے کا دروازہ ڈھالا۔ سونے کے دونوں برائ بھی دروازے ہی میں فٹ کئے اور ماجیول کوزُمْزُم بیلانے کا بندولست کیا ۔

کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہوگیا توقریش نے والمنظلِب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ جمیں بھی کھدائی میں شریک کرلو ۔ عبدللطلب نے کہا میں ایسا نہیں کرسکتا ۔ ہیں اس کام کے بیے مضوص کیا گیا ہوں ، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آتے ۔ یہاں تک کوفیصلے کے سیاست میں اس کام کے بینے موسعد کی ایک کا جمنہ مورت کے بیاس جانا ھے جوا اور لوگ مکرسے روا نہی ہوگئے لیسکو ماستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائی کہ وہ تمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف ماستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائی کہ وہ تمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبدالمنظب کے ساتھ محصوص ہے۔ اس لیے داستے ہی سے میسٹ آئے ۔ یہی موقع تھا جب عبدالمنظب نے ندرہ ان کراگر اللہ نے انہیں دس لائے عطاکتے اور وہ سب کے سب اس عمرکو پہنچ عبدالمنظب نے ندرہ ان کراگر اللہ نے کوکھیے کے یاس قریان کر دیں گئے ہے۔

عه مختصر میرة الرسول! شیخ الاسلام محدرن عبرالوباب نجدی ص ایم ۲۰ س شده این بشام ۱ ۱۲۱ ۱ ا ۲۶ م

ا دور میں دور میں ہے کا خلاصہ بہ سے کہ اُ بُریَّہ صباح مبنتی سنے دجونجاشی بادشاہِ مبنتی کی طر افعہ میں اسے بین کاگررز جزل تھا ، جب و کھھا کہ اہلِ عرب خانہ کعبہ کا حجے کہتے ہیں توصنعہ ار میں ایک بہت بڑا گلیسا تعمیر کیا۔اور جا ہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف بچیر دسے مگرجب اس کی خبر نبوکنا نہ کے ایک آ دمی کو بھوئی تواس نے رات کے وقت کلیسا سے اندرگھس کر اس کے قبلے پر پائنا نہ ہوت دیا۔ أبرنه كوبتا عيلا توسخت برسم ہوا۔ اور ساتھ منزار كا ايك لشكر حرّار ہے كريكيے كو ڈھا نے سے بيانكل كھڑا ہوا اس نے اپنے بیرہ ایک زردست ہاتھی تھی منتخب کیا بسٹ کرمیں کل نویا تیرہ ہاتھی تھے۔ ایر ہم یمن سے پیغاد کرتا ہوا مُغَمّش بہنچا۔ اور وہاں اسٹے نظر کو ترتیب دیکراور ہاتھی کو تیار کرکے شکے ہیں اضلے کے بیے میل بڑاحبب مُزْ دَلِفَهُ اور مِنی کے درمیان وا دی مُحسّر میں بینجا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کیعے کی طرف برشصنے سے بیے کسی طرح نہ اٹھا ۔ اس کا رُخ شمال جنوب یامشرق کی طرفٹ کیا جا تا تو اٹھ کر دوڑنے مگتا کیکن کیھے کی طرف کیا جا یا توبیٹھ حایا ۔ اسی دوران الٹدسنے چڑیوں کا ایک مجھنڈ بھیجے دیا حس تے تشکر پڑھیکری جیسے پچھرگرائے اورالٹڑنے اسی سے انہیں کھائے ہُوئے بھُس کی طرح بنا دیا ۔ پرٹیال ا بابیل ا ور قمری عبسی تقبیں ، سرحیہ یا کے پاس تین تین کنگر ہا ہتھیں ،ایک چونچے میں اور دوہ پنجول مرکز کیال ہے جیسی تین مگرشر کسی کو لگ جاتی تھیں اس سے اعضار کٹنا شروع ہوجانے تھے اوروہ مرعا ماتھا کیکولیاں ہرا دمی کونہیں لگی تھیں ،نیکن شکر میں ایسی بھگڈ رہی کہ مشخص دُوسے کو روند یا گجیلنا گڑا پڑ آ بھاگ ہا تقا- بچریمبلگنے ولہ ہے ہرداہ پرگر رہے شخصا ورم پیشمے پرم رسیسے تھے ۔ ا دھراً بُرُبرُ پرالتدنے ایسی آفت بهيمى كداس كى انتكليوں كے پور حجز سكتے اور صَنْعَار بہنچتے پہنچتے بچے زرے جبیبا ہوگیا۔ پھراس كاسيبه بھيٹ گیا، دل با مرتکل آیا اوروه مُرگیا ۔

اُرْبَهِ کے اس محلے کھو قع پہنگے کے باشد سے جان کے نوف سے گھاٹیوں میں مجھرگئے تھے اور بپاؤی چئیوں پر جاچئیے تھے جب اشکر پر عذاب نازل ہوگیا تو اطمینان سے لینے گھروں کو بیٹ آئے اللہ یہ واقعہ ۔ بیشترا ہل ہیر کے نقول ۔ نبی مظافظ النا کی پیدائش سے صرف بچاس یا پچپن دن پیلے ماہ محرم میں بیش آیا تھا لہذا یہ الحق می کی فرودی کے اوا خریا ماری کے اوائل کا واقعہ ہے یہ درحقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جوالش نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے فل ہر فرمائی تھی کیو کھی کے بیت المقدس کود کھیئے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہال کے باسٹ ندھے لمان

مے بن شام ارسم نا دہ

شقے۔ اس سکے با وجود اس پر الند کے ڈشمن بینی مشرکین کا تسلط بھکیا تھا جیسا کہ مجنی نظر کے حملہ دشت نظر کے حملہ دشت نظر است کے است خطا ہر سے ۔ لیکن اس سے بفلات کعبر پر عیسا بُول کونسلط عال اور اہل روما کے قبیضہ دست کے باشن سے ایکن اس سے باشن سے باشن سے ۔ اندی موسکا کا منظر کے بھے ۔ اور کیسے کے باشن دسے مشرک تھے ۔

پھر یہ واقعہ الیا عالمات میں بیش آیا کہ اس کی خبراس وقت کی متمدّن دنیا کے بیشتر علاقو لیخی روم و فارس میں آنا فاناً پہنچ گئی۔ کیو کھ جسٹ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعتی تھا اور دومری طرف فاربول کی نظر رومیوں پر برابر بہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے علیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لینتے رہتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے کمن پر قبصنہ کر لیا۔ اب بچو نکہ بہی دو گوئیں اس وقت متعدن دنیا کے اسم حصے کی نہ کندہ تھیں۔ اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگا ہیں فانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوگئیں۔ انہیں بہت اللہ کے نشرف فی منام اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگا ہیں فانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوگئیں۔ انہیں بہت اللہ کے نشرف فی منام اس واقعے کی دوس سے میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گر اس کہ اس کو اسٹہ نے تقدیس کے بین مطابق ہوگا۔ اور سے بال کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نیوت کی تعیہ ہوگا ہو کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے سے میں مطابق ہوگا۔ اور اس نما کی تو میں وہش میرہ ہوگا ہو کا مالم اسباب سے بالا ترطر بیقے پر اہل ایمان کے نملان مشرکین کی مدد میں وہش میرہ تھی۔

عبدالمُظَّلب كے كل دس بيٹے تھے بن كے نام يہ بيں ؛ حارث ، زُبيرْ ، ابوطاً بِبْ ، عيالتُكم حُمْزُ أَهُّ ، ابولاً بِبَ كه كميارہ تھے ۔ بيك نام حُمْزُ أَهُ ، ابولاً بِبَ كه كميارہ تھے ۔ بيك نام حُمْزُ أَهُ ، ابولاً بِبَ كه كميارہ تھے ۔ بيك نام عبدالكعبداورا يك نام جل نفا يكن فقتم تھا اور بعض اور لوگوں نے كہا ہے كہ نيرہ عقف ايك كانام عبدالكعبداور نيك نام جو نفا اور قتم نام كا دس كے قائلين كہتے ہيں كہ مقوم ہى كا دوسرانام عبدالكعبداور غيداتى كا دوسرانام جو تھيں ۔ اور فتم نام كا كوئی شخص عبدالمطلب كی اولا دہيں نہ تھا ۔ اور عی افرا گیاہم ہے بائدہ ہے ہیں نام ہر ہیں نام ہے ہیں المحکیم ان كانام بریضا ہے ۔ بُڑہ ۔ عَاتِكم یصفیہ ۔ اُروئی اور اُمیثمہ نے

س- عَبَّدُ اللَّهِ \_\_\_رَسُولُ الله طِلْ الله عَلَيْ الله عَلِينَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل

ان کی والدہ کا نام فاحمہ تھا اور وہ عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم بن تقطہ بن مرہ کی صاجرادی تھیں ۔ عبدالمُظّب کی اولا دیس عبداللہ سب سے زیا دہ خولصورت پاکدامن اورچیلیے تھے اور ذیح کہلاتے تھے۔ دری عبداللہ علی وجہ یہ تھی کہ جب موبلہ ظین سے لاکوں کی تعدد پوری دس ہوگئی اور

الله منتقع الفهوم ص ١٠ م وحمة اللعالمين ١ ١١ ٥ ، ١٦

وہ بیجاؤ کھنے کے لائن ہو گئے۔ توعبدالمطلب نے انہیں اپنی نذرسے آگاہ کہا۔ سب نے بات وال لی۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب سکے نام مکھے ۔ اور مُبَل کے قیم کے حوالے کیا۔ قبمے نے تیروں کو گروش وے کر قرعہ نکالا تو عبراللّٰد کا نام نکلا۔عبدالمُطلِبْ نے عبداللّٰہ کا ہاتھ بکڑا ، چھری بی اور ذبح کرنے کے بیے خانہ کعبہ کے پاس سے گئے۔ لیکن قریش اور خصوصاً عبالتہ۔ كے ننہيال والے بعنی بنومخزوم اور عبداللہ كے بھائی ابوطالب آرشے آستے بعبدالمُطَلِبْ سفے کہا تب میں اپنی نذر کا کیا کروں ؟ انہوں سنے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرآ فہ کے پاس حاکر میں دریا فت کریں۔ عبد المُطّلب ايك عرّا فه كے باس كيّے۔ س نے كہا كه عبداللداور دس اونٹول كے درمبان قرعه اندازى كرين، أكرعبدالله كي نام قرعه شكلي تومزير دس ا دنث براها دين واس طرح اونب برهات حايمَن اور قرعدا ندازی کریتے جامیں، بہاں مک کہ الدّراضی ہوجائے ،پھراؤٹوں کے نام قرعہ کل آئے توانہیں ذبح کر دیں بعیدالمَطَّلیِثِ نے واپس آگر عبدالله اور دس اونٹوں کے درمیان قرعمراندانری کی مُکرقِرعہ عبداللہ کے نام بکلا -اس کے بعدوہ وس وس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے مگر قرعه عبدالتدك نام بى بحلة ربارجب سواونث بوُرست بوكك توقرعها وسول كے نام نكلا- اب عبدالمظلِث نے انہیں عبداللہ کے بدے ذبح کیا ور وہب چھوٹر دیا کسی انسان یا درزے کے بیے کوئی رکاوٹ ندتھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خُون بہا (دبیت ) کی مقدار دُشّ اونٹ تھی مگراس اقعے کے بعد سنوا ونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے میں اس مقدار کو برقبرار رکھا۔ نبی ﷺ انسے آب کا به ارشا دمروی سبے که میں دو ذبیج کی اوں دموں ۔ ایک حضرت اسماعیل علیالسلام اورودسر

عبدالمُظَلِبْ نے اپنے صاجزا دے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمند کا انتخاب کیا جو دہب بن عبدِمنا ف بن زمرہ بن کلاب کی صاجز دی تھیں اورنسب اور بیشنے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں ۔ ان کے والدنسب اورشرف دونول جیٹیں جنوزمرہ کے سروار بھے ۔ وہ مکہ بی میں فیصست ہوکر حضرت عبداللہ کے باس آئیس کر تھوٹ سے عرصے بعب عبداللہ کوعبار کھیں انتقال کرگئے ۔ عبداللہ کوعبار کھیں انتقال کرگئے ۔

الله ابنِ بشّام ۱ را ۱ ۵ ۱ تا ۱ ۵ ۵ د ممة للعالمبين ۹۰۰۰۹ مختصرببرة ارسول مشتيخ عيداللّذنجدى صديمًا ۲۲۰٬۲۲۰

بعض اہل سیرکہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ٹاک شام نشریف ہے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیار ہوکر مدینہ اڑے ، اور دہیں انتقال کرگئے ۔ تدنسین نابغہ حُبْدی کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیار ہوکر مدینہ اڑے ، اور دہیں انتقال کرگئے ۔ تدنسین نابغہ حُبْدی کے مکان میں ہوئی ۔ اس وقت ان کی عمریکی پیس برس کی تھی ۔ اکثر مُورِثین کے بقول ابھی رسُول اللّٰہ مِنْظِیْلُلُهُ پیدا نہیں مُوسے تھے ۔ البتہ بعض اہل سیرکھتے ہیں کہ آب میلی اللّٰه کی پیدائش اللّٰ کی وفات کی خرمکہ بہنجی تو حضرت آمنہ نے نہایت ان کی وفات کی خبرمکہ بہنجی تو حضرت آمنہ نے نہایت ورد اُگرز مرتبے کہا جو یہ ہے ،

وحاورلحداخارجافى الغماغم وماتركت فى الناس مش ابن هاشم تعاوره صحابه في التزاحم فقد كان معطاء كثير التراحم فقد كان معطاء كثير التراحم

عف جانب البطحاء من ابن هف شم دعته المنايا دعوة من جابها عشية راحوا يحملون سُرير د فان تك غالته المنايا وربيها

دربطهای آغوش باشم کے صاحبراوے سے فالی ہوگئی۔ وہ بانگ وحروکشس کے دربیان ایک محدمیں آسودہ نواب ہوگی۔ اسے موت نے ایک پکار سکائی اوراس نے بسیک کہ دیا۔
ایک محدمیں آسودہ نواب ہوگی اسے موت نے ایک پکار سکائی اوراس نے بسیک کہ دیا۔
اب موت نے لوگوں میں ابنِ باشم جیسا کوئی انس ن نہیں چھوڈ اوکتنی صرت ناک بخی وہ شاخی الوگ انہیں تخت پر اٹھائے سے جارہ ہو تھے ۔ اگر موت اور موت کے حواوث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے وان کے کروار کے نقوش نہیں مٹائے الیک وہ بھے وانا اور جم دل تھے:
میداللہ کائل تُذکہ یہ تھا، با بی اون ، بکریوں کا ایک ریوٹر، ایک میشی لونڈی جن کا نام کریت تھا اور کیست تھا ہوں کے دلیا تھا کیا گھ

من ابن بشام ۱۱۱۱ ۱۵ ، من افقه البيره ازمحد غزالي صفح مرحمت رلعالمين ۱۱/۱۹ منظم طبقات اين سعد ۱۲۱۱

سله مخصراسيرة ارتشيخ عبرالتصغيرا تلقيح الفهوم صفرهم وميحسلم الروو

## ولاد باسعاد الرحياطيبه جاين

كي خت نشيني كاچاليسوار سال تھا۔ اور ۲۰ با ۲۲ راپربل سليم کي اربہنے تھی ۔ علامہ محدسليمان صاحبيان منصور بورئ اورمحمود بإنثافتكي كالحقيق ببي بي

ابنِ سُعْد كى رواميت سب كه رسول التَّديِّيْكَ فَلَيَّكُ لَى والده فعرايا " حبب آب كى ولادت بمُونى تومیرسے جہم سے ایک نور بکلاحیں سے مُلک شام سکے محل روشن بہوسگئے ۔ امام احگرسفے حضرت عواض بن ساربیسسے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روابیت نقل فرانی سہے تیرہ

بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولا دت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش نیمے کے طور بزِطهُ وُر نیریر بُرویے بعنی ایوانِ کسری کے چودہ کنگوسے گرگئے ۔ مجوں کا اتش کدہ تھنٹا ہوگیا۔ بجیرہ ساوہ خشک ہوگیا اوراس کے گریسے منہدم ہوگئے۔ یہ بہتی کی روایت سبے سیک محدغزالی نے کسس كودرست تسليم نهين كيا تكهيء

وں دنت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس بیستے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادا ں د فرحال تشریف لائے اور آپ کوفان کعبہ میں سے جاکراں ٹارتعائی سے دعاکی ، اسس کا شکرا داکیا اور آپ کانام مستخب کی کریز کیا ۔ یہ نام عرب بیں معروف نہ تھا ۔ پھرعرب وستور کے معابق ساتویں دن فقند کیا ہے۔ معابق ساتویں دن فقند کیا ہے

<sup>&</sup>quot; پر پخ خصری ا ربه ا رحمة لععالمین ا ربع ۱۲ م ۱۰ م ۱۰ ایل کی اریخ کانقطعت عیسوی هویم سمے اختلات کانتیجہ ہے -

مختصاليسرة كشيخ عيدالله مسلا ، ابن سعد اله ١٣٠٠ .

ايضاً مختصابيرة صراا

سي دييجة نقة البيرة محد غزال صهبي .

ابنِ بشام ۱ ر۹ ۱ ، ۱۹۰ تاریخ خصری ۱ ر۱۲ ایک نول به می ہے کہ آپ مختون (ختنہ کئے ہوئے ، پیدا ہوسے تھے ۔ ویکھے تلقیج الفہوم صریح کے ابن تیم کہتے ہیں کہ اس بارسے میں کوئی ٹایت حدیث بہیرا ہوسے تھے ۔ ویکھے تلقیج الفہوم نبين ديكين زاد المعاد الرمرا

آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابولہب کی لونڈی ٹوُرِیُّہ سُنے دودھ بلایا۔ اس و اس کی گودیس جو بچہ تھا اس کا نام مسروٌ ح تھا ، ٹورِیہٌ نے آپ سے پہلے حضرت جمزہ بن عبدالمُظَّدِثِ کو اور آپ کے بعدابوَسُلمہ بن عبدالاسدمخزومی کوبھی دووھ بلایا تھا لیے

عرب کے شہری باشندوں کا دستورتھا کہ دہ اپنے بچوں کوشہری امراض سے دور کھنے میں معلم میں اسے دور کھنے میں معلم میں کے لیے دو دھ بلانے والی بُدُ وی عور توں کے حوالے کر دیا کرستے تھے تاکدان کے حسم طاقتورا ورا عصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے فالص اور تقویں عربی زبان سیکھیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المُقلیب نے دو دھ بلانے والی دایہ تلاش کی اور نبی قطانہ فیلیٹا کا کو حضرت ملیم شربت ابی ڈویٹ سے حوالے کیا ، یہ قبیلہ بنی سعد بن بکرکی ایک فاتون تھیں ۔ان کے شوہر کا نام مار کی بن عبد العُمرُی اور کہنے تھے ۔ بن عبد الوکیشہ تھی اور دہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق در کھتے ستھے ۔

مارث کی اولا دکے نام یہ جی جورضاعت کے تعلق سے رسوں اللہ میں انہیں کا تقب اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

رضاعت کے دوران مصرت علیٹر نے بی ظافی کیا کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ الیا ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ الی حیرت رہ گئیں۔ تفصیلات انہیں کی زبانی سنیئے ۔ ابن اسحاق کہتے میں کر مصرت علیم پیان کیا کہ تی تھیں کہ وہ اپنے شوہ کے ساتھ اپنا ایک جھوٹا سا دودھ پتیا بچر سے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہرست یا ہر دودھ پینے والے بچول کی تلاش میں تعلیق یہ فیصلے سالی کے دن تھے اور تحطیف کچھ باتی نہ چھوٹر اتھا۔ میں اپنی ایک سفید گرھی رپسوار تھی اور ہمارے یاس ایک اُونٹنی تھی تھی ، لیکن سبخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ تکلیا تھا۔ اِدھر مُحبُوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم مات بھرسونہ ہیں سکتے اس سے ایک قطرہ دودھ نہ تکلیا تھا۔ اِدھر مُحبُوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم مات بھرسونہ ہیں سکتے

تقے۔ ندمیرے بینے میں بچہ کے لیے بچھ تھا۔ نداونٹنی اس کی خوراک نے سکتی تھی دہیں ہم بارش اور فوشالی کی آس لگائے بیستے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کرچی تو وہ کمزوری اور دُسلے پن کے بب آش اور آسی سست رفعاً دکھی کر پورا قافلہ تنگ آگیا۔ خبرہم کسی نہ کسی طرح دودھپینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ بھرہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ میں اللہ میں المورش نہیں نہیں گرجب اسے بتایا جا آگر آب میں الفیلی تھی میں توجہ آپ کو لینے سے افکار کردیتی مرکو کہم نہے کے والدسے دادود و دہش کی امیدر کھتے ہتے۔ ہم کہتے کہ بیتو تیسیم ہے جالا اس کی بیوہ ماں اور اس کے داداکیا دے سکتے ہیں۔ بس بہی دھر تھی کہ ہم آپ کولینا نہیں چا ہتے ہتے۔

ادهر شنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی مرکوئی بچتر دل کی صرف مجھ ہی کونہ السکا حب طابسی کی باری آئی تومیں نے اپنے شوہرسے کہا خدا کی قسم بالمجھے اچھا نہیں لگتا کہ میمری ساری سہیلیاں تو نیچے سے کے رحابی اور تنہا میں کوئی بچتہ لیے بغیرواپس جاؤں ۔ ہیں جاکراسی تیمیم نیچے کو لیے لیتی ہوں یشوہر نے کہا کوئی حرج نہیں بامکن سے الٹداسی میں ہما رسے لیے برکت دسے ۔ اس کے بعد میں نے جاکر بچہ سے لیا اور محض اس بنا پر سے لیا کہ کوئی اور بچتہ نہ ال سکا۔

حضرت علیم کم بی بی که حب میں نیکے کوسے کر اپنے ڈیرے پرواپی آئی اور اسے اپنی آخوش میں دکھا تو اس نے جس تعدر چاہا وونوں بینے وودھ کے ساتھ اس پر اممنڈ بڑے اور اس نے شکم سیر ہوکر پیا ، بھر دولوں سوگئے مالا تکہ اس شکم سیر ہوکر پیا ، بھر دولوں سوگئے مالا تکہ اس سے بہلے ہم اپنے بیچے کے ساتھ سونہ بیں سکتے تھے ۔ ادھر میرے شوہرا ونٹنی دوہ ہے گئے تو دیکھ سے پہلے ہم اپنے بیچے کے ساتھ سونہ بیں سکتے تھے ۔ ادھر میرے شوہرا ونٹنی دوہ ہے گئے تو دیکھ کہ اسس کا بھن دودھ سے برزیہ ہے ۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دولوں نے نہایت آسودہ ہو کہ اس کا بھن دودھ سے برزیہ ہے ۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دولوں نے نہایت آسودہ ہو کہ بیا اور بڑے آرام سے دات گزاری ۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تومیر سے شوہر ہے کہ املیم اللہ تھے بھی میں توقع ہے ۔ فداکی قسم تم نے ایک با برکت روح ماصل کی ہے ۔ میں نے کہا : مجھے بھی میں توقع ہے ۔ فداکی قسم تم نے ایک با برکت روح ماصل کی ہے ۔ میں نے کہا : مجھے بھی میں توقع ہے ۔

مدن م مساوی برین درس سے بعد مها را قافله روانه بهوا و بین اپنی اسی خسته حال گدهی پر سوارم کی اوراس نیجه کومی این اسی خسته حال گدهی پر سوارم کی اوراس نیجه کومی این ساتھ لیا ایکن اب و به گدهی فعدا کی تسم پر دسے قافلے کو کاش کراس طرح آگے اسی کی کو کی گدها اس کا ساتھ نر پکوسکا و بہال تک میری سهیلیا ل مجھرسے کہنے لگیں "اوا ابوذو بب کی کوئی گدها اس کا ساتھ نر پکوسکا و بہال تک میری سهیلیا ل مجھرسے کہنے لگیں "اوا ابوذو بب کی بیشی اسے یہ کو اسم پر مهر بانی کر آخریت میری و بسی گدهی توسیع بس پر توسوار مہوکر آئی تی جی بیشی اس کا یقینا کوئی خاص معاملہ ہے ۔ "

بچرسم بنوسَعد میں اسپنے گھرول کو آگئے ۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللّٰہ کی روستے زمین کا کوئی خطیر بمارے ملاقے سے زبا دہ تحط ز وہ تھٹا بیکن ہماری وابسی کے بعدمبری بکریاں جرنے حاتیں تو . "اسوده حال اور دو ده ست بعربو روابس آتیں - ہم دوستے اور بینے بیجبکرکسی اور انسان کو دودھ کااہک تقطره بھی تصییب نہ ہوتا۔ ان کے حیا نو رول کے تھنوں میں دودھ سریے سے رہتا ہی نہ تھا۔ حتی کہاری قوم كے شہری اپنے چرو ابوں سے كہتے كە كم نجتو! جا نور دہيں چرانے سے جا يا كروجہاں ابو ذويب کی بیٹی کاچروا با سے مباتا ہے ۔۔۔ تیکن تب بھی ان کی کمریاں بھوکی واپس آتیں۔ان کے اندابک قطره دوده نه ربتنا جبکه میری بکریان آسوده اور دو ده سے بجر بوپلیٹیں - اس طرح ہم الٹرکی طر سے مسلسل اضافے اور خیر کامشاہرہ کہتے رہے ۔ یہاں یک کہ اس بیجے کے دوسال پو ُرسے ہو گئے اور میں نے دو دھ چیڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ دوسال پورسے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور کھیلا ہو علا ۔اس کے بعد سم اس بیچے کو اس کی والدہ کے پاکسس سے گئے ۔ لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھھتے آئے تھے اس کی وجسسے ہماری انتہا نی خواہش ہی تھی کم وہ ہمارسے پاس رسبے ، چنانچرہم نے اس کی مال سے گفتگو کی - بیں نے کہا : کیول نوآپ لینے بیجے کومیرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرامضبوط ہوجائے ، کیونکہ مجھے اس کے تنعلق مکہ کی و بار کا تحطرہ ہے۔ غوض ہما سے مسلسل اصرار رہ انہوں سنے بچہ ہمیں واپس دسے دیا ہیش<sup>دہ</sup> اسطرح رسوق مراد الله منظله الله منظله الله من رضاعت ختم مهونے كے بعد بھى بنوسَغد واقع مرسوق مرسول من من رسب بهاں كك كه ولادت كے چوشھ يا پانچوبر شال شق صدر رسیبنه میارک چاک کیئے علی نے کا واقعہ بیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس جنی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ دسٹول اللہ میٹالی اللہ میٹالی کے پاس حضرت جبریل علیدانسلام تشریف لاستے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تنفے حضرت جریل نے آپ کو بکڑا کر لٹایا اورسینہ جاک کریکے دل بھالا بھردل سے ایک بوئقر انکال کر فرمایا به نم سے شیطان کا حصہ ہے بھر دل کو ایک طشت میں زمز م کے باتی سے دھویا اور پیراسے جو گرکراس کی حبکہ لوٹا دیا۔ ادھر بیجے دوٹر کر آپ کی مال بعنی دایہ کے پاس پہنچے

عام سبرت محاروں کا بہی فول ہے میکن ابن اسحال کی روایت سے معلوم ہوناسہے کریہ واقعہ تیسرے سال کا ہے دیکھنے ابن مشام اسر ۱۹۴۰ م

شه ابن ہشام ۱ /۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ت سک عام مبیرت بھاروں کا ہی تول ہے لیکن ابن اسحاق کی روایت سے معلوم ہوتاسہے کہ یہ واقعہ

اور کھنے سکے جو مقر کی روبا گیا مان سے گھرے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیجھا تو آپ کا زنگ اڑا ہوا تھا ا اس واقعے سے بعد علیمہ کو خطرہ محسوس بڑوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوش محب میں اس واقعے سے بعد علیمہ کو خطرہ محسوس بڑوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوش محب میں اسے اللہ اس کے حوالے کر دیا بچنانچہ آپ جید ساں کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت ہیں رہے لیے

اد هرحصنرت آمنه کا ارا ده بئواکه وه اسپینے مُتو فی شومبر کی یادِ و فا بیں کُثیرِب عاکران کی قبر كى زيارت كرين - چنانچه وه ابنے تيمين سي منظلن مِنْ الله عَلَيْلًا ابنى غادمه أم ايمن اور اسپنے سربیست عبدالمطلب کی معبت میں کوئی یا نتج سوکیلومیٹر کی مسافتھ کیے مدینہ تشریفین ہے گئیں اور وہاں ایک ماہ مکک قبیام کرسکے واپس ہوئیں ، لیکن ابھی ابتدار راہ میں تقبیں کہ بیماری نے آبیا۔ پھرپہ بہماری شدت اختیارکرتی گئی بہاں تک کہ مکداور مدینہ کے درمیان مقام ا بُوار میں بہنچ کر عِلات گئیں كيونكهاب است ايك نياچ كالگاتھا بس نے پرانے زخم كريد دسيئے تھے۔عيدا كمظلِب كے بذبات بي پویتے سکے سیسے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صُلبی اولا دمیں سے بھی کسی سکے بلیے ایسی رقت نہ تھی پنچانچہ قسمت سے آپ کونہائی سکے مس صحابیں لاکھڑا کہاتھاء المُطلِب اس میں آپ کونہا چھوڑ نے کے بیے تیار نه تنفی بلکه آپ کواپنی او لا دسے بھی بڑھ کر چا ہتنے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے ہتھے۔ ابنِ مِشَام كابيان ہے كرعبالمطلب كے يہے خان كعيہ كے ساستے بي فرش بجھا إجا تا -ان كے ساسے لڑکے فرش کے اردگر دبیڑ عباتے ، عبدالمطّلب تشریب لاتے تو فرش پایٹھتے ، ان کی عظمت سے مشیر نظر ان كاكوتى لاكا فرش يرنه بيشقا كيكن رسول اللَّه عَيْلِةُ لَلْكَالِكَةُ كَتَسْرِيفِ لا تَحْدِقرش ہى يہ بيھے جاتے . 1 بھى آپ کم عمر نیچے تھے۔ آپ کے چچا مضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے۔ لیکن حبب عبدالمُطَلِبْ انہیں الیا کہے ويكصة توفرمات وميرسه اسبيته كوهيور دو سبخدا اس كى شان زالى سبئة بعرانهيس اسينه ما تقد اينفرل يرسخايين وابين إتحرس يثهسهلات اوران كي نقل وحركت وكم يحرزوش بوت تلك " ب کی عمرا بھی ۸ سال دومیہینے دس دن کی مجوئی تھی کہ دا داعبدا کمطَّلیب کو بھی سایشفقت اُٹھ

نله صیخ کم باب الاسلار ۱۷۶۱ - لله تلقیح الفهوم صلحه و بن بشام ۱۷۶۱ -سله ابن بشام ۱۷۸۱ تلقیح الفهوم صلع برای تخضری ۱۷۳۸ نقد البیرة عزالی من سلله ابن بشام ۱۷۸۱

كى ران كا انتقال مكم مير ہوا اور وہ وفات سے بيلے آپ مينالله الله الله كا ابوط الب كوسے آپ کے والد عبداللہ کے سنکے بھائی تھے "ب کی کفالت کی وُصِیّت کریگئے تھے بھالھ

ابرطانب نے اپنے بھتیجے کاحق کفالت بڑی نوبی سے ادا مسفسون جیا کی گفالت میں کا ایک واپنی اولاد میں شامل کیا ، بلکہ ان سے بھی بڑھ کرہ نا۔

مزیداعزاز واحترام سے نوازا - جالیس سال سے زیادہ عرصے تک نوت پہنچائی اپنی حمایت کا سابہ دراز رکھا اور آپ ہی کی بنیا دیر دوستی اور ڈسمنی کی مزید وضاحت رہنی مگر آ رہی ہے۔

م مرور کی میارک بسی فی میان بارال کی طلب این عماکرینے جلہم بن عرفطہ سے روایت روسے میارک بسیے فیمنان بارال کی طلب

حاِ رہتھے۔ قریش نے کہا: ابوطالب! وادی قحط کا شکارسہے۔ بال نیکے کال کی زومیں میں رچلئے بارشس کی دعا یکیجئے ۔ ابوطالب ایک بچہ ساتھ سے کربراً مد موستے بیچہ ابراً لود سورج معنوم ہوتا تھا ہوست كھنا يا دل ابھى ابھى چھٹا ہو۔ اس كے ار دگرد اور بھى نيچے شقے ۔ ابوطانب سنے اس نيچے كا ہاتھ بكڑ كڑاں کی بیٹھے کعبہ کی دلوارسے ٹیک دی ۔ شیھے نے ان کی انگلی پکڑر کھی تھی ۔اس وقت اسمان پر بادل کا ایک همرا نه تقا به نیکن د دیکھتے دیکھتے) اِ دھراُ دھرست بادل کی آمدشروع ہوگئی اوراہیبی دھواں دھارہارش ہوئی کہ وادی پس سیلا ہے آگیا۔ اورشہرو بیا بال شاداب ہوسکتے ۔ بعد میں ابوطالب سنے اسی واسقعے كى طرف اشاره كريت بوست محمد طالون في الله كى مدر مي كما تها -

وابيض يُسْتَسْقَى الغمَامُ بوَجهه يَمَال الْيَتَالْمي عِصْمَةٌ للأرامِلِ فَكُ « وہ خونصورت جیں- ان سے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جا تا ہے۔ متیمیوں سے ما وہٰی اور بیواؤں کے محافظ میں نا

رو بعض روایات کے مطابق ۔۔ جن کی استنا دی چینیت مشکوک جے ۔ جب کی کی استنا دی چینیت مشکوک جے ۔ جب کی کی آرا اسبب محیر ارا بہب معین ارا بہب کی ہوگئی توابوطانب آپ کوساتھ ہے کرتجارت سے لیے ماکب شام سکے سفر پر ٹیکھے اوربھری پہنچے۔ بھڑی سٹ م کا ایک مقام اور حوران کامرکزی شہر ہے۔ اس وقت بیجزیرۃ العرب کے

> سي منتج الفهوم صنعة إن بشام الهما هذ مخفرايسرة سشيخ عبدالله صدارة ا لله یوبات این جوزی تے تلقیح الفہوم مسک میں کہی ہے۔

رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا ، اس شہر ہیں جرجیس نامی ، یک راہب رہتاتھا جو بحیز اکے بقب سے معروف تھا ، جب تا فلے نے وہ ال پڑاؤ ڈالا تو ہورا مب اپنے گرجا سے بحل کر قاضے کے اندرآ یا اور اس کی میز ، نی کی عالانکہ اس سے پیلے وہ کبی نہیں بحل تھا ۔ اس نے رسوں اللہ قطاف کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور مات کی بنار پر بہچان بیا اور آپ کا ہا تھ کم شرکہ کہا ہو سیدالعالمین ہیں ۔ اللہ انہیں جھنا فی کے سے بناکر بھیجے گا۔ ابوطالب نے کہا : آپ کو ہے کہ سے معلوم ہو ؟ اس نے کہا تم لوگ جب کھا ٹی کے س جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسانہ ہیں تھا جو سجدہ کے لیے جبک نہ گیا ہو اور میں بیرین سنی کے ملا وہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کہ تیس بھر میں انہیں مُنم نُہوت سے بیجا نتا ہوں میر بینے میں انہیں مُنم نُہوت سے بیجا نتا ہوں میر بینے میں سیب کی طرح ہے ۔ اور سم انہیں اپنی کتابوں میں بی پاتے میں میں ہو ۔ اور سم انہیں اپنی کتابوں میں بی پاتے میں میں ہو ۔

اس کے بعد بخیرا را ہب نے ابوطانب سے کہا کہ انہیں والیسس کہ دو ملک شام نرمے جاؤ کیونکہ پہودسے خطرہ ہے ۔اس پر ابوطانب نے بعض ملاموں کی معیت ہیں آپ کومکم والیں بھیج دیا چیلھ

ر آب کی عمر پندرہ برس کی بگوئی توجنگ فیا رپین آئی۔ اس جنگ میں ایک طرت میں ایک طرت میں ایک عمر بندرہ برس کی بگوئی توجنگ فیا رپین آئی۔ اس جنگ میں ایک اور بین اور ان کے ساتھ بنوکنا نہ تھے اور دوہری طرت میں عیان نہے . قریش اور کنا نہ کے نز دیک بڑا مرتبہ رکھا تھا۔ پہلے بہرکنا نہ پر قبیس کا پلہ بھاری تھا لیکن دوہ پر بھوتے میں پر کنا نہ کا بلہ بھاری تھا لیکن دوہ پر بھوتے میں پر کنا نہ کا بلہ بھاری ہوا کے مرتب جاک بھوگیا۔ اسے حرب فیار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت جاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ عظام اللہ علی اللہ بھی تشریف سے گئے ستھے اور اپنے چھاؤ کو تسریب میں عرم اور عرام مہینے دونوں کی حرمت جاک تھا تا بھا شکا

کلے مختصرہ السیرۃ شیخ عبائت صلا ، بن مبتام ، ر،۱۹۳،۱۸۰ ، ترمذی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ کو حضرت بن گر ہے کہ آپ کو حضرت بن گر کی میں ہوئے سے حضرت بن گر کی میں روانہ کیا گیا سکین یہ فاش غلطی ہے۔ بلاں تو اُس وقت غاب پیا بھی نہیں ہوئے تھے اور گر پید ہوئے تھے تو ہی ہبرہ ل ابوطالب یا بوجریم کے ساتھ نہ تھے ۔ زو المعاد ا ۱۱۰ ،

میں ابن بشام ، ۱۸۴ تا ۱۸۴ تا ۱۸۴ تھب جزیرۃ العرب صن ۳۳ تا برخ خضری ا ۳۳

بنی زمبرہ بن کلاب اور بنی تئیم بن مُرّہ سنے اس کا ابتمام کیا ۔ یہ لوگ عبداللّٰہ بن مُبْرعان تیمی کے مکان پرجمع ہوئے۔۔۔کیونکہ وہ سن وشرف میں متازتھا ۔۔۔ اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو تھی منطلوم نظرآسئے گا۔خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا بیسب اس کی مدد اور حمایت میں گھ كھڑسے ہوں گئے۔ اور اس كاحق د نواكر رہيں گے۔ اس اجباع بيں رسُول اللّٰدينَظِ اللّٰهُ عَلَيْكُانَا مِجْ يَشْرُلُونِيْ نفے اور بعد میں نشرفِ رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرما باکرتے سکھے" میں عبداللّٰدین مُبْدُعان كے مكان پرایک ایسے معاہدے میں شر یک نھا كہ مجھے اس كے عوض مشرح اُونٹ بھی بیند نہیں اور اگر (دُور) اسلام میں اس عہدو ہمان سے سیسے مجھے بلا یا حاتا تو میں ببیک کہنا تھ اس معاہرسے کی روے عصبتیت کی ترسے اٹھنے والی جا ہلی حمیّت کے منافی تھی۔ اس معاہر كالبهبية بتايا عاتا سبي كدربيد كالأبك آدمى سامان سل كرمكه آيا اورعاص بن وائل فيهاست سامان خريدا - ليكن اس كاحق روك لبا - اس مفصليفت قيائل عبدالدار ، مخزوم ، جمع ، شنهم اور عُدِثی سسے مددکی ورخواست کی ۔لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔اس سے بعد اس نے بجبُل ایو قبیش پرچیط هکرملبند آوا زسسے چنداشعا ر ریےسھے ۔جن میں اپنی داشانِ مظلومیت بیان کی تھی۔اس ریے زہیر بن عبدالمُطَّلِبْ ستے دوڑ دھوپ کی اورکہا کہ پیشخص سے پار و مددگارکیوں سہے ؟ ان کی گڑمشس ستے اور دکرسکتے ہوستے قیائل جمع ہوگئتے ۔ پہلے معاہرہ سے کیا اور پھرعاص بن وائل سے اس زبيدى كاحق ولاياسك

رسول الله ﷺ کی راست گوئی امانت اور مکارم اضلاق کاعلم ہوا تو انہول نے ایک پیغام کے فریسے پیغام کے فریسے پیٹیں کش کی کڑپ ان کا مال سے کر سجارت کے لیے ان کے فلام میشر ہ کے ساتھ ملک شام تشریف سے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتراجرت آپ کو دیں گی۔ آپ نے یہ بیٹی کش قبول کرلی۔ اور اُن کا مال سے کران کے فلام میشر ہ کے ساتھ ملک شام تشریف سے سکتے بیلا ہو کہ ان کے ساتھ ملک شام تشریف سے سکتے بیلا کہ ساتھ ملک شام تشریف سے سکتے بیلا کہ

سلام ربن بشام ۱ ر ۰۰ ، ۱۸۸۰ م سلام ابن شم ار ۱۹۰۱ مقد اسرة صوف تلقیح الفهوم صست

بچین ہی میں انتقال کرگئے البتہ بچیوں میں سے ہرایک نے اسلام کا زمانہ پایا جمعان ہوئی اور بھرت کے شرف سے مشرف ہوئی سکن مصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہوگیا ۔ مصرت فاطمہ کی وفات آپ کی رصلت کے چھوما ہ بعد ہوئی ہے تھا ہوئی ہے ہوئی میں تھا جھے اور جھے راسو و کے شارعی کا فیصلے تو یش نے نئے سرے سے فانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی ، وجربی تھی کہ کم بھرون قد سے کچھا و نجی جہار دیواری کی شکل میں تھا جھزت اسماعی س

تعمیر شروع کی وجربی تھی کو کبیر صرف قدست کچھاؤنجی جہار دلواری کی شکل میں تھا بصرت اسماعی س علیہ اسلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی ہی باتھ تھی اور اس پر چیت نہ تھی ۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چوالیا — اس کے علاوہ اس کی تعمیر پرایک طویل زمانہ گذر چواتھا ۔ عمارت خشکی کا شکار ہو چکی تھی اور دلواریں بھٹ گئی تھیں ۔ ادھ اسکا ایک زور دارسیداب آبا جس کے بہاؤ کا رُخ نمانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے تیجے میں فانہ کعبہ کسی بھی کھے وٹھ سکت تھا۔ اس بیے قریش مجبور ہوگئے کہ اس کا مرتبہ وتھام برقرار دیکھنے کے لیے اسے ازمہ و تعمہ کریں ۔

<sup>21</sup>ء ابن ہشام ار ۱۹۰، ۱۹۱ فقہ اسیرہ سند نتے الباری ، ر ۱۰۵ تاریخی مصادر میں قدرسے اختلاف ہے میرسے نزدیک جوراجے ہے ہیں نے اسی کو درج کیا ہے۔

اوهرقریش کے باس مال ملال کی کمی پڑگئی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ
کی لمبائی تقریباً چھ ہاتھ کم کر دی ۔ بہی کھڑا جو اور طیشم کہلا ماہے ۔ اس و فعہ قریش نے کعبہ کا در واڑہ
زیمن سے فاصابلند کر دیا "ناکہ اس بیس وہی شخص در فعل ہو سکے بیسے وہ اجازت دیں جب دلیاری
پندرہ ہاتھ بلند ہوگئیں تو اندر چرستون کھڑے کرکے اور سے چست ڈال دی گئی اور کعبانی ککسل کے
بعد قریب قریب ہوکو شکل کا ہوگیا ۔ اُپ فانہ کعبہ کی بلندی پندرہ بہڑ ہے۔ جر اِسُود والی دلار اور
اس کے سامنے کی دلوار لینی جو بی اور شہ لی دلوار ہیں دس دس میٹر جی ۔ جر اِسود مول ف کی نہیں سے
ڈیٹھ میٹر کی بلندی پر ہے ۔ دروازے والی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی پورب اور چچم کی دلوایہ
ڈیٹھ میٹر کی بلندی پر ہے ۔ دروازے والی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی پورب اور چچم کی دلوایہ
بڑے ہوئے ہوئے کوئی ماضلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی ہی سیٹر میٹر اور اوسطرچڑائی ، سوئٹی میٹر
بڑے اسے شافہ روان کہتے ہیں ۔ بیم بی دراصل بیت الند کا جزوے سکن قریش نے اسے بھی
حدید الدائے۔

من سے مہلے کی اجمالی سیبرت ایوسفرق طور پر اوگودان مام خوبیوں اور کمان کا جامع تھ میں میں میں اور کمان کا جامع تھ میں میں میں جمالی سیبرت ایوسفرق طور پر اوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔
ایس میں ایس میں اور میں میں اور حق پیندی کا ملند میں ارتقے ۔ آپ طال کا ایک اور میں فراست بختائی فکراور

الله تفعیل کے بیے ملاحظہ جوابنِ ہشام ار ۱۹۱ تا ۹۵ فقہ البیرہ صلا ۱۳۴ مصح بخاری اب فضل مکت و نبیا نہا ار ۱۹ تاریخ خضری ار ۲۹ ۲۰۰۰ دسید و تقصد کی کویشگی سے تفقی وافر عطا ہوا تھا۔ آپ میظین اپنی طویل فاموشی سے سسل خور و نوش، دائی تفکیراور ق کی کرید میں مدد لیستے تھے۔ آپ میٹیل افیان شاند ابنی شاداب عقل اور و شن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن خوا فات میں بیسب فت پرت تھیں ان سے سے خت بیزاری محمول کی بینا بچہ آپ میٹیل افیانگانی نے ان سب سے دامن کش تہتے ہوئے کے رئی اس سے خت بیزاری محمول کی بینا بچہ آپ میٹیل افیانگانی نے ان سب سے دامن کش تہتے ہوئے کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا بعنی لوگوں کا جو کام اجھا ہو اگال میں شرکت فرمانے ورنہ اپنی مقررہ تہائی کی طرف پلٹ جائے جہانچہ آپ میٹیل افیانگانی سفر تشاب کو میں مند نہ لگایا آت اور تہول کے لیے منا تے جانے والے تہوارا ورمیوں تھیلوں میں میں شرکت نہ کی ۔

ای کوشردع بی سے ان باطل معبو دوں سے انی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کرآپ کی نظریں کوئی چیزمبغوض نہ تھی حتی کہ لات وعزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کوگوا یا نہ نھا ہے۔ کوئی چیزمبغوض نہ تھی حتیٰ کہ لات وعزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کوگوا یا نہ نھا ہے۔

اس بین شبههٔ بین که تقدیر نے آپ پرچفاظت کا سایہ ڈال رکھاتھا بچنانیجہ حب بعض دنیاوی تمتنعات کے معول کے لیے نفس کے جذبات متحرک بُوئے یا بعض ناپندیدہ رسم ورواج کی پیردی پر طبیعت آماده مبوئی توسمنایتِ ریا نی دخیل بهوکر رکاوٹ بن گئی س<sup>و</sup>بن اثیر کی ایک روایت سے کورگول ا عَيْظَةُ الْكِينَةُ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ان وونوں میں سے بھی ہروفعہ اللہ تعالیٰ نے میرسے اور اس کام کے درمیان رکا وہ ڈال وی اس کے بعد بچرکیمی محصے اس کا خیال نرگذرا بہال مک کہ انتد نے محصے اپنی بیغمبری سے مشرف فرما دیا بہوا به که جوانه کا با نا مکه میں میرے ساتھ بحریاں چرا یا کرنا تھا اس سے ایک مات میں نے کہا و کیوں نہ تم میری نجریاں دیجھو اورمیں مکہ جاکہ دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی سٹ با نہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکیت کرلوں!اس نے کہا تھیک ہے ۔ اس سے بعد میں بحلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھرکے پاس بنیجا تھا کہ بلیجے کی اواز سانگی یڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے ؟ لوگوں نے تبنایا فلال کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اوراں تدنے میرا کان بند کر دیا اور میں سوگیا۔ پیرسورج کی تمازت ہی سے میری انکھ کھلی اور میں اسینے ساتھی کے پاس واپس میلا گیا ، اس کے پوٹھینے ہر میں سے تفصیلات تبائیں۔اس کے بعدایک رات بھرمیں نے ہی ہات کہی اور مکہ مہنچا تر بھراسی رات کی طر*ے کا وا*قعہ

الملے میکیزاکے واقعہ میں اس کی دلیل موجودسے - دیکھنے ابنے ہشام اسرم ۱۲

بیش تا اور اسکے بعد بھر کھبی غلط ارا وہ نہ ہوا<sup>شت</sup>

صحیح نجاری میں حضرت جابرین عیدالتہ سے مروی سے کرجیب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی ﷺ اور حفرت عباسٌ بتھرڈھوسہے تھے حضرت عباسٌ نے بی ﷺ سے کہا: اپنا تہبندا پنے کندھے پر کھ ہوتا پخرستے حفاظت رہے گی ہلکن جونہی آٹ نے ایسا کیا آٹ زمین پر جاگرے۔ بھا ہی س سال کی طرت اُنظ گئیں ما فاقد ہوتے ہی آوازلگائی و میرا تہبند۔ میرا تہبند اور آپ کا تہبند آپ کو با ندھ دباگیا۔ ایک روایت کے الفاظ بہ میں کہ اس سے بعد آپ کی شرمگاہ کہی نہیں دیمی گئی کیلے نبى يَنْظِهُ الْعَلِيمَةُ لَهُ ابْنِي قُوم بِن شَيرِبِ كروار، فاضلانه افلان اوركربها نه عادا ي كاظ سعة ممّاز تقد چنانچه آب سب سے زیادہ بامروت ،سب سے وش افعات ،سب سے معزز ہمسایہ ،سب سے بره کردوراندین مسب سے زیادہ راست گو سب سے زم میںبوسب سے زیادہ پاکنفس بھیر میں سب سے زیادہ کرمیم ،سب سے نبک عمل ،سب سے رہ ھرکیا بندعہدا ورسب سے بڑے ا ما نت دارستھے، حتی کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی ّ امین "رکھ دیاتھا کیونکہ آب احوالِ صالحہ ا ورخصالِ حميده كايكرستفيه ا ورجبيها كه حضرت فديجة كلى شهادت ہے" آپ مِينَا الله الكيكان ورما ندو ب كالوهبا تفات يتفء تهى دستول كابندولبت فرات تفداه مهان كى ميزا فى كرين يحص اورمصائب حق میں اعانت فرماتے تھے نیلے

شکے سمیریٹ کوحاکم ذہبی نے میرے کہا ہے لیکن این کثیر نے البدایہ والنہا یہ ۱/۵ پس اس کی تصنعیعت کی ہے۔ اللہ صیمے مبخاری باب بنیان امکعیدا مزم ہے سکے صیمے بخاری امرس

منبوّت ورسالت كى حجاوّل من

ئىول الله كىلىڭ ئىلىنىڭ كى ئىمۇتىرىيەن جىب جايىس برى كىے قربېب ہومېلى — اور كا ذہنى اور فكرى فاصلەببت وسىع كروباتھا \_\_\_ تو آپ يَيْنْ الْعَلَيْنَا كُونْهَا لَى مُحِوُب بُوكَى بِينَا نِي ا مَنْ الله الماليكان ستواور با في اله كر كمه سي كونى دومين دوركوه جزار كے ايك غارمين عارب تنے \_ برايك مختصرسا غدرسبے جس کا طول جپارگز اورعرض پوسنے ووگزسہے۔ برنیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر استے کے بازو میں اور کی جٹیا نول کے باہم ملتے سے ایک کوئل کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔ ۔ آب ﷺ فیلٹنگار حب بہاں تشریف ہے عاتے توحصزت خدیجہ بھی آب میں فیکٹنگار کے ہمراہ جاتیں ا ورقربیب ہی کسی عبگہ موجود رہتیں ۔ آب ﷺ الفیلیگاہ رضان بھراس غامی*ن فیا افرطانے۔ آنے جانے والے سے سک*یسنوں کو کھانا کھلاتے اور بقیاد قات الٹارتعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ، کا نتات کے مشاہدا وراس کے پیچھے کافرا قدرت نادرہ پر غور فرماتے ، آپ میناللہ الکی کوابنی قوم کے بچراوی شرکیہ عقائد اور واب تصوات پر مالکل اطمينان نرتها لليكن آب يتنافيليكا كصراحن كوئى واضح راسته بمعين طريقه اورا فراط وتفريط ست بي وكي کوئی الیبی راه ندنتی حس برآب طلای این اطمینان وانشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے <sup>کے</sup> نبی ﷺ فی تین از کی بیتنها کی بیندی بھی در تقیقت التاد تعالیٰ کی ندبیر کا ایک حصد تمی اس طرح کتیر تعالیٰ آب کو آنے والے کا رعظیم کے لیے تیا کرر ہاتھا۔ در تقیقت میں روح کے بیے بھی پیمقدر ہوکہ وہ انسانی نہ نگ کے حقائق پر اثر انداز ہوکر ان کا مٹے بدل ڈالے اس کے لیسے صروری ہے کہ زمین کے مشاغل زندگی سے شور اور لوگول سے چھوٹے حجیوٹے نئم وغم کی دنیاسے کٹ کرکھے ہوئے کے لیے الگ تھالگ اورخلوت نشین رہے۔

تھیک اسی سنّت سے مطابق جب اللّہ تعالیٰ نے محد مِثَلِقَاتُ کُوا مانت کبری کا بوجھ اٹھانے روسے زمین کو برسانے اور تُحطِّد تاریخ کو موٹر نے کے لیے تبارکر آجا یا تورسالت کی ذمہ داری عامدے

سله رجم ليعالمين اريم ابن سشام ارهم ، ١٣٣١ في ظلل القرآن باره ٢٩ /١٢١ -

کے فی فلاں افرآن یارہ ۲۹ ۱۹۱۱ کے ذریعے نبرت کا فاذ این جرکت میں کر پہنی نے یہ کارت کہے کہ خواب کی مت چواہ تی ، مذاخواب کے ذریعے نبرت کا فاذ چاس سال کی عرکم ہونے پر اہ دیجے الاول میں نبوا جواب کی در اور اس کا مریک الباری المریک المریک و در اور اس کا مریک الباری المریک کو مہینہ تھا، میکن ایک گروہ کہت ہے کہ یہ رفضان کا مہینہ تھا کیون کہتے ہیں کہ رحب کا مہینہ تھا، کو اور المریک ایک گروہ کہت ہے کہ یہ رفضان کا مہینہ تھا، دیکھے مختصرالبرہ الرشی حیرات مریک المریک کروہ کہت ہے کہ یہ رفضان کا مہینہ تھا کیونکہ اللہ تعالی کا ارشادہ ہے شکھ کر رکھ کا المریک کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشادہ ہے شکھ کر رکھ کا المریک کا المریک کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشادہ ہے شکھ کر رکھ کا المریک کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشادہ ہے میں میں قرآن کو ایک المریک کا مہینہ تھا۔ کو در المریک کا مہینہ تھا، کو در المریک کا مہینہ تھا، کو در اللہ کا المریک کا المریک کا المریک کا المریک کا المیک کا المریک کا المریک کا المیک کا المریک کا المیک کا کہ کو کے دو المیک کا المیک کا المیک کا کہ کا کہ کو کے دو المیک کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا کا کہ کے دو کا کہ کا کہ کی کہ کی کا کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کی کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا

ربقیہ فرٹ گذشتہ منعہ ) دوسرے قول کی ترجیح کی ایک دحہ یہ بھی ہے کربڑ ایس رسول اللہ مظافظ تا کا تیام او دمصان میں ہواکر آنا تھا، اور معموم ہے کہ حصرت جبر ملی علیالسلام حواہی میں تشریف لائے تھے۔

بولوگ دمینان مین زول دمی سے آغاز کے قائل بین میں پھرائتلات ہے کداس دن رمینان کی کونسی تا پینے مختی بعض سنترہ اور بعض انتخارہ دد کیھئے مختصرالسیرہ صرف میں المعالمین اروم ہوں علا دخھڑی مختی بعض سنترہ اور بعض انتخارہ دد کیھئے مختصرالسیرہ صرف میں للعالمین اروم ہی علا دخھڑی کا اصرار سے کہ بیشتر معوی تاریخ نتی و دیکھئے (تاریخ خضری اروم اراوز اربیخ التشتر بع الاسلامی صف ۲۰۱۹)

مِنْ عَلَقِیْ اِقْلُ وَرَیُّكَ الْاَکْرُمُ الْاَکْرُمُ الْاَکْرُمُ الْاَکْرُمُ الله الله الله الله الله الله ال کو تو تقطر کے سے پیدا کیا ۔ پڑھوا ورتمہارا رب نہا بیت کریم ہے ی<sup>ہ</sup>

ان آبات کے ماتھ درسُول اللّٰہ ﷺ نظاہ اللّٰہ علیے۔ آپ ﷺ نظاہ اللّٰہ کا دل دُھک دھک کرر م تھا۔ حضرت نَعرِیجَةً بنست نُح بُلْدِ کے پاس تشریعت لائے اور فرط یا مجھے بیا درا وڑھا دو ، مجھے جیا در اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ مِنْطِلْهُ عَلِيَّنَا ہُ کوجیا دراوڑھا دی بہاں تک کڑون جا آرہا۔

اس کے بعد آپ طلائ کی این سے حضرت خدیجہ ضی اللہ عنہا کو واقعے کی اعلاع دیتے ہوئے فرایا ' یہ مجھے کیا ہوگئیا ہے ہوئے اپنی عبان کا ڈیسکت ہوئیا ہے یہ محصے کیا ہوگئیا ہے ہوئے اپنی عبان کا ڈیسکت ہوئیا ہے محصے کیا ہوگئیا ہے کہ محصے کیا ہوئیا ہے گاہ کے اللہ محلا ہے گاہ کے اللہ محصل کے ایک میں مہان کی میزیانی کرتے ہیں درماندوں کا بوجھ المصابح مصابح المصابح ہیں، مہان کی میزیانی کرتے ہیں اور حق کے مصابح واعانت کرتے ہیں ، اور حق کے مصابح واعانت کی مصابح واعانت کی میں اور حق کے مصابح واعان کی مصابح واعان کی میں اور حق کے مصابح واعان کی میں اور حق کے مصابح واعان کی میں واعان کی واعان کی میں واعان کی میں واعان کی واعان

طبری اور ابن بشام کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ اجانک وی کی آ مدسکے بعد نا پر

ه استین علی الاِنسان ما کیو بیلو یک مانه به ناته به ناتی تا ۱۹۶۱ - ۵)

کنے صیح بخاری باب کیسف کان بڑا ہوی ۱ ر۲ ، ۳ ، انفاظ کے تفویہ سے سے اختلاف کے ساتھ بر روا بہت صیح بخاری کتاب انتفسیرا ورتعبہ الرویا بر میں بھی مردی ہے۔

جرًارسے شکلے تو پھروائیں آگر اپنی بقیہ مدت قیام ئوری کی اس کے بعد کمہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے شکلنے کے سبب ریجی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ سے ہ

رسُول اللّه عِينَافِهُ عَلِينًا لَهُ سنه وحى كى آمر كا مذكره كرست بُوست فرايا" اللّه كى مخلوق مين شاعراور پاگل سے بڑھ کرمبرے نز دیک کوئی قابلِ نفرت نہ نفا۔ (میں شدّت نفرسے) ان کی طرف دیکھنے کی تاب نەركىتا تھا- داب جو وحى آئى تو ، بىب سەنے داسىينے جى بىب ، كہاكە بەناكارە — بىعنى خود آپ — شاع یا پاکل ہے ہمیرے بلے میں قریش ایسی بات بھی نہ کہ کہ کیس گے بیس بہاڑ کی چوٹی برحاریا ہول وہاں سے لِينة ب كونيج لره هكادول كا دراينا فاتمركول كا دريميشه كيليئه راحت يا ماؤنگا و اي فرملت مي كوي مي سوج كرنكلا بحبب بيج بهام رينيجا تو اسمان مسعايك أوارسائي دئ المسمحد! يَشْطَانْكُمْ تمالتُد كم يسعل مو اوريس جرب ہوں۔آپ کہتے ہیں کہ مُیں نے آسمان کی طرف اپناسراٹھا یا۔ دیجھا توجبری ایک آدی کی شکل میں اُفق سكے اندر باقر جمائے كھرسے ہیں اور كہہ رسبے ہیں : ليے محمّد! طَيْلَةُ لَكُلِكُمُ ثَمَّ النَّرْسكے دسُول ہوا وئي جبریل ہوں 'آپ فرمانے بیں کہ میں وہی*ں تھہرکرجبڑیل کو دیکھنے لگا* اوراس شغل سنے مح<u>ھے میرسا اوے</u> سے غافل کر دیا۔ اُب میں نہ آ گھے حارہا تھا نہ پیچھیے ۔ البتہ اپنا چبرہ آسمان سکے افق میں گھما رہا تھا اور اس کے جس گوشے رہیمی میری نظر ہے تی تھی جبرول اسی طرح دکھا ئی دستے تھے۔ میں سلسل کھڑا رہا۔ نہ آگے بره ه ربانها مذبیجیے بیبان ککے نَمدِیکی نے نے میری ملاش میں اپنے قاصد بھیجے اوروہ مکہ مک جاکر ملیٹ ہے۔ بیکن میں اپنی مبکہ کھڑا رہا۔ بھرجبریاں جیسے گئے اور میں بھی اسینے اہل خانہ کی طرف پیٹ آیا او۔ خدیجہ ﷺکے پاس پہنچ کران کی ران سے پاسس انہیں رپٹیک سگاکر بیٹھ گیا ۔ انہوں نے کہا ا بوالقاسم! آپ کہاں تھے ؛ سِخُدا! میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجاور وہ کمہ یک جاکروایس آ سكنة داس كے جواب میں میں نے حرکیجہ د مجھاتھا انہیں تبادیا۔ انہوں نے کہا: چیا کے بیٹے! آپ خوش ہوجا بیئے اور آپ تابت قدم رہیئے۔اس ذات کی قسم سے قیضے میں میری جان سہے میں اُمیدکرتی ہوں کہ آپ اس اُمت سکے نبی ہوں گئے۔ اس کے بعدوہ ورقدبن نونل کھے پاکسس گئیں۔ انہیں ماجرا سُنایا۔ انہوں نے کہا قدوس قدوس اس فات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی حبان ہے ان سے پاس وسی ناموس اکبرآ با ہے جومؤسی کے پاس آیا کہا تھا۔ یہ اس اُمت کے نبی میں ان سے کہو ثابت قدم میں ۔ اس کے بعد صفرت خدیجہ شنے واپس آکر آپ کوور قبر کی بات بتائی ، بھرجب مُوللًا يَنْظِينُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمُلْمُلْعِلْمُلْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّه

آٹ کی زیا نی تفصیلات سن کرکہاہ اس وات کی قسم جس کے ہتھ میں میری جان ہے آپ اِس مُت کے بی میں یہ آپ کے باس وہی ناموس اکبرا یا سہے جو موسی کے باس آیا تھاشہ

وی کی بندست ابن عباس کے دول کتنے داؤں کک بندرہی تواس سلسے میں ابن سعد نے وی کی بندرہی تواس سلسے میں ابن سعد نے وی کی بندشس ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے حب کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندشش چند داؤں کے لیے تھی اور سارے بہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد میں بات راجے بلکے تیبنی معلوم ہوتی ہے اور یہ جوشہوں ہے کہ وحی کی بندش تین سال یا ڈھائی سال یک رہی تو یہ قطعاً مصحیح نہیں ،البتہ یہاں ولائل پر بجث کی گنجائش نہیں ہے۔

، بر برا برندش کے عرصے میں دُسول ﷺ منزن وَمُکین رسبے اوراَب پرجیرت واستعجا<sup>ہ</sup> طاری رہا جیانچہ جیجے مینا دی کتاب التعبیرکی روایت سہے کہ :

"وحی بند ہوگئی جس سے رسُول اللّٰہ عَیْظَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ پرتشریف سے گئے کد وہاں سے الاصک جائیں کین جبکی پہاڑی چی ٹی پر مینجے کہ اپنے آپ کواڑھ کا لیس توصفرت جبریل نمودار ہوتے اور فرماتے ڈائے کھر اِشْظَا اُلِی آپ اللّٰہ کے یُسول برق ہیں اوراس کی وجہ سے آپ کا اصرطواب تھم جا آ۔ نفس کو قرار آجا آ اور آپ والیں آجائے۔ بھرحب آپ بہر وحی کی بندش طول بکر جاتی تو آپ پھراسی جیسے کام کے لیے نکلتے سین حبب پہاڑ کی چوٹی پر پنجیتے توحضرت جبریل نمودار ہوکر بھروہی بات دُسرات اللہ ہے۔

مافظ ابن مجر ما مع وی کی خدروزه بندش اس می می که به در معدم می که به در می که به در می که به در می که به در می که می که می که آپ برجوخون طاری به دگیا تھا وہ خصرت بوجائے اور دوبارہ وجی کی آ مدکاشوق و انتظار پیدا به جائے دیائے جب حیرت سے سلئے شکو گئے تھی تھے نے نقوش بختہ ہوگئے تا اور نبی میں افغان کی کھینی طور رمعوم ہوگیا کہ آپ فدائے بزرگ برتر کے نبی بہوچے ہیں افغان کی تھینی طور رمعوم ہوگیا کہ آپ فدائے بزرگ برتر کے نبی بہوچے ہیں

ت طبری ۲۰۷۱ ابنِ بشام ار ۲۳۰۰ را تفر کا تھوٹا سا مصد ملخص کردیا گیا ہے ہمیں اس روابیت کی بین کردہ تفصیدات کی صحت سے بارے میں قدیت تال ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے بیاق اوراس کی متعدُ روایات کے تفایل ایک بعداسی دن تقابل کے بعد ہم ہمی ہمیں ہمرکہ کی طرف آئے کی والیسی اور حصاب ورقد سے معاقات نزول وجی کے بعداسی دن میرکئی تھی۔ اور بھر باتی ماندہ قبام بھرا رکی تحییل آئے سنے مکہ سے ملبٹ کرکی تھی۔ اور بھر باتی ماندہ قبام بھرا رکی تحییل آئے سنے مکہ سے ملبٹ کرکی تھی۔

مقوری سی تومنیے حاشیہ مرازیں آرہی ہے۔

م صیحے بخاری کما لِتعبیریاب اول ما برتی بررسول استره التکافیلیّل الروّیا الصالحة ۱۰۳۸ ا شلع فتح الباری ۱۰۲۸ م

سال مصحح بخاري كمآب التفسير باب والرجز فالبجر ٢ رساسا،

اس روایت کے بعض طرق کے آغاز میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ نے فرہا! بیں نے ترامیں اعتکاف کیا۔ اور حبب اپنا اعتکاف کیور کے بیا اعتکاف کیا۔ اور حبب اپنا اعتکاف کیور کے بیارا گیا۔ میں نے وائی بائی آئے بیعجے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ اُوپر نگاہ اُٹھا ئی توکیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ . . . . النح الل بیزکی تمام روایات کے مجموعے سے بیات معلم ہوتی ہے کہ آپ نے تین سال مواریس ماہ مصنان کا اعتکاف کی تھا اور نز ول وی والا مصنان تھے۔ ایس تھا۔ اور آپ کا کوسیت و رتھا کہ آپ مصنان کا اعتکاف محمل کر کے بیلی شوال کوسویہ ہی تیسرا بعنی آخری رمضان تھا۔ اور آپ کا کوسیت و رتھا کہ آپ مرضان کا اعتکاف محمل کر کے بیلی شوال کوسویہ ہی کہ آ جاتے تھے۔ مذکورہ روایت کے ساتھ اس مات کوجوڑ نے سے یہ نیٹیج نکلتا ہے کہ آپ ٹیکھا اُٹھ کُٹو والی وی بہتی وی کے وس دن بعد بھی شوال کونا زل ہُوئی تھی بینی بندش وی کی گل مُرّت وس دن تھی۔ والنٹواعلم .

عَلَى اَنْ تَظَلُبُوْهُ بِمَعْصِیَةِ اللهِ فَإِنَّ مَاعِنْدَ اللهِ لَایُنَالُ إِلَّا بِطعِیه « رُدح القدس نے میرے دں ہیں یہ بات پُھوئی کہ کوئی ننس مرنہیں سکتا یہ ہی کہ بہتا رزق پُرا پُرا حاصل کرسے بیں امتدسے وُرواور طلب میں اچھائی اضت بیار کرو اور رزق کی تافیر تمہیں اس بات بِآبادہ فرکے کہُم کُسے اللّٰہ کی معصیّبت کے وَربیعے تعاش کرو، کیونکہ امتد کے پاس جرکھے ہے وہ اس کی ا طاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جائے ۔ "

ہوئی کہ معلوم ہو انظارات کیل جائے گی۔

۵- آپ فرشتے کواس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے سفے اور اسی حالت میں وہ التّرتعالیٰ کی حسب مشیقت آپ کی طرف وحی کڑا تھا ، برصورت آپ کے ساتھ دومرتبہ بیش ہی تجس کا ذکراللّہ تعالیٰ نے سورت آپ کے ساتھ دومرتبہ بیش ہی تجس کا ذکراللّہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرما یا ہے۔

ہ ۔ وہ وحی جوآپ پرمعراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سیسے ہیں الٹارتعالی نیاس وقت فرمائی ،حبب آپ اسمالوں کے اُور تھے۔

۔ فرضتے کے واسطے کے بغیراللہ تعالی گائیے حجابیں رہ کرباہ راست گفتگو جیسے اللہ تعالی نے موسی علیدالسلام سے گفتگو فرما ان تھی۔ وحی کی بیصورت موسی علیدالسلام کے لیے نقس قرآنی سے طعی طور پر ثابت ہے بیکن نبی بینا فلی اللہ تھی ہے اس کا نبوت رقرآن کی بجائے ہمعراج کی حدیث بین اسلام سے بیکن نبی بینا فلی اللہ تھا کی کے حدیث بین اللہ تعالی دور رو لغیر حجاب کے گفتگو کرسے یہ بیکن بید اللہ تعالی نہ ودر رو لغیر حجاب کے گفتگو کرسے یہ بیکن بید اللہ تعالی نہ تعالی

الله زاد المعاد ا ٨ بيل ادرا تعويل صورت كه بين ي صل عبارت كه اندر تحوري معنيص كردى كئ ب

## تنبليغ كأتكم اورأس كيضمرا

سورۃ المدرکی ابتدائی آیات ۔ یَا یَّهَا الْمُدَّیْنِ سے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ کَک۔
میں نبی ﷺ الْمُدَّیْنِ سے وَلِوَبِكَ فَاصْبِرُ کَک مِی اللّٰہِ الْمُدَّیْنِ سے وَلِوَرِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّ

دماغ میں ہمچیںا وراتھیں تیھیں مجے جائے۔ ۲۔ رُب کی بڑائی وکٹریائی بجالانے کی آخری منزل یہ ہے کہ دُوستے زمین پرکسی اور کی کبریائی برقرار نہ ایہنے دی جائے۔ بعکہ اس کی شنوکت توڑ دی جائے ' اوراسے اُلٹ کر دکھ ویا جائے بہاں تک کہ

روسئے زین رپصرت اللّٰدکی بشرائی با تی سے۔

م ۔ پیڑے کی پاکی اورگندگی سے دوری کی آخری منزل بہب کہ ظاہر و باطن کی پاکی او یہ مسلط میں اگر اور کمت کے شوائر والذات سے نفس کی صفائی کے سیسلے ہیں، س مد کمال کو پہنچ عابی حواللہ کی یہمت کے شوائر والذات سے نفس کی صفائل کے سیسلے ہیں، س مد کمال کو پہنچ عابی حواللہ کی یہما تک کوانسانی گھنے سائے ہیں، س کی حفاظت وگھ بداشت اور جابیت ونور کے تحت ممکن ہے ، پیال تک کوانسانی معاشرے کا ایسا، علی ترین نمو ٹربن عابی کہ آپ کی طرف تمام تعلیب سلیم کھنچتے چیلے عابی اور آپ کی بینہ بند بند وعظمت کا احداس تمام کنچ دلوں کو بوعائے اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت بیں آپ کے گردم شکی بوعائے ۔

ہے۔ اصان کرکے اس پرکٹرت نہ چا ہے کی آخری منزل بیہ ہے کہ اپنی جد وجہدا ورکا رناموں کو بڑائی اور اجمیت نہ ویں بلکدا کی سے بعد دوسرے عمل کے بیے جد وجہدکریتے جائیں یہ اور بڑھ پریانے پرقر بنی اور جہدو مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ بیہ ہمارا کوئی کائن ہے بیمارا کوئی کائن کی مارف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی ہے ۔ آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اسٹد کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی ہے۔

ان ہی مذکورہ آیات میں دیوت و بلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ إندار کا مطلب ہی ہہ ہے کہ بنی ، دم کے کچھا عمال لیے میں جن کا انجام مجرا ہے اور نہ دیا جائے کہ اس دنیا میں کوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جا تاہے اور نہ دیا جائے تاہے ، اس بیے ہزندار کا ایک تانیا ہیں ہوتا چا ہیئے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک یہ بی ہے کہ دن ایسابھی ہوتا چا ہیئے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک شکے بدلہ دیا جاسکے رہی تیامت کا دن ، جزار کا دن اور بدے کا دن سے پھواس دن بدله میں بدلہ دیا جائے کا لازمی تقاضا ہے کہم و نبیا میں جو زندگی گزار رہے میں اس کے علاوہ بھی ایک نگی ہوتا ہو ہے ایک گزار رہے میں اس کے علاوہ بھی ایک نگی ہوتا ہے کہ وہ توحید خالص انعت یا رکریں ۔ اہنے سات معاملات ، لئذکو سونپ دیں۔ اور الندکی مرضی بہنوا ؛

رالفن<sub>)</sub> توحيد

ر ب ) يوم أخرت برايمان

رجی تزکیۂ نفس کا اہتمام بعنی انجام پر نک سے نبانے والے گندسے اور فحش کامول سے پر نمیز ' وجی کرنے نفس کا اہتمام بعنی انجام پر نک سے نبانے والے گندسے اور فحش کامول سے پر نمیز ' اور فضائل و کمالات اور اسمال خیر رکہ کا ربند ہونے کی کوشش '

دد ) اپنے سارسے معاملات کی اللّٰہ کوحوالگی وہبردگی۔

( کا <sub>) کیمرا</sub>س سلسے کی آخری کڑی ہے ہے کہ بیر سب کیجھ نبی ﷺ کی ریادت پر ایمان لاکر آپ

کی باعظمت قیادت اور رشد و مرایت سے لیر یز فرمودات کی روشنی میں انجام دیاجائے۔ بھران آیات کامطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی نماسر شنتمل ہے جس میں نبی ﷺ کا کواس عظیم وجلیل کام کے بیے اعضے اورنیندگی جادر ایشی اوربستر کی گرمی سے تکل کرجہاد وَكَفَاحِ اورِ عِي وَثِقَت كِي مِيدَانِ مِن لَفِ كِي لِيهِ كَما كَيْبِ . يَايَتُهَا الْمُدَّتِّرِ ٥٠ قَمْ فَانْدِرْ ٥٠ ١٠٠٧ ارجادروش ألط اور ڈرا ، کویا یہ کہا جا رہا ہے کہ سے اپنے لیے جینا ہے وہ توراحت کی زند کی گزار سکتا ہے۔ لیکن آپ ،جواس زبردست بوجو کواٹھا رہے ہیں ، تو آپ کو میندسے کیا تعلق ہوآپ کو راحت سے كيا سروكار ؟ آپ كوگرم بسترسي كيامطلب ۽ ريسكون زندگي سے كيانسبت ۽ راحت نجش سازوسامان سے کیا واسطہ 9 آپ اُٹھ عابیتے اس کا رعظیم سے لیسے جوات کا منتظر ہے۔ اس بارگراں کے لیسے جواپ . كى خاطر تبارىيد ائفه ما ييئے جہدوشقت سمے يد ، ككان اور محنث كے ليے الله عاليه إكم أب بینداور راحت کاوقت گزر دیکا، اب آج سے بیہم بداری ہے اور طویل و رُیشتنت جہاد ہے اُکھ جا ہے اور اس کام کے بیے متعد اور تبار ہو جائیے ۔۔۔ یه براعظیم اور پر مبیبت کلمه ہے ۔ اس نے نبی طیفان کا کوئیسکون گھر، گرم آنحوش اورزم بستهيه كحينج كرتند طوفا نؤس ورتيز حجكرة ول كيدرميان اتفاه سمندريس بجينك ديا اور لوكول كي { ضمیر بور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا -

پیر ۔۔۔۔ رسول مظافیۃ اُٹھ گئے اور اہل وعیال سے زیادہ عرصے اک اُسٹے دسہے۔
راحت وسکون کُن دیا۔ زندگی اپنے لیے اور اہل وعیال سے لیے نہ رہی آپ اُسٹے تو الٹے ہی دو۔
کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے بیکر توڑ بارگراں اپنے شانے پرکسی دباق کے بغیراٹھا
لیا۔ یہ بوجہ تھا اس روئے زمین پرا مانت کُنری کا بوجہ اساری انسانیت کا بوجہ ، سارے عقیدے
کا بوجہ اور مختلف میدائوں میں جبادود فاع کا بوجہ آپ نے بیس سال سے زیادہ عرصے ایک بیم
اور ہم گیرمعرکہ آرائی میں زندگی بسرکی اور اس پورے عصے میں بعنی جب سے آپ نے وہ
آسانی ندائے صلیل سُنی اور بیگراں بار ذمہ داری پائی آپ کوکوئی ایک صالت کسی دوسری صا
سے غافِل ذکر کی۔ احتداث کی مہاری طویت اور ساری انسانیت کی طوئے بہترین جزا ہے سے
سے غافِل ذکر کی۔ احتداث کی مہاری طویت اور ساری انسانیت کی طوئے بہترین جزا ہے سے
اگھے ضیات رسول اللہ مُنظِفِینائی کے اسی طویل اور پُرشفت جادکا ایک مختصر سا خاکہ ہیں۔
انگے صفیات رسول اللہ مُنظِفِق کیا کے اسی طویل اور پُرشفت جادکا ایک مختصر سا خاکہ ہیں۔

او درطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھرا نہوں نے اس مطالبے کو تیقت واقعیت کا عام بہنا نے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبود وں کو ٹھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہنا کہ بیعبود وں کو ٹھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہنا کہ بیعبود وں کو ٹھوڈسنے کی دعوت تو ہجن اور بہنا کہ بین اور کھتے ور تھیقت ان معبود وں کی سخت تو ہجن اور بہنا کہ معنی ہے بہت بُری گالی ہے اور بہنا رسے ان آبا ڈاجدا دکو احمق اور گمراہ قرار فینے سے بھی ہم عنی ہے جواسی دین برگزر میکے ہیں ہے۔ قریش کو ہی داستا محبوبی آبا اور انہوں نے برسی تیزی سے اس پر چاسی دین برگزر میکے ہیں ۔۔۔ قریش کو ہی داستا محبوبی آبا اور انہوں نے برسی تیزی سے اس پر چاسی دین برگزر میکے ہیں۔۔۔

قربیش ابوطالب کی فرمت میں ابن اسماق کہتے ہیں کہ اُشرابِ قریش سے چند آد فاہوں کے پاس گئے اور بوئے '' لے ابوطاب آپ کے بختیجے نے ہمارے فلاؤں کو پڑا بجلا کہا ہے ہمار دین کی عربے بینی کی ہے ہماری مقلوں کو جماقت زدہ کہا ہے 'اور ہمار سے باپ وا واکو گمراہ قرار دین کی عربے بینی کی ہے ہماری مقلوں کو جماقت زدہ کہا ہے 'اور ہمار سے باب وا واکو گمراہ قرار دیا ہے۔ بہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک ویں ' یا ہما رسے اور ان کے درمیان سے بسط جایئ کی وکھ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔ ہم ان کے معاطمے میں آپ کے لیے بینی کی فی رہیں گئے ''

اس کے جواب میں ابوطانب نے زم بات کہی اور راز دارا نہ اب ولہجا فقیبار کیا۔ چنانچہ وہ واہی علے گئے۔ اور رسول اللہ میں افرطان اللہ میں ابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین مجیلات اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروت کے جھے

پرچین دلاگوں نے کہائیم کہیں گے وہ کا ہن سبے ولیدنے کہا، نہیں بخدا وہ کا بن نہیں ہے ہم نے کا ہنوں کو دیکھا سبے۔اس خص سکے اندرنہ کا ہنوں حبیبی گنگنا ہٹ سبے مذان کے جیسی فافیہ کوئی اور چیک بندی۔

اس پر نوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گئے کہ وہ پاگل ہے۔ دلیدنے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی ہیں۔ ہم نے باگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ ان شخص کے اندر نہ پاگوں جیسی ُ دم کھٹنے کی کیفیت اوراُکٹی سبدھی حکنیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہلی ہائیں۔

لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاع ہے۔ ولید نے کہا وہ شاع ہی نہیں۔ ہمبی رُجُن ہے۔ جبر ، قربین ، مقبوض مبسوط سارسے ہی اصنا ب خن معلوم ہیں۔ اس کی بات بہر حال تعریب ہیں۔ ہم کہ وہ جا دوگر ہے۔ ولید نے کہا ، نیے خص جا دوگر بھی نہیں یہ کہ خادوگرا ور ان کا جا دو بھی دکھا ہے ، نیخص نہ تو ان کی طرح حجاڑ بھیونک کرناہے نہ گرہ لگا آہے۔ ولید کے کہا : نب ہم کیا کہیں گے ہ ولید نے کہا ، خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیری ہے۔ اس کی برط پائیدار ہے ، ولید نے کہا ، خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیری ہے۔ اس کی برط پائیدار ہے ، اور اس کی شاخ بھیلدار تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجمیں گے ایستر اس کی برط پائیدار ہے ، اس نے الیا کلام بیش کیا بستر اس کے بارسے بی سب سے مناسب بات یہ کہر سکتے ہو کہ وہ جا دو گر ہے ، اس نے الیا کلام بیش کیا بستان کی برط وی اور کئیے قبیلے میں بھیوٹ پڑ جاتی ہے۔ بست جو جا دو ہے ۔ اس سے باب بیٹے ، بھائی کہائی ، شوہر بو ی اور کئیے قبیلے میں بھیوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالاخر لوگ اسی تجویز پر شفق ہو کر وہاں سے ترصدت بھوئے یا۔

بعض روایات میں تیفصیل بھی ندکورسہے کہ حب ولیدنے لوگوں کی ساری تجویزیں روکویں تولوگوں نے کہا کہ بھرآپ ہی اپنی سے داغ رائے بیش کیجئے واس پرولیدنے کہا ، فراسوج لیلنے دو۔ اس کے بعد وہ سوچارہا سوچارہا بہال کا کہ اپنی مذکورہ بالا رائے طاہر کی سیکھ

اسی معلیط میں ولید کے متعلق سورہ میٹر کی سولہ آبات (۱۱ تا ۲۷) نازل ہوئی حن میں سے چندا یا تا کا کا نازل ہوئی حن میں سے چندا یا ت کے اندراس کے سویے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا جنا بجا ارشاد ہوا :

إِنَّا فَكَرَوَقَدَّرَ ۚ فَقُتِلَكَيْفَ قَدَّرَ ۗ ثُمَّ أَفُتِلَكَهُ فَقَالَ كَيْفَ قَدَرَ ۗ ثُمَّ أَفَطَرَ ۗ ثُمَّ أَفَطَرَ ۚ ثُمَّ أَفَطَرَ ۚ ثُمَّ أَفَطَرَ ۚ ثُمَّ أَفَطَرَ ۚ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِمْحُرُّ تَبُوُّ ثُوَّ وَالسَّتَكُبَرَ ۗ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِمْحُرُّ تَبُوُّ ثُوَ وَإِسْتَكُبَرَ ۗ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِمْحُرُّ تَبُوُ ثُو وَإِسْتَكُبَرَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِمْحُرُّ تَبُوُ ثُولُ إِنْ هَٰذَا وَلَا سِمْحُرُ تَبُو ثُولُ الْمَنْمِنُ ۚ (١٨٠٤/١٠)

" اس نے سوجا اور اندازہ لگایا ، وہ غارت ہو۔ اس نے میا اندازہ لگایا ، پھرغارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا ا پھرنظردوٹرائی ، پھرپیٹیا نی سکٹری اور مندلبورا ، پھر پٹیا اور کمبرکہا ۔ آخرکا رکہا کہ یہ نرالاجا دو سے جو بیلے سے نقل ہو آآر ہا سہے ۔ یہ محض انسان کا کلام سہے : '

بہرصال یہ قرار دا دسطے پا بھی تو اسے جائمۂ عمل بہنانے کی کا زروائی تثریع ہوتی۔ کچھ گفا ہے مکھا اپنے حجے کے مختلف راسستوں پر بیٹھ گئے اووال سے مبرگذرنے والے کواٹ کے تخطرے 'سے آگاہ کریتے بڑوئے آپ کے متعلق تفصیلات تبانے لگے ہے۔

اس کام بین سب سے زیادہ پیش پیش اولہب تھا۔ دہ جے کے ایام بین لوگوں کے ڈیدول اور فوکانل مجنہ اور ذوالمجاز کے بازار دی میں آپ سکے پیچھے پیچھے لگارتھا آپ اللہ کے دین کی نبلیغ کرتے اور ابولہب پیچھے کہ اس جے سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے نوان کے علم میں پیات آپکی تھی کہ آپ سنے دعوی نیوت کیا ہے اور بیرس ان کے ذریعے پورے ویا برعوب میں بیات آپکی تھی کہ آپ سنے دعوی نوت کیا ہے اور بیرس ان کے ذریعے پورے ویا برعوب میں آپ کاچرھا بیسل گیا۔

ر مرار من المراجی کے ختلف اور المحب قریش نے دیکھاکہ محد طِلْالْفَلِمَالُا کو تبدیغ دین سے دیکے محاوار ای کے ختلف ایران ای حکمت کارگرنہ ہیں ہورہی ہے توایک بار بھرانہوں نے غور وخوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلف طربیقے افتیا در کئے جن کافلام میں ہے۔

یہ ہے۔

1- بنسی بھٹھا بتحقیر استہزار اور کندیب اس کا مقصد بیتھاکہ سلانوں کو بددل کریکے ان کے حوصلے نوٹر دینئے جائیں - اس کے بلیے مشرکین نے نبی مظافیظی کوناروا تہمتوں اور بیبودہ گالیوں کا نشانہ بنایا -

> ېښانچه وه کبهی اپ کوپا کل کہتے مبیباکه ارشادیے: پښانچه وه کبهی اپ کوپا کل کہتے مبیباکه ارشادیے:

وَقَالُوْا نَايَتُهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمُجَّنُونَ ( ٢١٠٥) "ان كُنا ما يَ كَباكم المعادة مُعض مِن يَقرَّان نازل مُوا توبَقيناً بِالْل سِهِ "

اور کھی آتے بہ جا دوگراور محبوثے ہونے کا الزام لگاتے جنانچہ ارشاد ہے:

شه این بشام ارا ۱۷ هم ترندی بمنداحد ۱۲ روم ۲۹ و ۱۳ -

وَعَجِبُولَ أَنْ جَاءً هُمْ مُنْذِنُ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هٰذَا سِحِرُكَذَابُ (۲٬۲۸)

"انهیں صرت ہے کہ خود انہیں میں سے ایک ڈرا نیوالا آیا اور کافرین کہتے میں کہ یہ جادوگہ ہے جھوٹہ ہے "
یہ گفار آپ کے آگے چھچے پُر خصیب بمنتقانہ نگا ہول اور کھڑکتے ہُوئے میڈبات کے ساتھ
چلتے تھے۔ ارشادہے :

وَاِنۡ يَكَادُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِٱبۡصَارِهِمِهُ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكَـٰرَ وَيَقُولُونَ اِتَّاٰهُ لَمَجۡنُونَ ۞ ١٠٠٨١،

و اورجب گفار اس قرآن کوسنتے ہیں توآپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کد گھاآتی تدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے :

اورجب آپ کسی جگر تشریعت فرا ہوتے اور آپ کے اردگرد کمز وراور تطلوم صحابہ کرا مظم موجود ہوستے تو انہیں دیکھ کرمشرکین استہزا مرکعتے ہوئے کہتے :

.. اَهَٰٓ وُلَاءِ مَنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ مِّنَ بَيْنِنَا ۗ ( ٥٣١٦)

«اچھااہی حصنرات بیں جن پر الٹندسنے ہما رسے ددمیان سے احسان فرواہ سہے 1°

جواياً النُّدكا ارشا دسبے ،

اَلَيْسَ اللهُ بِاَعْهُ أَوْ بِالشَّكِرِيْنَ (۵۳،۹)

« کیاا مانشکرگذار د *ر کوسب سے زیا*دہ نہیں جانتا ؟ "

عام طور روشركين كى كيفيت وبى فنى حب كانقش ذيل كى آيات مب كهينجا كباسهه:

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجُرَمُواْ كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ يَضْعَكُونَ أَوَاِذَا مَرُّوُا مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ يَضْعَكُونَ أَوْ وَإِذَا الْفَلَكُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْهِمُ الْفَلَكُولُ فَكُمْ يُنَ أَوْ وَإِذَا الْفَلَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْهِمُ الْفَلَكُولُ فَكُمْ يَنَ أَوْ وَإِذَا الْفَلَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْولُ عَلَيْهُمُ خُوظِيْنَ ٥ ١٣٨، ٢٩ - ٣٣) قَالُولُ إِنَّ هَوُلَاءٍ لَضَا لُونَ أَنْ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهُمُ خُوظِيْنَ ٥ ١٣٨، ٢٩ - ٣٣)

" جومجرم نتھے وہ ابہان لانے والوں کا خات اڑاتے تھے۔ اور حبب ان سے پاس سے گذرتے نوا تکھیں مارتے تھے اور حبب اسینے گھروں کو بیلٹے تو نطعت اندوز ہوتے ہُوئے پیلٹے تھے ۔ اور جب انہیں دیجھتے تو کہتے کہ مہی گمراہ ہیں ، حالا تکہ وہ ان پر ٹکران بناکر نہیں تھیجے گئے تھے ۔'

ری معافرآرا فی کی وُوسری صُورت ایپ کی تعلیمات کومسخ کرنا شکوک وبهات پیدا کرنا جھوا پروسگنده کرنا تعلیمات سے سے کرشخصیت یک کو دا ہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا وریہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے ۔ جِنا نپیرٹیرکرنِ قرآن کے شعبی کہتے تھے ، قرآن کے شعبی کہتے تھے ،

. إِنْ هَٰذَاۤ إِلَآ إِفْكُ افْتَرْلَهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمُ اخْرُوْنَ ٢:٢٥١ م " يرمض حُبُوتْ سب عبداس من گورايا سب اور كير دوسرت لوگون في اس براس كما عانت سبه يه

مشركين بربحى كهتے ستھے كہ

.. إِنْ مَا يُعَالِمُ بَشَارُهُ \* ١٠٣١١٦،

یہ رقرآن ، تو آپ کوایک انسان سکھا، ہے ۔ '

رسُول الله يَنْظِينُ اللَّهُ اللَّ

. مَا لِهٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَ يَمُشِى فِي الْأَسُواقِ \* ١٠١١) یکیبارسُول ہے کہ کھانا کھا، ہے۔ اور بازاروں میں چلتا پھرنا ہے اب فرآنِ شریف سے بہت سے مقامات ہر شرکین کار دبھی کیا گیا سے کہیں اعتراض نقل کہ کے اور کہیں نقل کے بغیر۔

سا- محافراراتی کی میسری صورت ایرباول کے واقعات اورا فعانوں سے قرآن کا مقابلہ اسے فرآن کا مقابلہ اسے فراراتی کی میسری صورت الربا اور لوگول کو اسی میں المجھاتے اور میسائے کھنا چنانچے نَفْر بن کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا": قریش کے لوگو! فعالی قسم برایسی افتاد آن بٹری ہے کہ تم لوگ اب یک اس کا کوئی توٹر نہیں لاسکے محمد تم میں جوان تھے تو تم برایسی افتاد آن بٹری ہے۔ کتم لوگ اب یک اس کا کوئی توٹر نہیں لاسکے محمد تم میں جوان تھے اور تمیس سے برطور کرامانت وار تھے۔ اب جبکہ ان کی کینٹیوں پر سفیدی دکھائی بیٹنے کہ ہے دیعی اور سیب سے برطور کرامانت وار تھے۔ کچھ بابیں سے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر میں! نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں۔ ہم نے جادوگر میں! نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں۔ ہم نے جادوگر دیکھے ہیں۔ ان کی جھاڑی بھوزک اورگرہ بندی بھی بچھے ہے ۔ اور تم لوگ سکتے ہو وہ کا بن ہیں۔ نہیں،

بخدا وہ کامن بھی نہیں ۔ ہم سنے کا بن بھی دیکھے ہیں ، ان کی انٹی سیدھی حرکنیں بھی دیکھی ہیں اوران کی نفزه بندبان بمي سنى ببن يم كوگ كيتے جوره شاعر بين پنهيں بخدا وه شاعر بھي نہيں ،سم نے شعر جودي كميا ہے اوراسکے سائے اون اسکے استان نا جھز ، رہنہ ، وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہنے ہو وہ پاگل ہیں۔ نہیں ، بخداوہ باگل مجی نہیں ،ہم سنے یا گل پن بھی دیکھا ہے ریہاں نراس طرح کی گھٹن ہے نہ دیسی بہلی بہلی باتیں اور ندان سکے بیسی فرمیب کاراند گفتگو ۔ قریش سکے لوگر اِ سوجہِ اِ خدا کی قسم نم پہزر پر دست افعا د آن پڑی ہے۔ " اس کے بعدنفثر بن حارمت بھڑہ گیا ، وہال بادشاہوں کے واقعات اوررستم و اِشفَنْد بارسکے قصے سیکھے ۔ بچرواپس آیا توجیب رسول الٹر طالع فالیا کے کسی میکہ بیٹے کرالٹد کی باتیں کریتے اور اس کی گرفت ے پوگوں کو ڈرلتے تو آپ سے بعد تیخص وہاں بینیج جا بااور کہا کہ سخدا !محدٌ کی ہاتیں مجھے سے ہتر نہیں ۔ اس كے بعدوہ فارس كے بادشا ہوں اور نشتكم واسفنْد بار كے قصصے شا نا پھركتیا ، آخر كس بنا ربر محذكی بات مجيست بہتر سنا ہے ا بن عباس کی روایت سے یہ تھی معلوم ہت اسبے کہ نصر نے پند تو نڈیاں خریبرر کھی تھیں اور جب وه کسی اً دمی سکے متعلق سنسا کہ وہ نبی میٹلاشا کھیا۔ کی طرف انسان کے ایک میسلط کردیتا ، جواسے کھلاتی بلاتی اور گلنے من تی بیها ت کک کراسلام کی طرف اس کا حبکاؤ باتی نه رہ جا ، اسی سلے ميں بيرارشادِ اللي كازل بمُوا<sup>لك</sup>

وَمِزَ النَّامِ مَنْ يَّشُتَوَى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْسَبِيْلِ لِلهِ .. : ١٠١٠ « كيولاگ ليسے بير جوكھيل كى بات خريرت بين تاكه الله كى ماه سے بينشكا ديں يا (١٣٠- ٩) سر معافرارانى كى بيوكھى صور سر معافرارانى كى بيوكھى صور سے جاملیں یعنی کچھ لواور كچھ دو كے اصول پر اپنى ليمن باتين مُشْركين ھيور ديں اور ليمن باتين نبى ظاف الله الله مجمور دير قرآن ياك بين اسى كے تعلق ادتيا دھي :

> وَدُّوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ٥ . ٩:٦٨٥ . موه باست بي كرآب مُصِيع بِرُمايَن توده هي مُصِيع بِرُمايَن ي

چنانچدا بن جریر اورطبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسُول اللّٰہ طِیّاللہ اللّٰہ ال

پیش کی کدا بک سال آپ ان سے معبودوں کی پوجاکیا کہ یں اور ایک سال وہ آپ سے رب کی عباقہ کیا کہ یں کہ رہا گیا ہے۔ کیا کہ یں گے۔ عبد بن مُمُید کی بیک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہما رہے معبود وال کو قبول کرلیں تو ہم بھی آپ سے فعرا کی عبادت کریں گئے سیلھ

این اسماق کابیان ہے کہ سُول اللہ عَلَیٰ اللهٔ ا

می استے باتے ہے۔ استے باتے استے باتے ہے۔ استے باتے اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور مہفتوں بلکہ مہینوں شرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور طلم وزیاد تی نشروع نہیں کی لیکن حب و کھا کہ یہ کار روائیاں اسلامی دعوت کی راہ روسکتے ہیں موثر ثنا بت نہیں ہورہی ہیں توایک بار پھر جمع ہُوسے اور ۲۵ سردار این قریش کی ایک کمیٹی تھیں موثر ثنا بت نہیں ہورہی ہیں توایک بار پھر جمع ہُوسے اور ۲۵ سردار این قریش کی ایک کمیٹی تھیں کہ دی حبر کا سربراہ رسول اللہ شکا فیلے تا کا جہا ابولہ بسب تھا۔ اس کمیٹی نے با ہمی شورے اور فور ذوی کی بھی ہے کہ باکہ کا استان کے بعد رسول اللہ شکا فیلے تا اس کمیٹی نے باہمی شورے اور کا کہ باکہ لاگا کا می ایزا رسانی اور اسلام کا ایزا رسانی اور اسلام کی ایزا رسانی اور اسلام کا ایزا رسانی اور اسلام کا این دالوں کو طرح طرح سکے جوروستم اور ظلم وتشدد کا فیانے نہیں کوئی کمراٹھانہ رکھی جائے کیا گھ

عله مختم القدیمی میشوکانی ۵۰۸۸، سله ابن بشام ار ۳۹۲ ممل کیجنے رحمة للعالمین ار ۹۰۰۹

مشركين سنے بير قراد دا دسطے كركے اسے رُوب عمل ملنے كاعز منمصتم كر ليا يمسلما لول اور صوصاً کمزومِسلمانوں کے اعتبارسے تو بیکام بہبت آسان تھا ، نیکن رسول اللّٰہ ﷺ کے لحاظ سے بڑی مشكلات تفييں ، آپ ذاتی طور پر بُرِشكوہ ، بإ د فا را و رمنفر د شخصیت سے مالک سکھے ۔ دوست شمن سبحی آٹ کو تعظیم کی نظر سے ویکھتے تھے۔آ ہے میسٹی خصیبت کا سا منا اکرام واحترام ہی سے کیا جامکتا تھا اورات کے خلات کسی نیچ اور ذہیل حرکت کی جرائت کوئی رذیل اور اعمق ہی کر سکتا تھا۔اس ذاتی عظمت کے علاوہ ایٹ کوابوطالب کی حمایت وحفاظت بھی حاصل تھی اور ابوطالب مکتے کے اُن گنے بیٹنے لوگوں میں سے تھے جواپنی و اتی اوراجتماعی دولوں میٹیٹوں سے اتنے باعظمت منتصے کہ کوئی شخص ان کا عہد تو مینے اور ان کے ضانوا دیے پر ہاتھ ڈاننے کی جسارت نہیں کر سکتاتھا اس صورت حال نے قریش کوسخت قلتی بریشانی اورکشمکش سے دوجا رکررکھا تھا ، مگرسوال بر ہے كه چودعوت ان كى ندمېي ميشو ائى اور دنباوى سرماېى كى جڙكا شە دىناچا ئېنى تقى اخراس پر اتنالميا صبر كب يمك بالآخرشركيين ندابولېب كى مرابىي من بى سَيْلِللْهُ عَلَيْكُ اوْرسلمانون يْظِلم وحَوْركا ٱغازكر دبا وحقيقست نبى ﷺ الله الله المارية المارية المركب كاموقعت روزا وّل بي سية جبكا بحقرت في اسطرت كي بات سوي بي نهي بهي تها الس ن بنی ایم کم محلس میں جو کچیو کیا ، پیر کوه مِسفار پر چو ترکت کی اس کا ذکر کھیلیے صفحات میں آ جیکا ہے۔ بعض روا یات میں یہ بھی مذکورسہے کہ اس نے کو وِصُعْفا برنبی ﷺ کو مار نے کے سیے ایک تیجر بھی اٹھا یا تھا <sup>ہا</sup> بعثت سے پہلے ابولہب سف ا بینے و وہیٹول عُنیبرا ورُعیینهٔ کی شادیٰ عَیْلِاللّٰهُ عَلِیْکُانَ کی وَوَرْزُاولِ اِ رقيًّ اوراُم كانتُومٌ سے كى تھى كىكن بعث تھے بعداس نے نہابت سختى اور درشتى سے ان دونوں كوطلاق

اسی طرح حب نبی پیلی آفایگا کے دوسرے صاحزادے عبداللہ کا انتقال ہواتوابولہب کواس قدرخوشی ہوئی کہ وہ دوڑ تا ہوا اسپنے رفقائے پاس پہنچا اورا نہیں یہ خوشخبری سنائی کرمسد ملائٹ ابتر (نس بیدہ) ہوگئے ہیں سیلھ

ہم یہ بھی وکر کرچکے ہیں کہ ایام جے میں ابولہب نبی عِنْلِلْلْفَلِنَّگُانُا کی تکنیب کے سیسے بازاروں اوراجہاعات میں آپ کے بیجھیے پیچھیے مگار بتہا تھا۔ طار تی بن عبداللندمُحارِ بی کی روایت سے معلوم ہونا

هله ترندی سیله فی خلال القرآن ۲۸۲۸ ، تغهیم القرآن ۲/۲۵ م کله تفهیم القرآن ۲/۹۶۹ م

ہے کہ بیشخص صرف کندیب ہی پر سب نہیں کہ ان اللہ بلکہ تپھر بھی ماتیا رہباتھا جس سے آپ کی ابٹیاں خون آیود ہوجاتی تھیں شیلہ

ابولهب کی بیوی اُم جمیل جس کا نام اُرُوی تھا اور جوحرُ ب بن اُمینَہ کی بمینی اور ابولمنیان کی بہن تھی، وہ بھی بینا نیسی ایک عدادت میں اپنے شوہرسے پیچھے نہ تھی بینا نیجہ وہ نبی میں ایک میں اپنے شوہرسے پیچھے نہ تھی، جنا نجہ وہ نبی میں اُن اور منسدہ پردازی کی کانٹے ڈال و باکر تی تھی ۔ خاصی برزبان اور منسدہ پردازی کی کانٹے ڈال و باکر تی تھی ۔ خاصی برزبان اور منسدہ پردازی کی میں بینا بھی میں بینا کھی ۔ جنانچہ کاری وافترار پردازی سے کام لینا ، فتنے کی اُس میں میں میں اور خوف اک جناک بیا رکھنا اس کا شیوہ تھا ۔ اسی بیے قرآن نے اس کو حق گاتہ المعطاکیا ۔ دمکڑی ڈھونے والی کالقب عطاکیا ۔

و ہم نے مذمم کی نافرانی کی ۔ اس کے امرکو تسییم مذکیا اوراس کے دین کو نفرت و فقارت سے چھوڑ دیا۔

اس کے بعد واپس حکی گئی ۔ ابو کمروضی الترعنہ نے کہا! یا رسول اللّٰدا ﷺ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں ۔ جاآپ نے فرایا نہیں جاس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اللّٰہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی نیا ابو کمر وضی ابو کمروضی ابو کمروضی ہو کہ بڑا رہے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابو کمروضی مند کے باس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہ 'ابو کمر! تمہار سے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے ۔ ابو بکر شریب اس کھڑی ہوئی تھی کہ وضور کہتے ہیں نواسے زبان پرلاتے ہیں واس نے کہا تم اس نے کہا تم اسے کہتہ ہو۔

تلہ جامع الترفدی ہے گئے مشرکین میں گرنبی طلائے پیٹھ کو ممشقد کے بجائے گذرتم کہتے تھے جس کا معنی محشقد کے معنی کے واپلی رعکس ہے محد؛ وہ شخص ہے جس کی تعرفیت کی جائے ۔ فرقم : وہ شخص ہے جس کی فرمت اور بڑائی کی جائے۔ نیٹے ابن ہشام ابر ۳۳۹،۳۳۵

ابولہب اس کے باوجود ہرسری حرکتیں کر باتھا کہ رسول اللہ مظافیکا کا بچا اور پڑوسی تھا۔

اس کا گھرات کے گھرے تھا۔ اس طرح آپ کے دوسرے بٹروسی بھی آپ کو گھرکے اندر سول اللہ مظافیکا کو افریت دیا کہ، تھ وہ یہ ابن اسماق کا بیان ہے کہ حوکر کروہ گھر کے اندر سول اللہ مظافیکا کو افریت دیا کہ، تھ وہ یہ تھا۔ الولہب جمکم بن ابن العاص بن اُبیتہ عقبہ بن ابی مُعین طرح بین حمر ارتقافی ، ابن الا صدار ھُنہ کی۔

تھا۔ الولہب جمکم بن ابن العاص بن اُبیتہ عقبہ بن ابی مُعین مرد ثی بن حمر ارتقافی ، ابن الا صدار ھُنہ کی۔

یسب کے سب آپ کے بڑوسی تھے اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مہمان یہ بھوا۔ ان کے شاف کا طریقہ یہ تھا کہ حب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص کم بی کی بچہ دانی اس طرح پھینے کے کہ میدسے مرکز کی بیا کہ ماز پڑھتے ہوئے ان سے نکے سکیں۔

اند میں ماکر تی۔ آپ نے مجبور ہوگر ایک گھروندا بنالیا آکہ ماز پڑھتے ہوئے ان سے نکے سکیں۔

ہر مال جب آپ بر برگندگی بھینکی جاتی تو آپ اسے لکھی پر سے کر شکلتے اور در واز سے بہر مال جب آپ بر برگندگی بھینکی جاتی تو آپ اسے لکھی پر سے کر شکلتے اور در واز سے بہر مال جب آپ بر برگندگی بھینکی جاتی تو آپ اسے لکھی پر سے کر شکلتے اور در واز سے

بہرحال جب آپ پر برکند کی جیلی جاتی تواپ است لائری پرسے کر سفے اور دروارہ سے برکھڑے ہوکر فرمات نے ۔ "اے بنی عبرمنا ن ابریسی ہمائگی ہے ، بچراسے راستے ہیں ڈال لیت ، عبراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ برختی اور خباشت ہیں اور بڑھا ہوا تھا۔ بینا نجو میسی مخاری میں مضرت عبراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ظاہلہ کے گا بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ ہے ہے اور ابرہ بل اور اس کے کچھ رفقا رہیں تھے ہوئے تھے کہ استے ہیں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو اور ابرہ بل اور اس کے کچھ رفقا رہیں تھے ہوئے تھے کہ استے ہیں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو ابنی فلاں کے اُونٹ کی اوجھڑی لائے اور جرب محمد شاہلہ کے انتیاں ہوہ کریں توان کی پیھر برڈال نے اس پر قوم کا برنجت ترین اور می سے گئے تواسے آپ کی پیھر پر دونوں کی دھوں سے درمیان ڈالدیا۔ نبی میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ گرکھ کے کہ نہیں سکتا تھا۔ کاش میرے اندر برجانے کی طاقت ہوتی ۔

یں میں بر میں بر میں ہوئے فرماتے ہیں کواس کے بعد وہ نہیں کے مادے ایک دوسرے پر گھنے گئے۔
اور رسول اللہ عظافہ فلیکٹا سجد سے ہی بیں بڑے رہسے۔ مرز اُٹھایا۔ بہاں کا کئے فاطمۃ آئیں اور آپ کی بیٹھ سے اوجہ بٹاکر بھینکی تب آپ نے مراُٹھا یا بھرتین بار فرطایا اُللھ ۔ تَّوَ عَلَیْ کُ بِقُسُونِیْنُ اِللّٰہِ سِی کُورِیْنُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ ا

اللہ یہ امری خبیفہ مروان بن مکھ کے باپ میں ۔ سکھ ابن بہشام ارا اس ۔ سالہ نووجیح بنجاری ہی کی ایک دوسری روایت میں اس کی صراحت انگری ہے۔ دیکھتے الرمام ہے۔

اللّٰہ! اِلرَّجِبلِ كُوبكِرِّ ہے۔ اور عتبہ بن َربِیْعَہ ، تَنْینبَ بن ربیعَہ ، ولید بنُ عَنْیبَ ، اُمُسبِتَ مِن فَلفت اور عُقْبِهُن ا بی مُعَبْطِ کُوبکِرٹسے ۔۔۔۔۔

اُفْنَس بِن تَشْرُقَ تَقْفِی بھی رسُول اللّٰہ ﷺ کے شانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے نواوصات بیان کئے گئے ہیں حب سے اس کے کروار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے ،

رَبُونِ وَلاَ تُطِعُ كُلَّ حَلَافٍ مِّهِ إِن ﴿ هَمَّا إِ مَّشَاءٍ بِنَمِيهُ ﴿ مَنْاعِ لِلْغَارِمُعَتَدٍ اَشِيْرِ عُتُلِ بَغِدَ ذَلِكَ زَنِيْمِ ﴿ (١٨: ١٠- ١٣)

و تم ہات نہ انوکسی قسم کھانے والے ڈلیل کی بولعن طعن کر اسے بیغلیاں کھا تا ہے۔ بھلائی سے رکھا تی سے رکھا تی سے ر روکتا ہے ، حدد رج ظالم ، برعمل اورجغا کا رہے ۔ اور اس کے بعد براصل بھی ہے "

ا برجبر کھی کھی رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر قرآن سندانھا سکن بس سندا ہی تھا۔ ایمان و الوجبل بھی رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر قرآن سندانھا سکن بس مند

اطاعت اورا دب خشیت اختیار نهیس کرناتها وه رسول الله مینانشد کالینی بات سے اذبیت

ایک روایت میں مرکوریہ کرسُول لقہ ﷺ نے اس کا گریبان گلے سے پاس سے پچھ لیا اور چھنجھوٹ نے بڑوئے فرمایا۔

اُوَلَىٰ لَكَ فَاُوْلِى أَنْ قَا اَوْلَىٰ لَكَ فَاُولِىٰ أَنْ فَاَوْلَىٰ أَنْ اَوْلَىٰ اللّهُ فَاَوْلَىٰ اللّهُ ا

بہرمال اس ڈانٹ کے باوجود ابوجل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی برخبی میں کچھا وراضا فہ ہی ہوگیا ، چنا پڑھ چیجے مسلم میں ابو ہر ریہ ضی التٰہ عنہ سے مروی ہے کہ دایک بارسرداران میں کچھا وراضا فہ ہی ہوگیا ، چنا پڑھ چیجے مسلم میں ابو ہر ریہ ضی التٰہ عنہ ماوی ہے کہ دایک بارسرداران کے دُرور و اپناچہرہ فاک آلود کر تا ہے جہواب دیا گیا۔ قریش سے ابوجہ ان کے کہ کہ میں نے داس صالت میں اسے دیکھ لیا تواس کی گردن روند دوں گا۔ اور اس کا چہرہ مشی پر رکڑ دوں گا۔ اور اس کا چہرہ مشی پر رکڑ دوں گا۔ اور اس کا چہرہ مشی پر رکڑ دوں گا۔ اسکے بعداس نے رسمول اللہ مینا فاقلی تالی کو نمانہ پڑھتے ہوئے۔

على فى ظلال القران ٢١٦/٢٩ شكى فى ظِلاً لقران ٢٠٠٨، ٢ فيلى ايضا ٢٠١٣/٢٩ -

جُوروسم کی ہے کارروائیاں نبی سے اللہ اللہ کے ساتھ ہورہی تھیں اوروام وخواص کے نفوس میں انہاں اب کی منفر دخصیت کاجو دقار واحترام تھا اور آپ کو مُلّے کے سب سے محترم اور خطیم انسان ابوطا مب کی جوجمایت وحفاظت عاصل تھی اس کے با وجود ہورہی تھیں۔ باتی رہیں وہ کاروائیاں جوسلی نول اور خصوصاً ان ہیں سے بھی کمز ورا فراد کی ایدارسانی کے بیے کی جارہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی سکین اور تلخ تھیں ، برقبیلہ ابنے سلمان ہونے والے افراد کو ظرح طرح کی منزائی دے رہتی اور جشخص کاکوئی قبیلہ نہ تابن اور سرداروں نے ایسے ایسے جوروستم روا رکھے تھے جنہیں سُن کر مصنبوط انسان کا دل بھی بے مینی سے ترشیخ گئے ہے ۔

ابرج برجب کسی معزز اورطاقتور آومی سے سیمان ہونے کی خبرسند تواسے بُرا محبلا کہتا ذہبام رسواکر تا اور مال وجاہ کو سخت خسار سے سے دوجا رکر سنے کی دھمکیاں دیتا اوراگر کوئی کمزورا دمی مسلمان ہوتا تواسے مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیخند کرتا <sup>الت</sup>

حضرت عثمان بن عفان مِنى اللّه عنه كا پيجا انه بين هجور كى بيٹائى بين بيبيث كرنيجے سے هوال تيا حضرت مُصْعَب بن مُمير رضى اللّه عنه كى مال كو ان كے اسلام لانے كا علم ہوا تو ان كا دا نہائى بندكر دیا اور انہ بين گھرسے نكال دیا۔ پر بڑسے ناز ونعمت میں پیلے تھے ، حالات كى بشدت سے دوچار ہوئے تو كھال اس طرح ادھ مركئى بھیے سانپ كچلى چھوٹر آسے تھا تھے۔

تصرت بنال ، ائمبتہ بن خلف جمئی کے غلام تھے۔ ائمیہ انکی کردن میں رسی ڈال لوکوں کو وہ دیتا تھا اور وہ انہیں کھے کے پہاڑوں میں گھاتے بھرتے تھے بیال تک کرکردن پررسی کا اشان بڑھا تھا اور وہ انہیں مکھے کے پہاڑوں میں گھاتے بھرتے تھے بیال تک کرکردن پررسی کا نشان بڑھا تھا اور چلیلاتی دھوپ میں جبراً بھائے رکھا تھا اور چلیلاتی دھوپ میں جبراً بھائے رکھا تھا اور اس سے کہیں بڑھ کریہ ظلم کرناتھا بھائے رکھا تھا۔ کھانا بانی بھی نہ دیتا بعکہ بھو کا پیاب رکھا تھا اور اس سے کہیں بڑھ کریہ ظلم کرناتھا

نسته مبحیح مستم - الله ابن شام ۱۳۲۰/۱ سته ایشاگاره و مقیح نبوم ایل آلاتر \*

کرجیب دوبہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھربیے کنکروں پر شاکر سیسنے پر بھاری پنھررکھوا دیا.
پھرکہ افدا کی ضم: تو اسی طرح پڑا رہے گا بہاں یک کرمرجاسے، یا مُحَرِّکے ساتھ کفرکوے بحضرت
برال اُس حالت ہیں بھی فرماتے احد اُن کہ ایک روز ہیں کارروائی کی جارہی تھی کہ الو کریٹ کا گذر ہُوا۔
انہوں نے صفرت بلاً ل کوایک کا لے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ دوسود رہم دہ ہو، کرام
جاندی ، یا دوسوائتی دیم دا بک کم بیوسے زائر جاندی اے بسے خرید کران اور کہ دیا ہے۔

حضرت عمّاد بن یا سرضی استرعند بنومخ وم کے غلام تھے ۔ انہوں نے اور ان کے والدین فی سے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی ۔ مشرکین جن میں اوجل بیش بیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں بقیر ٹی زمین بیسے عبار اس کی بیش سے سزا دیتے ۔ ایک با را نہیں اسی طرح سزادی جارہی تھی کہ نبی بیٹی تھا شخت ہے ۔ ایک با را نہیں اسی طرح سزادی جارہی تھی کہ نبی بیٹی تھی گئر بھوا ۔ آپ نے نے قرما یا جارہی تھی کہ نبی بیٹی تھی گئر بھوا ۔ آپ نے فرما یا جارہی تھی والدہ تھیں ، ان کی شرمگاہ میں اوجب نے ہونی یا بیش میں بولی تبدیدہ میں بھوت میں بازجب نبی والدہ تھیں ، ان کی شرمگاہ میں اوجب نبی میں دھوپ میں تبدی کاسسد جاری رہا نہیں کی مقرکہ کا گذر کہو گئی نہ دو گئے یا لات و مؤتی کے بار سے میں گلمہ فیر نہ کہو گئی مشرکین کہتے تھے کہ جب کہ تم ٹھی دو گئے یا لات و مؤتی کے بار سے میں کلمہ فیر نہ کہو گئی ہے ہی تھی دھورت میں میں بیا تا ان کی بات مان کی ۔ پھرنبی میٹی ان کے بار کئے ہیں تنے دھورت میں ایش کے بار کئے در نہ کہو گئی اور معذرت کرتے ہوئے تشریب لائے ۔ اس بیر بیرا بین نازل ہوئی :

مَنْ كَفَرٌ بِاللّهِ مِنْ بَعُدِ إِيمَا لِلهَ إِلاَّمَنْ أَكْرٍ هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَانِ.. ١٠٦١٦٦ جس في اللّه بيان لاسف كه بعد كفركبا داس بِاللّه كاعضب اور عذا يَظِيم هـ) ليكن حصر مجبور كما جائے اور سكاول إيمان يُرهم مَن بو داس بِهم فَكُونت نهيم هم

حضرت کیکہ جن کا نام افلے تھا ، بنی عبدالدر کے غلام تھے۔ ان کے بد مالکان ان کا پاؤں سی سے باندھ کر انہیں زمین بر گھیٹے تھے لیت

حضرت خُرِی ن اُرت ، فبیله خُرزاعکه کی ایک عورت اُمِیّم ا نما رکے فعلام سقے یمٹرکین انہیں طرع طرح کی سنرایش دستے تھے۔ ان کے سرکے بال نوچتے تھے اور سختی سسے گرد ن مرورت ہے

سنه رحمة بعدالمین ۱٫۰۵ مقیح فہوم صل<sup>ا</sup> ابن بشام ار۱۳۱۰ ۳۰۰ وقتی نے ابن جست میں کا بعض کھڑ دوایت کیسہے۔ دیجھے کے <u>۳۳</u>ے ابن بشام ۱۳۱۰،۳۱۹ فقدانسیرۃ محدفوٰ ہی ط<sup>وم</sup> ۔ عوتی نے ابن عباس سے س کا بعض کھڑ دوایت کیسہے۔ دیجھے کے سے سے تعبیر بن کتیرزیر ثیت مذکورہ سیستانسی رحمۃ للعالمین ۱۰۵ مجوالہ اعجاز التیزیل صستان تھے۔ انہیں کئی بار دُہ کے انگارول پر لٹاکراوپرسے بیخررکھ دیا کہ وہ اُٹھ نہ کیں ہے۔

زیشرہ اور نہ کہ یہ اوران کی صاجزادی اورائم عبیش یسب و نڈیاں تھیں ، انہوں نے اسلام
قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی شکین سزا دَّل سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونے ذکر
کئے جاچکے ہیں۔ قبیلہ نی عَدِی کے ایک فا نوا دسے بنی مُول کی ایک و نڈی مسلمان ہوئیں تواہند ہوئے
عُمران طاب — جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اورائی مسلمان نہیں سُوسے تھے ۔ اس قدد
عُمران طاب اسے جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اورائی مسلمان نہیں سُوسے تھے کہ میں نے تھے دکھی میں نے تھے دائی وجہ سے جھوڑ ا سے ایک میں نے تھے دائی وجہ سے نہیں مکم محض ایک جانے کی وجہ سے جھوڑ ا سے ایک میں انڈیوں کو بھی خرید
مودت کی وجہ سے نہیں مکم محض ایک عالم جانے کی وجہ سے جھوڑ ا سے ایک اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں انڈیوں کو بھی خرید

مشرکین نے سزاکی ایک شکل برنجی افتیار کی تھی کہ بعض بعض صنّحا برکوا و نسٹ اورگائے کی کچھال میں بہت کر دھوپ بیں ڈالدینے ستھے اور بعض کولوسے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے بتھے ہوئے اور بوٹا و بیتے ستھے لیکھور پوٹٹا و بیتے ستھے لیکھور تھی تھے ہوئے ہوئے بتھے اور بڑی ستے لیکھور تھی تھے ہوئے اور بڑی میں ہے اور بڑی میں میں کے در بیٹے اور بڑی میں میں کے در بیٹے اور اور کی فہرسمت بڑی داکھیں اس کے در بیٹے اور اور کی تھی کہ جس کسی کے کہ میں اس کے در بیٹے اور اور کا بیٹر جل جا تا تھا مشرکین اس کے در بیٹے اور اور کی جوائے اور اور کی تھے۔

سنة رحمة للعالمين الر، ه تلقيح الفهوم صنة شكى زبره بردزن بشكيبنه بعنی زكوزيرا و رؤن كوزيرا ولتشديد على رحمة للعالمين الر، ه را بن بهنام الرواس - شكى ابن بشام الرواس و ۱۹۳۸ الكى رحمة للعالمين الرد ه - بسكى ابن بشام الرواس مقصرات محمد بن عبدالویاب صنت

یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکڑاؤ باربار ہونا اور طول کپڑھا تا تومسلمانوں کے خاتمے کی نوبت أسكتى غنى كهندا فكمت كاتقا ضابهي تفاكركام بس بيرده كبا عاسئه ببنانچه عام صحابه كرام ا بنااسلام ابني عبادت ابني تبليغ اورابين بالمي اجتماعات سب كيحيس برده كرست يقط البنة رسُول الله يَظْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ تبليغ كاكام بعى مشركين سك رُوبرُوكهلم كهلا انجام دينے سقے اورعها دین كاكام بھی ـ كوئی چيز آپ کواس سے روک نہیں سکتی تھی ، تاہم آپ بھی مسلمانول کے ساتھ خودان کی مصلحت کے بیش نظر خفيد طورسے جمع ہوستے ستھے۔ ا دھراُ رُقعُم بن ابی الاُ رَفعُ مُخرُ ومی کا مکان کو وصفا ہر سرکشوں کی ٹھا ہوں اوران کی مجلسول سے دورانگ تھلگ واقع تھا۔اس بیے آپ سنے پانچوں سنہ نبوت ستصاسى مبكان كوابنى دعوت اورمسلمانوں كے ساتھ اسینے اجناع كامركز بنا والمبلكھ مهلی مجرت عبسه ایز رستم کا مدکوره سلسانبوت کیچر تھے سال کے درمیان یا آخرین فروع مُواتها اورابتلاً مُعمولی تھا مگردن بدن اور ماہ براہ شقا گیا بہاں کے کہ نبوت کے پانچویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شاب کو پہنچے گیا جنی کرسلمانوں کے لیے کمیں رہنا دو بھر ہوگیا۔ اور انہیں ان پہیم سنم دانیوں سے نجات کی مدہر سویتے کے سایٹے مجبور مہوجا نا پڑا۔ ان ہی تنگین اور ناریک عالات میں سورۃ کہفٹ نازل ہوئی۔ بہ اصلاً تومشرکین کے پیش کر دہ سوالات کے جواب میں تھی کلبکن اس میں حرتین واقعات بیان کھئے گئے ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سسے ابینے مومن بندوں سے سیے شقبل کے ہارسے میں نہا بہت بلیغے اشارات متھے بیٹا بچرا صحاب کہھن کے واقعيمي بيردس موجر دسب كرجبب دين وايمان خطرستين بوتو كفرو للم كم واكرنست بجرت ك سلية ت بالقدريكل بيرنا جامية، ارشادسهد ،

وَادِاعُتَزَلْتُمُوهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلْاَاللَّهَ فَأُوَّا اِلَى الْكَهُفِ يَنْشُرُلَكُوْرَبُّكُوْ مِّنْ تَرْحُمَتِه وَيُهَيِّئُ لَكُوْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۞ ١٦:١٨.

" اورجب تم ان سے اور اللہ کے سوان کے دوسرد م جبود ول سے الگ ہوگئے تو غار میں بناہ گیر ہو جاق ،
تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت بھیلائے گا۔ اور تمہارے کا کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں ہمیا کی گئے گئے مہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت بھیلائے گئے اور تمہارے کا کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں ہمیا کی گئے ہمیں اور خضر علیم السلام سے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیا سجے ہمیں نیز اس اوقات فل ہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتحات فل ہری حالات کے بالکل رحکس ہوتے ہیں لہذا اس افتحا

سيه مخصراليره محد بن عيدالو إب سال -

ذُوالقُرْنِيْنَ كے واقعے بيں بندخاص باتوں كى طرفت اشارہ سبے ـ

ا۔ یہ کہ مین اللّٰد کی سہے۔ وہ اپینے نبدوں میں سسے بیسے چاہتا سہے اس کا وا رش بنا ہا ہے۔

۲ ۔ بیا کہ فلاح و کامرانی ایمان سی کی راہ میں ہے ، کفر کی راہ میں نہیں ۔

۳- بیکرالٹرنعالیٰ رہ رہ کراسپنے بندوں میں سے اسپیے افراد کھڑسے کرتا رہماسے جومجبور ومقہور انسالز ل کواس دور کے باجوج وماجوج سے نبیات دلانے ہیں ۔

ہ ۔ بیر کہ اللہ کے صالح بند سے بی زمین کی وراثت کے سب زیادہ حفدار ہیں۔ پھرسورہ کہفٹ کے بعد سورۃ ٹرمر کا نزول ہوا اور اس ہیں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور تبایا گیا کہ الٹند کی زمین ٹنگ نہیں ہے :

لِلَّذِيْنَ آحَسَنُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَهُ ۚ وَارُضُواتِسِ وَاسِعَةُ وَانَّمَا يُوفَى الصّبِرُوْنَ اَجُرُّهُ مُهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ٢٠١٣٩٠)

ہ تصلیبی وی سبر سے ہے۔ پر سے ہے۔ "جن توگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے بیسے انچھائی سہےا ورالٹرکی زمین کشا دہ سہے یصبر کرنے والوں کوان کا اجر بلاحساب دیا جاستے گا ۔"

ادهر رسول الله مینالله مینالله کومعوم تھا کہ اُحسحه کو نیائی شاہ عبش ایک عادن بادش ہے۔ وہاں کسی بیٹلم نہیں ہوتا اس لیے آپ سنے سلمانوں کوعکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی تفاظت کے لیے عبشہ بجرت کرج بیک اس کے بعد ایک طے نندہ پردگرام کے مطابق جب سے بنوی بین مالی کے بیلے گروہ نے مینالہ کی مور تیں تھیں بعض بین مینالہ کے بیلے گروہ نے مینالہ کی مور تیں تھیں بعض بین عفان ان کے امیر نظے اور ان کے بہراہ رشول اللہ مینالہ کی مواجزادی حضرت رقیہ بی بی مور اللہ مینالہ کی مواجزادی حضرت رقیہ بی بی مور اللہ مینالہ کی مواج کی اس کے بہراہ رشول اللہ مینالہ کی مواجزادی حضرت روا علیہ السان میں بعد بیا گھرانہ سے جس اللہ کی راہ میں بھرت کی سے میں فرمایا کہ حضرت ابرا بہم اور حضرت بوط علیہ السان میں بھرت کی سے میں فرمایا کہ حضرت ابرا بہم اور حضرت بوط علیہ السان میں بھرت کی سے میں فرمایا کہ میں جبرت کی سے میں فرمایا کہ اپنی نئی منزل کی جانب روا نہ ہوستے۔ واز داری بیائی دواری میں بھرت کے داروں کے میں جبکے سے نکل کہ اپنی نئی منزل کی جانب روا نہ ہوستے۔ واز داری

ميهم مختصرالسسيره شيخ عبدالله صلاق ١٠٠٥ زاد المعاد الربه م يحترللعالمين الرالا -

کا مقصد برخی کر قریش کواس کا علم نه مبوسکے۔ رُٹ بحراحمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جا سب تھا پنوش قسمتی سے وہاں وہ تجارتی کشتیال موجودتھیں ہوانہیں اپنے دامن عافیت ہیں ہے کہ سندر پارجشہ جاگئیں . قریش کوکسی قدر بعد میں ان کی روائگی کا علم ، وسکا۔ تا ہم انہوں نے بیچھیا کیا اور ساصل تک بہنچے مین صحائب کرام آگے دبا چھے تھے ' اس بیے نامراد واپس آئے ۔ ادھر مسلمانوں نے صفہ پہنچ کر بڑے جین کا سانس لیا ۔ اسی سال رمضان شریف میں بیہ واقعہ بیش آیا کہ نبی مظافی تلکہ ایک باہر م تشریف کا سانس لیا ۔ اسی سال رمضان شریف میں بیہ واقعہ بیش آیا کہ نبی مظافی تا کہ باہر م تشریف سے سے گئے ۔ وہال قریش کا بہت بڑا مجمع تھا۔ ان کے سردار اور بڑے بڑے وگ جمع تھے ۔ آپ نے نے ایک دم اچا تک کھڑے ہوگا قرآن سے کہا خموا گران ایک دم اچا تک کھڑے کو کہ وطیرہ قرآن کے الفاظ میں بیہ تھا کہ :

لَا تَسْنَعَعُوا لِلهٰذَا الْقُرَانِ وَالْغُوا فِيْدِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ۞ (٢٦:٣١) " سَرَّان كُومِتَ سنواوراس بِينِ مِعل وَالور واودهم عِإِقَ مَاكَتُم عَالب رَبُودٌ

لیکن حب بی طلای این سے اجا تک اس سورہ کی تلاوت شروع کردی۔ اوران کے کالوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دیکشی اور عظمت لئے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی توانہیں کچھ ہوش نریا۔
ایک ناقابل بیان رعنائی و دیکشی اور عظمت لئے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی توانہیں کچھ ہوش نریا۔
سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا۔ یہاں یک کہ حب آپ نے سب سے سورہ کے اواخر میں دل میل دسینے والی آیات تلاوت فرماکرالٹد کا پیمکم سنایاکہ ،

فَاشِجُدُولَ لِللهِ وَاعْبُدُولَ (٦٢:٥٣١) " السَّدِ کے لیے سجدہ کر واوراس کی عبادت کرو ہ

اوراس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا توکسی کواپنے آپ پر قابونہ رہا اورسب کے سب سجدے میں کر پڑھ ہے۔ بیت ایس سجدے میں کر پڑھ ہے۔ بیت بیت کواس موقع بہتی کی رعنائی وجلال نے شکیرین وُشئم بَرین کی بہٹ وھری کا پر دہ چاک کر دیا تھا اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابونہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیبار سجدے میں گردئے سے تھے ہے۔

بعدیں جب انہیں احساس ہواکہ کلام اللی سے دبال کی نگام موڑ دی۔اوروہ شکیک دہی کام کر پیٹھے جسے مٹلنے اور حتم کرنے کے لیے انہوں نے ابڑی سے چوٹی تک کا زور انگارہا

هله رحمة للعالمين ارالا ، ذا والمعاد ارتهم

ا الله المسلم المستعمر المستعبر المستعبر المستعبر المستعبر المستعبر المستعبر المرامي المستعبر المرامي المستعبر المستعبر

تھا اوراس کے ماتھ ہی اس واقعے میں غیرموج دمشرکین نے ان پر ہرطرف سے عثاب اور المامت کی ہوجھا ڈشروع کی توان کے ہاتھوں طوطے اُڑگئے اور انہوں نے اپنی جان جھڑا نے سکے بیے رسول اللہ مظافی تائی پریرافترار پروازی کی اور برجھوٹ گھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکرعز ت و احترام سے کہتے ہوئے یہ کہا تھا کہ :

يَلُكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلَىٰ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَكُرْتَجَىٰ ﴿ يَالِمُنَدَ بِايَهِ دَيِهِ إِن مِن - اوران كَ شَفاعَتَ كَى أُمِيدَكَى عَاتَى ہے ''

بہرجا کی شرکین کے سجدہ کرنے سے اس واقعے کی خبرعبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہُوئی کیکن پنی اصل صورت سے بالکل بہط کو بینی انہیں یہ علوم ہوا کہ قرین مسلمان ہوگئے ہیں۔ چنا نجرانہول نے اوشوال میں مکہ واپسی کی راہ کی کیکن جیب اسنے قریب آگئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو تقیقت حال اشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کہے لوگ توسید سے مبتشہ بلٹ گئے اور کچھ لوگ جیسے جبا کریا قریش کے کسی آدمی کی بناہ لیکر نکتے میں وافل ہُوئے ہے۔

اس کے بعدان مہاجرین پڑھ موساً اور کا نظام و تشرو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گا اوران محری ہجرت میں کے خاندان والوں نے انہیں جوب شایا کیونکہ قریش کوان کے ماتھ نجاشی کے میں سوک کی جو خری نے اس پر وہ نہایت ہیں بہبیں ہے۔ ناچا رسمول الشد ﷺ نے نصحا برکام کم کو بھر ہجرت ہم شاہد ہے اللہ الشد ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ ہے کہ کہ ہو ہے کہ کہ ہو ہے کہ کہ ہو کہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت ہیں ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ شکلات لیے ہوئے تھی۔ کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے اورایسی کسی کوششس کو ناکام بندنے کا تہمیہ کئے ہوئے تھے یکن سلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت بھوئے اورائٹر نے ان کے بیائے ہی تا ہو ہو گئے۔ وہ قریش کی گئے۔ وہ قریش کی گئے۔ اس بہنچ گئے۔

اس دنعه کل ۲ ۸ با ۱۲ مردور نے مجرت کی رحضرت عمار کی ہجرت مختلف فید ہے ادرا تھارہ یا انیس عورتوں نے میں منصور بوری کے تعین کے ساتھ عور توں کی تعدا داٹھ رہ تکھی ہے تھے مباجرین مینند کی میان این مین مین مشرکین کوسخت تنتی تھا کرسلمان آبنی جان مہاجرین مینند کی میان کی سازس اورا پنا دین بجاکرا کی کے کہ کہ کہاگ كَے ہیں۔لہذا انہول نے عَمْرُو بَنُ عاص اورعبداللّٰہ بن رَبْیعہ کو حِرکہری سُوجھ اُوجھ سکے ، لک تھے اوراہی مسلان نهبين تُوستُ تص ابك من مفارتي مهم كے ليے نتخب كيا اوران دونوں كونىجاشى اور نِظر نفوں كي فدمت میں بیش کردنے کے بیائے ہم ترین تحفے ور مربیے دسے کرمبش روانہ کیا ۔ ان دونوں نے پہلے میں پہنچ كريطْرلقيول كوتحانف بيش كئے - بيمرانبيں اسپنے ان دلائل سيدة كاه كيا بن كى نبيادىيە ومسلمانول كومبش سے بمكلوانا چاہتے تھے بحبب بطریقیوں نے اس بات سے اتفاق کرلیا کہ وہ نجانٹی کومسلما نول کے نکال دسینے کا مشعدہ دیں گئے تو یہ دو نول نجاشی کے مضور حاضر ہوئے اور شخفے تحالفت میں کریکے اپنا مدّعا پول عرض کیا ؛ و الدياه إلى كماك مي بهمارك يجفرنا سمجه نوجوان مماك أكري انهول فياين قوم کادین چیوٹریا سیے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل ہیں ہوسے میں بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جے نہ ہم مبانتے ہی نہ آپ ہمیں آپی خدرت برانہی کی بابت ان سے والدین جیا وّں اور کینے قبیلے کے عمارین نے جیجا ہے۔ ' مقصد پیسبے کہ آپیانہ بین ان کے پیاس واپس جیجیریں کیونکہ وہ لوگ اِن پر کڑی بگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عمّا ب کے اسباب کوبہتر طور ریسے جھتے ہیں " جب بر دولوں اپنا مدعاء عن کرسے تو بطریقوں نے کہا: " یا دشاه سلامت! بیر دونوں تفیک مبی کبر رسهے ہیں مآپ ان جوانوں کوان دونوں سکے حوالے کر دیں ۔ بیر دونول انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس بہتیادیں گے۔" کیکن نجاشی نے سوچا کہ اس تضیبے کو گہرائی سے کھنگا نا اور اس کے تمام ہیلوؤں کو سفنا

لکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگا نا وراس کے تمام ہیلوؤں کو سننا صروری ہے۔ چنا نچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا مسلمان بر تہیتہ کرکے اس کے دربار میں اسے کہ ہم سے ہی بولیس گے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جیب مسلمان آگئے تو نجاشی نے پوچھائی کونیا دین ہے جس کی بنیا دیر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیا دکر لی ہے ' لیکن میرے دین میں بھی داخل بہیں ہوئے ہو۔ اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں واخل ہوئے ہو۔ اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں واخل ہوئے ہو۔ اور نہ ان ملتوں ہی میں اللہ عنہ نے کہا : "اسے بادشاہ! ہم ایسی مسلمانوں کے ترجمان حضرت تجففہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا :"اسے بادشاہ! ہم ایسی

توم تھے جوجا ہلیت میں مبتلاتھی۔ ہم سُن پوہتے تھے، مُروا رکھاتے تھے ، بدکا رہاں کرتے تھے۔ قرابتداروں سے تعلق توٹیتے تھے ، ہمسایوں سے بدسلو کی کرتے تھے اور ہم ہیں ت طا فتوركمز و ركو كھا رہا تھا۔ ہم اسى حالت ميں شھے كہ اللہ نے ہم ہى ہيں سسے ايك سو بھيجا اس کی عالی نسبی ، سپّیائی ، اما شت اور پا کدامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اسس نے ہمیں اللّہ کی طرف بلایا ا و سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں۔ اور اسی کی عبادت کریں اوراس کے سواجن تبھروں اورُ تبول کو ہما رہے باپ دادا پوجتے تھے ' انہیں چھوٹر دیں۔ اس نے ہمیں سیج بولنے، امانت ا داکرنے ، قرابت جوٹرنے ، پڑوسی سے اچھاسلوک کرنے اورحرام کاری و نوزیزی سے بازر سے کا حکم دیا۔ اور فوائش میں ملوث ہونے، جھوٹ بوسنے، تیم کا مال کھانے ا ورپاکدامن عورتوں پر جھوٹی تہمت رگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ ھی حکم دیا کہ ہم صرف الله کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شربایب مذکریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰ ہ کا محم دیا ''۔۔۔ اسی طرح حضرت جعفرضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گائے ، پیرکہا ، "ہم نے اس ہیمبرکو سیجا ما نا، اس برا بمان لائے "اور اس کے لائے ہوئے دینِ خداو ندی میں اس کی بیروی کی - چنا پنجہ ہم نے صرفِ اللّٰہ کی عبا دست کی ' اس سکے ساتھ کسی کو نشر کی۔ نهیں کیا۔ اورجن با تول کوا**س** پیغیمبرنے حرام بتایا انہیں حرام مانا ورجن کوحلال بندیا انہیں حلال جانا۔اس پر ہماری قوم ہم سے بگرہ گئی۔اس نے ہم پرطلم وستم کیا اور سمبیں ہما ہے۔ دین سے پھیرنے کے لیے فلنے اور سزاؤں سے دوجار کیا ۔ ناکہم اللّٰہ کی عبا دست چھوڈ کر ُنت پرستی كى طرف بييث جايين - اورجن گندى چيزو ب كوصلال تتحصته تنصے انہيں بھرحلال تتحصنے نگيس يجب ا نہوں نے سم پر بہت قہروظلم کیا، زمین تنگ کر دی۔ اور سمارے درمیان اور سمائے دین کے درمیان روک بن کر کھرطے ہوگئے توہم نے آپ سے ملک کی را ہ لی۔ اور دوسروں پرآپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی بناہ میں رہنا پسند کیا-اور یہ امید کی کہ اے باد ثناہ!آپ کے یاس سم پرطلم نہیں کیا جائے گا۔"

نجاشی نے کہا " درامجھے بھی پڑھ کرسناؤ۔"

حضت بخفض نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرائیں۔ نباشی اس قدر رویا کہ اس کے داڑھی تر ہوگئی۔ نباشی کے تمام اسفف بھی صفرت بخفر کی تلاوت سن کراس قدر رقت کہ ان کے صبیح تر ہوگئے۔ بھر نباشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جوحض عیسیٰ علیہ استلام کے کہا تھے۔ دونوں ایک ہی شمع دان سے بحلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نباشی نے کو تہا رہے حوالے بین ان لوگوں کو تہا رہے حوالے بین کرسکت اور مزیبال ان کے خلاف کو تی جا لیا جا میں بات کو تہا رہے حوالے نبین کرسکت اور مزیبال ان کے خلاف کو تی جا لیا جا میں جا میں ہوئے ہوئے وی بیا سے کہ اس کے عبداللہ ن رہنیعہ کو تی بات لاؤں کا کہا ان کی ہر بالی کی جڑھ کا مشکر کر کھے ۔ لیکن بھر عمر و بن عاص نے عبداللہ بن بہنی سے کہا ، فدا کی شریا بی کی جڑھ کا مشکر کر کھے دوں گا۔ ان کو کا کہا ان کی ہر بالی کی جڑھ کا مشکر کر کھے دوں گا۔ عبداللہ بن رہید نے کہا نہیں۔ ایسا می کوئے قبیلے کے لوگ ۔ مگر عُرُوبی عاص اپنی رائے ہو کہ اُسے ۔ بیکن ہیں ہیں میں بہما رہے اپنے ہی کہنے قبیلے کے لوگ ۔ مگر عُرُوبی عاص اپنی رائے ہوں اُسے ۔ بیک بیروں بہما رہے اپنے ہی کہنے قبیلے کے لوگ ۔ مگر عُرُوبی عاص اپنی رائے ہوں اُسے ۔ بیکن ہیں ہیں میں بہما رہے اپنے ہی کہنے قبیلے کے لوگ ۔ مگر عُرُوبی عاص اپنی رائے ہوں اُسے ۔ بیکن ہیں بہروں سے بہا رہے اپنے ہی کہنے قبیلے کے لوگ ۔ مگر عُرُوبی عاص اپنی رائے ہوں اُسے ۔ بیکن ہیں بہروں سے بہا رہے اپنے ہی کہنے قبیلے کے لوگ ۔ مگر عُرُوبی عاص اپنی رائے ہوں اُسے ۔ بیک

اگلادن آیا توعمرُو بن عاص نے نجاشی سے کہا "اے بادشاہ! یہ لوگ عبیبیٰ بن مربیم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں "اس پرنجاشی نے مسل نوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچینا چاہتا تھا کہ حضرت عیلے علیہ السّلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس د فعی مسلمان کو گھیرا ہمٹ ہو کی کے مسلمان کو گھیرا ہمٹ ہو کی ایکن انہوں نے مطے کیا کہ سے ہی بولیس کے نینجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنا نچے جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللّدعنہ نے فرمایا :

"ہم علیے علیہ اللہ م سے بارے میں وہی بات کہتے میں جو ہمارے نبی ﷺ سے کرآئے ہیں۔ لینی حضرت عیلے اللہ کے بندے ، کسس کے رسول ، اس کی رُوح او راس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللہ نے کنو، ری پاکدامن حضرت مربم علیہاالسّلام کی طرف الفاکیا تھا ۔

اس پرنجاشی نے زمین سے ابک تنکہ اٹھایا اور بولا: خداکی تسم اجو کچھتم نے کہا ہے حضرت عیسے علیہ استواس سے اس تنکے کے برا بریمی براھ کرنہ تھے۔ اس پربطر تقیوں نے "سونہ" کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا! اگرچیتم لوگ " ہونہة کہو۔

اس کے بعد نجاشی نے مسلما نوں سے کہا "جا وّا تم لوگ میرے قلمرومیں امن وا مان سے ہو۔ جوتمہیں گالی دیے گا اس پر "ما وال لگایا جائے گا۔ مجھے گوا را نہیں کہتم میں سے میں کسی آدمی کو تناوّن اورائس کے بدیے مجھے سونے کا پہاڑیل جائے۔"

اس کے بعداس نے اپنے ماشیر شینوں سے نماطب ہوکر کہا ڈان دونوں کوان کے پریے داہیں کردو۔ جھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ فداکی تسم اسٹر تعاملے نے جب مجھے میراملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت بہیں لی تھی کرئیں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ نیزاللہ نے مبیب بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی نفی کرئیں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ "مبیب بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ "مبیب بارے میں اللہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ کہتی میں اس کے لبعد وہ دونوں اپنے ہریے نخف لے بے آبرو موکرواپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس لیک اپنے وہ دونوں اپنے بریے پڑوسی کے زیرسایہ تھیم رہے۔ مالھے

یہ! بن اسحاق کی روابت ہے۔ دو سرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عُرو بن عاص کی جا سے کہ خاص کی جا کہ بدر کے بعد ہوئی تھی یعبض لوگوں نے تطبیق کی بیضورت بیان کی ہے کہ حضرت عمر و بن عاص خاص کے دربا رمیں سلمانوں کی واپسی کے لیے دو مرتبہ گئے تھے ' لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے شمن میں حضرت جعفر رضی اللہ عند اور نجاشی کے درمیان سوال وجواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے بچرت جبشہ کے بعد کی حاضری کے سیسے میں بیان کی ہیں۔ پھر ان سوالات کے ابن اسحاق نے بچرت جبشہ کے بعد کی حاضری کے سیسے میں بیان کی ہیں۔ پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے باس یہ معاملہ ابھی پہلی بار میش بڑوا تھا ، اس بیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسمانوں کو واپس لانے کی گوششش صرف ایک بار بہوتی تھی ۔ اور وہ سیجرت عبشہ کے بعد تھی ۔

بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہوگئ اوران کی سمجھ میں آگیا کہ وہ اپنے جذبہ برعداوت کو اپنے دائرہ اختیارہی میں آسودہ کرسکتے ہیں برلین اس کے نیتیج میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہوگیا تھا کہ اس معیست سے بنتے کے سیاے اب ان کے سامنے دوہی راستے دہ سکتے ہیں ، یا تورسول اللہ منظافی کو تبلیغ سے بزور طافت روک دیں یا پھر آپ کے وجو دہی کا صفایا کر دیں یہ لیکن دو سری صورت صدد رجشکل تھی کہ بوئ کر ابوطالب آپ کے عافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے صدد رجشکل تھی کہ بوئو کہ ابوطالب آپ کے عافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے

آ مبنی داوا رہنے ہوئے تھے۔ اس بیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابوطا لب سے دو دو ہا تیں ہوجا بیں۔

اس تجویز کے بعد سردا ران قراش ابوطا لب کے ہاس اس تجویز کے بعد سردا ران قراش ابوطا لب کے ہاس ابوطا لب کے ہاس ابوطا لب کو قرین کی وحمل میں مام مربوئے اور بولے: ابوطا لب ایس ہمائے اندر

من وشرف اور اعزا زکے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گذارش کی کراپنے بھتنے کوروکئے۔
لیکن آپ نے بہیں روکا۔ آپ یا در کھیں ہم اسے برداشت بہیں کرسکتے کہ ہمارے آباً واجداد
کوگالیاں دی جائیں، ہماری عقل وہم کوھاقت زدہ قرار دیاجائے اور ہمارسے خداؤں کے بیجینی
کی جائے۔ آپ دوک دیجئے وریز ہم آپ سے اور اُن سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک
فریق کا صفایا ہوکر دہے گا۔"

ابوطالب پراس زوردار دهمی کا بهت زیاده اثر بئوا اورابنوں نے ربول کنٹر میٹانا انتخابات کو بلاکر کہا "بمتیج اتنہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اورائبی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں۔ اب مجھ پر اورخود اپنے آپ پررحم کرو اوراس معلطے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالوج میرکس سے باہرہے۔"

یہ من کر دسول اللہ میں گئے ہے۔ اور وہ بھی کر اب آپ کے چیا بھی آپ کاسا تھ چھوڑ دیں گے۔ اور وہ بھی آپ کی مُدوسے کمز ور بڑگئے ہیں۔ اس سیے فرط یا : چیا جان! خدا کی قسم! اگر یہ لوگ میرے داہنے باتھ میں سورج اور بائیں باتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کواس مذکب پہنچائے بغیر چیوڑ وول کہ یا تو اللہ اسے خالب کر دے یا مئیں اسی راہ میں فنا ہوجاوک تو نہیں جھوڑ کہ نے اور اللہ اسے خالب کر دے یا مئیں اسی راہ میں فنا ہوجاوک تو نہیں جھوڑ کہ اور اللہ اسے خالب کر دے یا مئیں اسی راہ میں فنا ہوجاوک تو نہیں جھوڑ کرنے ۔

اس کے بعد آپ کی آنکھیں اٹکبار ہوگئیں۔ آپ رویڑے اور اُٹھ گئے، جب واپس ہونے گئے تو ابوطا ب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیج ! جاؤج چا ہو کہو، خدا کی قسم میں تہیں کہی بھی کسی بھی وجہ سے چیوڑ نہیں سکتا ہے تاہے اور یہ انتعار کہے :

وَاللّٰهِ لَنْ یَّجِسُلُوا اِلَّہُ کَی یَجَمُعِہِمُ صَحَیُّ اُو سَدَ فِلِ النَّرَابِ دَفِیْنَا فَاصَدَعُ بِاَمْرِكَ مَا عَلَیٰکَ عَصَاصَةً وَالْبِیْرُ وَقَدَّ بذاك منك عیونا فاصَدَعُ بِامْرِكَ مَا عَلَیٰکَ عَصَاصَةً وَالْبِیْرُ وَقَدَّ بذاك منك عیونا شہر بخدا وہ لوگ تہا رہ پاس اپنی جمعیت سمیت ہی ہرگز نہیں پہنے سکتے یہاں کے کہیں ۔ "بخدا وہ لوگ تہا رہ پاس اپنی جمعیت سمیت ہی ہرگز نہیں پہنے سکتے یہاں کے کہیں

مٹی میں وفن کر دیا جا وَ ں۔ تم اپنی یات کھلم کھل کہو۔ تم پر کوئی قدعن نہیں ، تم نوش ہوجاؤ اور تہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوجا میں "

من ایک بارمچرا بوطالب کے سامنے فریس ایک بارمچرا بوطالب کے سامنے اپنے دکھا کہ رسول اللّٰہ ﷺ

ا بنا کام کے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آگیا کہ ابوطالب رسول اللہ ﷺ کو کھوٹہ نہیں اپنا کام کے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آگیا کہ ابوطالب رسول اللہ ﷺ کو تیا رہیں جنائجہ سکتے ، ملکہ اسس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول یلنے کو تیا رہیں جنائجہ وہ لوگ ولیدین مغیرہ کے لائے عمارہ کو ہمراہ لے کرا بوطالب کے پاکس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا :

"اے ابوطانب ایہ فرٹش کا سب سے ہانکا اور خوبصورت نوجوان ہے۔ آپ لے سے ایسا رہوں گے۔ آپ اسے اینا لڑکا نبالیں۔
یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیج کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبارو
یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیج کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبارو
اجدا د کے دین کی نمی لفت کی ہے ، آپ کی قوم کا تبرازہ منتشر کر رکھا ہے ، اور ان کی
عفلوں کو حاقت سے دوجار تبلایا ہے ۔ ہم اسے قس کریں گے یس یہ ایک آدمی کے برلے
ایک آدمی کا حما ہ ہے۔"

ا بوطانب نے کہا: خداکی قسم اکتنا بُراسوداہے جتم لوگ جھے کر رہے ہو! تم اپنا بیٹیا مجھے دبیتے ہوکہ میں اسے کھلاؤں بلاؤں بالوں پوسوں اور میرا بیٹیا مجھے سے طلب کرتے ہوکہ اسے قبل کردو۔ خداکی قسم! بہنہیں ہوسکتا۔"

اس پرنوفل بن عبر مِناف کا پر تامطیم بن عربی بولا إضا کی قسم! اس ابوطاب! تم سے تہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے۔ اور جوصورت تہیں ناگوارہ وسسے دیسے کے کرکٹسٹ کی ہے۔ اور جوصورت تہیں کا گوارہ وسسے نیک کی کوکٹسٹ کی ہے۔ میکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ۔ " جواب میں ابوطالب نے کہا "بخدا تم دگوں نے جھے سے انصاف کی بات نہیں کی ہے میکھم جواب میں ابوطالب نے کہا "بخدا تم دگوں نے جھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو" کھی جی میراساتھ چوڈ کرمیرے نمالف کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو" کھی میں وشوا ہر سیرت کے ماضا میں کھی دونوں گفتگو کے زمانے کی تعیین نہیں ملتی لیکن قرائن وشوا ہر

سے طاہر ہونا ہے کہ یہ وونوں گفتگوسٹ مینوی کے وسط میں ہوئی تھیں ،وردونول کے میان فاصله مختضربي تقاء

ان دو نوں گفتگو وّں کی ناکامی کے بعد قریش بى صَلَىٰ لِللهُ عَلَيْفِ سِيلَمُ كَعِلَىٰ كَعِلَىٰ كَعِلَىٰ كَلِي بَعُويِرِ كاجذبة جورونتم أورتقي برطط كبا أورايذارماني

کاسلسلہ پہلےسسے فزول تر اور سخت تر ہوگیا۔ ان ہی د تول قریش سے سرکشوں کے د ماغ میں نبی ﷺ نیانی علی ایک تجویز اُ بھری سکین بھی تجویز اور بہی سختیاں کرکھے جانبا زول میں سے دونادرۂ روز گارسرفروشوں ' تعنی حضرت حُمْزُ ہ بن عبدالمطلب رضی الٹرعنہ اورحفزت عمر بن خطاب رضی الدعنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذہیعے اسلام کوتقویت پہنچانے کا سبب بن گئیں۔ بؤر دئجفا کے مسلا ورا زکے ایک دو نمونے بہ ہیں کہ ایک روز ابولہب کا بٹیا تعتیبہً رسول الله طالطي الله الميلا كلي إلى آيا اوريولاً: مُين وَالْنَجْيِم إِذَا هَوْي اور ثُمُّ كَدَنَا فَتَدَكَّب کے ساتھ کفرکر آہوں ۔ اسس کے بعدوہ آت پر ایدا رسانی کے ساتھ مستط ہوگیا۔ آپ کا گرامچاڑ نے بروعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مستط کر دے۔ نبی ﷺ کا کھیا تھا کی یہ بددُعا قبول ہوئی۔ چنا نجر عُینبہ ایک بار قرنش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفریں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زُرْ قارمیں پڑا وَ ڈالا تورات کے وقت شیرنے ان کا چکر لگایا یُعثیبُهُ نے ویکھتے ہی کہ" یا ئے میری نباہی! بیرخدا کی قسم مجھے کھاجائے گا۔جبیبا کرمحد سِطَاللہ اللَّاللَّاللّٰ نے مجھ پر بروُعا کی ہے۔ دیکھوئیں شام میں ہوں۔ نیکن اس نے مکّر میں رہتے ہوئے مجھے ما رڈوا لا۔ احتیاطاً لوگوں نے عُتینیہ کو اپنے اورجانوروں کے گھیرے سے بیجوں بیج سلایا ۔ سکن رات کوشیر سب كويملانگنا بُواسيدها ْعَتَينِهُ كے پاکسس بہنجا-ا ورسر كُرْكر ذيح كر ڈالا ۔ شھ ایک بارعقبرین ابی مُعیُط نے رسول اللہ ﷺ کی گرون حالت سجدہ میں اس زور

سے رُوندی کرمعلوم ہوتا تھا دونوں انتھیں بکل آئیں گی۔ لاھ

ا بن اسحان کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارا دے پر

ه مختصرالسيرة مشيخ عيد الندص ١١٦٥ الاستيعاب، اصابه، ولائل النبوة ، الروض الانف 

روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی ﷺ کے خلتے کے حکیم میں ستھے، جنا بنجہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بارا بوجیل نے کہا :

"برا دران قریش ایپ دیکھنے ہیں کر محقہ مظاہلی ایمارے دین کی عیب مینی ہمائے آبار و اجدا دکی برگوئی، ہماری عقلوں کی تغییف اور ہمارے معبود وں کی تذلیل سے بازنہیں اتا -اس لیے میں الشرسے عہد کر را ہوں کدایک بہت بھاری اور شکل اُسٹھنے والا پتھر کے کر بیٹھوں کا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی بتھر سے اس کا سرکچل دوں گا۔اب سے کے بعد چاہیے تم لوگ مجھ کو ہے با رو مددگا رحیو ڈدو، چا ہے میری حفاظمت کرو۔ اور بنوع برنمان بھی اس کے بعد جوجی چاہے کریں ۔ لوگوں نے کہا "بنیں والشرسی تہمیں کسمی کسی معلیل میں بھی اس کے بعد جوجی چاہے کریں ۔ لوگوں نے کہا "بنیں والشرسی تہمیں کسمی کسی معلیل میں بے یارو مددگار نہیں جھوڑ سکتے ۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کرگر دو ۔

ابنِ اسماق كهنة بين : محصرتا يا كياكه رسولَ الله عنظيْنَا الله عنوايا الديمبرلِ عليه السلام عنه -اگرا بوجلِ قريب آمّا تواسعه دهر كمريشة تشكيم

اس کے بعد ابوجہل نے رسول اللہ طاق اللہ اللہ کے خلاف ایک الیسی حرکت کی جوحضرت

حرزہ رضی النّذعنہ کے اسلام لانے کا سبسی بن گئی تفصیل آ رہی ہے۔

جہال کا قرائ کے دوسے رہ معاشوں کا تعلق ہے توان کے دلوں میں بھی نبی
جہال تا حفاتے کا خیال برا بر پ رہا تھا، خیا نجہ حضرت عبدالقد بن عرو بن عاصُ سے
ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک با مشرکین خطیم میں جمع نظے۔ میں بھی موجود تھا۔
مشرکین نے دسول اللہ میں فقل کے ایک با اور کہنے گئے ایک شخص کے معاطم میں بہنے مہانے میں برای بات میں برای بات میں برای مثال نہیں۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاطم میں بہت ہی بڑی بات برصبر کیا ہے ۔ بیگفتگو چل ہی رہی تھی کہ دسول اللہ میں اللہ مودا رہوگئے۔ آپ نے تشرکین بہنے جو اسود کو بڑی ما مجمر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاکس سے گذرے۔ انہوں نے بھی کہ کہ کہ کہ طعن کی جب کے جہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گذر میں بہت ہی برای گئی اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گذر میں بہت ہی برای طعن کی۔ میں نے اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گذر اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گذر میں بہت ہی برای طعن کی۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ کھی اور آپ کے جہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ سہ با رہ گذرے تو مشرکین نے پھر آپ پر لائی طعن کی۔ اب کی بار آپ مظمر

" قریش کے لوگو! من رہے ہمو؟ اس ذات کی قسم سس کے باتھ میں میری جان ہے! میں تمہارے پاکس (تمہارے) قتل و ذیح لرکا حکم ) لے کرآیا ہموں " تمہارے پاکس (تمہارے) قتل و ذیح لرکا حکم ) لے کرآیا ہموں " آپ کے اس ارشا دیے لوگوں کو بکڑ لیا۔ ران پرابیا سکتہ طاری ہجوا کہ گویا ہرآدمی کے سررچر ٹیا ہے ، یہاں تک کر جوآپ پرسب سے زیا دہ سخت نقا وہ بھی بہترسے بہتر لفظ جو پا سکتہ نقا اس کے ذریعے آپ سے طلب گار رضت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ الوا لفاسم! واپس جائے۔

خدا کی قسم اسٹ مجی تھی نا دان نہ تھے "

دورس ون قرنس بھراس طرح جمع بور آپ کا ذکر کررہ سے کہ آپ نمودا ہہ بوتے۔ دیکھتے ہی سب ریکجان ہوکہ) ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھیر لیا۔ پھریس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ کی جادر کپڑل ہراور کھیر لیا۔ پھریس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ کی جادر کپڑل ہراور کی ویٹ لگا۔) ابو کرٹٹ آپ کے بچاؤیں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے ہے:

اُ اَنْقُدْتُ لُونَ دَجُ لِدٌ اَن یُکُٹُونُ لَ دَبِی اللّٰ کے بعد وہ لوگ ایک آدمی کو اس بے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے ؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ کوچھوڑ کر پیٹ گئے۔ سعداللہ

بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ بیسب سے سخست ترین ایذا رسانی تھی جوہیں نے قریش کو کمبی كرت بۇست دىكىيى-شە اختى مىلخصا

صیمے بخاری میں حضرت عُرْوُہ بن ڈبئیر رضی الترعنہ سے ان کا بیان مروی ہے کئیں نے عبدالتُدبن عمرونِ عاص مِنى التَّدعنها مصسوال كِياكم شركين في في المُنْظِيَّةُ كُم ساته جو سب سے سخت ترین مدسوکی کی تھی آپ مجھے اس کی تفصیل تباییئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ المَيْنَا الله عن الله معبد کے پاکس حظیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عُقیْدین الی مُعَیُط آگیا۔ اُس نے اتبے ہی دینا کپڑا آب کی گرون میں ڈول کرنہا بیت سختی کے ساتھا تینے کا گلا گھوٹیا۔ اتنے میں ا بوبکر این پنجے۔ وراہبوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کردھکا دیا ،ورایسے پی پیٹھیکیا سے دُور كرتے ہوستے فرما يا اَتَقَتُ اُونَ رَحِبُ لاً أَنْ يَقَولُ دَيِّ اِللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کواس سیے قبل کرناچاہتے ہوکہ وہ کہنا ہے مبرا رب اللہ سہے آفتہ

حصنرت اسمار کی روا بیت میں مزیر تفصیل ہے کہ حضرت ابو مکرشکے باس بیرجینے پہنچی کہ ا بینے ساتھی کو بچا دئے۔ وہ حجکے ہمارے پاکس سے نکلے ۔ ان کے سریرجا رچوٹیاں تھیں۔ وہ پر كَيْمَةُ بُهِسَةً كُدُ كَنْ تَنْتُكُونَ رَجِكَ لاَ أَنْ يَنْقُولَ دَبِنَ اللَّهُ ؟ ثم بوك ايك اومي كمحض اس بیے قبل کرنا چاہتے ہو کہ ہو ہ کہنا ہے میرا رب الندسے۔مشرکین نبی ﷺ کوجپوٹ کرا بوبکرشپریل پرشے ۔ وہ وابس آئے توحالت بہنھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو ہال بھی جیوتے تنه، وه بهما ري رحيكي ، كيه ساتفه عيلا آيا تفاه ساته

حضرت حمز ه رضی الله عنه **کا فیول اسلام** حصرت حمز ه رضی الله عنه **کا فیول اسلام** انگه میرسی که اچانک ایک بحلی کی اورتقهوار

کا راسسند روشن ہوگی ، بعنی حضرت حمزہ مِشی المتٰدعد مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سکند نبوی کے اخبر کا ہے۔ اور اغدیب یہ ہے کہ وہ ما ہ ذی الحجہ پیمسلمان ہمنے تھے ان كے اسلام لانے كا سبسب بہ ہے كہ ايك دوز ا ہوتجيّل كوهِ صَفَا كے زُويك سول للّٰہ يَنْظِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

۵۵ - بن نبشام ۲۹۰٬۲۸۹/۱ ملی صبیح بخاری باب ذکرماهی النبی ﷺ من المشرکین بمکتر اسم ۵۸۸ نکی مختصرالسبره سنیخ عبداللهٔ ص ۱۱۳

خاموش دسہے ، اور کھیے بھی نہ کہا لیکن اس کے بعد اسس نے ایٹ کے سرریہ ایک نتیمر دسے ما را ، حسب سے ایسی چوٹ آئی کہ خون برنکلا۔ پیروہ خانڈ کعبر کے یاس قریش کی لبس میں جا ببیجها ۔عبدالٹدین مُدُعَان کی ایک لونڈی کووصُفًا پرواقع ایبنے مکان سے برسارامنظر د مکھ رہی تھی۔حضرت حمزہ رضی النّہ عنہ کما ن حا کل کئے شکا رسسے والیس تشریف للے کے تواس نے ان سے ابوجہل کی ساری حرکت کہرسنائی ۔حضرت حمز وہ عضے سے بھرملک اسٹھے ۔ یہ قربين كےسب سے طافتورا ورمضبوط حوان تھے۔ ماجراسن كركہيں ايك لمحدد كے بغيردوليتے ہوتے ا وریہ تہیتے کئے ہوئے آئے کہ مجرل ہی ابوجیل کا سامنا ہو گا، اس کی مرتبت کردیں گھے۔ ينا پيمسبرحرام بين داخل بوكرسيرسصاس كرسريه جا كفرط بهوسته ور بوسه: او مرن پرخوشبو لگانے والے بُزدل ! تومیرے بھننج کو گائی دیباہے حالا بمرئی بھی اسی کے دین پر ہوں "-اس کے بعد کمان سے اس زور کی مارماری کہ اسس کے سریہ برزین قسم کا زخم آگیا۔ اس پر ابوجہ ل کے بقیلے بنو مخزوم اور حضرت حُرُزہ کے بقیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دو *سرے کے خ*لاف بھوک اُستھے۔ نیکن ابوجہل نے بہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابوعمارہ کوجانے دو۔ میں نے واقعی اس کے بمتیج کو بہت بڑی گالی دی تھی ۔ اللہ

الله مختفرانسیره شیخ محدین عبدا نوابش س ۲۹ رحمة للعالمین ۱/۱۸، ابن بشام ۱ ۲۹۲ ۲۹۱ م مثله اس کا اندازه مختفرانسیره شیخ عبدانشریی ندکور ایک رو بیت سے بوناسید - دیکھنے ص ۱۰۱ مثله تاریخ تورین الخطاب لابن جوزی ص ۱۱ ٱللَّهُ حَرَّا لِإِمْدُكُمْ بِأَحَبِّ الرَّجُكِينِ إِلَيكُ بِعِسْ بِن الخطابِ اَوُجِابِي جهل بن هشامٍ.

وسلے الند! عمرین خطاب اور ابوجہل بن ہشام میں سے جوشخص نیرے زدیک زیا دہ محبوب ہے۔ اس کے ذریعے سے اسلام کو قوتت پہنچا ہے،

التنسف ببردعا قبول فرمائى او رحفرت عرضمسلمان بهوسگئة الشرك ز ديك ان و ونول مين زياده محبوب حصرت عمرضي الشعنة تنص ركالي

حفرت عمرصى التدعنه كم اسلام لانتسب متعلق جهردوا بات برعجوى نظرة النصيرواضح ہوتا ہے کہ ان سکے ول میں اسلام رفتہ رفتہ جا گزیں بھوا ۔منا سب معلوم ہو ماسہے کہ ان روایات كاخلاصهم بين كرسف سه يبطح حضرت عمر رضى التدعمة سك مزاج اورجذبات واحساسات كيطرت تھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔

حضرت عمرضی التدعندا پنی تندمزاجی اورسخت خوکی کے سیے مشہور پنھے یمسلما نوں نے طويل عوسصة كك ان سكے إنتقول طرح طرح كى شختيا رجيبلى تقيس - ايبا معلوم ہو تا سہد كدان بيں متعنادتهم کے جذمات ہاہم دست وگربیاں تھے، چنا بچرایک طرف تووہ آبار واحدا دکی ل بجا دکرده رسمول کا بیرا احترام کرتے نتھے۔ اور ملا نوشی اور لہو ولعب کے دلدا وہ تھے لیکن د وسری طرف وه ایمان وعقید سے کی راه میں مسلمانوں کی نینگی اور مصابب کے سیسے میں ان کی قرتِ برداشت کوخوشگوارجرت ولیندیدگی کی نگا ہ سے دیکھتے تھے۔ بچران کے اندرکسی مجی عقلمنداً دمی کی طرح شکوک وشیهان کا ایک سسید تقاجوره ره کرا بجراکریًا تھا کہ اسلامی ب بات کی دعوت دسے رہاہے غاباً وہی زیادہ برتراور پاکیزہ سے۔اسی سیےان کی کیفیت دم میں ماشہ دم میں تولہ کی سی تھی کہ ابھی بھڑکے اور انجی ڈھیلے پڑگئے ۔ ہے۔ حضرت عردضى التدعنه كم اسلام لاف كمتعلق تمام دوايات كاخلاصهم عجمع وتطبيق --- یه سے کمایک دفعہ انہیں گھرسے باہررات گذار نی پڑی ۔وہ حرم تشریف لائے اور خارَ كعبه كم يروس مي مكمس كئے ۔ اس وقت نبی شان الله الله نماز پڑھ دسہے ستھے ۔ اورسورہ

مهل ترندی ابراب المناقب الماقب الی حنص عمرین الخطاب ۲۰۹/۱ هد حضرت عمردمنی الله عند کے حالات کا یہ تجر پرشیخ مقر عزالی نے کیاسہے۔ فقد السیرہ ص ۹۲،۹۲

الحاقہ کی ملاوت فرما رہے نہے۔حضرت عمر رضی المترعمۃ قرآن سننے لگے اور اس کی تا بیت پر حیرت زوہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا! فیدا کی تسم بیرتو شاعرہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں'' دیکن اتنے میں آپ نے بہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ فَي وَمَا هُو بِقَولٍ شَاعِرٌ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ ١٩٠٠،١٩١) "ياك لَقُولُ رَسُول كا قول منه يك يك ايمان لات بوء "ياك برزرگ دسول كا قول منه - يكسى شاعركا قول نبيل منه - تم لوگ كم بى ايمان لات بوء "

حضرت عمرضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ۔۔۔۔ اپنے جی میں ۔۔ کہا: راوہو) یہ تو کا ہن ہے۔ لیکن اسنے میں آپ نے یہ ایت ملاوست فرمانی ۔

وَلَا بِقُولِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيُلَا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ تَنْزِيْلُ مِنْ رَّبِ الْمُلِينَ ۞ (٣٧/٢٠:١٩) (إلى أخرالسورة)

" یه کسی کا بهن کا قول بھی نہیں ۔ تم لوگ کم ہی نصیحت فیول کرتے ہو۔ یہ التدرب العالمین کی طرف سے نا زل کیا گیا ہے۔ ''

ا اخیرسورهٔ یک )

حضرت عررضی الشعنہ کا بیان ہے کہ اسس وقت میرے ول میں اسلام کا بہج پڑا، لیکن ابھی ان یہ بہلا موقع تفا کہ حضرت عمرضی الشعنہ کے دل میں اسلام کا بہج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندرجا ہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آبار و اجدا دکے دین کی عظمت کے احماس کا چھلکا اتنا مضبوط تفاکہ نہاں خانۂ دل کے اندر جیلنے والی حقیقت کے مغز پرغالب رہا، اس لیے وہ اسس چیلکے کی نتر میں چھیے ہوئے شعور کی پروا کئے بغیرا پینے اسسلام دشمن عمل ہیں سرگردال رہے۔

ان کی طبیبیت کی سختی اور رسول الله طالع الله الله الله الله این کی طبیبیت کی برحال تفاکه ایک روزخود جناب مخدر رسول الله عظافی این کا کام تمام کرنے کی نیتت سے نوار ہے کرنکل بیسے روزخود جناب مخدر سول الله عظافی کا کام تمام کرنے کی نیتت سے نوار ہے کرنکل بیسے

للة تاریخ عُربی الخطاب لاین الجوزی ص ۹- این اسحاق نے عطارا ور مجاہد سے بھی تقریباً یہی بات نقل کی ہے۔ البنہ اس کا آخری محکولا اس سے مختلف سے - دیکھے سبزہ این بہشام ۱/۲۴۹، ۳۴۸ و است مختلف سے - دیکھے سبزہ این بہشام ۱/۲۴۹ و ۱۹۸۸ و دورو این نقل کی ہے لیکن اورخود ابن جوزی نے بھی حفرت جابر دونی الشرع نہ سے اسی کے قریب فریب دو ایرت نقل کی ہے لیکن اس کا آخری حصری اس موایت سے مختلف سہے - دیکھے تاریخ عُربی الخطاب ص ۹ - ۱۰

کین ابھی راستے ہی میں تنھے کرنعیم بن عبداللہ النجام عدوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آ دمی سے ملاقات ہوگئی۔اس نے تیور دیکھ کر بوجیا "عمر اِ کہاں کا ارا دہ ہے جُوانہوں نے كها " محمد ينطي الله المحال كوفتل كرف جاريا بهون" واس في كها " محمد ينطي الفيكان كوفتل كرك نبوياشم اور بنوزېره سے کیسے بیجے سکو گے ؟ حضرت عمرضی الدّعنہ نے کہا : معلوم ہو تا ہے تم ہی اپنا کچھیلادین چھوڈ کرسے دین ہوچکے ہو'۔ اس نے کہا جمرخ : ایک عجیب بات نہ بتا دوں انمہاری بہن اور سبنوئی بھی تمهادا دین چھوڈ کربیے دین ہوسےکے ہیں''۔ بہسٹسن کرعمرغصے سے بیے فسنٹ ایو ہو گئے ا ورمسيد سعيم بهنوني كارُخ كيا- و إل انهين حضرت خيّات بن أرُت سوره طلر رُشّمل ایک صحیحند پڑھارہے ننھ اور قران پڑھانے کے بیے وہاں آنا جا ناحضرت خبات کامعمول تقا بجب حفرت خيّابٌ نے حضرت عرض کی اسم طیسنی تو گھر کے اندر حکیب گئے۔ ادھ حضرت عورة كه بهن فاطهة في صحيفه جيسيا ديا بمين حصارت عمرة كركم تريب بهنج كرحضرت خبّاب كي قراءت سن چکے نتھے ؛ چنا کچہ پوچھا کہ یہ کعیبی دھیمی دھیمی سی آوا زنھی جوتم لوگوں کے پاس میس نے سنی تقی ؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں لیبس ہم آپس میں یا تیں کر رہے تھے "حضرت عمر صٰی اللّٰہ عنہ نے کہا: "غالبًا تم دونوں ہے دبن ہو چکے ہو؟ بہنونی نے کہا و"اچھا عمر إیه تباؤا گرحی تہاہے دبن كے بجائے كسى اور دين ميں ہو تو ؟ حضرت عمر كا اتنا سننا تھاكہ اپنے بہنونی پر چرکھ مبتھے اور منہیں بُری طرح کیل دیا۔ ان کی بہن نے لیک کرانہیں اینے شومبرسے الگ کیا توبہن کوابیا جانیا مارا کرچیرہ خون آلود ہوگیا۔ ابنِ اسحاق کی روابیت ہے کہ ان کے سرمیں چوہٹ آئی۔ بہن نے جوشِ غضب میں کہا: "عمر ! اگرتیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہوتو ؟ اکشہ کُ اَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله م بُن شهاوت ويتى بول كمالله ك سواكونى لاليِّ عبادت نهير اورئيس شهادت ديتى بول كم محتر يَطْطَلْطَيَكُ السُّرِكِ رسول بي. بہسُن کرحضرت عرش پر ما یوسی کے با دل جھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پرخون د مکھ کرنٹرم و ندامت بمی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے "اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاکس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کودوہ"

کلے یہ ابن اسحانی کی دواہت ہے۔ دیکھئے ابن بشام ۲۸۲۱ ہے۔ مثللے یہ حفرت انسس دمنی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھئے تاریخ عمرین الخطاب لا بن الجوزی ، ص ۱۰ ومختفرانسیرۃ ازسٹینے عبدالنڈص ۱۰۱ موللے یہ ابنِ عبامس دمنی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔ دیکھئے مختفرانسیرۃ ابفا ص ۱۰۱

بیس کر حضرت عمر رضی المشعنه نے اپنی تلوارهمائل کی اور اس گھر کے پاس آگر دروازے پر د منک دی۔ ایک آ دمی نے اُکھ کر دروا زے کی درا زسے جھا نکا تو دیکھا کہ عمر تلوا رہما کل کئے موجود ہیں۔ بیک کررسول اللہ ﷺ کا اطلاع دی اور سارے لوگ سمنٹ کر مکیا ہو گئے بھارت حمزه رضى الله عنه نه يوجها أكبا بات سبة ؟ لوگوں نه كها بعمر أبي "مصرت حمز أه نه كها ! بس إعمر أبيه در دا زه کمول د و- اگروه خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیرعطا کریں سگے اورا گر کوئی بُرا ارا دہ ہے کر آیا ہیں توسم اسی کی تلوا رہسے اُس کا کام تمام کر دیں گئے۔ اوھر بول لیڈر میٹالٹھ کھٹاکار اندرتشریف فرمایتھے۔ آپ پروحی نازل ہورہی کفی۔ وحی نازل ہومِ کی توصفرت عرشکے پائ تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ایکے کیڑے اور ملوار کا پر تلاسمیٹ کر کیڑا ا ورسختی سے چھٹکتے ہوئے فرطایا "عمر اِ کیا تم اس وقت مک با زنہیں آ وُسکے جب مک کدا للہ تعلیظ تم پریمی وسی می وقت و رسوانی ا ورعبرتیناک سزا مازل مذ فرما دسے حبیبی ولیدین مغیره پرنازل ہو يكى بهيے ؟ يا الله إيه عمر بن خطاب سهد يا الله إاسلام كوعمر بن خطاب كے دريعے قوت وعزت عطا فرماً ۔ آب کے اس ارٹنا د کے بعد حصرت عرضے ملقہ بگوشش اسلام ہوتے ہوئے کہا۔ ا أشهدان لكاله الاالله وإنّك رسوليالله.

" ئیں گواہی دیتا ہول کہ یقینیاً اللہ کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں او یقیناً آپ اللہ کے رسُول ہیں" " میں گواہی دیتا ہول کہ یقینیاً اللہ کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں او یقیناً آپ اللہ کے رسُول ہیں" میرسن کر گھر کے اندر موجود صحب ابرطنے اسسس زور سسے تکجبیر کہی کہ مسجد حرام والول سنائی پڑئی معلوم ہے کہ حضرت عرش کی ذور آوری کا حال یہ تفاکہ کوئی آئی سے مغابلے کی جرآ مذکرتا تھا اس ہے ان کے مسلمان ہو جانے سے مُشرکین میں کہرام جج گیا اور انہیں بڑی ذات و رسوائی محکوس ہوئی - دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عربت و قربت، شرف ا اعزاز اور مسترت و شاده انی حال ہوئی بچنا نجہ ابن اسحات نے اپنی سند سے حضرت عربض اللہ عنہ کابیان روایت کیا ہے کہ جسب مُیں مسلمان ہُواتو میں نے سوچا کہ کے کا کون شخص رسول اللہ ملائٹا ہے کہ اور کی میں کہ گرجاکراس کا ورواز و کھٹک مشایا -وہ با ہرآ یا اور دیکھ کہ بولاء احس لا اس کے بعد میں نے اس کے گرجاکراس کا ورواز و کھٹک مشایا -وہ با ہرآ یا اور دیکھ کہ بولاء احس لا و مسملہ لا فرخوش آمدید بخوش آمرید) کیسے آنا ہُوا؟ میں نے کہا "ہمیں یہ بتا نے آبا ہوں کہ میک الشدا وراکس کے دسول محد شاہ ہے گئے اور ایس نے میرے درواز و ہوئے کہا ہوں اور جو کچے وہ سے کر آئے ہیں اس کی اسداق کر جیکا ہوں " یصفرت عرش کا لیان ہے کہ (یہ سفتے ہی) اس نے میرے درخ پر دروازہ بند کر یا اور بولا !" النہ تیرا براکرے اور جو کچے تولے کر آبیا ہے کس کا بھی بُرا کرے "لئے

امام ابن جوزی نے صفرت عرد صنی اللہ عنہ سے یہ روابیت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص ممان ہوجا تا تولوگ اس کے بیٹے پر برجائے۔ اسے زو وکوب کرنے۔ اور وہ بھی ابنیں مار تا ،اس بیلے جب میں سلمان بُوا توابیت مامول عاصی بن ماشم کے پاکس گیا اور اُسے خردی۔ وہ گھر کے امدر گھس گیا۔ پھر قرارش کے ایک بڑھے آ دمی کے پاس گیا۔ پھر قرارش کے ایک بڑھے آ دمی کے پاس گیا۔ ساید ابوجبل کی طرف اشارہ ہے اور اسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ بالے

ابن بشام اورا بن جوزی کا بیان ہے کرجب صارت عرض ملمان ہوئے توجیل بن عمر جی کے

پاس گئے۔ یشخص کسی بات کا ڈھول بیٹنے میں پورے قرنیش کے اندرسب سے زیادہ ممثاز تھا۔
حضرت عرضے اسے تبایا کہ وہ مسلمان ہوگئے ہیں۔ اس نے سنے ہی نہایت بلندا وازسے پینی کر کہا کہ خطاب کا بیٹیا ہے دین ہوگیا ہے۔ حضرت عرض اس کے دیجے ہی تھے۔ بوئے "یہ جوٹ کہتا ہے۔ میشرت عرض پر ٹوٹ پر بیٹوٹ شروع ہو ہو ہے۔ بیٹر مسلمان ہوگیا ہوں " بہرحال لوگ حضرت عرض پر ٹوٹ پر بیٹوٹ اور مار بریٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عرض لوگوٹ کو مار رہے تھے یہاں تک کر ہوئی

ن کا تا تیج عمرن لخطاب صدی،۱۰۱۰ بختصرالسیروشن عبرالله ص۱۰۳،۱۰۳ بهبرت این مثنام ۱/۱۳۴۱ ما ۱۲۳۳ ما ۱۲۳۳ ما ۱۲۳۳ ملکه این مشام ۱/۱۴۲۹ ۳۵۰ ۳۵۰ سنگه تا ریخ عمر بن الخطاب ص ۸

سریہ گیا۔ اور حضرت عرض تفک کر بیٹھ گئے ۔ لوگ سر پر سوار تنھے ۔ حضرت عرض نے کہا جو بن پڑے کرلو۔ خدا کی قسم اگر ہم لوگ تین سوکی تعدا دمیں ہونے نو بچر کھتے میں یا تم ہی رہنتے یا ہم ہی رہنتے ۔ ساتے

اس کے بعد مشرکین سنے اسس ارادے سے صفرت عروضی المترعذ کے گھر پر کبر بول دیا کہ ابنیں جان سے مارڈ الیں بین بخصیح بخاری میں صفرت ابنی عمرضی الترعذ سے مردی ہے کہ مصفرت عروضی الترعذ سے مردی ہے کہ مصفرت عروضی الترعذ سے مردی ہے کہ مصفرت عروضی الترعذ میں گھر کے اندر سنے کہ اس دوران ابوعرُ وعاص بن وائل ہمی آگ ۔ وہ دھاری دارمینی چادر کا جوڑا اور رسنجی گوٹے سے آراستہ گڑتا ذیب تن کتے ہوئے تھا۔ اس فوجیا کیا بات ہے ؟ کا تعلق قبیلہ ہم سے تھا اور یہ قبیلہ جا بلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس فے پوچھا کیا بات ہے ؟ صفرت عرض نے کہا میں مسلمان ہوگیا ہوں ، اس لیے آپ کی قوم مجھے تن کرناچا ہتی ہے ۔ عاص نے کہا د" یہ مکن نہیں"۔ عاص کی بیر بات سن کر مجھے اطبین نہوگیا۔ اس کے بعدعاص وہاں سے نکلا ادر لوگوں سے ملا۔ اس وفت عالت یہ تھی کہ توگوں کی بھیڑسے وادی کھیا کچھ بحری ہوئی تھی۔ عاص نے بابی اس کا ادادہ ہے ؟ گوگوں نے کہا ہمی خطاب کا بدیا مطلوب سے جو بے دین ہوگی ہے۔ نے بوچھا کہا ان اسماق کی عاص سے کہا: اس کی طوف کوئی زاہ نہیں ۔ یہ شنتے ہی لوگ واپس چھے گئے۔ لئے ابن اسماق کی ایک روایت میں ہے کہ والشدایسا گھا تھا گویا وہ لوگ ایک کچڑا ہے جسے اس کے اُوپر سے جگے۔ ایک ابنیا سے ایک روایت میں ہے کہ والشدایسا گھا تھا گویا وہ لوگ ایک کچڑا ہے جسے اس کے اُوپر سے جگے۔ اس کے اُوپر سے جگے۔ ایک ایک روایت میں ہے کہ والشدایسا گھا تھا گویا وہ لوگ ایک کچڑا ہے جسے اس کے اُوپر سے جگے۔

معفرت عمرصی الله عنہ کے اسلام لانے پریکیفیت تومشرکین کی ہوئی تھی۔ باتی ہے کہا ہے تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مجا بدنے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ مئی نے عمر بن الخطاب سے دریافت کیا کہس وجہ سے آپ کا نقب فاروق پڑا ؟ تو ابنوں نے کہا بجھ سے تین دن پہلے حضرت عمرہ رضی القدعة مسلمان ہوئے۔ بچر حضرت عمر نے ان کے اسلام لئے کہا بجھ سے تین دن پہلے حضرت عمرہ رضی القدعة مسلمان ہوئے۔ بچر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرکے اخریس کہا کہ بچرجب بئی مسلمان ہوا تو سے بئی نے کہا ؛ اے اللہ کے رسول ! کیا ہم حق پر بنیں بین خواہ زندہ رہی خواہ فریں ؟ آپ نے فرہ یا کہوں بنیں۔ اُس ذات کی قسم سے واقعہ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر بہوخواہ زندہ رہوخواہ موت سے دوچا رہو۔

سه ایضاً ص ۸ - این مشام ۱/۸۴۳، ۲۹۹ مهری میری بخاری باب اسلام عربن الخطاب ۱ ،۵۶۸

حضرت عمر شکیتے ہیں کہ تب ہیں نے کہا کہ تھی حکیدناکیسا ؛ اس ذات کی قسم سب نے اپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرفا یا ہے ہم ضرور با ہر تکلیں گئے ۔ چنا نچہ ہم دوصفول میں آپ کو ہمرا ہ لے کر با ہر گئے ۔ ایک صف میں حمز ہ شفے اور ایک میں مئی نفا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آئے کی طرح بلکا بدکا عبار اُرڈ ر ما تھا کہ یہاں مک کہ تم مسجد حرام میں د اخل ہو گئے یصرت عمر شکا بیان ہے کہ قریش نے تجھے اور تمزیۃ کو دیکھا توان کے دلوں پر ایسی چیٹ لگ کرا ب یک بن لگی تھی۔اسی دن رسول اللہ ﷺ اللہ اللہ سنے ميرا لقب فاروق ركه ديا. لك

حفرت ابنِ مسعود رضی النّرعنه کا ارشا دست که هم خانهٔ کعبه کے پاس نماز پڑھنے پر قا در مذیخے۔ بہاں مک كرحضرت عرشف اسلام قبول كيا ديك

حضرت حَسَبَبَیب بن مِن مِن ن رُومی رضی اللّه عنه کا بیان سهے که حضرت عمر رضی اللّه عنه مُسلمان موسےّ تواسلام بردے سے باہرا یا ۔ اس کی علانیہ دعوست دی گئی۔ ہم صلفے نگا کربیت الدیکے گرد بیٹھے بہایٹر كاطواف كياءاورسب نيهم برشختي كى اس سے انتقام يا۔ اوراس كے بعض مطالم كا جواب دبايات حضرت ابنِ سعود رضی النُدعنه کابیان به کرجب سے حضرت عرض اسلام فبول کی تنب سے ہم برا برطا قتور ا ور باعر مت رہے۔ وکھ

مرين كانمائنده رسول الشرصَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَيْحَصْور مِن اللهِ عِيلِ مرس كانمائنده رسول الشرصَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَيْحَصْور مِن اللهِ عِيل

بعنى حفرت تمزه بن عبدا لمقلبب اورحصرت عمر بن الخطّاب رضى التّرعنهما كيمسلما ن بهوجانے كے بعنظلم وطغیان کے بادل چُھٹنا نشروع ہوگئے اورمسلمانوں کوبُوروشم کا تختۂ مشق بنانے کے ہیے مُشرکین پرچو برستی جھائی تھی اس کی جگہ سُوجھ ہو جھ نے بینی نثروع کی۔ چنا پنچہ مشرکین نے پر کوششش کی که اس دعوت سے نبی ﷺ کا جومنشا اور مقصود ہوسکتا ہے اسے فرا واں مفدار میں فراہم کرنے کی پیشک در کرے آپ کواٹ کی دعوت و تبلیغ سے با زر کھنے کے بیے سو دسے بازی کی جائے سیکن ان عزیبول کو بیتر نه تفاکه وه لیری کا مُناست جسس پرسورج طلوع بوناسید ،آپ کی دعوت کے مقابل پركاه كرچنتيت مجي نبيل ركفتي اس بيدانبيل اسپنداس منصوب بين ما كام و مامراد بوزا پرا ـ

لک تاریخ عَمْرِبن الخطاب لابن الجوزی ص ۲۰۱ کے مختصر کسپرہ ملیشنج عبد اللہ ص ۱۰۳ شکھ تاریخ عَمْرِبن الخطاب لابن الجوزی ص ۱۱ م میمی ابنجاری: باب اسل م عُرِّین الخطاب ۱ / ۷۵ م

مشركين نے كہا الوالد إلى جا يتے اوران سے بات كيجے اس كے بعد عتب أيطا اور رسول الله عَيْلِهُ عَلِينًا كَا يُكِس جا كربيني كيا- بجرابولا "بصتيح إبهاري قوم مِن تبهارا جومر تنبه ومقام ب اور جوبلندیا پرنسب ہے وہ تہیں معلوم ہی ہے۔ اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معامل کے کرکئے ہوجس کی وجہ سے تم نے ان کی جا عست میں تفرقہ ڈال دیا ۱۰ ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچا رقرار دیا ۔ان کے معبودوں اوران کے دین کی عیب مینی کی۔اوران کے جوا کا قراَجُدا دگذر پی ہیں انہیں کا فرنمتېرا يا - لېذا مېرى باستىسنو بىئى تىم پېچند باتنى ئېشى كرر دا بىوں ، ان پېغوركرو - بوسكتاسى ـ كونى باست قبول كربو". رسول الله يَنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الوالوليد الله الوليد كها ا " بهينج إيه معا مد جية تم كرات بواگراس سے تم يہ چا ہنتے ہوكه مال حاصل كرو توميم تمها رے يداتنامال جمع كئة دييت بين كدتم هم مين سب سد زيا ده ما لدار بوجا وً؟ اور اگرتم يه چاست بوكاعزازد مراتبه حاصل كروتوسم تهبيرا پنا سردار بنائے بیتے ہیں یہاں تک كه تہا دے بغیرکسی معامله كافیصلہ نہ كريں گے ؟ اور اگرتم چاہتے ہوكہ بادشاہ بن جا و توہم تہيں اپنا بادشاہ بنائے بيتے ہيں ؟ اور اگريہ جو تهادے پاسس تا ہے کوئی جن محبُوت سے جسے نم دیکھتے ہوئین اپنے آپ سے دفع نہیں کرسکتے تو م م تمهارے بیداس کا علاج تلاش کئے دیتے ہیں اور اس سیسلے میں ہم این اتنا مال خرج کرنے کو تیار ہیں کہ تم شغایاب ہوجاؤ ؛ کیو مکہ تھی ایسا ہو ماسے کرجن تھویت انسان پرغالب آجا ہاہے اور اس كاعلاج كروانا ير أب -

كها بنهيك سهديسنون كائه آب ته فرمايا و بسسيد الله الرّحمين الرّحين ي

حْمَّ ٥ تَغْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٥ كِنْبُ فُصِّلَتُ ايْتُهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا ۚ فَاعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ٥ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي آكِتَ فِهِ مِثَمَّا تَدْعُونَا اِلنَهِ .. ١٣:١٠.٥،

"م- یہ رجمن و جیم کی طرف سے نازل کی ہوتی ایسی کا بنے جس کی آیتیں کھول کھوں کر بیان کودی گئی ہیں۔
عربی قرآن ان لوگوں کیلیے جوعم سطحے ہیں ۔ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا سئے لیکن کٹر لوگوں نے اعراض کیا اور
وہ سنتے نہیں ۔ کہتے ہیں کہ جس جیز کی طرف تم ہیں بٹاتے ہو اس کیلیے ہملے دِبول پر پردہ پڑا ہُوا ہے۔ پڑ
دسول اللہ ﷺ کا مار کی بٹر ہے جارہ ہے ضعے۔ اور عقبہ اپنے دو نول ہا تھ بینچھے زمین پر
سول اللہ ﷺ کا مارہ نفا ۔ جب ایس سبحدے کی آیت پر پہنچے تو ایت نے سبحدہ کیا محرف والا ا

شیکے بچپ چاپ نمنتا جارہ نفا۔ جب آپ سجدے کی آیت پرپہنچے تو آپ نے سجدہ کہا بچرنسدہ! "ابوالولید! تہمیں جوکچھٹننا تقاسن چکے اب تم جا نوا ورتمہا را کام جائے۔" میرچیس بھر بھرست نا تقاسن جے اب تم جا نوا ورتمہا را کام جائے۔"

ایک دوسرے سے کہا! فرا کو تھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اُسے آنا دیکو کرمشرکین نے ایس میں ایک دوسرے سے کہا! فرا کو تھم! ابوالوید تنہارے پاس وہ پھرہ سے کر تبییں آرہا ہے جو پھرہ لے کہا ابوالوید آکر مبیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچیا! ابوالولیدا پیچے کی کیا خربہ ب اس نے کہا:

سیجے کی خبر ہر ہے کہ میں نے ایک الیا کلام سناہے کہ ویسا کلام والٹیس نے بھی نہیں ٹنا۔ فداکی قسم میں فراس معاسطے کو مجھ پرچپوڑ قسم میں دوسرے کہ بات ، قریش کے لوگو! میری بات ، افراور اس معاسطے کو مجھ پرچپوڑ دوسری دائے یہ ہے کہ اس نے مان کو میں دوسری کو اس کے حال پرچپوڑ کر الگ تعلک بیٹھ در ہو۔ فداکی قسم میں دوسری کا جو قول ٹنا ہے اس سے کوئی زبر دست واقعہ رُد نما ہو کر دہے گا۔ اور اگریشخص عرب پر نے اس کا جو قول ٹنا ہے اس سے کوئی زبر دست واقعہ رُد نما ہو کر دہے گا۔ اور اگریشخص عرب پر نے مار ڈ الا تو تہر س کی باد تا بست تہا ری بادشا ہم نا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا! ابوالولید باخدا اس کا وجو دسب سے بڑھ کر تہا رہ بادشا ہت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا! ابوالولید باخدا اس کا فرجو دسب سے بڑھ کر تہا رہ بیا میا ہوگا۔ اور اس کی زبان کا جا دوچل گیا۔ عُمشہ نے کہا! اس شخص کے بادے میں میری دائے بی کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جا دوچل گیا۔ عُمشہ نے کہا! اس شخص کے بادے میں میری دائے بی کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جا دوچل گیا۔ عُمشہ نے کہا! اس شخص کے بادے میں میری دائے بی اس بہ تبین جو شیک معلوم ہو کروٹ ث

ایک دوسری روایت میں بیر ندکور سے کہ نبی ﷺ سنے جب قلاوت سروع کی توعننبہ کے میں میں میں میں میں میں کہ نوعننبہ ک چیپ جاپ سنتا رہا ، جب آپ الشرنعائے سے اس قول پر پہنچے ؛

فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرُنُكُمْ طَعِفَةً مِّشْلَ صَعِفَةِ عَادٍ وَّ نَمُودَ ﴿ ١٣٠٣ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

توعنند تفرا کر کھڑا ہوگی اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے منہ پررکھ دیا کہیں اس کے این اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے منہ پررکھ دیا کہیں اس کے استرکا ورقرا بت کا واسطہ دیتا ہوں رکہ ایبا نہ کریں) لیسے خطرہ تھا کہیں یہ ڈرا وا ان نہ رہے۔ اس کے بعدوہ قوم کے پاس گیا اور نمرکورہ گفتگو ہُوئی ۔ لاکھ

الوطائب بنى ماشم اوربنى مُطَلِّب كوجمع كرن من المجان كالمات كى دنتاربال الموطائب بنى ماشم اوربنى مُطَلِّب كوجمع كرن من المجان المحالي المحالية المعالمين المحالية الم

کے ماحول میں فرق انبیکا تھا ، لیکن ابوطالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف
سے اپنے بھینیج کے متعلق برابرخطرہ محسس ہور ہاتھا۔ وہ پچھیلے وا فنات پر برابرغور کر دہے تھے۔
مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی وہمکی دی تھی۔ پھران کے بھینیج کو عمارہ بن ولید کے عوض ماہس کر کے قبل کر نے تھے ہے کہ ایک بھاری پیچھر ہے کہ ان کے بھینیج کا سرکیلئے اٹھا تھا۔ عُقیبہ بن ابی مُکینط نے چا در لیپیٹ کرگلا گھونٹنے اور مارڈ النے کی کوشش کی تھی۔ ابوجہل ایک بھاری پیچھر ہے کہ ان کی بھینے کا سرکیلئے اٹھا تھا۔ عُقیبہ بن ابی مُکینط نے چا در لیپیٹ کرگلا گھونٹنے اور مارڈ النے کی کوشش کی تھی ۔ خطاب کا بیٹیا توار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا نھا۔ ابوطالب ان وا تعات پر خورکرتے تو انہیں ایک الیسے نگین خطرے کی بُو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کا نپ اٹھتا۔ انہیں نوجہکا تھا کر مشرکین ان کا عہد تو رہنے اور ان کے بھینیج کوقیل کرنے کا تہیں کر چھے ہیں اور ان مالات میں خدانمواستہ اگرکوئی مشرک اچانک آپ پر ٹوٹ پڑا تو حرزہ یا عرش یا اور کوئی شخص ان مالات میں خدانمواستہ اگرکوئی مشرک اچانک آپ پر ٹوٹ پڑا تو حرزہ یا عرش یا اور کوئی شخص کی کہا کہ دیا رہا گھونٹی کر ان کا عمد کی بی مشرک اچانک آپ پر ٹوٹ پڑا تو حرزہ یا عرش یا اور کوئی شخص کی کہا کہ دیا رہا گھونٹ کر ان کا کام دیا رہا گھونٹی کی دیا ہونہ کی اور کوئی شخص

یہ ا ابوطائب کے نزدیک پربات بقینی تقی اور بہرطال میں کھی کیونکر شکین اعلانیہ دسول لیڈ شکھا ہے تھا کے قبل کا فیصلہ کر چکے متھے اوران کے اسی فیصلے کی طرف الٹر تعاسلے کے اس تول ہیں

شارهسیے :

آمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِتَّا مُنْرِمُوْنَ ۞ ٩٩،٢٣١.

" اگرانبول نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے توہم بھی تہیہ کئے ہوئے ہیں یا،

اب سوال په تضاکه ان حالات ميں ا بوطانب کو کيا کرنا چا ٻيئے! انہوں نے جب د مکھا کہ قریش مرجانب سے ان کے بھینیج کی مخالفت پر مل پیٹے ہیں تو انہوں نے اسپنے جُرِّاعلیٰ عبدِمِناف کے دوصا جزا دوں مانتم اور مُطّلِب سے وجود میں اسنے والے خاندا نوں کو جمع کیا اور انہیں دیو دى كراب مك وه اپنے بھتیج كی حفاظیت و حابیت كا جو كام ننها انجام دیبتے دہے ہیں اُسب استصسب مل کرانجام دیں۔ ابوطالب کی یہ بات عربی ٹمیّبت کے پیشِ نظران دو توں خاندا نوں كحاسا دسيمسلم اور كافرا فرا فراد سنه قبول كي البينة صرف الوطائب كانجعائي الولهب ايك إيها فرد تفاحبس نے اُسے منظور نہ کیا۔ اور سارے خاندان سے الگ ہوکر مشرکین قریش سے جاملا اور اک کاساتھ دیا۔ سکے

# مكتل بائبكاك

صرف جار بیفته یااس سے بھی کم من بین ترکین کوچار قریس تھیجے نگ چکے سے بعنی تضرت جمزہ اُ اسلام قبول کیا، پیر صفرت عمر شمسلمان ہوئے، پیر محد میں اُلیا اُلیا اُلیا نے ان کی پیش کش یاسوٹ بازی مسترد کی، پیر قبید بنی یاشی مسترد کی، پیر قبید بنی یا مسترکین حکوا گئے اور انہیں حکوا نا ہی چا ہیئے تھا کیونکہ ان کی حفاظت کا عہدو بیمان کیا۔ کسس سے مشرکین حکوا گئے اور انہیں حکوا نا ہی چا ہیئے تھا کیونکہ ان کی سجو میں آگیا کہ اگر انہوں نے بنی میٹون کی ان کا قدام کیا تو آپ کی حفاظت میں کم کم کی وا دی مشرکین کے خون سے لالرزار ہوجائے گی۔ میکر ممکن ہے ان کا مکس صفایا ہی ہوجائے ، اس سے انہوں نے قال کا منصر برجوج کی ۔ میکر ممکن ہے ان کا مکس صفایا ہی ہوجائے ، اس سے انہوں نے قال کا منصر برجو برگر کھلم کی ایک اور را ہ تجویز کی ۔جوان کی اب تک کی تام خلا لمانہ کارروا بیتوں سے زیادہ و مثلین نفی۔

اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی مُحُصَّب میں خیف بنی کنا رہ ان کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے

کے اندر جمع ہوئے اور آپس ہیں بنی ہائٹم اور بنی مطلب کے ندان کے مطاب کے ندان کے ساتھ افسی بیٹی ہائٹم اور بنی مطلب کے ندان کے ساتھ افسیں بیٹی بین کی کہ ندان سے بنا جول رکھیں گے، ندان کے گھروں میں جائیں گے، ندان کے مات چیت کریں گے بندان کے میں بائٹ کی ندان کے موالے میں ہائیں گے، ندان کے موالے بند کریں گے جب یک کہ وہ رسول اللہ کی فیلی کھی جس میں اس حوالے نذکر دیں مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دت ویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عبدو بیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہائٹم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی بیش کش قبول ندکریں بات کا عبدو بیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہائٹم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی بیش کش قبول ندکریں گے نذان کے ساتھ کسی طرح کی مُروّت برتیں گے جیب یک کہ وہ رسول اللہ میں گھا گیا کہ کوئیں۔

ابنِ قیم کہنے میں کہ کہا جاتا ہے کہ یصعیفہ منصور بن عمرید بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نذویک نضر بن عارث نے لکھا تھا ' لیکن صبیح ہات یہ سہے کہ لکھنے وال بخیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول الله يَظْفِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَياد الله

بہرطاں یہ عہدو پیمان سطے پاگیا اور صحیفہ خاند کعبہ کے اندر لاٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں الجانب کے سوابنی فاشم اور بنی مُطلّب کے سادے افراد خواہ مسلمان رسب ہوں یا کافر سمٹ مث کر شعبہ بوں یا کافر سمٹ مث کر شعبہ بالی طالب میں محبوس ہو گئے۔ یہ نبی میٹل الفیلی کی بعث سے سال محم کی جاند رات کا واقعہ ہے۔

منن سال شعب الى طالب من التكين بوسكة سفقة ورساها نوخور ونوش المستنان بوسكة سفقة ورساها نوخور ونوش

کی آ مدبند ہوگئی کیونکہ کے میں جوعلّہ یا فروختنی سامان آ آتھ اسے مشرکین لیک کرخ پرلیتے تھے۔

اس لیے محصورین کی حالت نہایت تپلی ہوگئی۔ انہیں ہیتے اور چرٹ کھانے پڑے ۔ فاقد کشی کا حال یہ تھاکہ بھوک سے بھلتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہرسنائی پڑتی تھیں۔

مال یہ تھاکہ بھوک سے بھلتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہرسنائی پڑتی تھیں۔

ان کے پاس مشکل ہی کوئی چیز پہنچ یاتی تھی، وہ بھی پیر دہ ۔ وہ لوگ حرمت والے ہینوں کے علاوہ باتی آیام میں اشیائے صورت کی خرید کے دہ اگر جہا۔

قافلوں سے سامان خرید سکتے سنتے جو با ہرسے کہ آتے سنتے کی بین ان کے دمان کے دم کی جو باتی ہے۔

اس قدر بڑھا کہ خرید نے کے لیے تیار ہوجاتے تھے کو محسورین کے لیے کھی خرید نامشکل ہوجاتا تھا۔

اس قدر بڑھا کہ خرید نے کے لیے تیار ہوجاتے تھے کو محسورین کے لیے کھی خرید نامشکل ہوجاتا تھا۔

تھیم بن عزام جو حضرت ضدیجہ رضی الٹرعنہا کا بھتیجا تھا کمبھی کمبھی اپنی بھو بھی کے بیٹے پہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بارا یوجہل سے سابقہ پڑگیا۔ وہ علّہ روکنے پراُ ڑگیا کیمن ابوالبختری نے ماضعت کی ۱۰ وراسے اپنی بھوچی کے یاسس گیہوں بھجوانے دیا۔

ا دھرا بوطالب کو درمول اللہ ظاہفیکا کے بارے میں برا برخوہ لگارہاتھا، اس ہے جب
لوگ اپنے اپنے بستروں پرجائے تو وہ درمول اللہ ظاہفیکا سے کہتے کہ تم اپنے بستر پرسو دہو۔
مقصد پر ہونا کہ اگر کوئی شخص آپ کوقتل کرنے کی نیتٹ رکھتا ہو تو و کھو سے کہ آپ کہاں سو دسہ بیں ۔ پھرجب لوگ سوجاتے تو ابوطالب آپ کی بگر بدل دیتے ۔ بعنی اپنے بیٹول ، بھائیوں یا جیٹول میں سے کسی کو دسول اللہ ظاہفیکا کے بستر پرسلا دیتے اور دسول اللہ ظاہفیکا سے بہتے کہ تم اسس کے بستر پر جا جا و۔

اس محصوری کے باوجود رسول اللہ طلائے ہیں۔ اور دوسے مسلمان جی کے ایام میں باہر کھنے تھے اور جی کے لیے آنے والوں سے مل کرانہیں اسلام کی دعوت دینتے تھے۔ اسس موقع پر ابراہب کی جوحرکت مجوا کرتی تھی اس کا ذکر تجھیلے صفحات میں آجیکا ہے۔

صحیفہ جاک کیاجا ما سبے ۔ محمومہ جاک کیاجا ما سبے ۔ مرم سنا منبوت میں صحیفہ چاک کئے جانے اور اس

میں میں میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں حیفہ جاتے اور اس کے وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کھھ خاکہ اور اس کے وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اکس عہدو ہمیان سے راضی مخفے تو کچھ نا راض بھی تنھے اور ان ہی نا راض لوگول نے اس

وی در در من در بیان مساور می سے دیالات ن بی اسے در در ان بی مار در ان بی مار من در ون سے در مسیم کے کوچاک کر سنے کی تاک و دُوکی .

اس کا اصل محرک قبیلر بنوعامر بن لوئی کا بیشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ را ت کی ماریکی میں چکیے چکیے شعب ابی طالب کے اندرغلہ بینج کر نبو ہاشم کی مدد بھی کیا کر قانحا — یہ زہیرین ابی امیہ مخزومی کے پاس بہنچا۔۔۔(زہبرکی مال عالمکر،عبدالمطلب کی صاحبزادی تینی الوطالب کی ہن تھیں .) ا وراس سے کہا " رَبُیرُ! کیا تمہیں ہے گوا را سے کرنم تومزے۔ کھاؤ ، بیواو رنہبارے مامور کا وہ حال ہے جسے تم جلنتے ہو ؟ زمبرُ سنے کہا: افسوس ایس تن تنہا کیا کرسکتا ہوں ؟ ال اگرمیرے ساتھ كوفى اوراً دى موما تومي استصيف كويها لمن كسيك يقيناً الله يلاناً واست كها اجها توايك ادمی اورموجو دہہے۔ یوجھا کون ہے ؟ کہا میں ہوں۔ زُبُیرنے کہا اچھا تواب نبیراً دمی قلاش کرو۔ اس پر منتام ،مُطَعمُ بن عَدِی کے پاکس گیا۔ اور بنو ہاشم اور بنومُطلِب سے جو کہ عبدِ مناف کی اولاد تنے مطعم کے قریبی سبی تعتق کا ذکر کریکے اسے ملامت کی کہ اس نے اس طلم پر قریش کی مہنواتی کیونکر کی ؟ \_\_\_\_ بادرہے کم علیم کھی عبدِ مناف ہی کی نسل سے تھا مملعم نے کہا : افسوس امیُ تن تنہاکیا کرسکتا ہوں ۔ ہشام نے کہا ایک آ دمی اور پوجود ہے مطعم نے پوچھا کون ہے؛ ہشام نے کہامی مطعم نے کہا اچھا ایک تعبیرا آدمی ظاش کرو۔ ہشام نے کہا: یہ بھی کرچیکا ہوں ۔ پوچھا وہ کون ہے ؟ کہا زہیرین ابی امیہ مطعم نے کہا اچھا تواب چونھا اومی ملاش کرہ۔اس ت اس کی دلیل ہے سہے کہ ابوطالب کی وفالت صحیفہ بھیاڑے جانے کے چھواہ بعد ہوئی ۔ اور سمیح بات رہے

سلے اس کی دلیل ہے سبے کہ الوطالب کی وفالت صحیفہ بھیاڑتے جانے کے چھے ماہ بعد ہوئی ۔ اور سہی ہات ہے ہے کہ ان کی موت رجب کے جہینے میں ہوئی تھی ۔ اور جولوگ یہ کہتے ہیں ان کی وفات رمضان ہیں ہوئی تھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وفات صحیفہ بچھاڑے جانے کے جھید ماہ بعد نہیں جکہ آٹھ ماہ اور چند دن بعد ہوئی تھی۔ دو نوں صورتوں میں وہ ہمینہ جسس میں صحیفہ بچھاڑا گیا ، عرّم تا ہت ہوتا ہے ۔ پرہشام بن عُرُو، ابد ابختری بن ہشام کے پاس گا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسی طعم سے

کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی آئید بھی کرنے والا ہے ؟ ہشام نے کہا بال ۔ پوچا کون ؟ کہا؛

زُہیرُبن ابی امیہ مطعم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا ؛ اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھوند ہو۔

س کے بیے ہشام ، زُمعہ بن اسو د بنُ مطبّب بن اسد کے پاس گیا، وراس سے گفتگو کرتے ہوئے

بنو باشم کی قرابت اوران کے حقوق یا دولائے۔ اس نے کہا؛ بھلاجس کام کے بیہ مجھے بلارہ ہے

بنو باشم کی قرابت اوران کے حقوق یا دولائے۔ اس نے کہا؛ بھلاجس کام کے بیہ مجھے بلارہ ہے

بواس سے کوئی اور بھی منفق ہے۔ ہشام نے اثبات میں جواب دیا اور سب کے نام بنلائے۔

اس کے بعد ان لوگوں نے جون کے پاکس جم ہو کہ ایس میں بیر عہدو ہیان کی کر صحیفہ چاک کرنا

سے۔ ذبیر نے کہا؛ میں ابتدا کروں گا بینی سب سے بیلے میں می ذبان کھولوں گا۔

میں جونی توسب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفول میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب ت

بن بون و سب ون سب مون این سون بی اور اور این این سون بن بی اور اور این بوراریب می اطب برکر بولا کے والوا کے بولوگوں سے می اطب برکر بولا کے والوا کیا ہم کھانا کھا میں کیڑے ہیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں ندان کے واقع کھر بیچا جلئے ندان سے کچھ فریا کے نیان سے کھر این کے درباطئے فریدا جائے۔ فریدا جائے۔ فدا کی سم بیٹے نہیں سکتا بہات مک کہ سن طالما نداور قراب شیمان صحیفے کو جاک کر درباطئے فریدا جائے۔ فدا کی سم بیٹے ہو فدا کی سم ایک کوشے میں موجو دی الله اور قراب تم فلط کہتے ہو فدا کی سم ایس بیٹا را انہیں جا سکتا ہوں میں کو جو دی اللہ بیٹا را انہیں جا سکتا ہوں میں ہوجو دی اللہ بین جا سکتا ہوں میں ہوتا ہوں کا سے بیٹا را انہیں جا سکتا ہوں میں ہوتا ہوں کی سے بیٹا را انہیں جا سکتا ہوں میں ہوتا ہوں کے ایک کو سے میں ہوتا ہوں کی سات کے ایک کو سے میں ہوتا ہوں کی سات کا سات کی سات کی سات کے ایک کو سے میں ہوتا ہوں کی سات ک

. اس پر زَمُحَه بن اسو د نے کہا : بخداتم زیا دہ غلطسکھتے ہو؟ جبب بہصحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی پزینھے "

اس پر ابوا لبختری نے گرہ لگائی: زمعہ تھیک کہدرہا ہے ۔ اس میں جوکچہ مکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی میں نہ اسے ماننے کو نیا رہیں "۔ اس کے بعد گیم بن عدی نے کہا ، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جواس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے ۔ ہم کس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ لکھا بُوا ہے اسس سے اللّٰہ کے حضور برارت کا اظہار کرتے ہیں "

پیم بہشام بن عمرونے بھی اسی طرح کی بات کہی ۔

یہ ماجرا دیکھرکرابوجہل نے کہا !'۔ ہونہہ! یہ ہات رات میں طے کی گئی ہے۔ اوراس کامشورہ یہاں کے بجائے کہیں اورکیا گیا ہے۔''

اس دو ران ا بوطالب بھی حرم پاک کے ایک گوشتے ہیں موجود ستھے ۔ ان کے انے کی وجہ یہ

نقی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کواس سیفے کے بارے میں بہ خبردی تھی کہ اس پرالتہ تعالیٰ اللہ سے کہ اللہ عینے کے بارے میں بہ خبردی تھی کہ اس پرالتہ تعالیٰ اور نے کیڑے کہیں دیتے ہیں جبہوں نے طلم وستم اور قرابت کمنی کی ساری باتیں چیٹ کردی ہیں اور صرف اللہ عزّ وجل کا ذکر باقی چیوڑا ہے۔ پھر نبی میں افرایش کے اپنے جا کہ وہ جوٹا آبت ہوًا قریش سے بہ کہنے آئے کے کہ ان کے بھینے نے انفیس بیدا ور بہ خبردی ہے اگروہ جوٹا آبت ہوًا تو ہم تہا دے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہا راجوجی چاہے کرنا۔ کین اگروہ سی اثابت ہوًا تو تمہیں ہما درسے بازا نا ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا تو انہوں نے کہا :، انسان کی بات کہ درہے ہیں "

ا دھرابوبل اور باقی لوگوں کی نوک جونک ختم ہوئی تومطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے بیاد اللہ عرباقی رہ اللہ عرباقی ہوئی تومطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے بیاد اللہ عرباقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچاہے یا کیڑوں نے اُسے نہیں کھا یا تھا۔

اس کے بعد صحیفہ چاک ہوگیا۔ رسول اللہ ﷺ اور لبقیہ تم م صفرات شعب بی طالب سے نکل آئے اور شیبہ تم م صفرات شعب بی طالب سے نکل آئے ۔ اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی۔ نیکن ان کا دویتہ وہی ریان ان کا دویتہ وہی ریان ان کا دویتہ وہی ریان سے ب

وَإِنْ يَسَرُوا اَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ ﴿ ٢٠٥٢) "اگروه کوئی نتانی دیکھتے ہیں تورخ پھیرلیتے ہیں اور کھتے ہیں کریہ توحیتا پھرتا جادو ہے ' چنا بچیمشرکین نے اس نشانی سے بھی اُنٹے پھیرلیا۔ اور اپنے کفرکی را ہیں چند قدم اور ایکے بڑھ گئے۔ سے

### الوطاله مي خدرشت مين قريش كااخرى وفد

ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ حب ابوطانب بیمار پڑھئے اور قریش کو معنوم ہُوا کہ اُن کی حالت غیر ہوتی جا دہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حریق اور عرش سلمان ہو چکے ہیں۔
اور محمد میں شاہ المجانی کا دین قریش کے ہر قبیعے میں صبیل چکا ہے اس بیے حیوا بوطانب کے پاس حییں کہوہ اسپنے بھیتے کو کسی بات کا پاند کریں او یہم سے بھی ان کے متعنی عہد نے لیس کیونکہ والڈیمیں افریشہ ہے کہ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابویں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہمیں اندیشہ ہے کہ یہ برا ماری وفات کے بعد ہمارے قابویں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہمیں اندیشہ ہے کہ یہ برا ماری وفات کے بعد ہمارے قابویں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہمیں اندیشہ ہے کہ یہ برا ماری وفات کے بعد ہمارے قابویں نہ رہیں گے۔ ایک روایت کے بہت نہ اندیشہ ہے کہ یہ بہت طعنہ دیں گے۔ کہیں گے کہ انہوں نے محمد (میں اندیشہ کے کہ انہوں نے محمد (میں اندیشہ کے کہ انہوں نے محمد (میں اندیشہ کی دور ہے۔ کہیں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کی بہت نہ کہیں کہا ہوں کو کہا ہوں کہا کہا ہوں کو کہا ہوں کہا ہو

بهرحال قریش کا به و فدا بوطالب سکے پی سی پہنچا اور ان سے گفت وشنید کی۔ و فد کے ارکان قریش کے معزز ترین افرا دیتھے لیمنی عُتْبۂ بن رَبئی مشیئه بن ربید ، ابوجس بن بشام ، اُ مُبّہ بن خلف ابوسفیان بن حرب اور دیگر اُ نِشُرافِ قریش جن کے کُل تعدا د تفریباً پچیس تھی ، انہوں نے کہا ا

"اے ابوطاب ابھارے درمیان آپ کا جو مرتبہ ومقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں اور اب آپ میں مالت سے گذررہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے ۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری آبیام ہیں ۔ اوھر ہمارے اور آپ کے بھینچے کے درمیان جومعا ملرچل رہا ہے اس کے بھینچے کے درمیان جومعا ملرچل رہا ہے اس کے بھیرو پھی آپ واقف ہیں ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے ہیں ہم سے کچھ عہدو پھیان لیس لیون کی وہ ہم سے وشکش رہیں اور ہم ان مسل ورہم ان کوان کے دین پرچھوڑ دیں ۔ سے دشکش رہیں اور ہم ان کوان کے دین پرچھوڑ دیں ۔ سے دشکش رہیں ۔ وہ ہم کو ہمارے دین پرچھوڑ دیں اور ہم ان کوان کے دین پرچھوڑ دیں ۔ سے دشکش رہیں ۔ وہ ہم کو ہمارے دین پرچھوڑ دیں اور آپ تشریف لائے تو کہا "بھیتھے ایہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں ۔ تہارے ہی ہوئے ہیں ۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کی عہدو پیان دے دیں اور تم بھی فراتی دور سے میں دو۔ اس کے بعدا لوطا لی سے ان کی یہیش کش ڈگو کی گوگوئی کھی فراتی دورسے سے تعرض نرکرے ۔

جواب ہیں درمول میں شاہ اللہ اللہ میں کہ اگریں ایک السی یات کہ اس کے اور اس کے بادش ہیں کہ اگریں ایک اسی یات کہیں کہ ورج سے اگر آپ قائل ہوجائیں قوعرب کے بادش ہیں جائیں اور جم آپ کے نیزنگیں آجائے تو آپ کی دائے کیا ہوگئ ہوگئ ہوش روا بتوں میں یہ کہا گیا ہے گر آپ نے ابوطاب کو مخاطب کر کے فوا یا ہیں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہوجائیں توعرب ان کے تابع فوان ہی جائیں اور جم انہیں جزیرا داکریں ۔ ایک اور دوایت میں یہ مکور ہے کہ آپ سے فرایا ہے فرای ہوجائیں ایسی بات کی طرف بلائیں جواب کے تابع فران ہے کہ میں بہترہے ؟ فرایا ہیں بات کی طرف بلائیں جواب نے تابع ایسی بات کی طرف بلائیں ایک ایسی بات کی طرف بلائی ہوجائی ایسی بات کی طرف بلائی ہوجائی ایسی بات کی طرف بلائا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہوجا میں توعرب ان کا تابع فرای بی جائے اور عجم پران کی بادشا ہوں جس کے یہ قائل ہوجا میں توعرب ان کا تابع فرای بی جائے فرایا ڈاک ورعجم آپ کے دوایت میں ہوجائے گراہا داکھم آپ کے مورف ایک بات مان لیر حس کی ہودات آپ عوب کے بادشاہ بن جائیں گراہ کے دوایت میں جائیں گراہ کے دوایت میں جائیں گراہیں گراہ کے دوایت میں جائیں گراہیں گراہ کے دوایت میں جائیں گراہ کے دوایا گراہی گراہیں گراہیں کی بورٹ کے بادشاہ بن جائیں گراہیں گراہیں کی بورٹ کے بادشاہ بن جائیں گراہی گراہیں کے دوایا تاب کے دوایا تابی کی بورٹ کی بادشاہ بن جائیں گراہی گراہیں گراہیں کے دوایا تابی کراہا ہوگا ہوں کے بادشاہ بن جائیں گراہی کراہت کی جائی ہو بائیں گراہی کراہوں کی بائیں گراہ کراہا کرائی ہو کرائی ہوگی گراہیں کراہوں کرائی ہو کرائی ہوئی گراہیں کرائی کرائیں کرائی ک

زیر نگیں آجائے گا۔"

بہرحال جب یہ بات آپ نے ہی تو وہ لوگسی قدر توقف یں پڑگئے اور شپٹاسے گئے۔
وہ جبران سے کھرف ایک بات جواس قدر مفید ہے۔ اسے مسترد کیسے کردی ؟ آخر کارابوجہل نے
کہا ! اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے گئے ؟ تہارے باپ کی قسم ! ایسی ایک بات کیا دس با تیں بھی پیش
کرو تو ہم ماننے کو تیا رہیں ۔ ہپ نے فرطیا ! آپ لوگ لا الله الا الله کہیں اور اللہ کے سوا
جو کچھ لوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں ۔ اس پر انہوں نے باتھ پیط کرا و رتا ایاں بجا بجا کر کہا :
"محمد (ملائے ہیں گئے) ! تم بہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگر کس ایک ہی خدا بنا ڈالو ؟ واقعی تہارا
معاطہ بڑا بھی ہے۔ "

پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے "فداکی قسم بیشخص تہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں - بہذا جپواور اپنے آباؤ اجداد کے دین پرڈٹ جاؤے پہال تک کدانٹر ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے " اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی- اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو تیں۔

ص وَالْقُرُانِ ذِى الذِّكْرِ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِنَّةٍ وَشِقَاقٍ ۞ كَمَ اَهُلَكُنَا مِنُ قَبْلِهِمُ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا قَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۞ وَعَجِبُوَّا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْ ذِرُ مِنْهُمُ وَوَقَالَ لَكُوْرُونَ هَذَا شَعِيرُكَةَ اَبْ ۞ اَجَعَلَ الْالِمِكَةَ الْمُا تَاحِبُ الْحَارَةُ الْمُنْ وَالْمَا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ لِمَتَاكِمُ اللَّالَمُ وَالْمَا تَاحِبُ الْمُنْ وَالْمَا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ لِمَتَاكِمُ اللَّا الْمَا وَالْمَا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ لِمَتَاكِمُ اللَّا الْمَا وَالْمَا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ لِمَتَاكِمُ اللَّا الْمَا وَالْمَا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ لِمَتَاكِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمَ أَنِ الْمَشْولُ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ لِمَتَاكِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمَا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ لِمَا يَكُومُ اللَّهُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمَا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ لِمَا يَعْدُوا اللَّهُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمَا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَا

له ابن بشام الرام ما ١٩١٨ مختصرانسيرو منشخ عبدالترص ٩١

غم كا سال

ابرطانب کا مرض بڑھتاگیا اور بالآخروہ انتقال کرگئے۔ ا**بوطانب کی وفات** ان کی وفات شِعَب ابی طانب کی محصوری کے خاتے

کے چھما ہ بعد دجیب سنا بدنبوی میں ہوئی ۔ رکھ ایک قوں یہ بھی سپے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضى الشرعنها كى وفات سيصرف تين دن پيها و رمضان ميں وفات پاتى -

صیمے بخاری میں حضرت مسینگٹ سے مروی سے کرجب ابوطانب کی وفات کا وقت آیا تونی يَنْ اللَّهُ اللَّ لَاَ اللّٰهَ اِللّٰهِ اللّٰهُ كَهِه دِيجَةَ يُسِ ايك كلم حِس كه وربيع مِن النِّدِيكِ مِاس آپ كے بياج تت ميش كرسكون گا" ا بوجل ا ورعبدا مترين ا مبه نے كہا ؛ ا بوط الب ! كيا عبدالمطلب كى مثبت سے يُرخ بي *روڪے* ؟ بچریہ دونوں برا بران سے بات کرتے دسہے یہاں نکس کرا خری بات چوا بوطا لب نے لوگوں سے كى يەتقى كۇعبدالمطلىب كى ملىت يە" نبى يىنلىنىڭ كان سىنى فرمايا، مىن جب كىك اپ سى روك نه و یا جا وَل آمیب سکے بیلے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آبیت نازل ہوئی،

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا اَنْ تَسَتَغَفِيرُ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوَا اُولِيُ قُرُلِي مِنُ بَعَدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ مُ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ١١٣١٩١

" نبی ( ﷺ فیلینگان ) اور ابل ایمان سے بیے درست نہیں کمشرکین سے بیے دعائے مغفرت کریں. اگرچیوه قرا بتداری کیوں مذہوں جبکہ ان پروامنع ہوجیکا ہے کہ وہ لوگ جبتی ہیں یہ

اوريه ايت نجي نا زل ہوئي ۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِئُ مَنْ آحُبَبْتَ \* (۲۱۲۸ه.

" آپ جے پہند کریں ہرابیت نہیں دے سکتے۔"

کے سیرت کے ماخذمیں بڑا اختلاف ہے کرا بوطا اب کی وفات کس جھینے میں ہوئی ۔ ہم نے رجب کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ بیٹیز ہاتند کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات شعب ابی طالب سے شکلنے سے چھرما ہ بعد ہوئی۔اور محصوری کا آغاز مختم سے بنوی کی چاند رات سے بڑا تھا۔ اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب مسئلید نبوی ہی ہو تاسیے۔ عله صبیح بخاری باب قصة ابی طالب الر ۱۸۸۸

یہاں برتبانے کی ضرورت نہیں کہ ابوطانب نے نبی ﷺ کی کس قدرجایت وحفاظت کی تھی۔وہ در حقیقت کے کے بڑول اور احمقول کے حملول سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے ید ایک قلعه تنصر اسکن وه برات خود اسپنے بزرگ آباؤ اجداد کی متست پر فائم رہے اس ب متحمل كاميابي بذبإسكے بي چنانچه صیمع بخاری میں حضرت عبکس بن عبدالمطلب چنی الدعنه سے مروی سبے کہ انہوں نے نبی میٹائٹ ایسے دریا فت کیا " آپ ایٹے چیا کے کیا کام آسکے ہو کیؤمکہ وہ ا ہے کی حفاظت کرتے سکتے اور آپ کے سابے رد وسرو ل پر) مگڑنے زا وران سے لڑا لگ مول سیعتے ) شخصے '' ایپ نے فرمایا ،' وہ جہتم کی ایک چھیلی عبکہ میں ہیں۔ اور اگرمیں نہ ہوتا تو وہ جہتم کے سب سے گہرے کھڑیں ہوتے۔ تے

ا بوسعیدخدری دصی السّرعنہ کا بیان ہے کہ ایکس با رنبی ﷺ کے پاس آپ کے چی کا تذکرہ بُوا تو آپ نے فرمایا" جمکن سے فیامست کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے۔ اور انہیں جہتم کی ایک کم گہری مگرمی رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان سکے دونوں مخنول مک

حصرت خدیجرجوار رحمت میں یاصرت نین دن بعد سے میں اختلاف الاقواں

\_\_\_ حضرت اُمَّ المؤمنين خُدِرِجَةُ الكبرىٰ رضى الترعنها بھى رحست فرما كبيّر - ان كى وفات نبوت کے دسویں سال ما ہِ رمصنان میں ہوئی۔ اسس وقت وہ ۹۵ برس کی تقیں اوردسول اللہ ﷺ اینی عمر کی کیاسویں منزل میں تھے بھے

تفیں۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ کی رفافت میں رہیں اور اسس دوران رنج وقلق کا وقت ہ تا تو اس سے بیے زمیر اعظیمیر سینگین اور شکل ترین حالات میں ایٹ کو فوت پہنچا تین تبیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتیں اوراس تلنج زین جہا دکی شختیوں میں آپ کی ٹمریکی رہتیں . ا وراینی جان و مال سے ات کی خیرخوا ہی وغمگسا ری کرتیں۔ رسول اللّٰہ ﷺ کا رشادہے:

سے کے صبیح بخاری باب قصۃ اپی طالب ۱/ ۸۴ ہ مصری مضان میں وفات کی صراحت ابن جوڑی نے تلفتے الفہوم ص بھیں اورعلاّمہ منصور ہوری نے رحمۃ للعالمین ۲/۱۷۲۱ میں کی سبے .

جس وقت وگوں نے بہرے ساتھ کھڑکیا وہ مجھ پر ابیان لائبل جس وقت لوگوں نے بھے حصابینے مال حصابینے مال انہوں نے بمجھ اپنے مال میں نثر کیک کی اور اسٹر نے مجھے ان سے اولا و دی اور دوسری بیو پوں سے کوئی اولا و مذ دی لئے میں نثر کیک کی اوبر رہے مضابی التو میں التوعنہ سے موی ہے کہ صفرت جربل علیہ التوام نبی میسے کے بات شرکی میں البوبر رہے و منی التوعنہ سے موی ہے کہ صفرت جربل علیہ التوام نبی میں البوبر رہے اور فرمایا: آسے البتہ کے رسول ایمن میں میں سان یا کھانا یا کوئی مشروب ہے ۔ جب وہ آپ کے باس ایک برتن ہے جب میں سان یا کھانا یا کوئی مشروب ہے ۔ جب وہ آپ کے باس آبین ان کے باس ایک برت سے جس میں سان یا کھانا یا کوئی مشروب ہے ۔ جب وہ آپ کے باس آبین تو آپ انہیں ان کے دب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیر حسن میں مذشور وشغب ہوگانہ درما ندگی و تکان ایک

عفی مہی عفی اور اور الم انگیزہ دقے صرف چنددنوں کے دوران پیش آئے۔جس سے بعد مہی عفی اللہ اللہ انگیزہ دقے صرف چنددنوں کے دوران پیش آئے۔جس سے بعد مصابب کا طومار بندھ گیا کیو نکہ ابوط ب کی وفات کے بعدان کی جباز برھ گئی اوروہ کھس کر آئی کو اذبیت اور کلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ کے فہوالم برطھ گئی اوروہ کھس کر آئی کو اذبیت اور کلیف پہنچانے لئے۔ اس کیفیت نے آپ کے فہوالم بیں اوراضا فہ کر دیا۔ آپ نے ن سے مایوس بوکرطاکف کی را ہی کو ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں ، آئی کو پناہ دسے دیں۔ اور آئی کی قوم کے فعلاف آپ کی مدد کریں ہیں وہاں نہ کو گئی بناہ د بہندہ ملا مذمد کار، مبکر اُسے انہوں نے سخت او تیت پہنچائی اور اسی برسلوکی کہ نود آئی کی قوم نے دسی برسلوکی کہنے در آئی گئی وہ شفیل آگے آ رہی ہے )

یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگاکہ اہل کمتہ نے حسب طرح نبی ﷺ کے خلافظام و جور کا بازارگرم کررکھا تھا۔ اسٹارے وہ آپ کے د نقار کے خلاف بھی تم رانی کا سسدہاری رکھے ہوئے ۔ اخرے سخے، خیا نجہ آپ کے ہمدم و ہمراز ابو بمرصداتی رضی النّدعنہ کمتہ چھوڑنے پرمجبور ہوگئے اور عبشہ کے ادا دے سے تن بہ تفدیز بحل پڑے ، لیکن بڑک فئ دیبنچے توابن و عنہ سے ملاقات ہوگئ اور وہ اپنی پیا ہ میں آپ کو کمتہ والیں لے آیا۔ شے اور وہ اپنی پیا ہ میں آپ کو کمتہ والیں لے آیا۔ شے

ا بنِ اسْحاق كا بيان ہے كہ جنب الوطانب انتقال كركئے تو قریش نے رسوں اللّٰہ ﷺ

را مسنداحمد ۱۱۸ منه صبح بخاری باب تزویج النبی طلایکایی فدیج و ففنلها ۱۸۹۵ مند مسند احمد ۱۱۸ منه و ففنلها ۱۸۹۱ مند کشید و نفنلها ۱۸۹۱ مند کشید مسند احمد ۱۲۰ مسل شده این مسال بیشین آیا تفا- دیکھتے آریخ اسلام ۱۸۱۰ اسل شده و افعد و تنگیستی آیا تفا- دیکھتے آری ۱۸۷۰ میں فرکور ہے۔ و افعد و تنگیستی کی میں فرکور ہے۔

کوالیبی ا ذبیت پہنچائی کہ ابوطالب کی زندگی میں معبی اس کی آرز و مھبی یہ کرسکے ہتھے حتی کہ قریش کے ایک ائمق نے سامنے آگرائی کے سریر مٹی ڈال دی۔ آب اسی حالت میں گھرتشریف لائے مٹی کے سرر پر بڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ایک صاحبزا دی نے اُکھ کرمٹی دھوئی۔ وہ دھوتے تھوتے رو تی جارى تقبس اوررسول الله عَيْلا فَطَيَّلا البين تسلَّ فِيسْتَعْصُهُ فِرماتِهِ مِا يُسِهِ حَصْدَ أَمِينِي إِرووَ نَهِين التُدتمها رسے اتباکی حفاظیت کرے گا " اِس دوران آپ پر بھی فرماتے جارہے تھے کہ قرلیش نے میرسے ساتھ کوئی ایسی برسلوکی مذکی جو مجھے ناگوار گذری ہویہا ل نکس کدا بوطا اب کا انتقال ہوگیا گھ اسی طرح کے بیے درسیے آلام ومصائب کی بنا پردسول اللہ ﷺ نے اس سال کا نام عام الحزن تعبني عم كاسال ركد ديا اوربيسال اسي مام سه مّا ريخ مين شهور ۾وگيا۔

مصرت سؤده رضی الدّعنها سے شادی بیں رسول اللّٰہ ﷺ نے صفرت

سَوْدُ ه ښنت زُمُعُهُ تشیص شا دی کی۔ بیرا بتدائی دُور مین سلمان بوگئی تقیں اور دومسری ہجرت صبشه کے موقع پر بجرت بھی کی تھی۔ان کے شوہر کا نام سکراً ن بن عروتھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام تھے ا و رحضرت سُوُدُه منه انہیں کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی سکین وہ جسشہ نہی میں ا ورکہا جاتا ہے کہ کم والیں آگر انتقال کرگئے، اس کے بعدجیب حضرت سُوُد کی عدّت ختم ہوگئ تونبی ﷺ فیلین کان کوتا وی کاپنیام دیا۔ اور پیرتا دی ہوگئی۔ پر حفرت ضربحیم کی وفات بارى حضرت عائشه رضى التدعنها كوبهيه كردي تفي ينطي

## إبدائي ملمانول صبرتباك اسكاربا وعوال

یهاں پہنچ کرگہری سوجہ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی جیرت زدہ رہ جا تا ہے اور بڑے بڑاں پہنچ کرگہری سوجہ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی جیرت زدہ رہ جا تا ہے اور بڑے بڑوں نے مسلمانوں کواس قدر انتہائی اور مجر النه حد تک تابت قدم دکھا ؟ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایاں نظام برصبر کیا جہنیں کُن کر دو نگلے کھڑے ہوجائے بڑی اور دل لوز اکھتا ہے۔ بار بار کھٹکے اور دل کی تہول سے اُبھر نے والے اس سوال کے میش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسبب وعوائل کی طرف ایک مرسری اثنا دہ کر دیا جائے۔

۱ - ان پی سب سے پہلا اور اہم سبب اللّٰد کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی تھیک ٹھیک میں معرفت ہے کہذ کوجب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزین ہوجاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے کم کرا جاتا ہے ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزین ہوجاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے کم کرا جاتا ہے ایمان کا پلہ بھاری دہنا ہے ایمان کی باری کا پلہ بھاری دہنا ہے ایمان کی بھاری بھر کہ منظم اور جسی بھی بھاری بھر کم منظم ناک اور سخت ہوں اور جسی بھی بھاری بھر کم منظم ناک اور سخت ہول - اپنے ایمان کے المقابل کس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہو کسی بند توڑا ور سخت ہول - اپنے ایمان کے المقابل کس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہو کسی بند توڑا ور مقدم کن سیاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے ۔ اس سیاب موکن اپنے ایمان کی حلاوت بھین کی تا ذگی اور اعتقاد کی بشاشت سے سامنے ان مشکلات کی کوئی پر وا نہیں کرتا کیونکم ؛

فَامَّنَا الزَّبَدُ فَيَذُهِبُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّنَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَنَكُ فَ فِي الْكَيْضِ ﴿ ١٠:١٣) \* جو بھاگ سبے وہ توبے كارېوكر اُرُّجا مَا سبے اور بُولوگوں كو نفع وينے والی چیزسہے وہ زمین میں رقرار رہتی سبے ۔ "

بھراسی آبکسسبسب سے ایسے اسے اسے مجدد میں آتے ہیں جو اسس صبرو تباست کو قوت بخشتے ہیں مثلاً ؛

۷- بُرِسْسَ قبادت، نبی اکرم مینانه کار برا ترسی اسلامیهی نبین بکرماری انسانیت کیمب سے بلند پاید فائد و رہنے انبیعے ایسے جمانی جمال ، نفسانی کمال ، کرمیانہ ، فلان ، باعظمین کر دار اورشرخیانہ عاد انٹ و اطوار سے ہبرہ ورتھے کہ دل خود بخود آپ مینان کھیائے کی جانب کھنچے جاتے ہے اور

طبیعتنی خو د بخود اپ مینانشده نام پرنجها در به و تی تقیس ، کیونکر جن کما لات پرلوگ جان چیز کشی ان ے اپ میٹانٹائیکٹا کواتنا بھرپور حصتہ ملائقا کہ اتناکسی اورانسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ اپ میٹانٹیکٹیگا تشرف وعظمت اورفضل وكمال كى سبب سي بلند چوٹی پرعبو ، فگن تنصے يعفسن واماست ،صدتی وصفا اور حمله أموير خيرس آپ يَنْ اللهُ عَلِينًا كا وه امتيازي مقام نفاكه رفقار تورفقارا سپ يَنْ اللهُ عَلَيْنَا كَ يَنْهُون کو تھی آپ شافل میکنائی کی کینائی وا نفرا دبیت پر تھی سک ناگذرا ۔ آپ میٹاٹا میکنائی کی زبان سے ہو باست نکل گئی، وشمنوں کو تھی لیتین ہوگیا کہ وہ سی سہے اور ہوکررسہے گی۔ وا تعامن اس کی شہادت وبینتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ابیلے تین آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہرایک نے اپینے بھتیہ دوسائمنیول سے چیب چیبا کرتن تنها قرا کِن مجید سنا نظائیکن بعد میں سرایک کا را ز دو سرے پر ناکشس ہوگیا تھا۔ ان ہی تبینوں ہیں سے ایک ابوجیں بھی تھا۔ تبینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابوجیں سے دریا فٹ کیا کو بتاؤ تم نے جو کچھے محمدا منطان الفیانگان سے سناسہے اس کے بارسے میں تمہاری رائے کیا ہے ؟ ا بوجهل نے کہا " بیس نے کیا سناسہتے ؟ بانت درانسل یہ سہتے کہ ہم سنے ا وربنوع پرِمناف نے نشرفٍ و عظمست میں ایک ووسرسے کا مقا بلہ کیا ۔ انہول نے زغر با دمساکین کو) کھلایا توسم نے بھی کھلایا انہوں نے دا دوہش میں سواریاں عطاکیں توہم نے بھی عطاکیں ، انہوں نے لوگول کوعطیات سے نوازا توہم نے بھی ایسا کیا بہان مک کہ جب ہم اوروہ گھٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوگئے اور ہماری اور ان کی حیثیبت رئیس سے دو تدمیقابل گھوڑوں کی ہوگئی تواب بنوعبدِ منا ف کہتے ہیں کہ ہمارے اندرایک نبی (مَثَلَّالْمُنْکَلِیکُلُ)سے جس کے پکسس آسمان سے وحی آتی سہے ۔ بھیلا بْناسِیقیم اسے كب پايسكتے بيں ؟ خداكی قسم! مم اس شخص پر مبھی ايمان نه لا ميّں گے، اوراس كى ہرگر: تصدیق نه كريں كيے؛ ي كذيب كرية بين " اسى بارسه بين التُدتعاسط في آيت مازل فرماني :

فَا نَهُ مُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِينَ بِالْيَتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ٢٣:٦، وَإِلَى اللهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ٢٣:٦، وَلَا يَعْنَى اللهِ يَعْدَى وَيَوْلَ كَا الْحَارِكِيةَ بِيلَ يَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اس واقعے کی تفصیل گذرجی ہے کہ ایک روزگفار نے نبی طلائے پیٹے کا کوئین باریس طعن کی اور تمسری و فعدیں آپ میٹل نظیم کا سے فرایا کہ اے قربیش کی جاعت ایس ننہارے پاس و برح اکا حکم ہا لیکرایا ہوں توبیہ بات ان پر اکس طرح افرکرگئی کہ جوشخص عداوت میں سب سے بڑھ کرتھا وہ بھی بہترسے بہتر جو جملہ پاسکتا تھا اس کے ذریعے آپ میٹیلٹا گیاٹا کوراضی کرنے کی کوسٹسٹ میں مگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گذر کی ہے کہ جب حالت سجدہ بیں آپ میٹیلٹا گیاٹا پراو جھڑی ڈالی گئی، اور آپ میٹیلٹا گیاٹا سنے سرا تھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بدد عاک توان کی مبنسی ہوا ہو گئی۔ اور ان کے اندر غم وقلی کی اجرد و ٹرگئی۔ انہیں بقین ہو گیا کہ اب ہم بھی نہیں سکتے۔

یہ وا قعدمی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ شِنْ اللّٰہ اللّٰہ کے ابولہب کے بیٹے عُیّنہ کربردعا کی تواسے بقین موگیا کہ وہ آپ ﷺ کی بردعا کی زوسے بچے نہیں سکتا، چنا پچہاس نے مکتام کے سفریں شیرکو دیکھتے ہی کہا ؟" والتہ محد (ﷺ) نے متبی رہتے ہوئے مجھے قبل کر دیا ۔ اُبْقَ بِن خَلَفْ كَا وَا تَعْمَاسِ كَهُ وَهُ بِارِ بِارْاسِ ﴿ مِثْلِقَالُهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ایک باراب مینانشدگان نے جوایاً فرما یا که رتم نہیں) بلکد میں تہیں قتل کروں گا، ان شاترا للہ۔اسکے بعد حبب آب طلائظ الله نفس في سينك احد كاروراً في كي كردن يرنيزه ما راتو ا كرجيراس من معمو بي خراش ائی تھی مکین اُبی برابریہی کےجار ہا نھا کہ محدیثالین کا سنے مجھے سے مرمیں کہا تھا کہ میں تہیں قتل کروں گا اسس سیسے اگروہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان بھل جاتی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے) اسى طرح ايكب با دحصرت مُعْدبن معا وْسف كميِّ مِين الْمُبِّهِ بن خلف سنے كہر د يا كميں نے مول لِنْد يظلنك كأية فروات بوئ سناسب كمسمان تهبير قتل كرير كك نواس سن أممة برسخت كمبرابث طاری ہوگئی، جوسسل قائم رہی چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکتے سے با ہر ہی نہ نیکے گا۔ ا ورجب جنگب بُدُرکے موقع پرا ہوجہل کے اصرارسے مجبور ہوکر نکلنا پڑا توکس نے کئے کا سب سے تیزرو ا وشٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی پھُٹیئت ہوجائے۔ اوھر حبُگ بیں جانے پر آمادہ و مکھ کراس کی بیوی نے مجمی ٹو کا کہ ابوصفوان : آپ سے پٹر بی بھائی نے جرکھے کہا تھا لیے آپ مجول سكَّة ؟ ابوصفوان فيجواب من كها كرنهين مبكر مين خدا كي تسم ان كرسائقه عقور ي بي دُور

سلح ترمذی: تفسیرسورة الانعام ۱۳۲/۲ سلح صحح بخاری ۵۹۳/۲ ک ابی بشام ۱ ۳۱۹ سے ابن بشام ۸۴/۲ توآپ ﷺ نوان کے بیے دیدہ و دل اورجان و روح کی حیثیت دکھتے تھے ۔ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ شاہ اُنگا ہے کہ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ شاہ اُنگا ہے کے بیے شہرائیوں سے آپ شاہ اُنگا ہے کے بیے شہر سے اورجان و دل اس طرح آپ شاہ اُنگا ہے کہ خوجہ سے جیسے نشیب کی طرف کھنچتے تھے جیسے لویا مقناطیس کی طرف کھنچتے تھے جیسے لویا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے ۔ سے

فصورته هیری کلجم و مغناطبس افت د الرجال آپ کی صورت برجم کا بیُول تی اورآپ کا وجود بردل کے پیمقناطیس اس محبّت وفداکاری اورجال ناری وجال بیاری کا نیتجہ برنفاک صحابہ کرام کو یہ گواران نفاکہ آپ مینافی اللہ کے افزا بی کا نامی چیم جائے نفاکہ آپ مینافی اللہ کے باقل بی کا نامی چیم جائے نفاکہ آپ مینافی اللہ کے باقل بی کا نامی چیم جائے نواہ اس کے بلے ان کی گردنیں بی کیول نہ کوٹ دی جائیں۔

ابک روز ابو بمرصدیق صی ایندعنه کوبری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخنت مار ما ری گئی۔ عُنبُہ بن مُبیّعہُ ان کے قربیب آگراتھیں دوہیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا۔ چہرے کو خصوصيت سدنتا مذبنايا - پهرېپټ پرچوطه گيا - كيفيت په تقى كه چېرسه اورناك كاپته نهين چل د يا تقا۔ پیران کے قبید بنوٹئم کے لوگ انہیں ایک کیڑے میں بپیٹ کر گھرلے گئے ۔ انہیں بیٹین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گئے نکین دین کےخلتے کے قربیب ان کی زبان کھل گئی۔ راور زبان کھلی تو یہ) بولے کہ رسول اللہ ﷺ کیا ہوئے ؟ اس پرینوئٹم نے انہیں سخنت کہا۔ الامست کی ا و ران کی ماں وُمّ الخیرسے پیر کہر کر مرکھ کھوٹے مبوسے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دیٹا۔ جب و ہ تنہا رہ گئیں تو ا نہوں نے ابو کرشسے کھ سنے چینے کے بیے اصرار کیا گئین ابو بھردضی النّدعندیہی کہتے رسپے کردمول النّہ ن المريد " الميميل بنت خطاب ك پيس جا و اوراس سے دريا فت كرو" وه الم مميل كے پاس كتيں ا وربولين" ابو بكر شخ تم سن محدّ بن عبدالله (مَيْنَاللهُ الْكِينَانِ) كه بارسه مين دريا فت كررسيه بين " أمّ مبل نے کہا " بیں نہ ابو کمر کو جانتی ہوں نہ محتربن عبداللہ ﷺ کو۔ البنتہ اگرتم چا ہوتو ہیں تمہارے سائقة تها دے صاحبزا دے کے پکس جل سکتی ہوں " اُمّ الخیرنے کہا بہترسیے ۔ اس کے بعدام مبل ان كه همرا و امین ديمياتو الومكر انتهائي خسسة عال پرشت شف مير قريب بهومين توجيخ پريس ا ور کینے لگیں جبس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً برقماش اور کا فرقوم ہے مجھے امیر ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کررہ کا ۔ ابو بر شنے پوچھا : رسول اللہ ﷺ کیا ہوئے انہوں نے کہا یہ آپ کی ماں سُن رہی ہیں ۔ کہا کوئی بات نہیں ۔ بولیں : آپ صیحے سالم ہیں ۔ پوچھا کہاں ہیں ؟ کہا : ابن ارقم کے گھر ہیں ہیں ۔ ابو بر شنے فرایا : اچھا تو پھرا لٹنر کے بیے مجھ پرعہد ہے کہ میں ذکوئی کھانا کھی وَل گانہ پانی ہیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوجا وَل ۔ ہس کے بعداُم النی ہیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوجا وَل ۔ ہس کے بعداُم النی الیم اللہ کھی ہوں ابو بر گھر کو رسول اللہ کھی ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابو بر گھر کو رسول اللہ طلاعی ہیں۔ وہ ان پر شیک لگائے ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابو بر گھر کو رسول اللہ طلاعی ہیں کی خدمت میں پہنچا دیا ۔ بھی

محبت و جال سپاری کے کچھ اور کھی نادروا تعات ہم اپنی اس کتاب ہیں موقع برموقع نقل کریں گئے خصوصاً جنگ احد کے وا قعات اور حضرت جبیب کے حالات کے خمن ہیں۔

س احسا سِ ذھلہ داری ۔ حرفیٰ ہرام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک ہے انسان کہاجانا ہے اس پرکمتنی بھاری بھر کم اور زبر دست ذمہ داریاں ہیں اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے سی صورت میں گریز اور بہارتہی نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس گریز کے جونتا کج ہوں گئے وہ موجودہ ظلم وہتم سے نیا وہ خوفناک اور بلاکت آفریں ہوں گئے اور اس گریز کے بعب دخود ان کو اور ساری انسانیت کو جوخسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نیتجہ میں پیش آنے والی شکالت اس خسارے کے مقابل کوئی چیٹیت نہیں رکھتیں۔

ہے۔ آخوت پوا پیان ۔ جوندگورہ احساس ذمرداری کی تقویت کا باعث تھا میخابرکام
اس بات پوغیرمتزلزل بقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کوشے ہوناہے پھر
ان کے چیوٹے برطے اور معمولی وغیرمعمولی ہرطرح کے اعمال کا حساب بیا جائے گا۔ اس کے
بعدیا تو نعمتوں بھری دائی جنت ہوگی یا عذاب سے بھرہ کتی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا میتجہ یہ تھا کہ
صرفا برکام اپنی زندگی امیدو ہیم کی حالت میں گذارتے تھے بھینی اپنے پروردگاری دھمت کی
امیدر کھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جواس آئیت
میں بیان کی گئی ہے کہ
میں بیان کی گئی ہے کہ

. وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اٰتَوْا قَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلْى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ (٦٠:٢٣)

« وہ جو کچھ کرستے ہیں دل کے اس خوف کے مائھ کرستے ہیں کر انہیں اپنے رب کے پاس بلیٹ کرجا ناسہے؛ انهيں إس كا بھی بقین تفاكه وُنیا اپنی ساری تعمتوں اور صیبتوں سمیست آخرت کے مقابل مجھرکے ایک پرسکے برا بربھی نہیں۔ اور یہ نقین اتنا پختہ تھا کہ اسس کے سامنے ونیا کی ساری شکلا<sup>نے</sup> مشقتیں اور ملخیاں ہیچ تقیں۔اس سامے وہ ان مشکلات اور ملخیوں کو کوئی حیثیت بہیں دیتے تھے۔ ۱ن ہی پُرخطرمشکل ترین اور تیرہ و تا رحالات میں ایسی سور تیں او رآیتیں کھی نا زل ہورہی تقبی جن میں برشے تھوس اور ٹرکششش اندا زسے اسلام کے بنیا دی اصولوں پر دلائل و برا ہین قائم کئے گئے شکھے اور اس وقت اسلام کی دعومت انہی اصولوں کے گردگر دش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہلِ اسلام کو ایسے بنیا دی اُمور تبلائے جا رسپے تھے جن پر النز تعالیٰ نے عالم انسانیست کے سب سے باعظمت اور بڑرونق معانشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیرو تشكيل مقدّر كرركهي تقي- نيزان آيات بين مسلمانوں كے جذبات و احساسات كويا مردى ۋمابت قدمی پراُ بھاراجارہا تھا ، اس کے بیلے شالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی عمتیں بیان کی جاتی تھیں آمْرَحَسِبْتُمْ ۚ اَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُۥ مَّشَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتُهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللهِ ۚ اَلَآ إِنَّ نَصُرَ اللهِ قَرِيْبُ ۞ (٢١٣٠٢)

" تم سمحة بوكر منت ميں پيلے جا و کے حالا نكر ابحی تم پران لوگوں ميسى حالت بنيں آ أبح تم سے پہلے گذر بي ہيں۔ وہ مغينوں اور بدحا ليوں سے دو چار ہوئے اور ابنيں جبنجو رديا گيا بہان تک کر دمول اور جولوگ ان پر ايمان لائے تھے بول اللہ کر اللہ کی مدد کم اُٹ گابنو اللہ کی مدد قریب ہیں ہے ؟

اللّہ قَ آ حَیب النّاسُ اَنْ يُنْرَكُونَ اَنْ يَفُولُونَا اَمْنَا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ وَ وَلَقَدُ فَتَ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُولُ وَلَيَعْلَمَنَ الْكُذِينَ وَ وَلَقَدُ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُولُ وَلَيَعْلَمَنَ الْكُذِينَ وَ وَلَقَدُ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُولُ وَلَيَعْلَمَنَ الْكُذِينَ وَ وَلَقَدُ اللّهُ اللّذِينَ صَدَقُولُ وَلَيْعَلَمَنَ الْكُذِينَ وَ وَلَيَعْلَمَنَ الْكُذِينِينَ وَ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ اللّذِينَ صَدَاللّهُ اللّهُ اللّذِينَ صَدَقُولُ وَلَيْعُلَمَنَ الْكُذِينِينَ وَ وَلَيْعُلَمَنَ الْكُذِينِينَ وَ وَلَيْعُلَمَنَ اللّهُ اللّهُ اللّذِينَ صَدَاللّهُ اللّهُ اللّذِينَ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ

اور اہنی کے پہلو بہ پہلوائیسی آیات کا زول بھی ہوریا تھا جن میں کفارو معاندین کے اعتراضا کے دندان تمکن جواب دیئے گئے نے ۔ ان کے لیے کوئی حیلہ باتی نہیں چھوٹراگ تھا اور انہیں بڑے واضح اور دوٹوک افنا خیس تبلادیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گراہی اور عنا دیر مصررہے تواس کے نتائج کس قدرسنگین ہول گے۔اس کی دہیں میں گذشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور آ ایمی شوا بہر پیش کے شیعے میں سے واضح ہوتا تھا کہ النٹر کی سنست اپنے او بیار اور اعدار کے بارے میں کیا ہے۔ کھراس ڈوراوے سے پہلو بر پہلولطف وکرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں اور افہام و تفہیم اور ارشا دور بہنمائی کا تی بھی اورایا جا رہا تھا آئکہ باز آنے والے اپنی کھلی گر اسی بنے از آنے والے اپنی کھلی گر اسی بے از آسے میں اور سکیں۔

در حقیقت فرآن مسلمانوں کو ایک دو سری ہی دنیا کی سیرکر تا تھا۔ اور انہیں کا تنات کے مشاہر، ربوبریت کے جمال، الوبریت کے کمال، رحمنت و رافت کے آثار اور گطف ورضا کے اسلے الیسے طبوے دکھا تا تھا کہ ان کے جذب وشوق کے آگے کوئی رکا وط برقسدار ہی نزرہ سکتی تھی۔۔
نزرہ سکتی تھی۔۔

پھرانبیں آیات کی تذہیں مسلما نول سے ابیے ایسے خطا ب بھی ہوتے تھے جن میں پردڑگار کی طرف سے رحمت و رصوال اور دائمی نعمتوں سے بھری ہم ٹی جنٹ کی بشارت ہوتی تھی اور ظالم وسرکش دشمنول اور کا فروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے سے سیا کھ طے کئے جائیں گے۔ ان کی تحبلائیاں اور نیکیاں منبط کر لی جائیں گی اور انہیں چہرول کے بل گھسیسٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں چینک دیا جائے گا کہ لوجہتم کا لطف اٹھا ؤ۔

9- کامیابی کی بشارت سے ان ساری باتوں کے علاوہ مسل نوں کو اپنی فلومیت کے پہلے ہی ون سے ۔ بکد اس کے بھی پہلے سے ۔ معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی ینہیں ہیں کہ دائی مصاسب اور جا کہت نجز بال مول سے لی گئیں بلکہ اسلامی دعوت رو نے اقول سے جا بلیت جہلارا ور اس کے ظالما مذ نظام کے فلتے کے عودائم رکھتی ہے اور اکس وعوت کا ایک اہم نشاخ یہ بہلارا ور اس کے ظالما مذ نظام کے فلتے کے عودائم رکھتی ہے اور دنیا کے سیاسی موقف پراس طرح یہ بہلی ہے کہ وہ روستے ذمین پر اپنا افزونونونو کھیلا تے اور دنیا کے سیاسی موقف پراس طرح فالب آجائے کہ انسانی جمیست اور افزام عالم کو التدکی مرضی کی طرف سے جاسکے۔اور انہیں بندوں کی بندگی میں وافل کرسکے ۔

قران مجیرمیں به بنارتیں کیمبی اشارة اور کہجی صراحة ۔ نازل ہوتی تقیں۔ جینا بچہ ایک

طرف حالات یہ ہتھے کومسلما نوں پر پوری روئے زمین اپنی سا ری وُسعتوں کے با وجود تنگک بنی ہوئی تھی۔ اور ایسا گلٹا تھا کہ اب وہ پنپ ہزشیں سے بلکدان کامکمل صفایا کر دیاجائے گا سمر د وسری طرف ان ہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیا سن کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں ت<u>جھلے انب</u>یار کے واقعات اور ان کی قوم کی مکذیب و کفر کی تغییلات مذکور ہوتی تقیں اور ان آیات میں ان کا ہ نقت کھینچا جا تا تھا وہ بعیبنہ وہی ہو ما تھاجو کتے سے مسلما نوں اور کا فروں کے ما بین درمیشی تھا؟ا<del>ں</del> سے بعد یہ بھی تبایا جاتا تھا کہ ان *حالات کے بنتھے میں سرح کا فرو*ں اور نظالموں کو ہلاک کیا گیا اور الشركے بيك بندول كو روئے زمين كا وارث بنايا كيا -اس طرح ان آيات ميں واضح اشارہ ہوما تفاکه اسکے جل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گئے۔ اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے بهكنار بوگى - بچران بى حالات وا بام مى بعض الىيى بىي آيتىن نا زل بوجانى تقير جن مى صراحت کے رہا تھ اہلِ ایمان کے غلیے کی بٹارنت موجود ہوتی تھی۔ مثلاً التُدتعالیٰ کا ارشا دسیے : -وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُوْدُونِكَ ٥ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَلِبُوْنَ<sup>©</sup> فَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ<sup>©</sup> وَٱبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يَبُصِرُونَ ٱفَبِعَذَابِنَا يَسْتَغِمُونَ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ۞ ١٣٠١٣٠٠٠١١ « اینے فرت د و بندول سکے سیے مہمار ایہ بیا ہی یہ فعیلہ بموچکا سبے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اوربقیناً

ہمارا ہی شکرغانب رہے گا، کپس داے نبی میٹائٹھیٹنگانی ) ایک وقت یک سکے بیے تم ان سے ُرخ پعیراں اور انہیں دیکھتے رہوعنقریب یہ خود بھی د مکیرلیں سگے ۔ کیا یہ ہمارے عذاب سے بیے عبدی میا رہے ہیں توجیب م ان كي سي من از پشت كاتو درائے كئے وگوں كي سبح بُرى بوجائے كى ۔"

> سَيُهُزَمُ الْجَهَمُ وَيُوَلِّؤُنَ الدُّبُرَ ٥٣١ ٥٣١) "فنقریب اس جمعیت کونکست وے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹیم بھیر کر بھاگیں سے " جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهَزُومٌ مِّنَ الْكَحْزَابِ ۞ (١١:٣٨) " یو مجھوں میں سے ایک معمولی سا جھے ہے جے پہیں نیکست وی جائے گی۔" مہا جرین مبشہ کے بارے میں ارشا دہوا۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعَندِ مَا ظُلِمُوا لَنُهُوِّئَتُّهُمْ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَاجُــُ أُلْاحِرَةِ أَكْبَرُ مُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ٥١١١١١ " جن بوگوں نے مطلومین سے بعد امتدکی را ہ ہیں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گئے۔ اور آخرت کا اجربہبت ہی بڑاسہے اگر لوگ جانیں ۔''

اسی طرح گفتاً رینے رسول اللہ ﷺ مسے حضرت یوسف علیہ الشلام کا واقعہ پوچھا تو جو اب میں ضمناً یہ آپیت بھی نازل نہوئی ۔

> لَقَدُ كَانَ فِی يُوسُفَ وَإِخْوَتِهَ آيْتُ لِّلْسَاّبِلِيْنَ (۱۲:۱) " يوسف اوران مح بعا بُوں د مے واقع ، ميں پوچھنے والوں کے بیے نشانیاں ہيں "

یبنی ابل کمرجوسی حضرت یوسف علیه السّلام کا واقعہ پوچھ رہبے ہیں یہ خود مجی اسی طرح ماکام ہوں کے جسس طرح حضرت یوسف علیه السّلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے اوران کی سپراندازی کا وہی حال ہوگا جوان کے بھائیوں کا مبواتھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السّلام اور ان کے بھائیوں کا مبواتھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السّلام اور ان کے بھائیوں کا مبواتھا کہ کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک مگر پیمبرول ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت بکرتی چا ہیئے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک مگر پیمبرول کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشا و مبوا :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُوْ مِّنْ اَمْضِنَاۤ اَوۡلَتَعُودُنَّ فِى ۡمِلَّتِنَاۚ فَاوُخَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الظِّلِيْنَ۞ وَلَنُسُكِنَنَّكُو الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ \* ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيْدِ۞ ١٣١٣١١١

"گُنّارنے اپنے پینمبروں سے کہا کہ ہم تہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گئے یا یہ کرتم ہماری ملّت ہیں واپس آجا ؤ۔ اس پران کے دب نے ان کے پاس دحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ملاک کردیں گئے۔ یہ اروعدہ) ہے۔ اس شخص کے بیے جرمیرے یاس کھڑے ہونے سے ڈرے اورمیری وعیدسے ڈرے۔"

اسی طرح جس وقت فارس وروم میں جنگ کے شعلے بھر کا رہے تھے اور کفار چاہتے نفے کہ فارسی غالب آجا بیں کیو کہ فارسی مشرک تھے اور سلمان چاہتے تھے کہ روئی غالب آجا بیں ، کیو کہ روئی خالب التہ پر ، بیغیروں پر ، وحی پر ، آسمانی کتابوں پر اور پرم آخرت پر ایمان رکھنے کے وعویدار نفے ، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جار یا نتھا تواس وقت النّد نے پڑو تخبری فازل فرمانی کر چند برسس بعد رُومی غالب آجا بیس کے ، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفالا کی کبی فاص اس میں بر بر برائن کو میں کے وقت النّد تعالیٰ مومنین کی کھی فاص مدد فرمائے گاجیس سے وہ نوش ہوجا بیس کے ، چنانچہ ارشا و ہے ،

. وَبُوْمَتِ نِهِ لِنَّهُ مُ الْمُؤْمِنُونَ وَ بِنَصْرِ الله ط (۱۳:۳۰) « یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی زایک خاص، مدد سے نوشش ہوجائیں گے۔" داور آگے چل کراکٹر کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور

راور آئے چل کراند کی یہ مدو جناب بدرے امدر حاسم جونے واق میم کا حیابی اور فتح کی سکل میں نا زل ہوئی۔)

قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ مظافیکاتی مجی مسلمانوں کو وقتاً فوقتا اسس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے ستھے ؟ چنانچر موسم جی میں آپ محکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے بیاے تشریف لیے جانے توصرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے ہتھے میکہ دو کوک لفظوں میں اس کا معی اعلان فرماتے ہتھے ،

يَّايَتُهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا وَتَمْلِكُوا بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِيْنُ لَكُ مُ وَاللَّا الْعَجَمُ فَإِذَا مُ تَرُّكُ ثُمُّ مُلُوكً فِي الْجَنَةِ . لا

سر سے سے مان کا قابع فرمان بن جائے اور عجم پران کی بادشاہست فائم ہوجائے۔ مان میں توعرب ان کا قابع فرمان بن جائے اور عجم پران کی بادشاہست فائم ہوجائے۔ حضرت خَباّب بن اَدَت کا ارشاد سبے کہ ایک بارمیں ضدمت نبوی شِظاہُ اَلَیْکُلُا میں حاصر

مُوارات کعب کعب کے سائے بین ایک چا در کو تکیہ بنائے تشریف فرہ نے۔ اسس وقت ہم مُشرکین کے باتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا ہ کیوں نذا پ مِنْطَافِقَالُ الله سے دُعا فرا میں " یہمن کراپ ملاکھا ہے اور میٹے، اپ مِنْطَافِقَالُ کا چبرہ سُرخ ہوگیا اور اسپ

مَنْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

كة ترندى

کنگسیاں کر دی جاتی تغیب سین بیختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی ۔ پھرآپ میلانگالیا نے فرمایا "النداس امرکو بینی دین کوئٹس کر کے رہیے گا بہاں نک کرسوار صنعاء سے ضربوت کی کہ جائیگا اور اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ بکری پر بھیٹے ہے کا خوف ہوگا یک وایت میں اتنا اور بھی ہے کہ ۔ کین تم لوگ جلدی کررہے ہوئے یادرہے کہ یہ ایاری روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ ۔ کین تم لوگ جلدی کررہے ہوئے یادرہے کہ یہ بشاری کچھ ڈھکی تھی نہ تھیں۔ بلکہ معووف ومشہور تھیں اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقعت تھے، چنا نچہ جب اُنو دہن مُطلِب، وراس کے رفقار صحافہ کرام کو دیکھے توطعن ذنی میں ایاری جب کہ ہوئے ہیں۔ برجلد کرتے ہوئے آپ کے پاس گروئے زمین کے بادشاہ آگئے ہیں۔ برجلد ہی شابل قیکھ کو کرم کی کو فوان برپا تھا ہی ہرصال صحافہ کرام کے خواف اس وقت ظلم وشم اور مصائب و آلام کا جو ہم کی طوفال برپا تھا اس کی چیٹے ہے صول جنت کی اِن تھینی امیدوں اور تا بناک ورپروقار ستقبل کی ان بشار توں کے مقابل اس با دل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھکے سے مجو کر تحلیل ہوجا تا ہے۔

علاہ ہ ازیں رسوں اللہ مظافیۃ الی ایمان کو ایمانی مرغوبات کے در بیے سلسل روحانی غذا فراسم کر رہیے سے تھے۔ تعلیم کتا ب وحکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہیے تھے۔ نہایت دقیق اور گری تربیت وے رہیے سے اور رُوح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگ ادی اور رہی تا ہوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگ ادی اور رہی استموات والا رض کی شش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قد سیہ کی حدی خوانی فرما رہی سے میں اور انہیں تاریکی وں سے نکال مقامات کی جانب ان کے نفوس قد سیہ کی حدی خوانی فرما رہی سے اور انہیں تاریکی وں سے نکال کر کھتی ہوئی چنگا ری کو بھول کے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے نفی اور انہیں تاریکی وں سے نکال کر خراور ہدایت میں پہنچا رہیں ہے۔ انہیں ا فریتوں پر صبر کی تعقین فرمانے سے اور در نہیں تاریکی وہ اور انہیں تاریکی وہ نہوات فرزوار ہدایت دیتے نئے۔ اس کا تی جو بین ان کی دینی نمینی فردول تر ہوتی گئی ۔ اور وہ شہوات سے کن رہ کشی، رضائے الہی کی راہ میں جاں سیاری جبنت سے شوق ، علم کی حرص ، دین کی مجھنس سے کن رہ کشی، رضائے الہی کی راہ میں جاں سیاری ، جبنت سے شوق ، علم کی حرص ، دین کی مجھنس سے مورو وہ اور اور کی بیان سے کی مورو کے بہی اس کی اور وں پر قالو پانے اور صبرو سکون اور سے ووقار کی بایدی کردیا نہیں کا نا درہ روز گار نورز بن گئے ۔

### بيرون مله وعوت إسلام

ہے گئے۔ یہ مختسبے تقریبا ساٹھ میل وگورسہے۔ آپ طافی کا ایک نے بیمسا فنت آنے جاتے ہیدل طے فرما نی تھی۔ آپ مِیٹالیٹا اُنگیائی کے مہراہ آپ سے آزا دکردہ غلام حضرت زَیْر بن کا رِ تُد شخصہ راستے میرحسب تیلیے سے گذر بہوتا اسے اسلام کی دعونت دیستے سکین کسی نے بھی یہ دعونت قبول نہ کی ۔ جب طائف پہنچے ترقبید تیقیفٹ کے تین سرد اروں کے پاسس تشریقیٹ ہے گئے ہوا ہیں میں بھائی تھے اورجن سکے نام یہ تھے ، عُنبہِ یا بُل ،مسعود اورجبیب ان تینوں کے والد کا نا) عُمُرو بن مُمُرَثِقَفِی دعوت دی مجاب میں ایک نے کہا کہ وہ کھے کا پردہ پھاٹے سے اگرانٹیے تہیں رسول بنایا بوج دوسرے نے کہا ؛ کیا اللہ کو نمہارے علاوہ کوئی اور مدمن تا تیمسے نے کہا! میں تم سے برگز بات یهٔ کرول گا۔ اگرتم واقعی پینیبرہو ترتہاری ہات رد کرنا میرے سیلے انتہائی خطرناک ہے اوراگر تم نے اللّٰہ پر جھوسے گھوٹر رکھا ہے تو بھر مجھے تم سے ہات کرنی ہی نہیں چاہیئے۔ یہ جواب سُن کر آسیب يَنْظِينُهُ لَكُلِيُّكُمْ وَإِن سِهِ أَنْهُ كَفُرْسِتُ بِوسِتُ أورصرف اتنا فرمايا"؛ نم لوگوں نے جو کچھ کیا گیا، بہرحال اسے کیس پر د ہ بی رکھنا "

رسول الشُريِّيْكَ الْسَلِيَّةُ لِيَ عَلَى الْعَنْ مِينَ وَسَلِ وإِن قيام فرمايا - اس دوران أسب سِيَلَةُ الْفَلِيَّةُ ان کے ایک ایک سرد ارکے پاس تشریعیٹ ہے گئے اور ہرایک سے گفتگو کی کیکن مسب کا ا یک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہرسے نکل جاؤ۔ ملکہ انہوں نے ابینے او بانٹوں کوشہ دیوی ۔

کے مولا نا بجیب آیا دی نے تاریخ اسلام ۱۷۲۱ میں اس کی صراحت کی ہے اور بھی میرے نزدیک بھی را جے ہے۔ کلے یہ اودو کے اس محاورے سے ملنا عبلت ہے کہ ''اگرتم پسنجبہ بوٹوا لتہ مجھے غارت کریے ''مفصود اس یقین کا انہار ہے کہ تمہارا پینمبرہونا نامکن ہے جیسے کیے کے پروسے پروست ورازی کرنا فانمکن ہے۔

چنانچېجېب آپ شِكَاللَّهُ عَلِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْتُ اور شور مجلت أب مَنْ الله الْمُعَلِّمُ الله مُع يتحِهِ لك سُخة ، اور ديكھة ديكھة اتنى بحير جمع بوگئى كراپ مِنْ الله الْعَلِيمَان کے راستے کے دونوں جانب لائن گگ گئی ۔ بھرگالیوں اور ہرزیا نیوں کے ساتھ ساتھ التھ کھی پہلنے کے حسب سے آپ میں ایس کا بیری پرات زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں زبتر ہوگئے۔ادمر حضرت زیر بن حاربة ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رسبے متھے حس سے ان کے سرمیں کئی جگرچوٹ آئی۔ بدمعاشوں نے پہسلہ برا برجاری رکھا یہاں کک کہ آپ کو عُتْبہ اورشینبہ ابنائے ببعه كے ايك باغ ميں پنا ہ يينے پرمبوركر ديا۔ يه باغ طالقت سيے تين ميل كے فاصلے پرواقع تھا۔ حبب آپ طلائظينيا نيان بن ولي توبييروانس جي گئي اور آپ ميلانظينان ايك ديوارس میک لگا کرا بھور کی بیل سے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرسے اطبینان بُوا تو وعا فرما نیجووعائے متصنعفین کے نام سے مشہور سے ۔ اُس دُعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طالف میں اس بدسلو کی ست و وچا ر مہوسنے سکے بعد اورکسی ایک مجمی شخص سکے ایمان نہ لانے کی وجرسے آسپ وَيُطَالُنَهُ اللَّهُ كُلِّكُ لَا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كس قدرغلبرتها . أب يَنْظِلْلُكَالِمَا فَعُرِاما :

اللهم اليك اشكوضعف قوتى وقلة حيلتى وهَوَافِ على الناس با ارحم الراحمين، انت ربّ المستضعفين وانت ربّى، الى من تكلنى، الى بعيد يتجهمنى ام إلى عَدُقٍ ملكته امرى؛ ان لم يكن بك على غضب فلا ابالى، ولكن عافيتك هى اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك أو يجل على سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولاقوة الابك.

"بارالہا! یں بچھ ہی سے اپنی کردری و بے بسبی اورلوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا نشکوہ کرتا ہوں۔
یا ارم الراحمین! تو کردوروں کا رب ہے اور تُوہی میرا بھی رب ہے۔ تُو جھے س کے حوالے کر رہا ہے ؟ کیا کسی
برگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے؟ یا کسی ڈٹمن کے جس کو تو کے میرے معاطع کا مالک بنا دیاہے ؟ اگر
مجھ پر تیراغضنب بہیں ہے تو جھے کوئی پروا بہیں؛ لیکن تیری عافیت میرے یے نے زیادہ کشادہ ہے ہیں تیرے
جہرے کے اس نور کی بیناہ چا ہتا ہو السب سے تاریکیاں روشن ہوگئیں اور جس پرونیا و آخرت کے معاملات ورست

ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نا زل کرے بیا تیرا عتاب مجھ پر وار د ہو۔ تیری ہی دضامطلوب ہے یہاں ک کر توخومش ہوجائے اور تیرے بغیر کوئی زور اورطاقت نہیں ۔"

ا وحراب مَنظِهُ الْفَلِيَّةُ كُو ابن ئے ربید نے اس حالتِ زارمی دیجھا توان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کوجس کا نام عَدَاش تفا بلاکر کہا کراس انگور سے ایک عیسائی غلام کوجس کا نام عَدَاش تفا بلاکر کہا کراس انگور سے ایک مجھا لو۔ اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ مَنظِهُ الله عَدِمت میں پیش کیا تو آپ مِنظِهُ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَدمت میں پیش کیا تو آپ مِنظِهُ الله عَدمت الله کہدر وائحہ راجھا یا اور کھا نا شروع کیا۔

عداس نے کہا ہے دائے ہو اور تہا را دین کیا ہے ؟ اس نے کہا بیس عیدائی ہوں اللہ طلائی ہی افرایا " ہم کہاں کے رہنے والے ہو ؟ اور تہا را دین کیا ہے ؟ اس نے کہا بیس عیدائی ہوں اور نینوئی کا باشند ہوں ۔ رسول اللہ عظائم ہی نے فرایا " اچھا ! تم مردصالے یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو ؟ اس نے کہا " آپ مینی الله عظائم ہی نی متی کو کیسے جانتے ہیں ؟ رسول اللہ عظائم ہی نے فرایا " وہ میرے ہمائی تھے ۔ وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں ۔ یہ من کرعداس رسول اللہ عظائم ہی تی ہوں ۔ یہ من کرعداس رسول اللہ عظائم ہی تھے اور میں بھی نبی ہوں ۔ یہ من کرعداس رسول اللہ عظائم ہی تا ہوں کہ بھی بھی ہوں ۔ یہ من کرعداس رسول اللہ عظائم ہی تا ہوں کی بھی دیا ۔

یہ دیکھ کر دہیجہ کے دونوں ہیٹوں نے آپس میں کہا او: اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا: "اجی! یہ کیا معاملہ تھا؟ "اس نے کہا ڈیسے کہا ۔"اجی! یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا ڈیسے کہا تا اور نہیں۔ اس نے جھے ایک ایسی اس نے کہا ڈیسے نے کے ایک ایسی بات بات بتائی ہے جسے نبی کے سواکوئی نہیں جات ۔ ان دونوں نے کہا ڈوکھو عداس کہیں یہ شخص میں تہیں تہاں کہ دین سے بہتر ہے۔ "

تدرب عظیم کر رسول الله مینان با ع سے نکلے تو تھے کی راہ پرمپل پڑے بنم والم کی ترت سے طبیعت ندھال اور دل پاش پکش تھا۔ قرن منازل پہنچے تو الله تعالے کے حکم سے حضرت جبر بل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ مینان ہیں ڈوائے۔ بہر گرن ایس کرنے آبا بھا کہ آپ مینان ہیں ڈوائے۔ یہ گذارش کرنے آبا بھا کہ آپ مینان ہیں ڈوائے۔ یہ گذارش کرنے آبا بھا کہ آپ مینان ہیں ڈوائے۔ اس واقعے کی تفعیل معیم بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں سنے ایک روز رسول الله مینان بیان ہے دریا فت کی کرکی آپ مینان بیان بے کہ انہوں سنے ایک روز رسول الله مینان کی ایس مینان کی کرکی آپ مینان بیان بے کہ انہوں سنے ایک موز رسول الله مینان کی ایس مینان کی کرکی آپ مینان بیان ایس میں کوئی آبان ایس میں کوئی آبان میں میں کوئی آبان میں میں کوئی آبان میں میں کوئی آبان میں میں کوئی آبان کی کرکی آب مینان کوئی آبان میں میں کوئی آبان ایس میں کوئی آبان کی کرکی آبان میں کوئی آبان میں کوئی آبان کی کرکی آبان میں کوئی آبان کوئی آبان کی کرکی آبان میں کوئی آبان کوئی آبان کی کرکی آبان کے دول سے زیاد مینائین رہا ہم ؟ آپ مینان کوئی آبان کی کرکی آبان کی کرکی آبان کوئی آبان کی کرکی آبان کی کرکی آبان کوئی آبان کی کرکی آبان کے دول سے زیاد میں کرکی آبان کی کرکی آبان کی کرکی آبان کا کرنگ کی آبان کی کرکی آبان کرکی آبان کی کرکی آبان کی کرکی آبان کی کرکی آبان کی کرکی آبان کرکی آبان کی کرکی آبان کی کرکی آبان کی کرکی آبان کی کرکی آبان کرکی آبان کی کرکی آبان کرکی آبان کی کرکی آبان کر کرکی آبان کرکی آبان کی کرکی آبان کر کرکی آبان کرکی آبان کرکی آبان کرکی آبان کرکی آبان کرکی آبان کر کرکی آبان کر کرکی آبان کرکی آبان کر کرنے کر کرکی آبان کر کرکی آبان کر کرنے کرنے کر کرنے کرنے کرنے کر کرکی آبان کر کرکر کرکی آبان کر کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

تباری قوم سے جھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے شکین مصیبت وہ تھی جن سے بیس گھاٹی کے دن دو چار بڑوا، جب میں نے اپنے آپ کو عَیْدِیا کُیْل بن عُبْرِگُال کے صاجر آدے پہنے گیا گئی اسے ندھال اپنے رُخ پرچل پڑا اور بھے قران ثعاب بنج کر ہی افاقہ ہڑوا۔ وہاں میں نے سراٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا لاک مُکڑا مجھے قران ثعاب بنگل سب ۔ بیس نے بور کہ بادل کا لاک مُکڑا ہے جھے پہنے کر ہی افاقہ ہڑوا۔ وہاں میں صفرت جبر بل علیہ السّلام سے۔ انہوں نے جھے پہنے کر کہا اور بھی سے۔ اب اس مجھے پہنے کہ کہا تو اس میں صفرت جبر بل علیہ السّلام سے۔ انہوں نے جھے پہنے کر کہا اور کہا اور کہا اور کہا تا ہے۔ اب اس میں میں انہوں کہ فرشتے سے جو بات کہی النّہ نے اسے سی ارسوس کے بعد بہا روں کا فرشتے ہے جھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا بہ جو کم چاہیں دیں۔ اس کے بعد بہا روں کے فرشتے نے جھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اسے محملہ بھی اور میں کہا ہوں کے درمیا ن کی ان دول ۔ تو الیسا ہی ہوگا ۔ نی میں گئی ہو موف ایک النہ کو موف ایک النہ کی میں مین کی موموف ایک النہ کی کو موف ایک اللہ کی ہوگا ہوں کے دول کے عادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چرکو ترکیک نہ مخبرائے گی ہو موف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چرکو ترکیک نہ مخبرائے گی ہو عوف ایک اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی چرکو ترکیک نہ مخبرائے گی ہو

رسول الله وظل الله وظل کے اس جواب میں آپ کی بھا مدور گارشمیست اور ناقابل اوراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے حبوب دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب سات آسمانوں کے اور بھے اسے اپنے لائٹ کا دل طلب تو بالی اس غیبی مدد کی وجرسے آپ طلب کا بھی کا دل مطبئ ہوگیا۔ اور غم والم کے بادل چھٹ گئے چنا نچہ آپ شلف کا نے کئے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلہ میں جا فروکش ہوئے۔ یہاں دو عجبیں قیام کے لاتن ہیں۔ ایک اسین الکبیراور دوسرے زیمہ کی کو کہ ونوں ہی جگہ پانی اور شا دابی موجود ہے لیکن کسی ما خذسے یہ پیتر نہیں چل سکا کہ آپ سے کس جگر قیام فرمایا تھا۔

وا دی نخلهٔ میں آپ شکانه کا قیام چندون رہا۔ اس دوران الٹرتعالے نے آسپ شکانه کھی اس جنوں کی ایک جماعت جمیج جس کا ذکر قرآن مجید میں دوجگر آیاسہ ۔ ایک

ملے اس موتع پرصیح بخاری میں لفظ انتشبین استعال کیا گیا ہے جوکم کے دوشہور بہاڑوں اُ گونٹیس اور قیعقعان پر بولا جا ہا ہے۔ یہ دونوں بہاڑعلی اکتر تبیب حرم کے جنوب وشمال میں ہسنے سامنے واقع ہیں۔ اُس وقت گئے کی عام آبادی ان ہی دوپہاڑوں کے بیچے میں تھی۔

ميس بخارى كما بدم الخلق ار مر 4 مسلم باب والقى البنى يَسْلِطْ الْعَلَيْ الْمَادَى المشركين والمذفقين ١٩٠١.

سورة الاحقاف مير، دوسرك سورة جن مير، سورة الاحقاف كي أيات يه مين:

وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا شِنَ ، لَجِنِ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْانَ ۚ فَكَا حَضَرُوهُ قَالُوْا الْمُوانَ فَكُمّا حَضَرُوهُ قَالُوْا الْمُوافَلَا الْمُوافِقَ فَكُوا إِلَى قَوْمِهِمُ مُّنَذِرِيْنَ ۞ قَالُوْا الْمُؤْمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا كِتَابًا الْمُوسَى مُصَدِّقًا لِللَّا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْمُحِقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيمٍ ۞ الْمُؤلِمِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى اللَّهُ وَإِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيمٍ ۞ اللَّهِ مَوْسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى اللَّهُ وَإِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيمٍ ۞ اللَّهِ مَنْ عَذَابٍ اللَّهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُو مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزِّكُمْ مِّنَ عَذَابٍ اللَّهِ ۞ لَيْقُومَنَا آجِيبُولُ وَيُجِزِّكُمْ مِّنَ عَذَابٍ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُو مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزِّكُمْ مِّنَ عَذَابٍ اللّهِ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُو مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ اللّهِ اللّهُ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُو مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُعْمَلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

" اورجب کریم نے آپ کی طرف جوّل کے ایک گروہ کو پھیرا کروہ قرآن میں توجب مہ و تلاوت آفراًن کی جگر پہنچے تو انہوں نے آلیس میں کہا کرچئپ ہوجا ہ ؟ چرجب اس کی تلامت پوری کہ جا چک تو وہ اپنی قوم کی طرف عذا ہب الہی سے فررا نے والے بن کرسطے ۔ انہوں نے کہا ؛ لے ہما ری قوم ایم نے ایک کتاب سُنی ہے جوموسی علی معاولاً لی کئی ہے ۔ اسپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے حق اور را ہ و راست کی طرف رہنما ل کرتی ہے معاولاً ل کی گئی ہے ۔ اسپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے حق اور را ہ و راست کی طرف رہنما ل کرتی ہے اے ہماری قوم اِ النّر سے والی کی بات مان لو اور ایس پر ایبان سے آؤ اللّہ تمہارے گئی و منس دے گا ۔ "

سورهٔ جن کی آیات پیرمیں . ۔

قُلُ اُوْجِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ السِّمَّعَ نَفَوُّ مِنَ الْحِبِّ فَقَالُوَّا اِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا عِجَبًا ۞ يَهُدِئَ اِلَى الرَّشُدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنْ نَشْرِكَ بِرَبِّنَا ٱحَدًّا ۞ (٢٢: ٢/١.

در آپ کهد دیں : میری طرف پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جاعت نے فراُن سے نا ، اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن منا ہے یج را و راست کی طرف رہنما کی کرتا ہے ۔ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور مم اپنے رب سے منا تھ کسی کہ ہرگز نٹر یک نہیں کرسکتے . '' دہندرھول آیت مک )

یہ آبات جواس واقعے کے بیان کے سلسلے میں فائل ہو تیں ان کے میاق و مباق سے معلوم ہوتا سے کو نبی میں فائل و ابتدار جو ل کی اس جاعت کی آ مدکا علم نہ ہوسکا تھا جلکہ حبب ان آبات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ میں فیلٹھ کی اطلاع دی گئی تب مجب ان آبات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ میں فیلٹھ کی اطلاع دی گئی تب آپ و اقف ہو سے ۔ برہی معلوم ہونا ہے کہ جنوں کی یہ آمریبی بار ہوئی تھی اور احا دیث سے بہتہ چیتا ہے کہ اس کے بعدان کی آمرورفت ہوتی رہی ۔

رجنول کی آمدا ورقبولِ اسلام کا وا قعہ درحقیقت اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سسے دوسری مدد تھی جواس نے اپینے غیبب مکنون کے خزانے سسے اپنے اسس نشکر کے ذربیعے فرمائی تھی جس کا علم الدّ کے سواکسی کو بنین بھراس واقعے کے تعلق سے جو آیات نا زل ہو میں ان کے بیج میں بنی طل اللہ کے دعوت کی کا میابی کی شارتیں بھی ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کا منات کی وضاحت بھی کہ کا منات کی وضاحت بھی کہ کا منات کی کوئی بھی طل قت اس دعوت کی کا میابی کی راہ میں مائل بہنیں ہو سکتی چنا بچہ ارشا دہے ، کی کوئی بھی طل قت اس دعوت کی کا میابی کی راہ میں مائل بہنیں ہو سکتی چنا بچہ ارشا دہے ، وَمَنْ لَا يُحِبُ دَارِعِی اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي الْلَارْضِ وَلَكِيْسَ لَهُ مِنْ دُفِينَهُ وَمَنْ لَا يُحِبُ دَارِعِی اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي الْلَارْضِ وَلَكِيْسَ لَهُ مِنْ دُفِينَهُ وَمَنْ لَا يُحِبُ دَارِعِی اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي الْلَارْضِ وَلَكِيْسَ لَهُ مِنْ دُفِينَهُ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي الْلَارْضِ وَلَكِيْسَ لَهُ مِنْ دُفِينَهُ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي الْلَارْضِ وَلَكِيْسَ لَهُ مِنْ دُفِينَهُ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي الْلَارُضِ وَلَكِيْسَ لَهُ مِنْ دُفِينَهُ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي الْلَارُضِ وَلَكِيْسَ لَهُ مِنْ دُفِينَهُ وَاللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي الْلَارُضِ وَلَكِيْسَ لَهُ مِنْ وَلِيْسَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي الْلَارُضِ وَلَكِيْسَ لَهُ مِنْ وَلِيْسَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي اللّٰهِ فَلَيْسَ بِهُ مِنْ اللّٰهِ فَلْمِنْ مِنْ فِي الْمُوالِيْسِ اللّٰهِ فَلْكِيْسَ بِمُعْدِيزٍ فِي الْمُوالِيْسَ اللّٰهِ فَلْمُوالْدِيْسَ اللّٰهِ فَلْمُوالْدُولِ فَلْمُولُولِ وَلَكُولُولُ وَلَيْسَ اللّٰهِ فَلْكِيْسَ اللّٰهِ فَلَيْسَ اللّٰهُ فَلْهُ مِنْ اللّٰهِ فَلْكُولُ مِنْ اللّٰهِ فَلْمُولِ وَلِيْسَ اللّٰهِ فَلْ اللّٰهِ فَلْكُولُ مِنْ اللّٰهِ فَلْكُولُ اللّٰهِ فَلْكُولُ اللّٰهِ فَلْكُولُ اللّٰهِ فَلْمُعُولِ اللّٰهِ فَلْمُولِ وَلَيْسَ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنَ اللّٰهِ فَلْكُولُ اللّٰهِ فَلْمُ اللّٰهِ فَلْكُولُ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنُ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنَ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنُ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنُ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنُ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنُ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنُ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنُ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنُ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنُ اللّٰهِ اللْمُؤْمِنُ اللّٰهِ فَلْمُؤْمِنُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللْمِؤْمِنِ الل

آؤلِیکَاہُ ﴿ اُولَیْکَ فِی صَدَلالِ مِّبِینِیْ ۞ (۲۲،۲۱) "جواللہ کے داعی کی دعوت تبول نزکرے وہ زمین میں راللہ کو، سے بس نہیں کرسکتا، اورا لٹر کے سوا اس کا کوئی کارب زہیے بھی نہیں اور اسیسے لوگ کھی ہوئی گراہی میں ہیں۔"

قَ اَنَّا ظَلَنَا اَنْ لَنْ نَغُجِهَ اللهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نَغُجِهَ هَرَبًا ۞ (١٣: ٩٠ قَ الْاَرْضِ وَلَنَ نَغُجِهَ هُرَبًا ۞ (١٣: ٩٠ هُمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

سے درسوں اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَ

بیٹوں اور قوم کے وگوں کو بلایا اور کہاتم لوگ سخیار با نرھ کرفا نہ کھیہ کے گوشوں پرجم ہوجاؤ کے دِنکہ عَیْم سے میں نے محداث فیلٹ فیلٹ کے باس بنیام بیٹ نے محداث فیلٹ فیلٹ کے باس بنیام بھی کہ کے اندر آجائیں۔ آپ طلائے لیٹ بیٹ م پانے کے بعد مخرت زیر بی حارت کو ہمراہ لے کو کھے کہ اندر آجائیں۔ آپ طلائے لیٹ بیٹ م پانے کے بعد مخرت زیر بی حارت کو ہمراہ لے کرکم تشرفیت لائے، اور مسجد حرام میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد مفرم بن عدی دی سے اب آسے بور کو اعلان کیا کہ قرام میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد مفرم بن عدی دی سے اب آسے کو اس کو کو کہ میں من عدی اور ان کے لڑکو ل نے متعمار بند ہوکر ان مار پرخوی اور ان کے لڑکو ل منے میں ان میں مارت کو آپ بیٹ کے اندر شرفین لائے۔ اس دوران محم بن عدی اور ان کے لڑکو ل نے متعمار بند ہوکر آپ بیٹ کھی کے اندر شرفین لے گئے۔ آپ بیٹ کھی ہوگئی اپنے مکان کے اندر شرفین لے گئے۔ آپ بیٹ کھی ہوگا ہوگئی کہ بات اور اس جو اب وی بیٹ کہ باتھ اکر ہم نے بیاہ دی سے اور اس جو اب کو اس کو ایک کہ باتھا کہ ہم نے بیاہ دی اس کو ایک کو سے اور اس جو اب کو اب دیا تھا کہ بہتے کہ اس مواب کو س کو اب دیا تھا کہ بہتے ہو ؟ اور مطم نے جو اب دیا تھا کہ بہتے اور اس جو اب کو س کو اب کا دی سے اور اس جو اب کو س کے کہا تھا کہ جے تھے نہ ہو ؟ اور مطم نے جو اب دیا تھا کہ بہتے اور اس جو اب کو س کو اب تھا کہ جے تھے نہ بیاہ دی اسے بھر بیاہ دی سے اور اس جو اب کو س کو اب کا کہ بیاہ تھا کہ جے تھے نہ بیاہ دی اسے بھر بیاہ دی باتھا کہ بیا تھا کہ جے تھے نہ بیاہ دی اسے بھر بیاہ دی باتھا کہ تھا کہ جے تھے نہ بیاہ دی اسے بھر بیاہ دی باتھا کہ بیاہ دی باتھا کہ بیاہ دی اب کے کہا تھا کہ جے تھے نے بیاہ دی اسے بھر بیاہ دی باتھا کہ بیاہ دی اب کو کو کو کو کھوں کے کہا تھا کہ جو تھا کہ کو کو کھوں کو ک

رسول الشرق الشفی کا کیا۔ جبانچے بگرمیں حبب گفار کم کی ایک بڑی تعدا د قید ہو کر آئی۔ اور تعیض قید یوں کی رمانی سے بیائے حضرت مجبئے بگرمیں میں مظافی کی ایک بڑی حصرت میں حاصر ہوئے آئی ۔ اور تعیض قید یوں کی رمانی سے بیائے حضرت مجبئے بڑی کھیم ایس مظافی کا کی خدمت میں حاصر ہوئے تو آپ مظافی کیا تھا ہے ہے فرمایا و

کے سفرطالت کے واقعے کی یرتفصیلات ابن مشام ۱۹۱۱م تا ۱۹۲۸۔ زا دالمعاد ۲ ،۲۴ م ، ۲۰ مختصرا لسیرۃ تلیشن عبدالتدص ۱۲۱۱ تا ۱۲۳ دعمۃ للعالمین ۱/۱۱ تا ۲۲ برئے اصلام نجیب بادی ۱۲۳/۱۰ ۱۹۲۱۔ اورمعروف وُعتبرکت بفاریرسے جمع کی گئیں۔ محمد معیم بخاری ۲/۲۱ ۵

# فبال ورافراد كوسلام كى دعو

ذی قعده سناسه نبوت (اداخرجون یا ادائل جولائی سلانیم) میں رسول الله میلیله علیه الله میلیله میلیله میلیله میلیک الله میلیله میلی

بنوعامرین منعصنه، نمحایب بن نخصُفهٔ ، فُرُا رَه ، عنسّان ، مره ، حنیفهٔ بُسکیم ،عبس ، بنونصر بنوا لبرکامه ، کلب ، حادث بن کعب ، عذره ، حضا رمه ، ۔ کین ان میں سیے کسی سنے بھی اسسادہ قبول نذکیا - سله

واضع رہے کہ امام زہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی ساں یا ایک ہی ہوسم ج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا بلکہ نبوت کے چرشے سال سے بہجرت سے پہلے کے آخری موسم ج یم سرس سالۂ میت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔

ابنِ اسحاق نے بعض قبائل پراسلام کی پیشی اوران سے جواب کی کیفید سے کھی وکرکیا ہے۔ ذیل میں مختصراً ان کا بیان مقل کیا جا رہا ہے:

ا۔ بسنو کلب - نبی میں اللہ اس تبیعے کی ایک شاخ بنوعبداللہ کے پاس تشریف لے

رك ترندی ، مختصرالسیر للیشن عبدالنّدص ۱۲۹ رکے ویکھتے رحمۃ للعالمین ۱۲۸۱

۷- بستوحنیفی \_ آپ شطان کال کے ڈیرے پرنشریف ہے۔ انہیں اللہ کی طویرے پرنشریف ہے۔ انہیں اللہ کی طوف بلایا اور اپنے آپ کوان پرپش کیا ، نیکن ان جیسا براجواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی منہ ویا .
میں سے کسی نے بھی منہ ویا .

سا عامو بن صَعَصَعَى سا انہيں بھى آپ يَنظِينَا نے اللّه کے طرف دعوت دى اور
اپنے آپ کوان پرکیش کیا ۔ جواب میں ان کے ایک آ دی بُحیرُوں فراس نے کہا :
"خدا کی قسم اگرمیں قرلیش کے اس بوان کولے لوں تواس کے ذریعے پورسے عرب کو کھا
جا دُن گا۔ پھراس نے دریا فت کیا کہ اچھا یہ بتا ہے "، اگر ہم آپ یَنظِشْظِینا سے آپ

کے اس دری پر بعیت کرلیں پھر اللّہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرائے تو کیا آپ

کے بعد زمام کا رہمارے ہا تھ میں ہوگ ؟۔ آپ یَنظِشْظِینان نے فرمایا " نوب اللّه کے بعد اللّه کے بعد زمام کا رہمار اللہ کا داکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا : خوب! آپ

مینشششینان کی حفاظت میں تو ہمار اسینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے ، تیکن جب اللّه اللّه میں ہو۔ ہمیں آپ یَنظِشْظِینان کی خواطت میں تو ہمار اسینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے ، تیکن جب اللّه آپ مینشششینان کی خواطت میں تو ہمار اسینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے ، ہمیں آپ یَنظِشْظِینان کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کا رکسی اور سے ہا تھ میں ہو۔ ہمیں آپ یَنظِشْظِینان کے دبی کی ضرورت نہیں "روض انہوں نے انکار کر دیا۔

اس کے بعرجب قبیل بنوعام اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو ۔۔۔ جو رکبسنی کے باعث جے میں شر کیب نہ ہوسکا تھا۔ سا را ما جراسایا اور تبایا کہ ہمارے پاس قبیلہ فریش کے خاندان بنوعبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں واس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں ہے آئیں ۔ بیشن کر اس بٹرھے نے دونوں یا تھوں سے سرتھام لیا اور بولا : اے بنوعام ایکا اب اس کی تیانی کوئی بییل سہے ہواور کیا اس اردست رفتہ کوڈھونڈھا جا سکن ہے اس ذات کی قسم تلافی کی کوئی بییل سہے ہواور کیا اس از دست رفتہ کوڈھونڈھا جا سکن ہے اس ذات کی قسم جس کے یا تھ میں فلاں کی جان ہے کسی اسماعیل نے کبھی اس رئبوت کی کوئی جوڑا دعویٰ نہیں کیا۔

يقيناً حق سبے۔ آخرتها رئ عض کہا ں ملی گئی تھی ہے سے

ا شخاص کو بھی اسلام کی دعومت دی اوربعض سفے اچھا جواب بھی دیا۔ پھراس موسم حج سکے کچھاہی ع صصے بعد کئی ا فرا دینے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر رُو دا دیں شی کی جارہی ہے۔ ۱- مسوكيد بن صامت - يرثاع تفي كرى موجد لوجد كمال وريترب ك باشندسے، ان کی خیتگی ہشعر گوئی اور شرف ونسب کی وجہ سے ان کی قوم نے بہیں کا مل کاخط ب وسے رکھا تھا۔ یہ جج یا عمرہ کے بیائے مکہ تشریف لاتے۔ رمول اللّذين اللّظ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الله الله دعوت دی کھے سنگے وقابہ آپ کے پاس جو کھے ہے وہ ویسا ہی سہے جلیا میرے پاس ہے ۔" رسول التدخيل في المن المنطق الما " تهادي إس كا سب " مُنو بُرسن كيا : حكمت لقمان " السبب مَنْكُ الْعَلِيمُ لَا مَنْ مِنْ كُرُو البُول فِي مِنْ كَا وَالبِ مِنْكُ لَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ نیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی ا بھاس*ے ہ* وہ قرآن سہے جو اینڈ تعا<u>لے سنے مجو</u>زِنازل كياسهه، وه مراينت اور نورسه "اس كه بعدرسول الله يَيْلِاللُّهُ اللَّهُ الْبَيْلُ اللَّهُ الْبَيْلُ ال اوراسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بوے !" یہ توبہسن ہی انچھا کلام ہے ۔" س کے بعدوہ مدینہ بیسٹ کر اَستے ہی تھے کہ جنگ بُعان چھڑ گئی اور اسی میں قبل کردئے گئے۔ ا نہوں نے سلنسہ نبوی سے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا تھے ٧- إِيَّا مْسُ بِنْ مَعَا ذَ \_ يَهِ مِي يَرْبِ كَ إِثْنُدَ لِهِ الْأَرْدِي الْأَرْبِ لِلْهِ الْمُعَا میں جنگ بُعَات سے کچھے پہلے اُوس کا ایک د فدخُر ْ رُج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی . تلاش میں کمتہ آیا نفا ۔ آپ بھی اسی سکے ہمراہ تشریین لاسئے ننھے ۔ اس وقعت یشرب میں ان دونوں قبیبوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اور اُؤسس کی تعداد خُرُرُج سے کم تھی۔ رسول المتَّد مِثْلِيَالْمُعَلِيَّالُهُ كُووفلد كَي أمر كاعلم سُبُوا لَو أنب مِينَاللَّهُ ان كے باس تشريف ہے گئے اور اُن کے درمیان بیٹھ کربوں خطاب فرایا": اب لوگٹس مفصد کے بیے تشریف لائے ہیں کیا اس

ت ابن مبشام الر۱۲۲۸ م ۱۲۵ ملے ابن مبشام الر۲۲۸ - ۲۲۸ و رحمة العالمين ۱۲۱ م هم تا الماء على الرام على الرام على الرام على الرام على المرشاه بخيب آبادى المرام المرشاع بالمرشاع بال

سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں ؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آپ میں اللہ کا محصے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو تر کی نہ کری۔ اللہ نے مجھ پر کتا ب بھی اقاری ہے ۔ کیچرا پ میں اقاری ہے ۔ کیچرا پ میں اللہ کا دکر کیا۔ اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔

ا باس بن معا ذ بولے: اے قوم یہ خداکی قسم اس سے بہترہ ہے ہیں آپ لوگ بہال تشریف لائے ہیں۔ مین وفد کے ایک رکن ابوالحیسرانس بن رافع نے ایک مٹی مٹی انٹاکرایاس کے منہ پردے ماری اور بولا " یہ بات مچوڑوا میری عمر کی قسم ایہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں "وربولا" یہ بات مخاموش اختیار کرلی اور دسول اللہ میں انٹھ گئے۔ دفلا مقصد سے آئے ہیں انٹھ گئے۔ دفلا قریش کے ساتھ صف و تعاون کا معاہرہ کرنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اور پول بی ناکام مدینہ والیس ہوگ ۔

مزیش کے ساتھ صف و تعاون کا معاہرہ کرنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اور پول بی ناکام مدینہ والیس ہوگ ۔

مدینہ پیلٹے کے تفوڑ ہے ہی دن بعدا یاس انتقال کرگئے۔ وہ اپنی وفات کے دقت تہیل و کمبیا و رحمد و بین کر رہے تھے اس بیے لوگوں کو تقین ہے کران کی وفات اسلام پر ہوئی بالنہ سے۔ اجو فہ دینے فکا کڑی ۔ یہ بیٹرب کے اطراف میں سکونت پذیر سنھے جب سُونیڈین میں اور اِیاس بن معا ذکے در بیعے بیٹرب میں رسول اللہ عظام اللہ کا بعثت کی جربینجی تو پر جر ابو در رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی کو اِن اور یہی ان کے اسلام لانے کا مبیب بن کی

للے ابن مبشام ۲۷۱۱، ۲۷۸ کے یہ بات اکبرشا و نجیب آبادی نے تحریر کی سہے ۔ دیکھنے ان کی تاریخ اسلام ۲۸۸۱

ہی گوارا نہ تھاکہ آپ کے متعلق کسی سے پر جھیوں۔ چنا نچہ میں زمزم کا پانی بتیاا ور سجد حرام میں بڑا رہتا۔ آخر بہرے پاکسس سے علیٰ کا گذر ہُوا۔ کہتے گئے وا وی اجنبی معلوم ہوتے میو! بُن نے کہا: جی مال ۔ انہوں نے کہا وا چھا تو گھر طیو۔ میں ان کے سانھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ لوچھ رہے تھے نہیں ان سے کچھ لوچھ د ہاتھ اور نہ انہیں کچھ تباہی رہاتھا۔

صبح بوئى تومين إس ارا د مصه يم مسجد حرام كياكه آب مينظ الفيكنگانه كم منعلق دريا فت كرون -ليكن كونى نه تها جو بمحصة ب ينظفه عَلِينا المسكننان كجه تباماً - آخر ميرسك پاس سي پير حضرت على رضى الله عمة گذرسے دو میکھ کر) بھیے: اس اومی کو انھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہوسکا ؟ میں سنے کہا و نہیں۔انہوں نے کہا : ا چیا تومبرے ساتھ حیلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: احی*جا تہا را معامل*کیا ہے ؟ اورتم کیوں اس شہر میں استے ہو؟۔ میں نے کہانا پ راز داری سے کام میں تو تباؤل۔ انہوں نے کہا! ٹھبک سے میں ، بیا بی کرول گا۔ میں نے کہا: مجھے معلوم بڑا سہے کربہاں ایک آدمی نمو دا دسٹواسیے جوا بینے آپ کو اللّٰہ کا نبی تبانا ہے۔ میں نے اپینے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کرے آئے۔ گراس نے پلٹ کرکوئی تشفی بخش بات مذ تبلائی اس بید مئی نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں ۔ حضرت علی رصنی الیڈعنہ نے کہا ، تھیئی تم صیمے جگر پہنچے۔ ویکھومیرارخ ابنیں کی طرف ہے۔ جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا۔ اور ہال الرمين كسي اليستنفس كود مكيمون حب سه تمهارك ليه خطروب تو ديوار كي طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جو تا تھیک کرروا ہول سکین تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد صنرت علی رضی اللہ عنہ روا رن مبوے اور میں بھی سائقہ سائقہ علی ہڑا۔ یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے كرير - آب يَطْ اللَّهُ الْعَلِيمَةُ لَا فَ اسلام مِينَ فرايا - اور مين وبين ملان موكيا - اس كے بعد آب مَطْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نے مجھ سے فرایا : اسے ابوزّر اس معاملے کوئسیں پروہ رکھو۔ اور اپنے علاقے ہیں واپس جلے جاؤّ۔ جب ہمارسے ظہور کی خبر ملے تو آجانا۔ میں نے کہا واس دُات کی نسم حب نے اپ کوئی سے ساتھ مبعوث فرها بإسب میں توان کے درمیان بیانگ دہل اس کا اعلان کروں گا-اس سے بعد میں مسجدح ام آیا۔ قریش موجود تھے میں نے کہا ، قریش کے لوگو!

اشهدان لا اله الا الله و اشهد ان محسمه اعبده ورسوله « من شهدا عبد و ورسوله « من شهادت ويتا بور کرمی دونس اور می شهادت و يتا بور کرمی دونس

مَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ كَالْمَالِكُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل

لوگوں سے کہا: انتقو۔ اس ہے دین کی خبرلو، لوگ اُنظے پڑسے۔ اور مجھے استفدر مارا گیا کہ مرحاؤں۔ یکن حصارت عباس مِنی اللّه عند نے مجھے آبچا یا۔ انہوں نے مجھے جھک کردیکھا۔ پھرقریش کی طرف میسط کرلیے وہ تمہاری بربادی ہو۔ تم لوگ عفّار سکے ایک ، دمی کو مارسے بیے بیوہ صالا کرتمہاری تجار<sup>ست</sup> گاه اورگذرگاه عفقار بی سنے ہو کرجانی سنے ! اس پرلوگ مجھے چیوٹر کرہٹ سگتے۔ دوسرے دان برح ہوئی ترمیں بھروہیں گی اور جو کچھ کل کہا تھا آج بھر کہا اور توگوں سفے بھر کہا کہ انتقواس سے دین کی خبرلو ۔ اس سکے بعد بھیرم پرے ساتھ وہی ہُوا بوکل ہوچیکا تھا۔ اور آج بھی حضرت عباس رصنی اللہ عنہ ہی نے نجصہ کیایا۔ وہ مجھ پر جھکے پھروسی ہی بات کہی جبسی کل کہی تھی <sup>ہے</sup> م ۔ طَفَيْلٌ بن عَمْرو دَ وُسِي ۔ يرثرلين انسان شاع ، سوجه بوجه سکه الارقبيلة وُوُس کے سردار شخصے۔ ان سکے بنیلے کو تعیض نواحی نمین میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی۔وہ نبتوت کے گیار ہویں سال کم تشریعیف لائے نووہ ال پہنچنے سسے پہلے ہی اہلِ کمکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزّنت واحرّام سے پشیں آئے۔ پیران سے عرض پرداز ہوسئے کہ اسطفیل!آپ ہمارے شہرتشرلین لائے ہیں اور بہنتص جہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخنت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے۔ ہماری جمعیت بکھیردی ہے اور ہمارا شبرازہ منتشرکر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا انڈر کھتی سہتے کہ آ دمی اور اس سکے ہا ہے سرمیان کا دمی اور اس سکے بھائی کے درمیان اور آ دمی ور اس کی ببوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی سہے۔ ہمیں ڈر لگتا سہے کومس ا فنا دسسے ہم دوچارہیں کہیں وہ آپ پراور آپ کی قوم پر بھی مذان پرشے نم البندا آپ اس سسے ہرگز گفتگونہ کریں۔ اور

اس کی کو تی چیز ندسیں ۔ حضرت طُفیکُل کا ارشا دسے کہ یہ لوگ مجھے برا براسی طرح کی یا تیں سجھاتے دہے یہاں تک کہ میں نے تہیچ کہ لیا کہ نہ آپ کی کوتی چیز سنوں کا نہ آپ پیٹا ہفتا گاؤ سے بات چیپ کروں گا؟ سٹی کہ جسب میں مبرے کومسجد حرام گی تو کا ان میں روئی تھونس رکھی تھی کہ مباد ا آپ پیٹا ہفتا گاؤ کی کوئی ہات ممبرے کا ان میں پڑجائے نہ لیکن الڈ کومنظور تھا کہ آپ کی بعض با تیں مجھے کتا ہی دے ۔ چنا کچہ میں نے بڑا عمدہ کلام کتا ۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا: اے مجھ پرمیری مال کی آہ و فغال! میک تو بخدا ایک سوجھ

مل صبح بخادی إب تصّد من ۱/۹۹۹، ۵۰۰ باب اسلام الى در ۱/۱۲ ۵، ۵،۵ م

بوجه رسکھنے وا لاشاعراً دی ہوں ، مجھ پر بھیا ہزا چھیا ہبیں رہ سکتا ۔ پچرکیوں نہ میں اس شخص کی یا مت نول ۽ اگراچتی بئوتی توقبول کرلول گا-بری ہوئی تو چپوڑ دوں گا۔ بیسوچ کرمیں کرک گیا۔ ورجب آپ كريك تومين بحي يحي بولسيا - آب مظافلة كان اندرداخل بوست تومين بحى داخل بوك اورآب کواپنی آمد کا وافعها ورلوگول کےخوف دلانے کی کیفیت ، پیرکان میں روئی تھونے اوراس کے اوجود آپ کی بعض با نیں من لینے کی تفصیلات تنائیں ، پھرعرض کیا کہ آپ اپنی بات پیش کیجئے۔ آپ يَنْكُالْنَفَكِتُكُانُا مِنْ مِحْصِيرِ اسلام بيش كيا - اور قرآن كى ملاوست فرما ئى - خداگوا هسبے: بيں نے اس سے عمدہ قول اوراس سے زیادہ انصاف کی ہاست کمبی رسنی تھی جینا پنجہ میں سنے وہیں اسلام قبول کر ہیں اور حق کی شہا دست دی۔ اس کے بعدا ب مینالشفیکا کا سے عرض کیا کہ مبری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے۔ میں ان سے پیکس پیسٹ کرجا قد ل گا۔ اور انہیں اسلام کی دعوست دوں گا۔ لہذا آپ مِیَّالِللْفَلِیَّیَانی الترسے دُعا فرما میں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ میٹیٹٹٹٹ نے دُعا فرمائی ۔

حضرت طفیل کوجونشا فی عطا ہم تی وہ پہنچی کیجسب وہ اپنی قرم سکے قربیب پہنچے توا دلڑتھا لی نے ان سے چہرے پرچراغ جیسی روشنی پیدا کردی - انہوں نے کہا ،"یا اللہ چرسے سے بجائے کسی ا و رجگہ۔ جھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گے۔ چیٹا نچہ یہ روشنی ان کے ڈ نڈے میں میں ماگئی . مچرا نبوں سنے اسپنے والدا ور اپنی بیوی کو اسلام کی دعومت دی اور وہ دونوں مسلمان ہوسگتے؟ میکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں ماخیرکی۔ گرچھزت طغیل مجمسسل کوشاں رہیے بیٹی کہ عز وہ خندق کے بعثر جب انہول نے ہجرت فرمائی توان کے ساتھ ان کی قرم کے ستر کا استی کھا ندان تنصے و حضرت طعنیال سنے اسلام میں بڑے اہم کا رنامے انجام وسے کر بیامہ کی جنگ میں جام شہادت

۵۔ جِنْهَا دُازُ دِی سیمین کے باشندے اور تبیلہ اَزُ وسَشُنُوء و کیک فروتھے جہاڑ يهونك كرنا اوراسيب اتارنا ان كاكام نقاء كمة أسئة تو وبإل كے احمقوں سندناكۇمخدين لانتان كالماريخ المنظانة المكانية پاگل ہیں۔سوچا کیوں نہ استخص سے پاکسس میلوں ہوسکتاسہے الٹدمبیرے ہی مانھوں سے اسے شفا وے وے؛ چنا بخہ آپ سے ملاقات کی اور کہا: اے محد (ﷺ) ایمی آسیب امّا رف کے لیے

ا بیکمسلے مدیبیہ کے بعد کیو مکر جب وہ مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ بینیانی تھا تھا۔ منافعہ منافعہ خیبر میں تھے۔ ویکھتے این بیشام ۱۸۵۱ سیمتر للعالمین الر ۱۸۱۸ مختصرانسیرہ للیشنخ عبداللہ ص ۱۸۲۸ سنگھ این بیشام ۱۸۲۱ ۱۸۵۰ رحمۃ للعالمین الر ۸۱۱ ۸۲ - مختصرانسیرہ للیشنخ عبداللہ ص ۱۸۲۸

جھاڑ پیمونک کیاکر ما ہوں ، کیا آب (شُلِاللَّهُ الْمُلِلَّةُ اُلِی) کو بھی اس کی ضرورت ہے ہے آپ نے جواب ہیں فرمایا. ان الحسمد لله تنحسمه، ونستعينه من يهده الله فبلامضس ليه ومن يضلله فسلاهسادي له، و.شهد أن لا اله الا الله وحده لاشربك له واشهد نامحشداعبده ورسوله امابعد ا

" یعیناً سا ری تعربین استر کے بیے ہے ۔ ہم اسی کی تعربین کرتے ہیں اور اسی سے مدد جاہتے ہیں۔ جسے الترمبرایت دے دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکت<sub>ا</sub> اور جسے الله کھٹکا دے اُسے کوئی مہرایت بنیں وے سکتا اور میں شہادت ویتا ہوں کہ النہ کے سوا کوئی مسبود بنیں۔ وہ ننہ سہے اس کا کوئی شرکیب تبیں الدرمین تب وت دیبا ہوں کہ محد طلائلے این کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد:

صَمُا و تے کہا ذرا اینے برکل مت مجھے بھرستا دیسجئے۔ آپ ﷺ کا نے تین باروہ رایا ۔ اس کے لبد ضما دینے کہا ؛ میں کا ہنوں ، جا دوگروں اور شاعروں کی باسٹ سن چیکا ہوں لیکن میں نے اب ﷺ الله المالية الله المان جيسه كلمات كبير نهيس سنة - يه نوسمندركي اتحا ه گهرائي كوپهنچ موسمّے ہيں الليئة ا پنا از تعربرها بیتے! آب شِلْهٔ اَلِیَا اُللَیْ اسے اسلام پر بعیت کروں ، اور اس سکے بعد انہوں نے بعیت کر بی۔للے

ی ربویس نبوت کے موسم عج رحولائی تلائے۔ میرب کی چھرسعا دت مندروس میرب کی چھرسعا دت مندروس مندروس

بهوسئے - جو دیکھتے دیکھتے سرو قامنت ورختوں میں تبدیل مبوسکتے ۔ اوران کی تطبیف اورگفنی جھاؤں يں مبيھ كرمسلى نوں نے برسون طلم وسنم كى پيش سے راحسن ونجاست بائى ۔

ا بل مکمه سنے رسول اللّٰہ ﷺ کو مجٹنا نے اور لوگوں کو اللّٰہ کی را ہ سے روسکنے کا جربیر اللّٰ ر کھا تھا اس کے شیک نبی میٹالیا اُٹھی کھانے کی مکستِ عملی بہتھی کہ آپ راست کی ماریکی میں قبائل کے ہاس تشریف مے جاتے تاکہ مجے کاکوئی مشرک رکاوٹ مزوّال سے۔

اسی حکمت عملی کے مطابات ایک ران آپ مینان ایک حضرت ابو مکررض الله عندا و رحصرت علی رضی الندعهٔ کومهراه مے کر با سر نیکے - بنو ذُبل اور بنوستُینباک بن تعدیہ سے ڈیر وں سے گذرہے تو اُ ک سے اسلام کے بارے ہیں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑ، آمیدا فزا دیا کیکن امسلام تبول کرنے سے ہارے ہیں کوئی حتی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت الویکر رضی النّدعمة اور نبوذُ کِل کے ایک آ دمی کے درمیان سلسائہ نسب سے متعلق بڑا دلچسپ سوال وجواب بھی سُوا۔ دو نوں ہی ماہرِ انساب ہتھے یکٹے

اس کے بعدرسول اللہ ظافیکا منی کی گھا ٹی سے گذرے تو کچھ لوگوں کو با ہم گفتگو کرتے منائے اس کے بعدرسول اللہ ظافیکا منی کی گھا ٹی سے گذرے تو کچھ لوگوں کو با ہم گفتگو کرتے منائے اور ان کے پاکس جا پہنچے۔ یہ بیٹرب کے چھر جو ان کا رُخ کیه اور ان کے پاکس جا پہنچے۔ یہ بیٹرب کے چھر جو ان تھے اور سب کے سب قبیلۂ خز رج سے تعلق رکھتے تھے۔ نام یہ بیل و ان کا رُخ کی اور ان کا مُرک کی اور ان کا رہے کے سب قبیلۂ بنی اور ان کے پیلے بنی اور ان کے پیلے بنی اور ان کے پیلے کہ بنی اور ان کے پیلے کہ بنی اور کی کھی کر ان میں مور کی کھی کہ اور ان کے پیلے کہ بنی گور کی کھی کر ان کا میں مام بن مال بنی کو ان کو بال کے پیلے بنی میں کو بال کی مقابل بنی میں اور کی مقابل بنی کو بال کو بال کے پیلے بنی میں کو بال کی مقابل بنی کو بال کے پیلے بنی میں کو بال کو بال کی مقابل بنی کو بال کو بال کی مقابل بنی کو بال کی کو بال کو بال

یہ اہل بیرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے طبیف یہود مدینہ سے سُنا کرنے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جد ہی وہ نمود ار بھرگا۔ ہم اس کی بیروی کرکے اس کی معیدت میں تہیں عادِ اِرُم کی طرح قبل کر ڈوالیں گے۔ سلے

ر ۱۷) حارمث بن عبدا مندبن رما ب.

(فبیلة بنی عبیدبن غنم ,

رسول الشرط الشرط المنظرة المحتال أن الله المنظرة المحتال المنظرة المن

مل دیکھے مختصرائیبرہ نلیننے عبداملاص ۱۵۲۱،۵۰ سے رحمۃ للعالمین ۱ ۸۴ مل ازاد المعاد ۲/۰۵ - ابن مبشام ۱/۹۲۹، الم

یہ بترب کے عقلار الرجال نہے۔ حال ہی ہیں جو جنگ گذر چکی تھی، اور مسب کے دھوی اب يك فضاكرة ريك كئة بوت تقص، اس جنگ في ابنين چُردچُوركرد با نفا اس يه ابنول في بجا طور پربہ توقع قائم کی کہ آ ہے کی دعوت ، جنگ سے خاسنے کا ذریعہ ثابت ہوگی، چنا کچرا نہوں نے کہا"، ہم اپنی قوم کواس حالت میں چھوڑ کراستے ہیں ککسی اور قوم میں ان کے جبیسی عداوت و تیمنی نہیں یا تی جاتی۔ امیرسے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں کیجا کردے گا۔ ہم وہاں جا کرلوگوں کوآپ سے تعصد کی طرف بلامیں گے۔ اور یہ دین جسم نے خروفبول کرایا سبے ان پر بھی پیٹیں کریں گئے۔ اگرالٹہ نے سے بڑان کو نکی کردیا تو پھرائی سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا ؟

اس کے بعد جب یہ لوگ مدبینہ والیس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پنیام بھی ہے گئے ؟ چنا بخہ ومإل گفر گفر رسول الله مِينَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِي اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللْمُعِلِي عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِي

اسى سال شوال سك بترت على من الدين التريي المن المنظمة المنظمة

رضى الله عنها سنة كاح فرمايا- اس وقت ان كعمر جير برس نفى - پير بجرت سكے پہلے سال شوّال ہی کے مہینہ میں مدہبتہ کے اندران کی خصتی ہوئی ۔ اس وفعت ان کی عمر**نو**ہرس تھی <sup>ہیلے</sup>

#### إسرار اورمعراج

نبی ﷺ کی دعوت و تبلیخ انجی کامیابی او دظلم وستم کے اس درمیانی مرحلے سے گذر رہی تقی اور افق کی دُور دراز بہنا یَوں میں دھند لے قاروں کی جملک و کھائی پڑنا شروع ہو کی تھی کہ إسرار اور معراج کا وافعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی ؟ اس بار نے میں اہل سبَر کے اقوال مختلف ہیں جریہ ہیں :

تین اقوال توان بین کسی کوکسی پرترجیج دینے سے بیے کوئی دلیل نہ مل سکی ۔ السبتہ سورہ
اسرار کے سبیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعب کی زندگی سے بالکل آخری
ورکاہیے۔ لیے
ورکاہیے۔ لیے

انگه صدیت نے اس واقعے کی جوتفصیلات روایت کی بیں ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل کے ان اقوال کی تفصیل سے ملاحظہ فرمایت ہے۔ زا دا لمعاد ۱۱ ۹۸ مختصرالسیرۃ تلبشن عمب داللہ مس ۱۲۸ ما ۱۹۹۰ مرحمۃ للعالمین ۱۱۲۱

پیش کررسے ہیں۔

ابن قیم کھتے ہیں کرمیسے قول کے مطابق دسول اللہ ﷺ کو آپ کے میم مبارک سمیت بُراُق پرسوار کرکے حضرت جبر بل علیہ السّلام کی معیمت ہیں مسجد حرام سے بیت المقدس مک سیرکرائی گئی پیرآپ ﷺ فیان نے وہاں نزول فرمایا 'اور انبیار کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی 'اور بُراْق کومسجد کے دروا زے کے علقے سے باندھ ویا تھا۔

کوسمبدکے دروازے کے علقے سے باندھ دیا تھا۔

اس کے بعد اسی رات آپ میلا فیلٹا کو بہت المقدی سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔
جبر بل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا - آپ میلا فیلٹا کے بیے دروازہ کھولاگیا - آپ میلا فیلٹا کی نے دروازہ کھولاگیا - آپ میلا فیلٹا کی نے دہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیما، اورا نہیں سلام کی - انہوں نے آپ کو مرحیا کہا - سلام کا جواب دیا اور آپ میلا فیلٹا کی نبوت کا اقرار کیا - اللہ نے آپ کو ان کے دا تیں جانب سعادت مندوں کی رُوعیں اور با میں جانب برنجتوں کی رُوعیں دکھلائیں .

دا تیں جانب سعادت مندوں کی رُوعیں اور با میں جانب برنجتوں کی رُوعیں دکھلائیں .

کھر آپ میلائی کو دوسرے آسمان پر سے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا - آپ نے وہاں بحضرت بھیلے بن مربم علیہ السلام کو دیجما - دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا - دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا - دونوں نے سلام کیا اقرار کیا ۔

و بال حضرت یحیلی بن ذکریاعلیهماانسلام اورحضرت عیسلے بن مریم علیہ با انسلام کو د مکھا۔ دونوں سے ملاقا کی اور سلام کیا۔ وونوں نے سلام کا جواب دیا ، مبارک با د دی ، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔ بچر تبیسرے اسمان پر سے جا یا گیا۔ آپ شِنگانگانگانی نے وال حضرت یوسف علیہا نشلام کو د مجمعا اور سلام کیا ۔ انہوں نے جواب دیا ، مبارک با د دی ، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا ۔

پیمرج یتنے اسمان پر سے جایا گیا ۔ وہاں آپ شکاشکٹانی نے حضرت اورسیں علیہ السّلام کودیکھا اور انہیں سلام کیا ۔ انہوں نے جواب دیا ، مرحبا کہا ، اور آپ کی نبوت کا افراد کیا ۔

پیمریانچوی آسمان پرسے جایا گیا۔ ویاں آپ مظافلہ کانٹ نے صفرت بارو ن بن عمران علیہ السّلام کو دیکھا۔ اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا ، مبارک با د دی اور اقرارِ نبوّت کیا۔ ریس سناہ ڈیکٹا کہ حملہ سمیان پر یہ دلیگی۔ وہاں آرم کے طاق است جھنستہ مرسل برویاں

پھر آپ مینا فلیکا کو چیٹے آسمان پر نے جایا گیا۔ وہ اس آپ کی طاقات حفرت موسی بن عمران سے بھر آپ مینا فلیکا نے نے سلام کیا۔ انہوں نے مرحبا کہا، اور اقرارِ نبوت کیا۔ البنة جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے گئے۔ اُن سے کہا گیا آپ کبول رورہ ہے جی ؟ انہوں نے کہا و میں اس لیے رور یا ہوں کہ ایک نوجوان جومیرے بعدمبعوث کیا گیا اس کی امّنت کے کوگری ہوں کے کوگری کے امّدر داخل ہوں گے۔

اس کے بعد آپ میرانی کو ساتوی آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ کی طاقا سے حضرت ابراہیم علیہ السّلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب ویا، مبارک باو دی اور آپ میرانشان کی نبوت کا افرار کیا۔

اس کے بعدات میں گئے ہیں۔ کونطا ہرکیا گیا ۔

بحرضدك بجبار كبالزك درمارمين بينجايا كيا اورآب ينظف فيلتلا الندك لتنه قرب ہوئے کہ دو کما نوں کے برا بریا اسس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔اس وقت النّدنے اپنے بندے پروحی فرما نی جو کچھ کہ وحی فرمائی ا و ربحایس وقت کی نمازیں فرض کیں۔ اس کے بعد آپ میٹاٹا ٹھائٹگا والیس ہوئے یہاں یک کہ حضرت موسی علیہ السّلام کے پاس سے گذرے تو انہوں نے پوچھا کہ التّٰہ نے "ائپ کی امّیت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اپینے پرور دگار کے پاس واپس جابیئے اوراپنی اُست سے مشور ہ بے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ بال اگر آپ چاہیں۔ اس کے بعد حصرت جبريل آپ مَيْلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ال صیح بخاری کالفظرین ہے ۔۔۔ اس نے دسس نمازی کم کردیں اور آپ مین الفظائل نیے لاتے كتے بجب موسلے عليه السّان م كے پاس سے گذر سُوا توانبيں خبر دى - انہول نے كہا آپ مَنْظَافُظَافُا ا پینے رہ سکے پاس والیں جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے "اس طرح حضرت موسی علیہ السّلام اور اللّه ع وجل کے درمیان آپ کی آ مدورفت برابرجاری رہی یہ ن کک کراللّٰدع وجل نے صوف پانی نمازیں اقی رکھیں۔ اس سے بعد مجی موسی علیہ السّلام نے آپ میٹلانٹیکٹائی کو والیسی اورطلب یخفیف کا مشوره دیا گراب تینیشه این نے فرایا: اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہورہی ہے۔ ہیں اسی ہ راضی ہوں اور سر میم نم کرتا ہوں " بھرجب آب مزید کھے دور تشریف ہے گئے تو ندا آئی کرمیں نے اپنا فریضہ نا فذکر دیا اور اسپنے بندوں سے تخفیف کردی ہے۔

اس کے بعد ابنِ قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی میظ اللہ کھانگانی نے اپنے رب

توبداس فربت کے علاوہ سبے جومواج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی کیونکرسورہ نجم میں جس فربت کا ذکرہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السّلام کی فربت و نگر تی سبے جیسا کرحفرت علیہ السّلام کی فربت و نگر تی سبے جیسا کرحفرت عائش رضی الدّعنها اور ابنِ مسوورضی النّرعنہ نے فرما یا سبے جاورہ باق بھی اسی پردلائمت کرتا ہے اِس کے برضلاف صربیث معراج میر حسب قربت و تدلی کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت سبے کہ یہ رب تبارک و تعالی سے قربت و تدتی تھی ، اورسورہ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی بہیں گیا ، بلکہ اس میں پر کہا گیا ہے کہ آپ شکل تیں دوسری با رسدرہ المنتہی کے پاس دیکھا اور یہ حضرت جبریل متھے۔ انہیں عقد مظافیقی نے انہیں دوسری با رسدرہ المنتہی کے پاس دیکھا اور یہ حضرت جبریل متھے۔ انہیں عقد مظافیقی نے ان کی اپنی شکل میں دومرتبہ دیکھا تھا ایک مرتبہ زمین پر اور دیک مرتبرسدرہ المنتہی کے پاس۔ و النّد اعلم سے

یں و فعربی نبی میں اللہ تھا تھا تھا تھا تھا ہے۔ اس و فعربی نبی میں اللہ تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہے۔ کواس سفر کے دوران کئی چیزیں و کھلائی گئیں ۔

ایپ میزان المی از اس کامعدب نا بار بهری دکھیں، دوخا سری اور دوباطنی، ظا ہری نہری نبل و فرات تھیں ۔ راس کامعدب نا بار یہ سے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کی شا داب وا دلوں کو اپنا وطن بناسے گرات کی ایک معدب نا بار یہ سے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کی شا داب وا دلوں کو اپنا وطن بناسے گراہینی یہاں سکے واشندے سال بعدنسل مسلمان ہوں سکے ۔ یہ نبیس کہ ان دونوں نہروں سکے وطن بناسے گراہینی یہاں دونوں نہروں سکے

ت زا د المعاو ۲/۱۴، ۸۸ - نیز د یکھتے میسے بخاری۔ ۱٫۰۵۰۵۹ م، ۲۵۴، ۵۷۸، ۱ که، ۱ که، ۱ ۱۸۴، ۸۸۵، ۲۸ ۵،۰۵۵، ۲/۲۸ ۲۸، میسیمسلم ۳۰۹۱، ۹۳،۹۳، ۹۰،۹۵۰۹۹،

ياني كالمنتع جنت ميرسهد. والتراعلم)

آپ مینان فیکن اور منه الک ، داروغهٔ جهنم کوکعی دیکی - وه منتنا نه نفه اور نه اس سکه پهرے پر خوشی اورلبشانشدت تھی م آپ مینانی فیکن کا نے جنت وجہنم کھی دیکھی ۔

سے اوھراُ وھر نہیں ہوسکتے ہتھے۔ اور حب اکر کھی ہے۔ ان سکے پہیٹ اتنے بڑے برٹے ہتھے کہ وہ اپنی عبگہ سے اوھراُ وھر نہیں ہوسکتے ہتھے۔ اور حبب آل فرعول کو آگ پر پیش کرنے کے بیے ہے جایا جا تا توال کے یاس سے گذریتے وقت انہیں روندنے ہوئے جاتے ہے۔

آپ بینا فی از کارول کو کلی دیکیا۔ اُن کے سامنے تازہ اور فربہ گوشت تھا اور اِسی
کے پہلوبہ پہلوسٹرا بُوا بھی پیڑا کہی تھا۔ یہ لوگ آزہ اور فربہ گوشت بھوڑ کر سڑا بُوا بھی پیڑا کھا رہے تھے۔
آپ بینا فیلڈ کا فیلڈ کا نے ان عور تول کو دیکی جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولا و وافل کر دہتی ہیں۔
ربینی دوسروں سے زنا کے ذریعے حا طربوتی ہیں سکین لاعلمی کی وجہسے بچہ ان کے شوہر کا سجھا جانہ ہے
آپ بینا فیلڈ کیا تھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کا نیٹے چیما کر اینیں آسما فی زبین

آپ وظافی کے آئے جاتے ہوئے اہل کم کا ایک نافلہ ہی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اوسٹے اللہ ہی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اوسٹے ہوئے برت ایل کھی جائے ہوئے برت و مسئل کیا تھا۔ آپ میٹل اللہ ہی تھا ہے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت ت فا فلہ ور با نفائ ہی آپ سے اسی طرح برتن ڈھک کر حمیوٹر دیا اور یہ بات مسراج کی سبے آپ میٹل ایک دعوی کی صدافت کی ایک دہل تا بہت ہوئی کہ

علاّمہ ابنِ تیم فراتے ہیں کہ جب رسول النّر مِنظِ اللّهُ اللّهِ اللهُ ال

من ما بقة حواله - نيزا بن بهتام ا/۴۹۷، ۲۰۴ - ۲۰۸ و دکتب تفاسير، تغسير سوره اسراء

آپ مینانسی این کردید من بی نشانیاں تبلانا سروع کیں اوران سے کسی بات کی تردید من بیڑی ۔

اب مینانسی کی اس نے اور آتے ہوئے اُن کے قافلے سے طنے کا بھی ذکر فروایا اور تبلایا کہ اس کی آئی میں نشاند ہی کی جو قافلے کے آگے آگے آر با آمر کا وقت کیا ہے ۔ آپ مینانسی کی اس کے اس اوس کی بھی نشاند ہی کی جو قافلے کے آگے آگے آر با تھا جو جو ہوں کی نفرت میں اضافہ میں بھا۔ اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ مھے ہی باجا تا ہے کہ الو بکر رضی افتہ عنہ کو اسی موقع پرصدیت کا خطاب دیا گئی کم بوئر آپ نے اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے کندیب کی تھی۔ لئے اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے کندیب کی تھی۔ لئے

« مَّا كُرْسِم ( اللَّهُ تَعَالِيكِ) "بِ كُو ابْنِي كِيمِهُ مُثَانِياں وكھلا يَسْ۔"

اور انبیار کرام کے بارے میں یہی الله تعالیٰ کی سنت ہے۔ ارت و سہے ،

وَكُذَٰ لِكَ نُرِئَ إِبْرَهِيمُ مَلَكُوبِ السَّمَوْتِ وَالْإِرْضِ وَلِيكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ ۞ (١٠١٥) « اوراس طرح بم نف ابراسيم كواسان وزبين كانظام علىنت وكعلايا - اور تاكروه يقين كهفه والوں

ہی سسے ہو۔"

ا ورموسی علیه الشلام سے قرایل :-

لِلْزِيَلِكَ مِنْ الْمِيْنَا الْكُبْرَى ۞ ٢٣:٢٠١)

« ناکه بم تمبیں اپنی کھرٹری نشا نیاں دکھلائیں۔ "

پھران نشانیوں کے دکھلانے کا جومقصود تھا۔ اسے بھی التُدتعالیٰ نے اپنے ارت و وَلِیکُونُ مِنَ الْمُسُونِ فِینِبُنُ رَاکُ وہ لِقِین کرنے والوں میں سے بھی کو دریامے واضح فرما دیا۔ چنا پچر جب انبیار کوام کے علوم کو اسس طرح کے مثنا بدات کی سندھا صل ہوجاتی تھی توانیبی میالیقین کا وہ مقام حاصل ہوجاتا تفاجس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ "اور یہی وجہ ہے کہ انب بیار کوام اللہ کی راہ میں ایسی اسی مشکلات جبیل یہتے تھے جنہیں کوئی اور جبیل ہی نہیں سکتا۔

م نادالمعاد ۱/۸۲ نیزد کیمیت سیم بخاری ۲۸ ۲۸ میمیمسلم ۱/۱ و ۱۱ بن شام ۱/۷ د به ۱۳ به ۲۰ سام این شام ۱/۷ به ۲۰ سام این شام ۱/۹۹ سام ۱۰ سام ۱۰ سام ۱/۹۹ سام ۱/۹ سام ۱/۹۹ سام ۱/۹

در خقیقت ان کی نگا ہوں میں دُنیا کی ساری قوتیں مل کربھی مجھڑکے پر کے برا بر حیثیبت بہیں رکھتی تقییں اسی لیلے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسا نیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے تھے۔

اس واقعهٔ معراج کی جزئیات کے پس پردہ مزید جو همتیں اور اسرار کارفر ماتھ ان کی بحث کا اصل متعام اسرارِ شریعیت کی تنبی ہیں امبتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں، جو اس مبادک سفر کے سرچشمول سے بچھوٹ کرسیرٹ نبوی کے گلش کی طرف رواں دواں ہیں اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلمبند کیا جارہا ہے۔

آپ دکھیں گے کہ اللہ تعالے نے سورہ امرار میں اسرار کا وا تعصرف ایک آسیت ہیں وکر کے کلام کا گرخ میو و کی سیاہ کا ربوں اور جرائم کے بیا ن کی جانب موطردیا ہے ؛ کھرانہیں آگاہ کی سب کریہ قرآن کس راہ کی بدائیت دیتا ہے جوسب سے سیدھی اور جیجے راہ ہے ۔ قرآن پڑھنے والے کو بسا او قاست شعبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں ہے جو طبیں لیکن ور حقیقت ایرا نہیں ہے ؛ بکر اللہ تعالے اللہ تعالے اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرا راہے کر اب میرو کو نوع انسانی کی تیاد سے معرول کیا جانے والا ہے کیوکھ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کی ہے جن سے فرٹ ہونے معرول کیا جانے والا ہے کیوکھ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کی ہے جن سے فرٹ ہونے مات کے بعد انہیں اس منسب پر باتی نہیں رکھا جاسکتا ؛ لہذا اب یہ منصب رسول اللہ طلائے تاہی کوسونیا موسونی جانے گا اور دعوت ابرا ہی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیئے جائیں گے ۔ بالفاظ دیگر اب وقت آگیا ہے کر دوما نی قیادت ایک اقت سے دوسری اقت کوشنق کر دی جائے بعنی ایک البی اقت سے جرائے کوشنق کر دی جائے بعنی ایک البی اقت سے جرائے کی تاریخ عذر و خیاشت اور ظلم و ہرکاری سے بھری ہوئی ہے ۔ یوفیادت تھیں کر ایک اقت سے بیان من من تاریخ عذر و خیاشت اور ظلم و ہرکاری سے بھری ہوئی ہے ۔ یوفیادت تھیں کر ایک ایس سے نیا دہ ورست در اور ہوائے والے قرآن کی وی سے بیرہ و رسے ۔

مین یہ تیا دست منتقل کیسے ہوگئی ہے جب کراس امت کا دسول کے کے بہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ملوکریں کھا تا پھر رہا ہے ؟ اس وقت یہ ایک سوال تماجوایک دوسری حقیقت سے پردہ انکھا رہا تھا اور وہ حقیقت یہ بھی کراسلامی دعوت کا ایک دُورا پینے خاتے اور اپنی تکمیں کے قریب انگلہ اور ایسے خاتے اور اپنی تکمیں کے قریب انگلہ اور اب ایک دوسرا دُور شروع ہونے والا ہے جس کا دھا را پہلے سے مختلف ہوگا ہاسی لیے سے منتقف ہوگا ہاسی لیے مہم دیکھتے ہیں کہ تعیش آیا ہے میں شرکین کو کھل وار ننگ اور سخت دھمکی وی گئی ہے۔ ادر ت دہے:

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنۡ ثُهُٰلِكَ قَرۡبَةً اَمَرۡنَا مُثَرَفِيۡهَا فَفَسَقُوا فِيُهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا تَدۡمِیْرًا ۞ (۱۳:۱۰)

"اورجب میم کسی سبتی کوتبا و کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحابِ تروت کو کھردیتے ہیں گروہ کھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کپس اس مبتی پر اتباہی کا) قوں برحق ہوجا ما ہیں۔ اورہم اسٹے کچل کرر کھ دہیتے ہیں یہ رسے سروسوس سے بیووں سے دیسے جو سارسان کا سے اور جو میں سرسے ہوئی۔

وَكُمْ اَهُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنَّا بَعَدِ نُوجٍ \* وَكُفَىٰ بِرَبِّلِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِ ہِ خَبِیْرًا بَصِیْرًا ۞ ۱۱،۱،۱،

'' ورہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا ؟ اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر دکھنے اور دیکھنے کے بیاے کافی سہے۔ یہ

پھران آبات کے پہلو بر پہلو کچے اسی آیات بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو ایسے تمدنی قوا عدو صوا بطاور د فعات ومبادی شلائے گئے ہیں جن پر آئدہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی گھیا اب وہ کسی السی سرزمین پر اپنا ٹھکانا بنا چکے ہیں ہم بہبلوسے ان کے معاطلت ان کے اپنے یا تھ ہیں ہیں اور امنوں سفے لیک ایسی وحدت متماسکہ بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھواکر آ اپنے یا تھ ہیں ہیں اور امنوں سفے لیک ایسی وحدت متماسکہ بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھواکر آ ہے ابنے یا تھ ہیں ہیں اشارہ ہے کہ رسول اللہ شکھانگانی عنقریب ایسی جاتے پناہ اور امن گاہ پالیس کے جہاں آپ میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ شکھانگانی عنقریب ایسی جاتے پناہ اور امن گاہ پالیس کے جہاں آپ میں اشارہ ہے درن کو استقرار نصیب ہوگا،

یہ اسرار و مواج کے با برکت واقعے کی تذمیں پوشیدہ حکمتوں اور دا زباتے سربستہ میں سے
ایک البا راز اور ایک البی حکمت ہے ہیں کا ہما دے موضوع سے براہ راست تعلق ہے۔ اس
ہے ہم نے مناسب مجھا کہ اسے بیان کر دیں۔ اسی طرح کی دوبڑی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے
یہ دلئے قائم کی ہے کہ اسمرار کا یہ واقعہ یا تو بیعت عقیدً اُول سے پھے ہی چہیں پہلے کا ہے یا عقید کی دو نول بیتوں کے درمیان کا ہے۔ واللہ اعلم
دو نول بیتوں کے درمیان کا ہے۔ واللہ اعلم

#### ملى سعيت عقبه

ہم بتا ہے ہیں کہ نبوت سے گیا رہویں سال موسم جے میں بٹیرب سے چھرا دمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور رسول الٹر مظافلہ کھنا کہ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قرم میں جا کر اپ مٹیالٹ کھیا تھا کی رس<sup>ت</sup> کی تبدینے کریں گئے۔

نسے سنھے۔جن سے نام یہ ہیں۔

(۱) مثنا ذین الحارث این عفرار بخراری البیاری البیاری

(۲) پزیگرین تعلیہ (۵) عبائش بن عبادہ بن نضلہ

د) عوتم بن ساعده

ر بنی درگیق ( ر س)

« بنی عنم کرطیف ( س)

« بنی عنم کرطیف ( س)

قبید بنی سالم (خزرج)

« بنی عبدالاشهل راوس)

« بنی عموبن عوف ( س)

ان میں صرف اخیر سکے دوا دمی قبیلۂ اُوس سے تھے ؟ بقیبرسب کے سب قبیلۂ خزر کے سے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللّٰہ ﷺ کے سے منی میں عقبہ کے پاسس ملاقات کی اور آپ ﷺ کا اللّٰہ کھا تھا۔ چند با تول پرسیست کی۔ یہ باننیں وہی تفیس جن پر آئندہ صلح صریبیہ کے بعد اور فتح کمرے وقت عور زوں

عُقْبُهُ كَى اس ببعِست كى تفصيل صحيح بخارى پېرحضرت عبا ده بن صامعت رضى امدَّع نەسےمروى ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ شکانگا سنے فرما یا ہ آؤ! مجھے سے اس بات پر بعین کرو کہ الت*دڪ سانھڪسی چيز کو شر* باب مذکر و گے ، بچری مذکر و گئے، زنا نذکر و گئے ، اپنی اولا دکوقتل مذ کرو گئے ، اپینے ہاتھ پاقر ایکے درمیان سے گھڑکر کوئی بہتان نہ لاؤ گئے۔ اورکسی تھیل ہات ہیں میری نا فرمانی نه کرو گے یج شخص بیرساری باتیں پوری کرے گا اکس کا اجرالٹند پر ہے۔ اور چوشخص ان میں سے کسی چیز کا اڑٹکاب کر بیٹھے گا پھراسے دنیا ہی ہیں اس کی سزا دے دی جائے گی تویہ اس کے سیے کفارہ ہوگی۔ اور جوشخص ان میں سے سے سی چیز کا ارتکاب کر مبیطے گا بچراللہ اس پر پر دہ وہ ال دے گاتواس کا معاملہ الترسکے سوالے ہیںے ؟ چاہے گا تومنرا دے گا اور چاہیے گا توموات کرہے کا ۔ حضرت عبادہ فرمانے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ مظافی کا سے بعین کی سے

کواسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے دروبسنٹ سکھاتے اور جولوگ اب بک نثرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرسے ۔ نبی ﷺ الفائلی سنے اس سفارت کے بیلے سابقین اولین میں سسے ایک جوال کا انتخاب فرما یا بیس کا نام نامی اور اسم گرامی مُصْعَبُ بن مُمَیْرُ عُهُدُرِی

موں میں رسک کا میا ہی ۔ فایل رشک کا میا ہی ۔ زرارہ رضی الٹی عنہ کے گھر زول فرما ہوئے۔ بچرد و توں نے مل

ت رحمة للعالمين ١١٥٨ اين مبشام ١١ ١٣٦ نا ١٣٣٨

ت صحيح بخارى، باب بيدباب حلاوة الإيمان ا ر٠٠ باب وفود الانضار ١ ، ٥٥ ، ١ ٥٥ رلفظ اسى باب كا يهي باب تعوله تعانى الد، جاءك المؤمنات ٢/٢٤/٦، باب الحدود كفارة ٢/ ١٠٠٠]

مُسَيِّدُ شِنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وان دونوں کے پاسس پہنچے بصفرت استُنْرِ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعبی سے کہا ہ یہ اپنی قوم کا سروا رنمہا رہے باس آ روا ہے ۔ اس کے بادسے میں النوسے کا گ اختیارکرناً حضرت مصعبُ نے کہا : اگریہ بیٹھا تواس سے بات کروں گا" اُسٹیر پہنچے توان کے پاکس كوفي بوكرسخدن مسست كين عگے۔ بولے"، ثم دونوں ہمارے يہاں كيوں آستے ہو؟ ہمارے كمزوروں کوبیوتوٹ بناتے ہو ، یا د رکھو! اگرتمہیں اپنی جان کی ضرورت سہے توہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا ؛ کیوں مذا ہے بیٹھیں اور کیسنیں ۔ اگر کوئی بات پیندا جائے نوقبول کریس پیندنہ سے توجیور دیں کے بعدایا حربہ گاڑ کر بیٹے استے توجیور دیں کے بعدایا حربہ گاڑ کر بیٹے گئے۔ اب حضرت مصعر شبے نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی خلاوت فرماتی ۔ ال کابیان ہے کر بخدا ہم نے حفرت اسٹے ٹیڈ کے بولنے سے پہنے ہی اُن سے پہرے کی چیک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعدانہوں نے زبان کھولی توفرایا " یہ توبرا ہی عمدہ اوربہست پی حوب ترہے تم لوگ کسی کو اسس دین میں د اخل کرنا چاہتے ہو تو کی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا" و آپ غسل کرلیں کیڑے پاک کر لیں۔ بیری کی شہادت دین بیردور کست نماز پڑھیں۔ ابنوں نے الطرکونسل کیا کیڑے پاک کتے ۔ کلمهٔ شهادت اداکیا اوردورکعت نمازیرهی - پیمرلیسے! میرے پیچے ایک اورخص سے اگروہ تبه را پیرو کارین جائے تو اُس کی قوم کا کوئی آ دمی پیچھے مذرسے گا، اور میں اس کوابھی تمہا ہے پاس بھیج رہا

ہوں۔ راشارہ حضرت سعکربن معاذ کی طرف نھا،)

اس کے بعد صفرت اُسٹنیڈ سنے اپن حرب اٹھایا اور بلیدہ کر صفرت سنڈر کے پاس پہنچ ۔ وہ اپنی قوم کے سانے مخطل تی شریف فرائقے رصفرت اُسٹنید کو دیکھ کر) بجی ہے": میں بخدا کہدر ہا ہوں کہ یہ شخص تمہا ہے پاس جوچرہ نے کہ آر ہا ہے ہے ہے وہ چرہ ہیں ہے جسے سے کرگیا تھا" پھر حب صفرت اُسٹنی مفال کے پاسس آن کھڑے تو حفرت اُسٹنی مفال کے پاسس آن کھڑے کے آر ہا ہے ان سے وریا فت کیا کہ تم نے کیا کیا ؟ انہوں نے کہا " میں نے ان سے وریا فت کیا کہ تم نے کیا کیا ؟ انہوں نے کہا " میں نے اور اللہ منے کردیا ہے ان میں منے کردیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے جو آپ چا جی گئے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جم وہی کری گئے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جم وہی کریں گئے جو آپ چا جی گئے۔

ا در مجھے معلوم ہُواہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسٹاری ڈرار کو فقل کرنے گئے ہیں اوراس کی دج بہت کہ وہ جائتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دہیں ۔ یہ ہدا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دہیں ۔ یہ سن کر صدخصتے سے بھول کہ گئے اور اپنا نیزہ لے کرسید صحال دونوں کے پاس پہنچے - دیکھا تو دونوں اطبینان سے بیٹے ہیں ۔ سمجھ گئے کہ اُسٹید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی ہا تیں نیس میکن یہ ان کے پاس ہنچے تو کھ طرے ہو کہ سخت کے اس کے سال کے بھواست کی معاملہ نہ ہونا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے ہے ۔ ہما رے اگر مبرے اور تیرے ورمیان تو ابت کا معاملہ نہ ہونا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے ہے۔ ہما رے محلے میں اُکر ایسی حکتیں کرتے ہوج ہمیں گوار انہیں ۔

اس کے بعد اپنانیزہ اعدایا اور اپنی قوم کی مفل میں تشریف لائے ، لوگوں نے دیکھتے ہی کہا : ہم بندا کہدرہ ہیں کہ حضرت سنٹنر جو چیرہ نے کر گئے نفے اس کے بجلئے دوسرا ہی چیرہ نے کر پیلٹے ہیں۔ پیر جب حضرت سعندا بل محبس کے پاس آ کررگے تو بوسے و" سے بنی عبد الاشہل! نم نوگ اپنے اند رمیرا معا مله کمیسا جانتے ہوئ ا انہوں نے کہا ، آپ ہما دسے سردا رہیں۔سب سے اچھی سوجھ لوجھ کے مالک بیں اور ہمارے سب سے با برکت یاسیان ہیں۔ انہوں نے کہا: "اچھا توسنو! اب تمہارے مردول پرایمان نه لاقه ٔ ان کی اس بات کایدا تر موا که شام موت موت اس تبییه کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورست ایسی نه بچی جومسلمان مذ مبوگتی مبو- صرف ایک آ دمی جس کا نام اُصَیْرم تفا اس کا اسلام جنگب احد يك موخّر بُوُا- پھرا حدكے دن اس نے اسلام قبول كيا اورجنگ ميں لڙمّا بُوا كام آگيا - اس نے ابھی حضرت مصعد بن ، حضرت اسعد بن زراره می کے گومقیم ره کراسلام کی تبینغ کرتے دسہے بہاں یک که انعها رکا کوئی گھوانہ اِتی مذہبی جس میں چندمرد اورعو رتین مسلمان نه ہوجکی ہوں۔صرف بنی امیہ بن زیدا و رخطمه اور داکل کے ممکانات باتی رہ گئے تھے۔مشہورشاع قبیں بن اسلست انہیں کا آدمی تھا ا وری**د لوگ** اسی کی باست ما شنتے ستھے۔ اس شاع<sub>ر</sub> سنے انہیں جنگ خندق دمیشند ہجری) تک اسسالام سے روکے رکھا۔ بہرمال اسگے موسم جے بینی تیرہویں سال نبوست کا موسم جے آنے سے پہلے صفر جیسعب بن عمیرضی التدعنه کا میابی کی بشارتیں سے کررسول الله طلائقا الله کی صدمت میں مگر تشریف لاست اور آپ مظلی اللیکا این کو قبائلِ شرب کے حالات ،ان کی حبگی اور د فاعی صلاحیتوں 'اور خیر کی لیا قتوں کی تغصيلات سائتن

## دُوسري سبعيت عَقبَه

نبوت کے تیرہوی سال موہم جے ۔ جون سلالانڈ ۔ میں بٹرب کے سترسے زیادہ اسلان فرنفیہ کے کہ ادا آبگ کے بیاے گر تشریف لائے ۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہوکر آئے تھے ور ابھی بٹرب ہی میں متھے ویا گئے کے راستے ہی میں تھے کہ اسس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہم کرت مک رسول اللہ حلائے بیا کہ کویوں ہی کتے کے پہاڑوں میں جیگر کا شتے امٹوکریں کھاتے اور خوفزدہ کہتے جاتے جبوڑے کے میں گے ہ

پھرجب بیسلمان کر پہنچ گئے تو درپردہ نبی مظافی آبی کے ساتھ سلساہ اور الطرشروع کیا اور الطرشروع کیا اور اس بات پر اتفاق ہوگیا کہ دونوں فراتی ایام تشریق سکے درمیانی دن۔ ۱۲ دی الجہ کو۔ منی میں جمرہ اولی بینی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھا ٹی سبے اسی میں جمع ہوں اور یہ اجتماع رات کی تاریک میں باکل خفیہ طریقے پر ہو۔

کسیتے اب اس تا ریخی اجتماع سکے احوال، انعماد سکے ایک قائد کی زبانی سنیں کریہی وہ اجتماع سے سبے بس سنے اسلام و بہت پرستی کی جنگ میں رفتارِ تر مانۂ کا کُرخ موڑ دیا۔ سبے بس سنے اسلام و بہت پرستی کی جنگ میں رفتارِ تر مانۂ کا کُرخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن ما لک رضی النّدعنہ فرماتے ہیں :

"ہم لوگ ج کے لیے تھے۔ رمول اللہ فظافی سے ایّام تشریق کے درمیانی روز عُفنهٔ بی طاقات سے تھی۔ ہمارکہ طاقات سے تھی۔ ہمارکہ سے الآخر وہ رات آگئی جس میں رمول اللہ فظافی کے سے طاقات سے تھی۔ ہمارکہ ساتھ ہمارے ایک معزز مردارعبداللہ بان حوام تھی تھے رجوانجی اسلام مذلائے تھے ہم نے ان کو ساتھ سے ایا تھا۔ ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جومشرکین تھے ہم ان سے اپنا مارامعا ملہ خفیہ ملحقے تھے ۔ مگر ہم نے عبداللہ بن حوام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابوجابر با آب ہما ہے ایک معزز داور شریف سربرا ہ ہیں۔ اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکان چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلال کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور شالیا آپ کل کلال کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور شالیا

له ما و ذی الجه کی گیاره ، باره . تیرو ماریخوں کو ، یام تشریق کہتے ہیں۔

حضرت کوب رضی المدعند واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم کوگر حسب
دستور اس رات اپنی قرم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے ، نیکن جب تہائی رات گذرگئی تو
اپنے ڈیروں سے کل کل کررسول اللہ فظا المحلیظ کے ساتھ طے شدہ مقام پر جاپہنچے ۔ ہم اسس طرح
چکے چکے دیک کر نکلتے تھے جیسے پڑھیا گھونسلے سے سکو کر کھتی ہے ، یہاں تک کرہم سب عقبہ میں جمع
ہوگئے ۔ ہما ری کل تعدا دی چھیٹر تھی ۔ ہمتر مرداور دوعور میں ۔ ایک مِم عمار بنست کوب تھیں جو
قبیلہ بنو ماز ان بن نجار سے تعاق کھتی تھیں اور دوسری اتم مینٹر اسمار بنست عمرو تھیں ہے کا تعلق
قبیلہ بنو ماز ان بن نجار سے تھا ۔

سم سب گھاٹی ہیں ہم ہوکر رسول اللہ طُلِقَا الله کا انتظار کرنے گئے اور آخروہ لمحہ آئی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چاحفرت عبائش بن عبد المطلب بھی تنے۔ وہ اگرچہ ابھی کا بنی قوم کے دیں پر تنے گرچا ہتے تنے کہ اپنے بھیجے کے معاطع میں موجود رہیں اور ال کے بیائے پہتے کے معاطع میں موجود رہیں اور ال کے بیائے پہتے بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ لا

### كفتكو كااغازا ورحضرت عباس كيطرف معلط كيزاكت كي تشريح

مجس ممثل ہوگئی تو دبنی اور فوجی تعاون کے عہدو پیمان کو قطعی اور آمخری شکل دینے کے بیائے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ ﷺ اللہ تھے جہدو پیمان کے خاصرت عبّا سے بہلے زبان کھول۔ ان کا مقصود یہ تقاکہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمر داری کی نزاکت واضح کردیں جو کس عہدو پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سریٹے نے والی تھی۔ چنا پنچہ انہوں نے کہا :

خُزُرُج کے لوگو إ۔ عام ابلِ عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے نینی خُزُرُج اورا وُس کوخُزرُج ہی کہتے تنصے۔ ہمارے اندر محقہ ﷺ کی جوجیٹیت ہے وہ تہیں معلوم ہے۔ ہماری قرم کے جولوگ دینی نقطہ نظرسے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں سم نے محقہ ﷺ کوان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قرم اور اپنے شہری قوت وعزّت اور طاقت وحفاظت کے اندر ہیں گراب

الله ابن ہشام ۱/ ۱۲۰ مهم ۱۱ امام

وه تمهارسے پہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پرمصر ہیں ؛ لہذا اگر نمہا را یہ خیال ہے کہ تم انہیں سبر چیز کی طرف بلا رہے ہمواسے نبھا لوگے۔ اور انہیں ان کے مخالفین سے بچالو گئے تب توشھیک سبے۔تم سنے جو ذسمے داری اٹھائی سبے اسے تم جانو۔ میکن اگرتمہارا یہ امذازہ ہے کے تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعدان کا ساتھ چھوٹر کرکنا رکٹش ہوجا و گے تو بچرا بھی سے النبين جيوڙ دو محيونكروه اپني قوم اور اپنے شهرين بېرطال عزّت وسفاظت سے بين ـ حضرت کعب رضی النّذعنه کہتے ہیں کرہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم سفے مش لی ۔

اب اسے الٹرکے رمول ﷺ ا آپ گفتگوفرائیے اور اپینے کے اور اپنے رب کے لیے جوعهدوبيمان يبندكري ينجئة يتع

اس جواب سے پترمیانا ہے کہ اس عظیم ذہبے داری کو اٹھانے اور اس پڑخطر نائج کوجھیلنے كيسيسي بانصار كيعزم كم اشجاعيت وابمان اورجوش واخلاص كاكياطال تغاراس كحدبيد دی اور اسلام کی ترغیب دی اس کے بعد بعیت ہوتی ۔

بعیت کی دفعات اروایت کیا ہے حضرت جابر الائی الدّعنہ سے تعفیل کے ساتھ استعیات کی دفعات اور ایت کیا ہے حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہے نے عرض کی کہ لے اللّہ

كريسول مَظْ فَعَلِيمًا إِنْ مِهِ آبِ سيكس بات ربيست كرين راب في فرمايا والمس بات ركه و (۱) جیتی اورمئستی ہرحال میں بات سنو سکے اور مانو سکے ۔

- ري سنگي اور خوشمالي مرحال مين مال خرج كرو كه ـ
- ر٣) مبلائی کاحکم دو سگے اور بُرائی سے رو کوسگے۔
- رہم)۔ انڈک راہ بیں اُٹھ کھرطے ہوگئے۔ اور الٹر کے معاسطے بیں کسی طامست گرکی طامست ک یروا رزکروسگے۔
- (۵) اورجب میں تمہارے پاکس آجاؤں گاتومیری مدد کرو گے اورٹسب چیزسے اپنی جان اور ا پنے بال بجر کی حفاظ مت کرنے ہواس سے میری بھی حفاظ مت کرو گے .

اورتمهارے بیے جنت ہے ۔ تھ

مسل این پشام ۱/۱۲ ۲ ۲۲ ۲۲ کے اسے امام، مُدین صنبل نے صن سندسے روایت کیا ؟ اِنْ اَلْکِسِورِ،

حضرت کعب رضی الترعنہ کی روایت میں ۔ بیصے این اسحانی نے ذکر کیا ہے ۔۔ صرف آخری دفعه (۵) کا ذکرسبے - چنا پنجه اس میں کہا گیا ہے که رسول الله ﷺ نے سنے قرآن کی تعاومت الله کی طرف دعونت اور اسلام کی ترغیب دبینے کے بعد فرمایا : " میں تم سے اس بان پر بینت لیٹا ہوں کہ تم اس چیزسے میری حفاظمت کر و گھے سب اپنے ہاں بیوں کی حفاظمت کرتے ہو۔ س پرحفرت برار بن مُعْرو رہے آپ مِیناللہ اللہ کا و تھ بکرا اور کہا وں ؛ اس ذات کی تسم سے آپ کو نبی برحق بنا کر بمی اسب ہم یقیناً اس چیزسے ، پ شکان کھانگان کی حفاظت کریں سکے جس سے اسپنے ، ل بچوں کی حفاظت كرت بين - لهذا اسه النُديك رسول مِنْكَانْلَطَاتُنْ إ ٱبْ بم سه بعيت يبحة ـ هم عدا كي تسم حبنك مح بيني اور متعياد مهار ا كھلوناسے - مهاري بهي ربيت باپ دا د اسے چلي آربي سبے ۔ حضرت كعرب كي بي كرحضرت برّار رسول الشريق للشيكان سے بات كر ہى رہے تھے كه ابو البتيم

یعنی بہود ۔ کے درمیان ۔ عہدو پیمان کی ۔۔دسیاں ہیں ۔اوراب ہم ان رسیوں کو کاسنے والے ہیں، توكهيں ايسا نونهبيں ہوگا كەسم ايبا كرۋا ميں بھرا مئذاپ ﷺ كانتھا كان عليه وظہورعطا فرمائے تو اپ ميں

چيور مرايني قوم کي طرف پليث آيس " يەس كردسول اللَّه ﷺ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ا **ور آپ لوگوں کی بربا** دی میری بربا دی ہے ۔ ہیں آ ہیں سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں جس سے آپ

جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کرول گا اورسسے آپ صُلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گئے۔"

خطرنا کی میجیبت کی مکرر ما و د ما می تعطرنا کی میجیبت کی مکرر ما و د ما می اوگوں نے میبن شروع کونے کا ارادہ کیا توصف اقال

کے دومسلمان جوسلا مدنبوست اورسلامہ نبوست کے ایام جج میں مسلمان ہوئے سنفے سیکے بعد دیگرے کُٹے تاکه لوگوں سکے سامنے ان کی ذمنے داری کی نزا کمت اورخطرنا کی کو اچھی طرح واضح کر دیں۔ اور یہ لوگ معاملے کے سارسے پہنوؤں کو اچھی طرح سمجھ لبینے کے بعد ہی بعینت کریں۔ اس سے یہ بھی پتر رگا نامقصود

ا بنیہ ذرت گزشتہ منی، اورا ام کماکم اور ابن کھیا ن نے صبیح کہا ہے - دیکھنے مختفرانسپرہ کیٹنے عبداً نندنجدی ص ۱۵۰ ابن امحاتی نے قریب قریب ہی چیز حضرت عبادہ بن صامت دضی الٹرعنہ سے دوا بہت کی ہے ؟ البتہ ہمس ہیں ایک دفیم کا اضافہ ہے جریہ ہے کہ ہم اہل مکومت سے مکومت سے لیے زاع رز کریں گئے۔ دیکھتے ابن مشام اسم ۵ م مطح ابن ہشام ۲/۱ مهم

تفاكه توم سس حديك قرن في ديينے سكے بيے تيا رسبے۔

بن اسحاق کہنے میں کرجب لوگ بھیت کے بیے جمع ہوگئے تو حدن عباس بن عبادہ بن خسد نے کہا " تم وگ جانتے ہو کہ ان سے راشارہ بنی میں شکھی کا کی طرف تھا اکس بات پر بھیت کر رہے ہو ؟

جی ال کی آوازوں چھڑت عباس سنی المتدعد نے کہا تم ن سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بھیت کر رہے ہو ؟

رہبے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیاں ہو کر جب تمہارے مواں کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قس کر دئے جا بین گے تو تم ان کا ساتھ بچوڑ دو گئو تو انجی سے بچوڑ دو بیکو نکو اگر تم نے ، نہیں سے جانے کے اور یکو نکو اگر تم نے ، نہیں سے جانے کہ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ہو ہو جا بین ہو ۔

کر دی جا بین گے تو تم ان کا ساتھ بچوڑ دو گئو ان ہوگی۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ مال کی تب ہی ، و یہ اشراف کے باوجود وہ عہد نبھاؤ کے جس کی طرف تم نے انہیں بیایا ہے تو بچرب شک نم انہیں ہو کے اس کو باوجود وہ عہد نبھاؤ کے جس کی طرف تم نے انہیں بیایا ہے تو بچرب شک نم انہیں ہو گئا ہو گئے۔ "

صفرت جار برضی الله عنه کابیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹے توصفرت ، سندین زرارہ
نے ۔ جوان سنٹرآ دمیوں میں سب سے کم عرفے۔ آپ میں افرائی کا ہاتھ پکڑی یہ اور بوسے 'ال بیٹر ب
د یا مخبر حاؤ ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کیلیے اوکر رمینی لمب چوٹر اسفر کرکے ) اس بھین کے ساتھ خام کر رمینی لمب چوٹر اسفر کرکے ) اس بھین کے ساتھ خام کر رمینی لمب چوٹر اسفر کرکے ) اس بھین کے ساتھ خام بوت میں کہ آپ کو یہاں سے لے جانے کے عنی ہیں سرب ہوئے ہوئے ہوئے ہیں گراہ ہے جانے کے عنی ہیں سرب عرب سے وشمنی ، تمہارے چیدہ سرواروں کا قتل ، اور تعواروں کی ہ رہ بہذا اگر یہ سب کچھ بردہ شت کر سے ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہے جانے کے ایک خواہیں ابھی سے چھوڑ دو۔ یہ استہ کے زوی نہیں ابھی سے چھوڑ دو۔ یہ استہ کے زوی نریا دہ قابل قبول عذر ہوگا۔ کے

معیت کی تمکی معیت کی تمکیل معیت کی تمکیل معیت کی تمکیل معیت کی تمکیل معیت کی تعییل معیت کی تعییل میں معیت کے مارید میں تاکید مزید ہوئی تو بوگوں نے بیک آوا زکہا: اسعد بن زرارہ! اینا با تھ مبٹا ؤ۔ خدا کی قسم ہم اس بعیت کو مذتھ جوڑ سکتے ہیں اور مذتوڑ سکتے ہیں بھ

لئے ایضاً ۱۲۲۱ کے مسندامد کے ایف

اس جواب سے مصرت استیڈ کو اچی طرح معلوم ہوگیا کہ قوم کس جدیاک اس را وہیں جان وینے جو کے بیاتیا رہیں ہے۔

کے بیاتیا رہے ۔۔۔ در حقیقت حضرت (اسٹیران ڈرا رہ حضرت مُسٹینٹ بن عُمیزا کے ساتھ الکی رہیئے ، اس میں اسلام کے سب بڑے مسلغ ستھ اس سیامی طور پر وہی ان سبیت کنندگان کے دنی سربراہ اس میں تھے۔ اور اسی بیائے سب سے بیلے انہیں نے بعیت بھی کی بیٹ این اسحات کی روا بہت ہے کہ نبوا انجار ہے بیلے انہیں نے بعیت بھی کی بیٹ اور اس کے ابوا مامراستو بی زرارہ سب بیلے آدمی میں جنبوں نے آپ طالہ المحلی انہیں اور اس کے بعد بیعت عامر ہوئی ۔ حضرت جابر رضی الترعز کا بیان سے کہم لوگ ایک ایک آدمی ملایا ہے اور آپ طالب المحلی المحلی ہے بیٹ اور اس کے بعد بیعت مار ہوئی۔ حضرت جابر رضی الترعز کا بیان سے کہم لوگ ایک ایک آدمی کرکے اُسٹے اور آپ طالب المحلی ہے بیٹ ان اور اس کے عوض خبت کی بشارت دی ۔ نا

ماتی رمیں دوعورتیں جواکس موقعے پرحاضرتھیں توان کی بیبت صرف زبانی ہوئی۔ یبول تدینے اللہ علیہ میں اللہ میں اللہ نے کہ جی کسی اخبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ اللہ

بارہ نعیب است میں ہوگی تورسول التہ طلائے ہیں نے یہ تجویز کھی کہ بارہ سربراہ منتخب کر اللہ معیب کے نقیب بول اوراس بعیت کی دفعات پر عملائا مدے بیاتی قوم کے نقیب بول اوراس بعیت کی دفعات پر عملائا مدے بیاتی قوم کی طرف سے وہی ذمے دار اور محلف بول۔ آپ کا ارشاد نفاکہ آپ لوگ اپنے اندرست بارہ نقیب پیش کیئے ماکہ ومیں لوگ اپنی اپنی قوم کے معامل سے کے ذمہ دارسوں ۔ آپ اس ارشاد پر فورا ہی نقیب کے انتخاب عمل میں آگیا ۔ نوخز راج سے منتخب کئے گئے ورتین اؤس

سے منام برہیں و۔ خنرج کے نُقباء :

۲- ستند بن مبیع بن عمرو ۷- رافع بن مالک بن عجلان ۷- عبد الله بن عمرو بن حرام ۸- سند بن عُباده بن دلیم ۸- سند بن عُباده بن دلیم ۱- استخدبان زراره بن عبس ۱۳- عبد آلند بن رواحه بن ثعلب ۵- برائم بن معرور بن صخر ۵- عب دٌه بن صامعت بن قبیس

را ابن آکا یہ بھی بیان ہے کہ بنوعبدا لاشہل کہتے ہیں کہ سب سے پہنے ابوالہ بٹیم بن بہان نے بعیت کی اور حضرت کعتب بن ماکک کہتے ہیں کہ برائر بن معرور نے کی را بن شم اسم ۲۹۴) - رقم کا خیال ہے کمکن ہے بعیت صفرت کعتب بن مالک کہتے ہیں کہ برائر بن معرور نے کی را بن شم اسم ۲۹۴) - رقم کا خیال ہے کمکن ہے بعیت صفرت ابوالہ بنتم اور برائ کی جوگفتگو ہوئی تھی۔ لوگوں نے اس کو بھیت شمار کر لیا ہو وریز اس وفت آگے بڑھائے جانے کے مسید سے زیادہ حقدا حضرت استحد بن زرارہ ہی تھے ۔ واشد اعلم مالے مسید احد سے اللے ویکھتے صبیح مسم باب کیفیۃ بیعۃ النسام ۱۳۱۲

۹۔ مُنْذِرٌ بن عُرُو بن نحنیس اً وُس کے نُفَیّاء! ا ۔ اُسُیُد بن مُصنیر بن سماک

یوبه سنعدین خیبتمه بن حارث

س- رِفَاعَتْر بن عبدالمنذربن ربيرسك

جب ان نقبار کا انتخاب ہوجیکا توان سے سردار اور ذستے دار ہونے کی جیثیت سے معاملات کے کفیل ہیں۔ جیسے حواری حضرت عیسے علیہ السّلام کی جانب سے کفیل ہوستے متھے اور میں اینی قوم بعنی مسلمانوں کا تغیل ہوں "۔ ان سب نے کہا وجی ہاں بھلے

شیطان معابده کا انگساف کرماسیے سیطان معابده کا انگساف کرماسیے بی دائے تھے کہ ایک شیطان کواس کا پتا

لگ گیا۔ چوبکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں بُوا نفا او را تناموقع نه تفاکه بیخبرچکیے سے قرکیش کو یمنیا دی جائے. اور وہ اجا نک اس ا خماع کے شرکار پرٹوٹ پڑی اور انہیں گھا ٹی ہی میں جالیں اس سیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونجی عبگہ کھڑے ہوکرنہا میت مبندا وازسے ، جوشا یدہی کہمی سُنی گئی 

ر رول الله يَنْظِينُهُ عَلِينًا نِي فَي ما يا" بيراس كما في كافتيطان سب او! الله كم وتثمن إسن ،اب بي تیرے لیے حباری فارغ ہورہا ہوں۔ اس کے بعدائی میٹلاشکیٹانی نے لوگوں سے فرما یا کہ وہ لینے دیول پر چھے جامیں رکھا

ورین برصرب اسکانے کے لیے الصار کی متعدی اصرت عباس بن عبادہ بنیندہ

نے فرما یا "اس ذات کی می جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبوث فرما یا ہے۔ آپ جا ہیں توہم کل اہل منی

اللہ زبیر، حرف ب سے ۔ تعبق لوگوں نے ب کی جگرن کہا ہے کینی زبیر د تعبق اہلِ میرنے دفاعہ کے بدا الواہميم بنتيب ن كانام درج كيا ہے۔

ابن بشام ارسام م ، مهم م ، ۲ م م

كلأ زادالمعاد ۱/۱۵

پراپنی تواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں دیاگیا ہے یس آپ لوگ لینے مربی تو لئے ۔ بہان کا کسی بولٹنی ۔ واس کے بعدلوگ واپس جاکر سوسگتے۔ بہان کا کسی بولٹنی ۔ والم کی موسی تو فیم والم کی موسی تو فیم والم کی احتجاج کے اور سامیٹر سے فرمیں کا احتجاج کے اختراج اندر کہرام نجھ گیا کیونکہ

اس جیسی بعیت کے جونا کتے ان کی جان و مال پرمرتب ہوسکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح ا ندا زہ تھا؟ چنا کیے جسے ہوتے ہی ان کے رؤ سارا و را کا برمجر مین کے ایک بھا ری بھر کم وفدنے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے بلے اہل پٹرب کے خمیول کا رُخ کیا ، اور یوں عرض پر دا زہوًا :

" خُرُدُرج کے لوگو اہمیں معلوم ہُواہے کہ آپ لوگ ہمارے کس صاحب کوہمارے درمیان سے

"کال ہے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اِس کے اِتھ پر بعیت کرہے

ہیں حالا ککہ کو اُن عرب قبید ایسا نہیں میں سے جنگ کرنا ہمارے بیاے اتنازیا دہ ناگوار ہوجتنا آپھزات

سے سے لیے ا

نیمن پونکرمشرکین خورج اس بینت کے بارے میں سرے سے پھرجانتے ہی نہ نتھے کیونکر میمنل داز داری کے ساتھ رات کی تا ریکی میں زیمل آئی تھی اس بیے ان مشرکین نے اللہ کی تسم کھا کھا کوئیان دلایا کہ ایسا کچھ ہُوا ہی نہیں ہے ،ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں ۔ بالآخرید و فدعبداللہ بی ایک ایسا کچھ ہُوا ہی نہیں ہوا ہے ، اوریہ تو ہو ہی کہنے لگا "یہ باطل ہے ۔ ایسا نہیں ہُوا ہے ، اوریہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوٹ کر اس طرح کا کام کر ڈوا ہے ۔ اگریس یٹرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کئے بغیر میری قوم مجھے چھوٹ کر اس طرح کا کام کر ڈوا ہے ۔ اگریس یٹرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کئے بغیر

بافی رہے میں ان ترانہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چیپ سادھل۔ انہیں میں نے کسی نے والم مشرکین کی بات میں نے والی یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ اخر رؤسار قریش کا رجحان یو رہا کہ مشرکین کی بات سے کسی نے والی یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ اخر رؤسار قریش کا رجحان یو رہا کہ مشرکین کی بات سے ہے وہ نامرا دواہیں چلے گئے۔

روّمار مَدْ تقريبًاس يَقْبِين كَ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بالاخرانبين بيني طور يرمعلوم بوكيا كرخر صيح ب اور سبيت بوجل ب ينكن يرتيا اس وقت على جب

ی بینی این این اور از بویکے سے اس یے ان کے سواروں نے بزرفیاری سے اہل بیزب کا بینی کیا گیا گیا گیا ہے۔ اور انہیں کا بینی کیا گیا گیا گیا ہے۔ اور انہیں سے سی میں کا بینی کیا گیا گیا ہے۔ اور انہیں جا کھ پڑا کیک می بینا وہ بین برت بوت اور انکل بھا گے البتہ سی برانہیں ارتے بیٹے اور ال کی می بینا کے البتہ سی برانہیں ارتے بیٹے اور ال نوچے کا ان کی کردن سے بیندھ دما گیا ؟ بجرانہیں ارتے بیٹے اور ال نوچے بوت کی رہی سے باندھ دما گیا ؟ بجرانہیں ارتے بیٹے اور ال نوچے بوت کی رہی سے باندھ دما گیا ؟ بجرانہیں ارتے بیٹے اور ال نوچے دو ان ان کی کرنے میں وہا مطعم بن عدی اور صارت بین حرب بن امیہ نے آکر جھڑا دیا کیوکر ال دونوں کے جو قافلے مرب سے گذر نے نے دوانسار دونوں کے جو قافلے مرب سے گذر نے نے دوانسار ان کی گرفیا ری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیول نددھا وا بول دیا جائے گرا تنے ہیں وہ دکھائی پڑکے ۔ اس کے بعد نمام لوگ بخیریت مدینہ بہنے گئے گئے۔

یمی عقبہ کی دوسر می بعیت ہے بیعت عقبۂ گبری کہا جاتا ہے۔ یہ بعیت یک ایسی فضا ہیں 
زیرعمل آئی جس پر مجسّت و وفا داری بمنتشر اہلِ ایمان کے درمیان تعاون و نناصر ، ہمی اعتماد ، اور 
جار سپ اری وشجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنا نچہ بنز پی اہلِ ایمان کے دل اپنے کمزور مکّ 
بھائیوں کی شفقت سے لبرزیہ تھے۔ ان کے اندران بھائیوں کی حمایت کا بچسش نشا اوران طب کم 
کرنے والوں کے خلاف غم وغضہ نشاء ان کے بیلئے اپنے اس بھائی کی مجسّت سے سرشار شھے جسے دیکھے 
بغیرصض للہ فی الشا بنا بھائی قرار دے لیا تھا۔

برس سی سه به بین رویسی بیا می مارسی عارضی شدن کا متیجه ندستنے جود ن گذر نے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجاتی ہے۔ یکھراسس کا مبنی ایمان باللہ ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ایمان بوظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا ؟ وہ ایمان کہ جب اس کی بربہاری پی سے توعقیدہ وعمل میں عبائیات کا ظہو ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسمانوں نے صفحات زما نربر لیسے ایسے کا تامی وحاضر فالی ہی وصافر فالی ہی وسیعے گا۔

#### مجرت کے ہراول دستے

جب دوسری بعیتِ عَقَبُهُ مَل بهوگئی۔ سلام ، کفروجہالت کے ق و دق صحرا میں ،پنے ایک وطن کی بنیاور کھنے میں کامیاب ہو گیا ۔ اور پرسب سے اہم کامیابی تھی جواسلام نے اپنی وعوت کے آغاز سے اب کک میا اسلام نے اپنی وعوت کے آغاز سے اب کک عاصل کی تھی ۔ تو رسول اللّر ﷺ الله تقطیقاتی نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت کے انگاز سے اس نے وطن کی طرف ہجرت کرجا میں۔

ہجرت کے معنی یہ شخصے کرسا دیسے مفادات نج کراور مال کی قربانی دیسے کر محض جان بچا ہی جائے اوروہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زدمیں ہے۔ ابتدائے را ہ سے انتہائے را ہ کہ کہیں بھی بلاک کی جاسکتی ہے۔ ابتدائے را ہ سے انتہائے را ہ کہیں بھی بلاک کی جاسکتی ہے۔ پھر سفر بھی ایک مبہم ستقبل کی طرف ہے معلوم نہیں آ گے چل کرابھی کو ل کو ن سے مصابح اورغم والم رُو نیا ہوں گے۔

مسمانوں نے بیرسب کچھ جانتے ہوئے ہجوت کی ابتدا ہر کر دی۔ ادھرمشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکا وٹیں کھڑی کرنی شروع کیس کیونکروہ سمجھ دہسے سنقے کہ اس بیں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیشیں خدمت ہیں۔

ا۔ سب سے پہلے ہاج رحفرت الوسلہ رضی المترعنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقون بیت عقبہ گرنی سے ایک سال پہلے بیجرت کی تھی، ان کے ہمراہ ان کے بیوی بیتے بھی تھے جب انہوں نے روا نہ ہونا چا ہا نوان کے شسرال والول نے کہا کہ بیرسی آپ کی بیگم ۔ اسطنعتی توآپ ہم پیغاب آگئے۔ لیکن یہ تبایت کہ یہ ہما یہ گھرک کھرک لوگی آخرکس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھراتے بھری ؟ چنانچہ انہوں سے ان کی بیوی چھین ہی۔ اس پر الوسلمہ کے گھروالوں کو ناوا گاگ اور انہوں نے کہا کہ جب نے دونوں فران سے ان کی بیوی چھین ہی۔ اس پر الوسلمہ کے گھروالوں کو ناوا گاگ اور انہوں نے کہا کہ جب نم لوگوں نے اس عورت کو ہما رہے آد ہی سے چھین ہی تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کو ہما رہے آد ہی سے چھین ہی تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کو ہما رہے آد ہی سے چھین ہی تو ہم اپنا بیٹا اس کے باس نہیں رہنے و سے سکتے ۔ چنانچہ دونوں فران نے اس نے کو اپنی اپنی طرف کھینچا جس سے اس کا میات اور الیسلم ہے گھروالے اس کو اپنے پاسس سے گئے ۔ ضل صدید کر الوسلم ہے نے تنہا مدینہ کا سفر کی اور اپنے نیخے سے عمود ہی کیا۔ اس کی بعد حضرت ام سلم شاکل عال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہرکی روائی اور اپنے نیخے سے عمود ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلم شاکل عال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہرکی روائی اور اپنے نیخے سے عمود ہی کے اس کی بعد حضرت ام سلم شاکل عال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہرکی روائی اور اپنے نیخے سے عمود ہی کے اس کیا ہوں کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلم شاکل عال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہرکی روائی اور اپنے نیخے سے عمود ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلم شاکل عال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہرکی روائی اور اپنے نیخ سے عمود ہی کیا۔

بعدروزا نه صبح مبسح الطح پہنچ جاتیں۔ رجہال میر ما جراپیش آیا تھا)اور شام نک رو تی رہتیں ۔اسی عالنت میں ایک سال گذرگیا۔ بالآخران کے گھرانے کے کسی آ دمی کو زس آگی اوراُس نے کہا کہ اس بیجاری کوجانے کیوں نہیں دسیتنے ؟ اسسے خوا ہ مخوا ہ اس سے شوہرا وربیعیٹے سے جُدا کر دکھا ہے۔ اس پر أتم كمرست ان كے گھروالوں نے كہا كہ اگرتم چا ہوتو اپنے شوہر كے پاس جل جاؤ حضرت اتم ممرہ نے بیٹے كو اس کے دوھیال والول سے واسیں لیا ، ورمد بینرچل پڑی۔ انٹراکبر؛ کوئی پانچے سوکیلومیٹر کی مسافت كاسفرا ورسا تھ میں التّٰدکی كو لَ مخلوق نہیں ؛ جیب تنبیم پیری توعثمان بن اِلى طلحہ ل گیا۔ اسے حالات کی تعضيل معلوم بوئي تومشا يعت كرمّا بُوا مرينه پنڇانےسے گيا۔ اورجيب قياء کي آبا دی نظرا تي تو بولاء تمہارا شوہراسی سبح اسی میں چلی جاؤ الٹہ برکت دیے۔ اس کے بعدوہ کمریپیٹ آیا کیا ۲۔ حضرت صُهُیُنٹِ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قرلیش نے کہا؛ تم ہمارے پاس کے تف توحقيرو فقير سقے دليكن بهال أكرتمها را مال بهبت زياده موكيا اورتم بهبت أسكے بہنج كئے اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں سے کرجل دو تو پخدا ایسا نہیں ہوسکا "حضرت عہیبات نے کہا"، اچھایہ بتاو کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری را ہ چھوڑ دو گئے '؟ انہوں نے کہا ہاں حضر صہبیت سے کہاداچھا تو پھر تھیک سبے ، چلومیرا مال تمہارسے حوالے ۔۔ رسوں اللہ مظافیلیکا کا کواس كاعلم بمُواتوات سنے قرایا ''صهریت سنے نفع انتقایا۔ صہریت نفع انتقایا۔ کے (۳) تحضرت عمر بن خطاب مِنْ المدعند، عبّا منْ بن ابی ربیعها و رمشاهم بن عاص بن وائل به اپس میں مطے کیا کہ فلال جگرمنے مسے استھے ہو کروہیں سے مدیرنہ کو ہجرت کی جائے گی ۔ حضرت عمر ﷺ، ورعیّا ش تو وقتِ مقرره پرآگئے لیکن ہٹنام کو قید کریا گی

پھرجب یہ دونوں حفرات مریز ہینج کر قبائیں اُڑ چکے تو عیاس کے ہا اوراس کا بھائی معالی اوراس کا بھائی حارث بہنچ ۔ تینوں کی ماں ایک تقی ۔ ان دونوں نے عیاس سے کہا اُتھاری ماں سے نذرمانی ہے کا حب تک وہ تھوپ جھوٹر کرسائے میں ندائے حب تک وہ دو گھوپ جھوٹر کرسائے میں ندائے کہ حب تک وہ تھوپ جھوٹر کرسائے میں ندائے گئے ۔ یہ سن کر تھیاس کو اپنی ماں پر ترس آگیا ۔ حضرت عمرضی الشعنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر تھیا تا تھی ہے ۔ یہ سن کر تھیاس کو اپنی ماں پر ترس آگیا ۔ حضرت عمرضی الشعنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر تھیا تی تھی ہے ان سے ہوتئیا رہو ۔ تھی خدائی قسم اگر تھیاری ان سے ہوتئیاریو میں کا اور اسے کر کی ذراکو ہی دھوج فعدا کی قسم اگر تھیاری مال کو جو قل نے افیر تبنی ہوئی تو وہ کھی کرلے گی اور اسے کر کی ذراکو ہی دھوج

لگی تووہ سائے ہیں چی جائے گی مگر نجیاسٹ نہ مانے ، نہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے بیلے ان دونوں کے بہراہ 'نکلنے کا فیصد کر لیا یہ حضرت عرشنے کہ !' چھا جب بہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری باؤٹنی سے ہوا ہ 'نکلنے کا فیصد کر لیا یہ حضرت عرشنے کہ !' چھا جب بہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری باؤٹنی سے لوئی مشکو کے کہت سے لوئی مشکو کے کہت ہو تو نکل مھاگن ''

عَيَّاشُ اونتنی پرسواران دو نوں کے ہمرا فیکل پڑسے۔ راستے میں ایک جگہ ابوجہل نے کہا ہ "مبئی میرایه اونٹ توبڑ اسخسن سکلا ؟ کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس او مٹنی پر بیٹیے بٹھا ہو۔عیّاش نے کہا ` تھیکے سہے ، اور اس کے نبیدا ونٹنی ٹیٹھا دی۔ ان دو توں نے ہی اپنی اپنی سواریاں بٹھا بیں تاکا پوہل عَيَاسٌ كَى اوْمَتْنَى بِرمْلِيتُ ٱسْنَى بِمِينَ حِبِ بَينُون زمين بِراَكِيَّ تُوبِهِ د ونوں اچا نک عِيّاش بِرِنُوط بِيْك اورانہیں رستی سسے حکر کر با ندھ دیا۔ اور اسی بندھی بھوتی حالت میں دن سکے وقت کم لائے اور کہا کہ لے ا بل مكر الهين بيوتر نوں كے ساتھ ايسا ہى كروجييا ہم سنے اپنے اس بيو قوف كے ساتھ كباہے ہتے عازمین ہجرت کاعلم ہوجانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جوسوک کرتے تھے۔ اس کے یہ تین نموسنے ہیں کو میکن ان سب سے با ونجود لوگ آ گئے بیچھے ہیے درسیے سکتے ہی رسیے چنانچہ بعیت عُفتُهُ كُبْرىٰ كےصرف دوما ہ چندد ن بعد كمرّ ميں رسوں اللّٰه مِينْظِلْلْطَيْنَا اللّٰه حضرت الوبكرمُ اورحضرت على ظ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان صروررہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات (حضرت ابو کرِّ اور حضرت عَلَی) کو بھی رسُول اللّٰہ مِیٹِلاللّٰفِیکِلُلُہ نے روک رکھا تھا۔ رسول النّه ﷺ مُنْ ابناسا زوسا مان تیار کرے روانگی کے بیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تنصيح يحضرت الوبكريضي التدعينه كالمحسنت سفرنجي بندها بموا تفاه للمه

صبحتح بخارى مين حضرت عائشه يضى التدعنهاست مروى سبته كه رسول التسطيقية يتياته فيصلمانون

ملك زادالمعاد ٢/٢٥

سے فرطیا : مجھے تمبادا مقام ہجرت و کھلایا گیا ہے۔ یہ روے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک خلبانی علاقہ ہے۔ کا قدیب نے کہ سے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین عبشہ بھی مدینہ ہی آگئے۔ حضرت الو بکروشی اللہ عند نے بھی سفرطریز کے بیاب ساز و سامان تیار کربیا۔ رسکین ، رسول اللہ عند الحقیق الله عند نے بھی سفرطریز کے بیاب سے فرطیا ، فردا اُرکے رہو کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی ۔ ابوبرضی اللہ عند کے ابوبرضی اللہ عند کو اس کی امبدہ ہے۔ آپ علی اللہ عند فرطیا اُن جال۔ " اسکے بعد ابوبر منی اللہ عند محکے ہے اول سے فرطیا کی ہے۔ تاکہ دسول اللہ عند اللہ عند کی اللہ عند کے باس دو اسکے بعد ابوبر کے بیاب اس میں اللہ عند کے باس دو اسکے بعد ابوبر کے بیاب ان کے باس دو اسکے بعد ابوبر کے بیاب کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاکس دو اون شنیاں تقییں۔ ان محل جا رما ہ تک بیول کے بیوں کا خوب چارہ کھلایا۔ ہے

# قريش كى پارلىمنىڭ دارالندە مىس

جب مشرکین نے دیکھا کرصحابہ کرائم تیا رہو ہوکڑ کل گئے اور بال پیوں اور مال و دونت کولا دیجا نہ کراؤس وخزئے کے علاقے ہیں جا پہنچے توان میں بڑا کہرام مجایا نم والم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسارنج وفلن ہواکہ اسے کمجی سابقہ نہ بڑا نقا۔ اب ان کے سامنے ایک ایساغطیم اور تیقی خطرہ بیم انہیں ایسارنج وفلن ہواکہ اسے کمجی سابقہ نہ بڑا نقا۔ اب ان کے سامنے ایک ایساغطیم اور تیقی خطرہ بیم جوج کا تھا جوان کی بت پر شانہ اور اقتصاوی اجتماعیت کے بیائیج تھا۔

مشرکین کومنوم نفاکه محقد ﷺ کے اندرکال قیا دہ ورہمائی کے ساتھ ما نفیکس فذرانتہائی رج قوت تاثیر موجود ہے اور آپ ﷺ فیکٹائی کے صعابری کسی عزیمت واستقامت اور کیسا جذبہ فداکاری ہایا جاتا ہے ۔ پھراوس وخز سے کے فبائل میں کس فذر قوت و قدرت اورجنگی صلاحیت ہے۔ اور ان دو نول تبائل کے عقلار میں صلح و صنعائی کے کیسے جذبات ہیں اور وہ کئی برسس کا خانہ جنگ کی تعنیال کیلھنے کے بعد اب باہم رنج و عداوت کوختم کرنے پرس فدرا مادہ میں ۔

مشرکین نے اس مفصد کے بیے ہمینٹ عفیۂ گری کے تقریباً ڈھانی ہمینہ بعد ۱ مضر سک نے مشرکین ۱ ستمبرستان تا بوم جمعر سک کو دن کے پہلے پہر کھے کی پا سمینٹ وور اندو ہ بیں فاریخ کا سب سے طاناک سے علد فرٹ مجے معربہ موظرونیے

اجماع منعقد کیا اوراس میں قرنش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے تشرکت کی موضوع بجٹ ایک ایسے تطعی بلان کی تیاری تھی جس کے مطابات اسلامی دعوت کے علمبردا رکا فضد برعبست تمام پاک کر دیا جائے اور اس وعوست کی روستنی کل طور پرمشا وی جائے ۔

اس خطرناک اجماع میں قبائل قریش کے مایاں چرسے یہ تھے :

تبييلة بني مخزوم سن .

ا۔ ایوجهل بن شام

بنی نوفل بن عبد مناف سے

۷- جبیرین مطعم، طعیمه بن عدی او رها رمث بن عامر ،

بنى عبدتنمس بن عبد مناف سصه

مع - شيبه بن رسيد، عنبه بن رسيد اور الوسفيان بن حرب ،

بنی عبد الدا رسسے .

ہم۔ نفر بن حارت ،

ابوالبختری بن شام، زمعیری امود اور مکیم بن حزام بنی اسد بن عبدالعزی سے

۲- نبیربن ججاج ا ورمنبه بن حجاج

ے۔ امیہ بن خلف

وقتبة مقرّره بربينما تندگان دارالندوه بينيج توابليس بمي ايك شيخ مبيل كي صورت ،عبا اورشيم، راسة رو کے، دروا زے پراک کوم! بُوا۔ نوگوںنے کہا یہ کون سے پیشنخ ہیں؟ ابلیس نے کہا! یہ اہلِ نجد کا ریک مشیخ ہے۔ آپ لوگوں کا پروگرام مُن کرحاضر ہوگیا ہے۔ باتنی سننا چاہتا ہے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ ا ب لوگوں کو خیرخوا با من مثورے سے بھی محروم مذریکے'۔ لوگوںنے کہا 'بہترسے اُپ بھی اُجاہیے'؛ چنا بخیہ ابلیس تھی ان کے ساتھ اندر گیا۔

پارلیما فی بحث ورنبی هنته کی خالم ان قرار دار براتفاق مراد از براتفاق مرکز از

اورمل پیش کے بیانے شروع ہوئے۔ اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے الوالاسودنے پرتجوز میش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اسپنے شہرسے جلاوطن کر درل ۔ بھر تمہیں اس سے

مصریت کا کے سیاری کا کرخ علام شعبور اوری کی دیج کردہ تعقیقات کی روشنی میں تعیین کی گئی ہے۔ رحمۃ علعالمین امروو، ۱۰۲،۹ - ۱۰۲،۱۲ ت پہلے پیراس ابقاع کے منتقد ہونے کی وہل این اسحاق کی وہ روا بیٹ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جریل ا نبی پینان کھا تھا کے خدمت میں اس اجماع کی خرمے کرائے اوراک کو بجرت کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ مبھی بخاری یں مردی حضرت عائشہ دخی النّدمنیا کی اس روایت کو ملا یعجة که نبی چَیِّلِکٹٹٹیکٹٹ ٹیجیک دو پبرکے وقت حضرت ابو بکردمنی اللّه عند کے پاس تشریب کا سنتے اور فرمایا سمجھے روانگی کی اجا زت دے دی گئی سہے " روایت بھٹسیل آھے آ رہی سہے۔ کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے بسس ہما دا معاملہ ٹھیک ہوجائے گا اور ہمائے ڈیان پہلے جیسی بگا گست ہوجائے گی۔

ا گرفین نجدی نے کہا ؛ نہیں۔ خدا کی تسم یہ مناسب رائے نہیں ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی با کتنی عمدہ اور بول کتنے میں اور جو کچھ لاما ہے اس کے ذریبے س طرح لوگوں کا دل جیت لینا ہے۔ خدا کی شم اگرتم نے ایا کیا تو کچیا طمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں مازل ہو اور انہیں اپیا ہیروبنا بینے کے بعدتم پر بویش کرفے او تمہیں تمہائے شہر کے اندر روند کرتم سے جیبا سلوک چاہے کرے اسکے بجائے کوئی اورتجو بزسوج " ابوا لبختری نے کہا ہ اسے لیسے کی بیڑ اوں میں مکڑ کر قید کرد و اور باہرسے دمواندہ بند کردو بھر اسی انجام (موت ) کا انتظار کروج اس سے پہلے دومرے شاعول مثلاً زُمُیرُاور مابغہ وغیرہ کا بوجیکا ہے۔" شیخ نجدی نے کہا : نہیں خدا کی قسم پر بھی مناسب رائے نہیں ہے۔ والٹرا گرتم لوگوں نے اسے قید کرد یا جیبا که تم کهدرسه به تواس کی خبر بند دروازے سے بامبرکل کراس کے ساتھیوں کک صروری نیج جائے گی۔پھرکھے بعید بنیں کہ وہ لوگ تم پر دھا وا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال ہے جائیں۔پھراس کی مرد سے رہنی تعدا د بڑھا کرتمہیں معلوب کرمیں ۔۔۔ اہذا بیرنجی مناسب را سے نہیں۔ کوئی اورنجوز موجوا " یه دونوں تباورز پار نبینند روکر تکی توایک تعیسری مجرانهٔ تجویز میش کی گئی حس سے تمام ممبران نے اتفاق كيار است يميش كينے وا لاسكة كا سب سے بڑا عجرم الجيجل تھا۔ اس نے كہا : استخص سكم إيسے ہيں ميری ایک رائے ہے میں دیکھتا ہوں کہ اب مک تم لوگ اس پرنہیں پہنچ کوگوں نے کہا ' ابواعکم وہ کیا ہے؟ ابوجل نے کہا"؛ میری رائے یہ ہے کہم ہر مرتبیعے سے ایک مضبوط، صاحب نسب اور بانکاجوال منتخب کر میں، بیر برایک کو ایک تیز تلوار دیں ۔ اس سے بیدسب سے سب اس شخص کا رُخ کریں اور اس طیع کیمبالگ توار مار کرفتل کر دی جیسے ایک ہی آدمی نے توار ماری ہو۔ یوں ہیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اسطرح قتل كرنے كانتيجربير ہو گاكداس تفس كاخون سارے قبائل مي كبير حابئے گا اور بنوع درناف سارے قبيلوں سے جنگ رہ کرسکیں گئے۔ لہذا دیت اخون بہا) لینے پر راضی ہوجا میں گئے اور ہم دیت اوا کردیں گئے ہے شیخ نجدی نے کہا"، بات بررہی جوہ سے ان نے کہی ۔اگر کوئی تجویز اور رائے ہوسکتی ہے توہی ہے ' باقی سبیجے'' اس كے بعد بار بيمانِ كمر ف اس محروان قرار دا ديرا تفاق كريا اور ممران اس عوم مم كما تولينے محرول كووايس كيك كراس قراردا ويرعمل في الفوركزا به.

#### نىي ماڭلىنىدىم كى سىجرىت مىلى لاغلىدىم كى سىجرىت

جب بنی شان کے قتل کی مجوان قرارداد سطے ہو چک تو صفرت جبریل علیہ السّلام اپنے رب
تبارک و تعالیٰ کی دحی ہے کر آپ شان کھنا کی خدمت میں صفر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش
سے آگاہ کر ستے ہوئے بتلایا کہ التُرتعا سے آپ شان کھنا کو یہاں سے روانگی کی اجازت نے
دی ہے اور یہ بہت ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرا دیا کہ آپ شان کھنا کے بہرات اپنے اُس

اس اطلاع کے بعد بی شین فیلی دوببر کے وقت ابو بکر رضی الدعنہ کے گر تشریف لیٹ بنا کے سکتہ تاکدان کے ساتھ بجرت کے سارے پر وگرام اور مرصلے فرما ہیں ۔ حضرت عاکثہ رضی لیٹ بنا کا بیان ہے کہ ٹھیک دوببر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی الشرعنہ کے مکان میں بطیعے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی الشرعنہ کا بیر رسول اللہ شینا فیلی اللہ مرقب اللہ میں اللہ میں

اس کے بعد بجرت کا پروگرام ہے کرکے رسول اللہ طلق کا اینے گھرواپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے گئے۔

که دین مبشام ۱/۱۲ مهم، زاد المعاد ۱/۲۵ سط صبح بخاری باب بجرة النبی مینانشدها ا ۵۵۳

## 

دارائندوہ کی پہلے پیر کی ہے کر دہ قرار دا د کے نفا ذکی تیا ری میں گذارا اوراس مقصد کے سیلے ان اکا برمجر بین میں سے گیارہ سروا رمنتنب کئے ۔ جن کے نام پر ہیں۔

> ۲- تمکمُ بن عاص ہے۔ نضرین مارث ٢ - كَمُعَمَّرُ إِن الأسود ۸- الجهب

۵۔ مُأميّد بن خلف ے ۔ طُخِیمُہ بن عدی

ا- الوحيل بن ہشام

٣- عُقْبَهُ بن المُمُعَيْط

١٠ - نُبَيِّرُ بن الجاج

9 - أين بن خلف

١١ - ١ وراس كا بعائى مُنتَبر بن الجاج ملك

، بنِ اسحاف کا بیان ہے کہ حبب رامت ذرا ما ریک ہوگئی تو یہ لوگ گھ ت نگا کرنبی ﷺ کے دروا زے پر مبینے گئے کہ آپ ﷺ سوجائیں توبیلوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں . کے ان نوگول کو بورا و ژو ق ا و رنجیته بفتین تھا کہ ان کی بیز نا پاک سائیٹس کا میاب ہوکررسیے گی بہاں مك كدا بوجبل نے برشے متكهراندا و ريُرغزور انداز بين مذاق وستهزار كرستے ہوئے اپنے گھيرا والعے والے ساتھیوں سے کہا"؛ محد (ﷺ) کہتا ہے کہ اگرتم لوگ اس کے دین میں داخل ہوکراس کی ہیروی کرو سکے توعوب وعجم کے باوشاہ بن جاؤ کے اپیرمرنے کے بعدا تھائے جاؤ کے تو تہارے ہے بارد ن کے یا غامت جیسی منتیں ہوں گی۔ اور اگرتم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گئے۔ پھرتم مرنے کے بعد اٹھائے جا وَ گے اور تہارے بیا آگ ہو گی حبس میں حبلائے

بهرصال اس سا زمنس کے نفاذ کے بیے آ دھی رات کے بعد کا وقت مفرر تھا۔اس بیے پیرلوگ جاگ کررات گذار رہے تھے اوروقت مقررہ کے منتظر تھے، نیکن الندا پینے کام پرغا اب ہے ، اسی کے بائتے میں آسمانوں اور زمین کی بادشا ہست سہے۔ وہ جوچا ہتا ہے کر آما ہے رہے بھائے جانا جائے كوئى اس كا بار بيكا نہيں كرمكتا اور جے برط عاجے كوئى اس كوبي بنيں سكتا: چنا بخدالتر تعاليے نے اس موقع پروم کام کیا ہے۔ ذہل کی آبینِ کربیریں رسول اللہ ﷺ کونماطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُشْسِتُوكَ اَوْ يَفْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ \* وَاللهُ خَدْرُ الْمُسْكِرِينَ ۞ ٣٠٠٨)

وه موقع یا د کروجب کنا رتبهارے خلاف سازش کریے سفے یا کہ تبیں قید کردیں یا قتل کردیں یا نکال باہرکریں اور وہ نوگ دا قبل رہے شخصے اور اللہ بھی دا قبل رہا تھا اور اللہ سے بہردا و والا ہے ؛

المبرکریں اور وہ نوگ دا قبل رہے شخصے اور اللہ بھی دا قبل رہا تھا اور اللہ سے بہردا و والا ہے ؛

المبرحال قریش ایسے بلان کے رسول اللہ حکے گئے وہ میں انتہائی تیاری کے اسمال قریش ایسے بلان کے اسمال اللہ میں ایسے بلان کے اسمال قریش ایسے بلان کی اسمال قریش ایسے بلان کے اسمال قریش کے اسمال قریش کی میں کے اسمال قریش کے اسمال کے اسمال قریش کے اسمال قریش کے اسمال قریش کے اسمال قریش کے اسمال کی کے اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی کوئی کے اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی کوئی کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی کوئی کے اسمال کی کوئی کے اسمال کی کوئی کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی کوئی کے اسمال کی کوئی کے اسمال کی کوئی کے اسمال کے اسمال کی کوئی کے اسمال کے اسمال کی کوئی کی کوئی کے اسم

با دجود فاکش ما کامی سے دوجار ہوئے بینا پنجہ اس فازک ترین کمے میں دسول اللہ میں جا درا ورا ورا مور کرسو یا درا ورا ورا مور کرسو یا کرتے ہے گا۔ رسول اللہ میں اللہ میں جا درا ورا مور کرسو یا کرتے ہے گئے۔

۔ " ہم نے ان کے اگے رکاوٹ کولئ کردی اور ان کے پیچے رکاوٹ کولئ کردی ہیں ہم نے انہیں ڈومانک بیاہیے۔ اور وہ دیکھونہیں رہے ہیں ین

اس موقع پر کوئی بھی مشرک ہاتی نہ بچاحبس کے سرپر آپ ﷺ کے سامٹی نہ ڈال ہو۔اس کے بعد آپ ﷺ کے بعد آپ اللہ کھولک سے کے بعد آپ ابو بکررض اللہ عنہ کے گھرتشر بیٹ سے گئے اور بھران کے مکان کی ایک کھولک سے مکل کروونوں صفرات نے رات ہی رات بمین کا رخ کیا اور چیڈمیل پرواقع تورنا می پہاڑ کے ایک نمار میں جا پہنچے ۔ شہ

کے حضرموت رجنوبی بمن کی بنی ہوئی جاد رخفری کہلاتی ہے۔ کے ابن مشام ۱/۲۸۲۱ ، ۱۸۲۲ کے البیٹ ۱/۴۸۴۱ نراد المعاد ۲/۲۵

ادھر محاصرین وقتِ صفر کا انتظار کردہ نظے نیکن اس سے ذرایہ ہے انہیں اپنی ناکای و
نامرا دی کاعلم ہوگیا۔ بڑوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ میلی اللہ کے اللہ اللہ کا استظار کردہ ہیں ؟ انہوں نے کہا محمد (میلی اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کا استظار کردہ ہیں ؟ انہوں نے کہا محمد (میلی اللہ کے اللہ کا استظار کردہ ہیں ؟ انہوں نے کہا محمد (میلی اللہ کے اللہ کا اس نے کہا "آپ لوگوں کے پاکس کا اس نے کہا "آپ لوگوں کے پاکس سے گذرے اور آپ کے سروں پرمٹی ڈوالے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا کا بابر ہے نے داہوں ہے کہا کہ کا ایس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کا ایس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے انہوں کے کہا کہ کا ایس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے انہوں کے انہوں کے کہا کہ کا ایس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے انہوں کے انہوں کے کہا کہ کا ایس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے انہوں کے کہا کہ کا انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے کہا کہ کا انہوں کے انہوں کے کہا کہ کا انہوں کے کہا کہ کو انہوں کے کہوں کے انہوں کے کہا کہ کا انہوں کے کہا کہ کا انہوں کے کہا کہ کو انہوں کے کہ کو انہوں کے کہا کہ کو انہوں کے کہا کہ کو انہوں کے کہ کو انہوں کے کہا کہ کو انہوں کے کہ کو انہوں کے کہا کہ کو انہوں کے کہ کو انہوں کو انہوں کے کہ کو انہوں کو انہوں کے کو انہوں کو انہوں کے کہ کو انہوں کو انہوں کے کہ کو انہوں کو انہوں

رسول الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

سب سے قابلِ اعتماد ساتھی ابو کمررضی التّدعند کے گوتشریف لائے تنے اوروہ اسے کچھوائے کی ایک کھولی سے نکل کردونوں حضرات نے با ہرک را ہ لی تھی تاکہ کمّہ سے جلدا زجلد بینی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہرنکل جامیں۔

چونکه نبی مینطنده کا کومعلوم متناکه قریش پوری جانفشانی سے آپ مینطنده کی قلاشیں اللہ علی کا قلاشیں کا کسے ایک مینطند کا کارروانی راستہ ہو گاجوشال کی نظراً سطے گی وہ مدینہ کا کارروانی راستہ ہو گاجوشال کے رخ پرجا آب اس بیدا آپ طلائ کا بینی کے رخ پرجا آب اس بیدا آپ طلائ کا بینی کی داند اس کے بائک البطائی البیان البین کے رخ پرجا آب مین جانے والا راستہ ہو کہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ مینا خاتیا کہ اس راستے پرکوئی ایک میل

و ایناً ایناً

نلے رحمۃ المعالمین الرچہ۔ صغر کا یہ مہینہ چرد ھوبر سسنہ نبوت کا اس وقت ہوگا جب سسنہ کا آغاز مخرم کے مہینے سے مانا جائے اور اگر سسنہ کی ابتداراس مجینے سے کریں حب میں آپ میٹائی کھی گائے کا کو نبوت سے مشق کیا گئی تفاقہ منظمی طور پر تیر ہویں سنہ نبوت کا ہوگا رما ) ابل میرنے کہیں پہلا حساب اختیار کیا ہے اور کہیں دوسرا حبک و جہسے وہ وافعات کی ترتیب میں خیط اور خلطی میں پڑگئے ہیں ہم نے سسنہ کا آغاز محرّم سے مانا ہے۔

كا فاصله سطے كيا اور اس پہاڑ سكے دامن ميں پہنچ جو تور سكے نام سے معروف ہے۔ يہ نہايت مبنورُ پہنچ ا ورشكل چرشصانی والا پہاڑسہے۔ یہاں پتھربھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ ﷺ کے دونوں یا وَں زخی ہو گئے اور کہا جاما ہے کہ آپ نشانِ قدم چھپانے کے بیے پنجوں کے بل جل رہے نتھے اس سیلے آپ مَیٹُلٹٹ کھینگانے کے پا وَں رَجَی ہوگئے۔بہرحال وجہجربھی رہی ہوحفرت ابو کمردضی اللّٰہ عنہ نے پہاڑے دامن میں پنج کراک میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور دوڑتے ہوئے پہاڑی جوٹی پرایک غارك پكس جا پہنچے جرتاريخ میں غارِ توركے نام سے معروف ہے۔ لله

عار میں اغار کے پاس بینج کرا بو بحرض التدعنہ نے کہا: خدا کے بیے ابھی آپ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اس میں کوئی چیز ہوئی ۔ میں داخل مذہوں ۔ پہلے میں داخل ہو کر دیکھے بیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تواكب يَنْظِلْهُ اللِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ گئے اورغار کوصاف کیا۔ ایک جانب چندسوراخ شقے۔ جنیں اپنا تذبندیھا ڈکربند کیا لیکن دو سوراخ باتی نکے رہے۔ حضرت ابر بکرشنے ان دونوں بمہ ابینے یا وَل رکھ دیے بھررول لٹرینے اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں ستصعوض کی که اندر تشتر لفیف لا میس - آپ میناله تفکیتانی اندر تشریفی سے سکتے اور حضرت ابو بروضی الدّعز کی آغوش میں سرر کھ کرمبو گئے ۔ ادھرا بو بکر رضی الٹاءعنہ کے پاوٹ میں کسی چیز نے ڈس یا گر اِس ڈر ست بلي بهي نهيس كردمول الله يَنْ الله الله عال نها ميّل الله الكين ال كر أنسودمول الله طلط الما كَ جِبِرِكِ بِيرِيكِ سُكَةَ رَاوِراتِ مِينَالِلْفَلِيكَا كَي الْمُحْمَلِكُنَّ ) آبِ مِينَافَلِيكَا في أَلْمُحُمُلُ الْمِرْمُونَ تہمیں کیا بڑوا ؟ عوض کی میرسے ماں باپ آپ پر قربان! بچھے کسی چیز سنے ڈس لیاسہے۔ رسول اللّٰہ مَثِلَانْ عَلِينَا لَهُ اللَّهِ مِنْ لِي مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْمَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ الرَّبِي مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الرَّبِيلُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

یهال دونون حضرات نے تین را تن یعنی حمد بسینچراور اتوار کی راتیں مجیب کرگذاریں ۔ سالے اس دوران ابوبکردمنی الله عنه کےصاحبزاد سے عبدا لله تعجی پہیں رات گذارتے تنے۔حضرت عائشہ رضی النَّدعنها کا بیان سب که وه گهری سو تجدیو حجه کے مالک بسخن فهم نوجوان تھے۔ سحرکی تا ریکی میں ان وونول صرائي باس مصطع بلت اور كتين قريش كيما تفيون مع كرت كويا انبور فيهيرات گذاری سبے بھرآپ دونول کے خلاف سازش کی جو گونی بات سنیتے اُسے اچی طرح یا د کرسائیتے اورجب

ملک رحمة للعالمین ا/۹ مختصر السیرة لیشنخ عبدالعدص ۱۹۸ ملک بیبات رزین مفیرض عمری خطاب رضی الله عندسے روایت کی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھریہ زمر بھیوٹ پڑا رمینی موت کے وقت اس کا افر ہلے آیا) اور یہی موت کا مبعب بنا۔ دیکھے مشکوہ ۲٫۲۵۵ باب نمات ابل کم

مَّا مِی گُری ہوجاتی تواس کی خبرے کرنما رمیں ہینچ جاتے ۔

ا دهر حضرت الوبكر صنى القدعنه كے غلام علام علام بي بي جاتے واست اور جب رات كاكوده كا ايك حصته گذرجا تا نو بكريال كے كران كے پاكس بينج جاتے واس طرح دو نور صفرات رات كواكوده بهوكر دو ده جبی بیستے و بھر بسے تو كر عام بن فركم بال با بكر وال و يہ بين كا بين كريال دينے و بينوں رات ابنوں نے بهن كي يہ كاك دو ده جبی بيات و بهر و معفرت عبرال برن الی بكر رضى القرع نے كر جانے كے بعدا بنيں كے بهدا بنيں كے دفتانات قدم ير بكرياں با نمكتے تنے تاكہ نشانات مدے جائيں۔ شاھ

قرین کی مگ و دُو این کایرهال نفا کرجب منصُوبَهٔ قال کی رات گذرگئی اورمبیح کو فرین کی مگ و رون کایرهال نفا کرجب منصُوبَهٔ قال کی رات گذرگئی اورمبیح کو فرین کی مگ و دُو این کے بالقدست کل میں کا میں کے بالقدست کل میں کا میں کو کا میں ک

یکے ہیں نوان پر گویا جنون طاری ہوگیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غفتہ حفرت علی رضی المدّعذ پر
امّار ا آپ کو گھسبیط کرخانہ کعبہ کک ہے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کو مکن ہے ان دونوں کی جُرلگ جائے لئے لئی جب حضرت علی رضی المدّعذ سے کھر حاصل نہ ہموا تو ابو بکر رضی الدّعذ کے گھڑا سے اور دوروا نہ کھٹکھٹٹ با حضرت علی رضی الدّعذ سے کھر حاصل نہ ہموئی سان سے پوچھا تمہا ہے ابا گھڑا سے اور دوروا نہ کھٹکھٹٹ با حضرت میں کرمیرے ابّا کہاں ہیں۔ اس پر کمبغت ضبیت ابوجہل نے با کہاں ہیں۔ اس پر کمبغت ضبیت ابوجہل نے با تھاکرائن کے رخساریہ اس زور کا تھیں میں اداکہ ان کے کان کی بان گرگئی برکا

اس کے بعد قریش نے ایک ہنگا کی اجلاس کرے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں ؛ چنا نجر کے سے نطخے والے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں ؛ چنا نجر کے سے نطخے والے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں ؛ چنا نجر کے اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی دیول اللہ مظافظ کا اللہ علیہ کو اللہ علیہ کے بدلے سو اور الجو کر رضی اللہ عنہ کو با ان میں سے کسی ایک کو زندہ بیامردہ حاضر کرے گا اسے ہرا یک کے بدلے سو اونٹوں کا گرانقدرانعام دیا جائے گا ۔ لئے اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور بیا دے اور نشانت قدم کے مام کھوجی نہا ہے سے اگراشیب و فرازیں قدم کے مام کھوجی نہا ہے سے اور مال کھی نہ رہا .

تلاش كرنے والے عاد كے دوائے كك بھي ہنے ليكن الندايت كام پرغالب سے چائج مسى بخارى

سط فتح اباری ۱/۳۳۱ میلی هیمی بخاری ۱/۵۵۳ ۱۸۵۵ ها این بیشام ۱/۲۸۲ کی رحمة تعمالمین ۱ ۹۲ کی این بیشام ۱/۱۸۲۱ شکلی بخاری ۱/۲۵۵

میں حضرت انسس رضی التاءعنہ سے مروی ہے کہ ابو بحر رضی التّدعنہ نے فرایا "میں نبی مَثْلِلْاللّٰهُ کھیا تاکھ غارمیں تھا سرامھایا توکیا دیکھتا ہول کہ لوگوں کے پاؤں نظراً رہے ہیں میں نے کہا' اے اللہ کے نبی ا اگران میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کردے توہمیں دیجھ سے گا۔ آپ مَنْطَافِظُنگانہ سنے فرطیا، الوگرا خاموش ربورہم) دوہیں جن کا تیسالالٹرسیت ایک روابیت کے الفاظیہ ہیں ماخلٹکٹ کیا اباجکو باشنین اَللّٰهِ شَرِيعِهِمَا - الوَكِرُمْ إِ البِسے دو آ دميوں سے ما رسے ميں تمہارا کيا خيال <u>ہے ' جن کا تمسرا</u> النّدہيكے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجز ہ تفاحس سے اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے نبی میظا اللّٰہ الل

چنا نچہ تلاش کرنے والے اس وقت واسی پیطے سکتے جنب آت کے درمیان اور ان کے درمیان چند

قدم سے زیادہ فاصلہ باتی مذرہ گیاتھا۔ جب بجرگئی آگر بجرگئی تالاش کی ٹک ودورک گئی اور تین روزک مدرینہ کی راہ میں مدرینہ کی راہ میں مدرینہ کی راہ میں

كت تورسول النَّد عَظَافِلَقَاتِنَانُ اورحضرت الوبكروضي النَّرعند في مديمة ك يف يتطف كاعوم فرايا يجد النَّد بن ارتقیط کیشی سے، جوصح الی اوربیا بانی راستوں کا امپرتھا ، پہلے ہی اجرست پرمد بنہ بہنچانے کا معامل طے ہو چکا تھا۔ پینخص ابھی قریش ہی سے دین پر تھا لیکن قابلِ اطبینان تھا۔ اس بیے سوا رہای اس سے حوالے كردى كئى تعيں اور مطے بُوا تقاكمة تين راتيں گذرجانے كے بعدوہ دونوں سوا رہاں كے كرغار تورہ ہنج جائے گا۔ چنا نچرجب دوشننه کی راست آئی جوربیع الاقال سلنتہ کی چاندرات تھی (مطابق ۱۱ استمبر ۲۲۳ شر) توعیدالتّدین اربقط سواریاں ہے کراگی اور اسی موقع پر ابو بکرنِسی النّدعنہ نے دسول اللّه طلق تلیجیاتی کی تعدمت میں افضل تزین اونٹنی بیش کرتے ہوئے گذارش کی کہ آپ میری ان دوسوا رہوں میں سے ایک 

ا وحرا سماربنت ابی بکردحنی النیخها بھی زا دسفرے کر آبیش گراس میں نشکانے والابندحن لگانا بمبول كئبن يجبب روانكى كا وفنت آيا اورحضرت اسمار نے توشہ لشكانا چايا توديكھا كەاس بين بندهن بي نيبن

ولي ايضاً ا/ ۵۵۸ ۵۵۸- يهال يزمكته بحديا وركف پياسيتيكرايو كمردضي الترعنه كالمعلواب اپني جان كيفوف سے مزتھا بکہ کس کا واحد سبب وہی تھا جواس موابیت میں بیان کیا گیاست کر ابر بحررضی التدعن سنے جب مَّا فرشناسوں كو دكيما قررمول الله ﷺ يُراكب كاغم فزوں زہوگا اور آپ نے كہا : كراگر ميں ما دا گیا تو میں محض ایک آ دمی ہوں سکین اگرا ہے تنزک کر دیدے سکتے تو پوری اصّت ہی غادت ہوجلنے گی۔ ا وراسى موقع پر ان سے رسوں اللہ ﷺ فَيُطَلِّمُنَّا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَمْ يَذَكُرُو يَقِينًا اللهُ بِمَارسے ماتھ ہے۔ ويكعق مختضرا لببرة لليشخ عيدا لتُدص ١٦٨

ہے۔ انہوں نے اپنا پیکا رکر بند) کھولا اور دوحصول میں چاک کرکے ایک میں توشدنشکا دیا اور دوسرا کرمیں یا ندھ لیا۔ اسی وجہسے ان کا لفنب ذات النّطاقین پڑگیا۔ نکی

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ اورا اورکرونسی اللہ عنہ کوج فرایا ۔عامری فہمیؤرنسی اللہ عنہ نے کوج فرایا ۔عامری فہمیؤرنسی اللہ عنہ بھی ساتھ ستھے۔ رہنما عبداللہ بن ارتقاط نے ساحل کا راستہ اختیاد کیا ۔

فارسے روا نہ ہوکراس نے سب سے پہلے مین کے رُخ پر علایا اور جنوب کی سے خوب وُور تک کے اپنے میر کھی کی طوف موط اور سامل سمندر کا دخ کیا بھیرایک ایسے راستے پہنچنے کرجس سے مام لوگ واقع نہ فقے شمال کی طرف فرگیا۔ یہ راستہ بس جی متعامات سے گذرہ ابن برشا و وادر ہی کو تی مجلیا تھا۔

رسول اللہ میں کہ جب را جنما آپ و دونوں کو ما تھ لے کڑکلا تو زیریں کم سے لیو باسمات نے ان کا نذرہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کرجب را جنما آپ و دونوں کو ما تھ لے کڑکلا تو زیریں کم سے لیے بیامل کے ماتھ ما تھے میں گرجب را جنما آپ و دونوں کو ما تھ لے کڑکلا تو زیری کم سے لیے بیامل کے ماتھ ما تھے میں گڑا اور وہیں سے آگے بڑھا ہوا ترارسے گذرا ، بھر تغییراستہ کا کما اور قدید پار کرف کے بعد بھرراستہ کا کما اور وہیں سے آگے بڑھا ہوا تھا را بھر تھو کہ بھرا جو دہنیا ۔ اور وہا آپ کو کھر مجام کے موٹرسے گذرا بھرا جو دہنیا ۔ اور وہا آپ کو کھر مجام کے موٹرسے گذرا بھرا جو دہنیا ۔ اور وہا آپ کو کھر مجام کے موٹرسے گذرا بھرا جو دہنیا ۔ اور وہا آپ کو کھر مجام کے موٹرسے گذرا بھرا جو دہنیا ۔ اور وہا آپ کو کھر مجام کے موٹرسے گذرا بھرا جو دہنیا ۔ اور وہا آپ کھر ایک کہ وادی دیم میں اترا اور اسکے بعد قبار بہتے گیا ۔ لکھر کو کھر کے بار باب راستے کے بیند واقعات بھی سنتے جاہیں۔

آسے با اب راستے کے بیند واقعات بھی سنتے جاہیں۔

آسے با اب راستے کے بیند واقعات بھی سنتے جاہیں۔

آسے با اب راستے کے بیند واقعات بھی سنتے جاہیں۔

میسے بخاری میں صفرت البر مجرصدیق رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نفرایا " ہم اوگ رغار
سے کل کر) رات بھرا ورون میں دوبیر کل چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوبیر کا وقت ہوگیا راست
خالی ہوگیا اور کوئی گذرنے والانذرم توجیس ایک لمبی چیان دکھائی دی جس کے سائے پر دکھوپ
نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اُرت پڑے۔ میں نے اپنے ما تھے سے نبی قبطان کے اسے نے سونے کے یاے
ایک جگر را برکی اور اس پر ایک پوسین بچیا کرگذارش کی کر اسے اللہ کے رسول قبطان اللہ
آپ سوجا تیں اور میں آپ کے کر دور چیل کی دیجھ بھال کے لیتا ہوں ، آپ قبطان اللہ سوکے اور میں آپ کے کردور چیل کی دیجھ بھال کے لیتا ہوں ، آپ قبطان اللہ جوانا

اپنی كرمال سيے چيان كى جانب حيلا آر داسيے ۔ وہ مجى اس چيان ست وہى چا شا تھا جم سے چا باتھا۔ میں نے اُس سے کہا ' اے جوان تم کسس سے اُ دمی ہو؟ اس نے مکریا مدینہ کے کسی اُ دمی کا ذکر کیا۔ میں نے کیا، تمہاری بکرایوں میں کچھرد و دوسہتے ؟ اس نے کہا الل - میں نے کہا دوہ سکتا ہوں۔ اُس نے کہا بال؛ اور ایک بکری بکڑی۔ میں نے کہا در اتھن کومٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کرو بھر اس نے ایک کاب میں تھوڑاسا دودھ دو مل اورمیرے پائس ایک چری لوٹا تھا جوہی<del>ں نے</del> رسول الله طِيلِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ یاس آیا کیکن گوارانہ مُواکد آب کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدا مہوئے توہی آپ سے یاس آیا اور دود صربهانی انظر بلایهات که اس کانچلاحصد تصندا موگیا ماس کے بعد میں نے کہا کے کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا ؟ میں نے کہا کیوں نہیں ''؟ اس کے بعدہم لوگ میں پڑھے کیا۔ ٧ - ، س سغريس الوكمر رضى النَّرعنه كاطريقيه بيرتها كدوه نبي الملكيَّة بينيِّه كرد ليف ريا كرسته تنصيبني سواری پرحنور کے بیچے ببیٹھا کرتے تھے، چونکدان پر بڑھا ہے کے آثار نمایاں تھے اس بیے لوگوں کی توجہ انہیں کی طرف جاتی تھی۔ نبی ﷺ اللہ اللہ اللہ جوانی سکے آتا رغایب ستھے۔ اس یے ہے ہے کی طرف توجہ کم جاتی تھی ۔ ہس کانتیجہ یہ نفا کہسی آ دمی سے سابقہ پٹیٹا تو وہ ابو مجررضی کنٹیمنہ سے پوچیتا کریہ آپ کے آمے کون سا آدمی سہے ؟ احصارت الديمروضي الله عنه اس كا برا الطيعت جواب دینتے) فرطانے : میں اور می مجھے راستہ تبا تا ہے ؛ اس سے سمجھنے والاسمحیتا کہ وہ بہی راستہ مرا دیے رہیے ہیں حالانکہ وہ خیر کا رائست مرا دیلیتے ہتھے۔ سکتے

س سے اسی سفر میں آپ منطق اللہ کا گذرائم منع بُدخُو اعید کے شیمے سے بھوا۔ یہ ایک نمایال اور توانا فاتون تھیں۔ ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے نیمے کے حق میں مبیٹی رستیں اور آنے جانے والے کو کھلاتی بلاتی رسیں۔ آپ نے ان سے پوچی کہ پاس میں کچھ ہے ؟ بولیں "بخدا ہما رسے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میز بانی میں تنگی نہ ہوتی ، بکریاں بھی دُورد راز ہیں " بینے طرکا زمانہ ننا۔ رسول اللّٰہ مَنظِیْ نہ نے دیکھا کہ نیمے کے ایک کوشے میں ایک بکری ہے۔ فرطیا " اُمْ مَعبد اللہ میں کہری ہے۔ فرطیا " اُمْ مَعبد اللہ میں کہری ہے ۔ فرطیا " اُمْ مَعبد اللہ میں کہری ہے۔ اب مُنظِیْنا نے دیکھی جھیوٹر رکھا ہے "۔ آپ مُنظِیْنا نے دیکھی جھیوٹر رکھا ہے "۔ آپ مُنظِیْنا نے اِسے کہ وری نے دیوڑ سے بیجھے جھیوٹر رکھا ہے "۔ آپ مُنظِیْنا نے اُنٹھی کوری کے دیوڑ سے بیجھے جھیوٹر رکھا ہے "۔ آپ مُنظِیْنا نے اُنٹھی کہری ہے " بولیں " اسے کم وری نے دیوڑ سے بیجھے جھیوٹر دکھا ہے "۔ آپ مُنظفیٰنا نے اُنٹھی کھیں کہری ہے " بولیں " اسے کم وری نے دیوڑ سے بیجھے جھیوٹر دکھا ہے "۔ آپ مُنظفیٰنا نے اُنٹھی کھیں کہری ہے " بولیں " اسے کم وری نے دیوڑ سے بیجھے جھیوٹر دکھا ہے "۔ آپ مُنظفیٰنا نے اُنٹھی کھیں کوری کے دیوڑ سے بیجھے جھیوٹر دکھا ہے "۔ آپ مُنٹھی کی کھیں کہری ہے " بولیں " اسے کم وری نے دیوڑ سے بیجھے جھیوٹر دکھا ہے "۔ آپ مُنٹھی کے ایک کوری کے دیوڑ سے بیجھے جھیوٹر دکھا ہے "۔ آپ مُنٹھی کی کھیں کوری کے دیوڑ سے اُنٹھی کی کھیں کوری کے دیوڑ سے بیجھے جھیوٹر در کھا ہے "۔ آپ مُنٹھی کا کھی کھیا کہ دوری کے دیوڑ سے اُنٹھی کی کھیا کے دیوڑ سے اُنٹھی کی کھی کے دیوڑ سے دیوڑ سے دیوڑ سے اُنٹھی کی کھیں کی کھی کھی کے دیوڑ سے دیوڑ سے دیوڑ سے دیوڑ سے دیوڑ سے دیوڑ سے اُنٹھی کی کھیں کے دیوڑ سے دیوڑ سے

سوا مسيح البخارى عن انس ا ١٦ ٥٥

دريا فت كباكم أسس مين كيد دود هسب ؟ يولين! وه اسست كبين زياده كمرورسب أب يَنْفِلْ عَلِيَّالَا نے فرطایا "اجازت سے کہ اسسے دوہ اول ج بولیں" و ال میرے ماں ہا ب تم پرقر بان ۔ اگر تہیں اس میں دوده دکھائی دے راجب توضروردوہ لو "اس تعتگو کے بعدر سول الله ﷺ سفاس بمری کے تھن پیما تھ بھیرا - الٹر کا نام لیا اور دُعاکی - بمری نے یا وَں **بھیلاد**ئے۔ تھن ہیں بھر بوپر دودھاُرّ آیا۔ آپ نے ایم معبد کا ایک بڑاسا برتن لیا جوایک جاعست کو اسودہ کرسکتا تھا۔ اور اس میں اتنا دو ہاکہ جهاگ اُورِداً كيا - پيراَمٌ مُعبدكوپلايا - وه بي كرمشكم سير پرگئيس تو اپنے ساتھيوں كوپلايا - وه بھي تكم سير پوگئے توخود بیا بھراسی برتن میں دوبارہ اتبا دودھ دوا کہ برتن بھرکیا اور لسے اتم معکبدکے پاک جھوڑ کر آگے جل کیے۔ منعوری می دیرگذری تھی کران سے شوہرا بومٹیداپنی کم ورکر ہوں کا جر ڈسیلے پن کی وجہ سے م بل چال چل رہی تھیں ، ابکتے ہوئے آپہنچے۔ دو دھ دیجھا توجیرت میں پرٹھئے۔ پوچھایہ تہارے پاس کہاں سے آیا ؟ جبکه کمریاب دور د از نقیس ۱ درگعرمین دو ده دسینے والی بکری نه نقی" بولیس "بخدا کوئی باست نبین مولئے اس کے کہ ہما دسے پاکسس سے ایکس با برکمت آ دمی گذراحیں کی الیبی اورالیبی بات تھی اور یہ اور یہ حال تھا ۔ ابومتعبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے۔ جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچیا ورا اس کی کیفیدت توبیان کرو۔ اس پر اُمِ مَعْدُرنے نہایت دھیش اندا زسے سے میلانی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا اوصاف وكما لات كاابيا نقشته كمينچاكه گويا شنينه والاآپ كواپنے سامنے د كيم رواب \_ كاب کے اَخِرمیں یہ اوصاف درج کئے جامیں گے ۔۔ یہ اوصاف سن کرابومتعبدنے کہا: "والتربرتو وہی صاحب قرنیش ہے حس سے بارے میں لوگوں نے تسمقسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے 

ادھرکتے میں ایک آواز انجری جسے لوگسن رہیے ستھے مگراس کا پوسنے والا دکھائی ہیں پڑ ریا تھا۔ آواز پرتھی ۔

دفیقین حلا خیمتی ام معبد و افسلح من امسی دفیق محسد به من فعال لایجازی وسوُدد و مقعده سهو منین بمرصد فانکم ان تساگوا الشاة تشهد

جزی الله رب العس خیرجزائه همها نشزلا بالسبر و ارتحالا به فیها نقضی مسازوی الله عنکم لیهن بنی کعب مکان فت نهم سلوا اختکم عن شاکتها وانائها

" الندرب العرس ان دور فیقول کو بهترین جزا دسے جوائم معبد کے نتیجے میں نازل ہوئے۔ وُہ دو نوں خیر کے ساتھ اُور کے ساتھ دوا نہ ہوئے۔ اور جو محد میں اُلٹ کا رفیق ہُوا وہ کا آیا ہوئے۔ اور جو محد میں اُلٹ کا رفیق ہُوا وہ کا آیا ہوئے۔ اور جو محد میں کھیں کے ساتھ کا در مومنین کی محمد اور مرمنین کی محمد اور مرمنین کی محمد اور مومنین کی محمد اور مومنین کی محمد است کا بڑا و مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بحری اور برتن کے متعلق کو جو ہے آگر خود بحری سے پوچھو کے تو وہ بھی شہادت دسے گی ؛

فرفا يا سبت كه اببس جن زيري كمّر سعة يرا شعار پيعقا بُوَا آيا ، لوگ اس سكة بيجيم يسجيم ال رسيد تند، اس کی آوازسن رہے ستھے نیکن خو د اسے نہیں دیکھ رہے ستھے، یہاں ٹک کہ وہ بالا لُ کمتر سے نکل گیا۔وہ كہتی ہیں كرجب ہم نے اس كی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا كدرسول الللہ ﷺ نے كدھركا رُخ فرما ما سب مینی آب میلان الله الله الله کارخ مریزی جانب سب رسی ٧٠ هم راستے بين سُرافةً بن مالک نے تعافب كيا اور اسس واقعے كوخو دسُرافةً نے بيان كيلہے . وہ كيت بين بين أين اپني قوم بني فمرُ ريخ كي ايك محلس مين مبينيا تقا كه اتنے ميں ايك اومي الأكر بها ايمان كه طابوًا اورسم بين تقد اس نه كها اس شراقه إيس في الجي ساحل كم ياسس چندا فراد و يجع بي . ميراخيال ب كريه محد مظافظ اوران كرساتمي بين دسراة كهة بين كرمين محركيايه ومي لوگ ہیں ، نیکن میں نے اس آ دی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں ملکتم نے فلال اور فلاں کو دیکھا ہے جوبها دی آنکموں کے سامنے گذر کرگئے ہیں۔ بھر میں میں کچھ دیر نکس تظہرا رہا۔ اس کے بعدا کھ کر اندرگیا اور اپنی لونڈی کوحکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکائے اور شیلے سکے بیٹیھے روک کرمبرا انتظار کرسے۔ا دھر میں نے اپنا نیزولیا۔ اور گھرکے پھیوا ڈے سے بانبرکلا۔ لائٹی کا ایک سرازمین پر گھیبسٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سراینیچ کررکها نفار اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس بہنجا اور اس پرسوار ہوگیا. میں نے دیکھاکہ وہ حسب معول مجھے لے کردوڑرہا ہے بہال کک کمیں ان کے قریب آگیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت میسلااوی اس سے گرگیا ۔ میں نے اُسے کر ترکش کی طرف وانھے رفیعا یا اور یا نسیہ كم تيزيكال كربيرجاننا چا مإ كرمين انهين ضرريهنجا سكون گايا نهين تووه تيزيكلا جويمجھينا يسندتھا ، ليكن

سے زا دالمعاد ۲ ، ۳ ، ۲ ، ۳ ، ۳ م ۔ بنوخزاعہ کی آبا دی کے محلِ و توع کو میرنظر رکھتے ہوئے اغلیب یہ ہے کہ بیدواقعہ غارست روانگی کے بعدد دسرے دن بیش آیا ہوگا۔

میں سنے تیرکی فافر مانی کی اور گھوڑسے پرسوار ہوگیا۔ وہ مجھے لے کر دوط نے لگا یہاں مک کہ جب میں ر سول الله عظاله الله كالم الموات من رواتها - اوراب التفات نبيل فرمات عظام الوكر باربار مُوكرد مِكِيدَ بِسِينَة عِنْ الْمِيرِكِ مُعودُ سِينَ اللَّهِ وونول بإوّن زمين مين هنس كَيْرَيها ل مك كُفَيْنون مك بأ يبني اورمكن اس سن كركيا بيرم سف است واناتواس في المناجا فاليكن وه ليفيا وَالمشكل بحال سكا . بهرطال جب وه سيدها كمعرّا بهُوا تواُس كے پاؤں كے نشان سيساسمان كي طرف دھويں مبياغباراً را تھا يئي سف پیر پینسے سکے تبرسے سمست معوم کی اور پیروہی تیزنکا جمیجھے نا پیند تھا۔ اس کے بعدیں نے امان کے ساتمه انهبس پیکاراتو وه لوگ نظېرسگته اور میں اپنے گھوڑے پیسوا رہو کران کے پاس پنچا یوس قت بیں ان ستصدوک دیا گیا تھاانسی وقت بیرے دل میں پر بات بیٹھ گئی تھی کر دسول اللہ ﷺ کی کامعاملہ ( غالب) كردسه كا، چنائچ ميں نے آپ طلائفيني سے كها كراآپ كى قوم نے آپ يَيْلِفْلَوَكُلُا كے بدی و بیت رکا انعام) رکھا ہے اور ساتھ بی میں نے لوگوں کے عزائم سے سب بیلیٹنظیکا کو ا گاه کیا اور توشها ورمهاز و سامان کی تھی پیش کش کی گرانہوں سنے میرا کوئی سامان منہیں <sub>گیا</sub> اور پذ مجمسے کوئی سوال کیا۔ صرف اتن کہا کہ سمجا رہے تعلق را زوا ری برتنا۔ بیں نے آپ سے گذارش کی کہ اس واسقعے سے منعلق خود الو بکررصنی الدعنه کی تھی ایک روایت سے ان کا بیان سے کہم لوگ روا مذہوسے توقوم ہماری فکاشس میں تھی گرسُرا قدین مالک بن عشم کے سوا، جوا پینے گھوڑے پر آبا تھا، اور کو لی مہیں مذیا سکا۔ میں سے کہاد اے اللہ کے رسول میٹانٹھیٹنا ایر سیحیا کرنے والا ہمیں آبیا جا ہا

> ج-آب طلیکالیکا نے فرمایا ، لاکتحنزن اِنَّ الله مَعَنَا

" غم بز کرو الٹرہمایسے ماتھ ہے۔ کیا

ببرحال سُرا فاتموالیس بئوا تو و مکیها که لوگ فاش میں سرگرواں ہیں۔ کہنے لگا اوھر کی کھوج خبر سے

مع میم بخاری ا / ۷ میم بخاری ا / ۷ میم بخاری اربی کا دطن را بن کے قریب نظا اور نگراً فات اس وقت آپ کا پیمیا کیا نظا جب آپ قدیدست اور بیار ہے تھے رزا والمعاد ۲۷ می) اس بے اغدیب بیسے کہ فار سے دوائل کے بعد تعمیرے دن تعاقب کا یہ واقع بہتیں آیا تھا۔ سکتا میم بخاری ۱۱/۱۵ میم بخاری ۱۱/۱۵

چکا ہوں۔ یہاں تہا راجو کام نف وہ کیا جا چکا ہے۔ راس طرح لوگوں کرواپس ہے گیا ) لینی دن کے شروع میں توجڑھا آرہا تھا۔او رائخرمیں پاسسبان بن گیا ۔ کیا

۵- رائستے میں نبی عظیفات کو گربیرہ آئمی سے، یراپنی قوم کے سردار تھے اور قرابی فیجس نبردست انعام کا اعلان کررکھا تھا اسی کے لا لیج میں نبی عظیفات اورا لو کررضی الشرعن کی تائی میں نبی میٹیفات اورا لو کررضی الشرعن کی تائی میں نبی میٹیفات بوئی تونفذ دل دے میں نکھے سے بمین جب رسول اللہ عظیفات سے سامنا بُوااور بات چیت بوئی تونفذ دل دے میٹیف اور اپنی قوم کے سترا قدمیول سیست و بین سلمان بو سکتے ۔ پھراپنی پکھڑی اتار کر نبرہ سے با ندھ بیٹیف اور اپنی توم کے سترا قدمیول سیست و بین سلمان بوسکتے ۔ پھراپنی پکھڑی کا تارکر نبرہ سے با ندھ لی حسب کا سفید بھر پورکر نے والانتر بھین در باہدے ۔ گئے

۳- راستے بیں نبی ﷺ کوحفرت زبیر بن عوام منی اللہ عنہ طے۔ یہ سلمانوں کے ایک بجارت بیشیر گروہ کے ساتھ ملک شام سے والیس آرہے ستھے جھزت زبیر شنے رسول اللہ ﷺ اورابو کر ضی اللہ عنہ کوسفید یا رجہ میات سمیش کئے برائے

قبار میں تشریف اوری ۱۳ میر میراند کا در میراند میراند کا در میراند کارد کا در میراند کا در میرا

مرح رحمة للعالمبين الااسا معلى بخارى عن عودة ابن الزبير الاه هم المركاني من المركاني المركان

رید الله راور رستیاری وهی کراستقبال کے لیے امنڈ ریشے)

ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عُرُو بن عُوف (ساکنان قبار) میں شور ملبند بڑوا اور کبریٹ نی مسلمان آپ میلی شائل کی آمد کی خوشی میں نعرہ کی کہیں بلند کرنے ہوئے استقبال کے بینے کل پیسے ۔
کسی مسلمان آپ میلی شائل کا کہ مرک خوشی میں نعرہ کی کہیں بلند کرنے ہوئے استقبال کے بینے کل پیسے ۔
کپھر آپ میلی شائل کا کہ سسے مل کر تحیہ نبوت بہیں کیا اور گردومین پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس فت میں سب حلائل شائل کا کہ مرک ہوئی تھی ۔ اور یہ دھی نازل ہور ہی تھی ۔
اور یہ دھی نازل ہور ہی تھی ۔

. فَاِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلِمهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَنْبِكَهُ بَعْدَ ﴿ وَالْمَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَنْبِكَةُ بَعْدَ ﴿ ذَلِكَ ظَهِنَيْنَ ۞ (١٩٦٦)

"التدائب كامولى سب اورجرل عليه التلام اورصالح مومنين بھی اوراس كے بعد فرشنة أت كا مدد گار بیري كاملاني الله التلام الله التلام كار بیري كاملاني ملك الله الله التلام كار بیري كاملاني كاملاني

صفرت وه بن ربیررض الله عنه کابیان ہے کہ لوگوں سے طفے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مرطب اور بین الاقل داہنی جانب مرطب اور بن عروب میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور بین الاقل کا مہید نفا۔ ابو بجروض الله عنه آنے والول کے استقبال کے بیے کھرطب تنے اور ربول الله علی الله الله علی ا

اب طلای این آن کی دن اور دیدار کے بیاسا ما مریز امند برایک آریک اس می در محمی تھی۔ آج میرو نے بھی جقوق نبی کی اسس اس کی نظیر سرز مین مریب سر نے کبھی نز دمجھی تھی۔ آج میرو نے بھی جقوق نبی کی اسس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا "کہ اللہ جنوب سے اور دہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا "کا تا است رسول اللہ شاہد کا تا ہے کہ مناز میں کلنوم بن ہم — اور کہا جانا ہے کہ منافر نیاشہ سے مرکان میں قیام فرما یا سے بہلا قول زیادہ قوی ہے۔

ا و صرحضرت علی بن ابی طالب رضی الترعنه نے مکتر میں تین روز بھہر کمدا و ربوگوں کی جوا مانتیں

لظ میمی بخاری ۱ ۵۵۵ سط زا دالمعادی به در سط صیح بخاری ۱ ۵۵۵ ملتے کتاب بائبل معیفه حیفون ۳ ، ۳

رسول الله عظی الله کی اس تقیل انہیں اواکر کے بیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قبار میں دسول اللہ عظیم اللہ کا اللہ عظیم اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اور کلنوم بن ہم کے پہال قیام قرایا ہے۔ عظیم اللہ اللہ اللہ اللہ اور کلنوم بن ہم کے پہال قیام قرایا ہے۔

مديبة مين واخله اس شهركانام بيرب كربائي مرية تشريف كي اوراسي دن سهر مدينة من واخله اس شهركانام بيرب كربائي مرية الرسول يشهررسول ميرية الرسول يشهررسول الملائقة المالية المربع المسائلة المربع ا

پڑگیا جے ختصراً مدینہ کہاجا تا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گئی کوچے تقدیس وتحید کے کھانت سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں نوشی ومترت سے ان اشعاد کے نفے بھیر ہی تھیں لیکے اکٹنسڈ فَیَ الْبَدُدُ عَلَیْہُنَا مِنْ تَنْونِیاً ہِ الْوَدُاعِ "ان پہاڑوں سے جو ہیں موسے جنوب چودھوں کا چاند ہے ہم پر جیسٹرھا

مع زاد المعاد ۲/۲ م ۵-ابنِ مبشام ۱/۳۹ م - رحمة للعالمين ا ۱۰۲

الا ۱۰۱۱ مین می بی روایت بے دیکھے ابی شام ۱/۱۹ م ۱۰ اسی کوعلا منصور اوری نے اختیار کیا ہے - دیکھے ور الحالی ا ۱۰۲۱ میکن میری بی ری کی ایک روایت ہے کہ آپ قیلی نظیم اللہ اسی کوعلا منصور اوری نے اختیار کیا ہے - دیکھے ور الا ۱۰۲۱ کی گرا کی ا اور روایت میں کوس رات سے بیندروز زیادہ را ارادہ ۵) اور ایک تیسری روایت میں چودہ رات (۱۰۲۱) گرا کی ہے ۔ ابی نیم نے اسی آخری روایت کو اختیار کیا ہے ۔ ابی نیم نے وقعی کی ہے کہ آپ تباری دوشنبہ کو پہنچ نے اور وہاں سے مجموعہ کو روانہ ہوئے تھے ۔ ارزاد المعاد ۱۲/۱۲ ۵، ۵۵) اور معلوم ہے کہ دوشنبہ اور مجمود والگ الگ مفتوں کا بیا جائے تو پہنچ اور روائی کا دن چوڑ کرکی مرت کوس دن ہوتی ہے ۔ اور پہنچ اور روائی کا دن چوڑ کرکی مرت کوس دن ہوتی ہے ۔ اور پہنچ اور روائی کا دن شیم ور دو کہ کے قریت ہوں دن ہوتی ہے ۔ اور پہنچ اور روائی کا دن شیم دو کہ کے میں ہوتی ہو سکے گو

کے میسے بخاری ۱/۵۵۵،۵۰۵-زادا کمعاد ۲/۵۵- ابن شام ۱/۹۴۱- دحمۃ للعالمین ۱۰۲۱-هم اشعار کا پر ترجہ علامہ منصور ہوری نے کیا ہے ۔علامہ ابن فیم نے کتف ہے کہ پراشعار (باتی مگے منم پر)

وَجُبُ الشَّكِكُ عَلَيْهُ نَا مًا دُعاً لِللهِ دُع کیسا عمدہ دین اور تعسسیم سبے سشکرواجب ہمیں اللہ کا اَيُّكُ الْمُبَعُونَ فِينَا حِثْتَ بِا لَأَمْرِ لَمُعَلَ ع ہے اطاعت فرض تمہیکے حکم کی بیعضے والا ہے تمبیدا کرہائے انصارا كرچ براسك دولست مندنه تنف ليكن برايك كيبي آرز وتفي كدرسول الله عظيله الله اس كيهان قيام فرمايش؛ بينا بجه أب ينطين المينالية انصار كيسس مكان يا محقسك گذرت و دان کے لوگ آپ کی اونمٹنی کی کمیل کمڑھیتے اور عرض کرتے کر تعداد و رسامان اور مہنے یارو حفاظت فرشِ را ہ مِي تشریفِ لاسینے! مگراپ ﷺ فیلی فیلی فیلی فیلی اونیٹی کی راہ جیوٹ دو۔ یہ اللہ کی طرف سے مور ہے۔ چنا پندا و نٹنی مسل طبتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مبد نبوی ہے؛ ہیکن آپ مَثْلَا الْمُعَلِيِّةُ مِنْ يَبِي بَهِينِ الرّسائيةِ إِن مَاكَ كروه اللّه كرتفورى ووركني، كيرم ولكر ويكھنے كے بعد مليك والول معنى بنونجار كامحدتفا اوريرا ونثني كسيليخض توفيق البي تقي كيونكه آب يتيان فليكل نهيال میں قیام فراکران کی عزّمت افرائی کرنا چلہتے تھے۔ اب بنونجا دیکے لوگوں نے اپینے اپینے گھریے جانے کے بیاد رسول اللہ ﷺ سے عض مروض شروع کی لیکن ابوایوب انصاری طبی الله عند نے لیک کر کما وہ اٹھا یا اور اپنے گھرنے کر سیلے گئے ۔اس پر دسول اللہ عِنْ الْفَلِمَا فَا وَلَا عَلَى اً ومی اینے کجا وسے سے ساتھ ہے۔ ا دھرحضرت اسعدین زرارہ رضی النّدعنہ نے آگرا و نٹنی کی نکیل یکٹر لی-پینانچہ میہ اونٹنی انہیں کے پاکسس رہی لیکٹ

مین بخاری میں حضرت انس رضی النوعنہ سے مروی سبے کرنبی مین اللہ نے فرمایا: "ہما کے مرای میں مین اللہ کے فرمایا: "ہما کے مربی اللہ کے درمول"! یہ ریا میں اور یہ رہا ہے اللہ کے درمول"! یہ ریا میرا مال کا گھرزیا وہ قریب سبے جُ حضرت الوالوب انصاری نے کہا: میرا الے اللہ کے درمول"! یہ ریا میرا میرا وروازہ - آپ مین اللہ کھیں کے فرمای اور ہما رہے ہیے تُنبُولہ کی جگہ تبار

ابنیہ زن موٹنہ منی تبوک سے بنی میظائی کی واپسی پر پڑھے گئے نقے اور جویہ کہتا ہے کہ دہنہ میں آپ میٹائی کی ایسے وہ کہ اسے دیم ہوا ہے زراد المعاد ۱۰/۳) لیجن ایسے میں نظائی کی ایسے دیم ہوا ہے دراد المعاد ۱۰/۳) لیجن علامہ این قیم نے اس کے دیم ہونے کی کوئی تسلفی بخش دسیل نہیں دی ہے - ان کے برخوا ف علامہ مفسور لوری خامس بات کو ترجیح دی ہے کہ براشعار مدینہ میں داخلے کے وقت پڑھے گئے اور ان کے پاس اس کے نا قابل تردید دلائل بھی ہیں - دیکھیے زمر تلعالمیں ۱۰۱۱ مالے کے ادا المعاد ۲ مے ۵ - رحمۃ لععالمیں ۱۰۱۱

کر دو- انہوں نے عرض کی جا ہے دونول حضرات تشریب ہے جیس الند برکت دے بنائے جندون بعد آپ طلائے بیٹ کی زوج محترمہ ام المونین حضرت سُود کہ رضی اللہ عنہا اور آپ ہے کی دونوں صاحبزا دیاں حضرت نو طریقا اور ام کلٹوم آپ کی دونوں صاحبزا دیا حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ جن میں حضرت عاکشہ بھی تضیں ہے کہ آپ صاحبزا دی حضرت زیزیت محضرت ابوا ابعاص آپ پاس آپ سے کہ ایک صاحبزا دی حضرت زیزیت محضرت ابوا ابعاص آپ پاس باتی رہ گئیں ۔ انہوں سنے آپ نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ کے بنیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ کے بنیاں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ کے بنیاں دیا جنوب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ کے بنیاں دیا جنوب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ کے بنیاں دیا جنوب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ کی بیاں دیا جنوب لاسکیں ۔ انہوں سنے آپ کی بیاں دیا دیا ہوں دیا ہوں

حضرت عائشه رضی النّدعنها کا بیان ہے که دسول النّه بینظِیّنظیّن مریز تشریف لائے توصیرت الوکر فرائد مینظینگان مریز تشریف لائے توصیرت الوکر فرائد میں حاصرت بلال می کو بخار ہی ایس بیان کے خدمت میں حاصر ہوکر دریافت کے کہ ۔ آبا جان آپ کا کیا حال ہے۔ ؟ اور اے بلال اآپ کا کیا حال ہے ؟ وہ فرماتی میں کہ جب صفرت ابو کمریخ کو بخار آتا تو بیشعر بڑھتے !

كُلَّ مُويً مُصَبَّحٌ فِي ـ أَهُلِه وَالْمُوْتُ اَدُىٰ مِنُ شِسَ لِيَ مَعْلِهِ " مرا دی سے اسکے اہل کے اندر صبح تجرکها جاتا ہے حالا کر موت اُسکے جرتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے: ا و رحضرت ملال رصنی الله عنه کی حالت کچھنبھلتی تو وہ اپنی کربتاک اوا زیلند کریتے اور پہتے . لاليت شعدى مسل، بيتن ليدة بواد وحولی لاخس و جسیل وحل اددن يوما مسياه مجسنة وهـل بيـدون لى شامة وطفيل د کاش میّ جانته که کوئی رات و ۱ دی دمکه) می*ن گذارسکول گا* ا درمیرے کر دی<sub>ا</sub> ذخو اورجیں اگھاس ہوں گ ۔ اور کباکسی دن مجنہ سے چشمے پر وار د ہوسکوں گا۔ اور مجھے شامہاد طفیل زیباڑ) د کھلائی پڑی گے . '' حضرت عائشه رضی الندعنها کہتی ہیں کہیں سنے رسول اللہ ﷺ کی ضدمت ہیں حاصر ہوکر اِس کی خبر دی تو ایب ﷺ می فیان کے فرط یا "سے اللہ ایسارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر وے جیسے کم مجوب تھا یا سے بھی زیادہ اور مدینے کی فضار صحنت نجش بنا دے اور اس کے صاع اور مُدُر غلے کے پیمانوں ہیں برکت دسے اوراس کا بخامنتقل کرکے تحفہ پہنیا دسے۔ املہ نے ایب پیلیٹ کھی کے کہ کاکن ل اورحالات بدل گئے۔ یهال بک حیات طیب کی ایک قسم اور اسامی دعوت کا ایک دور د بینی مکی دور ، پورا ہوجا تا ہے۔

نظ صیح بخاری ۱۲ د اد المعاد ۴ ۵۵ ملک صیح بخاری ۱ ۸۹،۵۸۸

# مدنی ربدگی

مدنی عبد کوتین مرحلول برنقسیم کیا جا سکتا ہے۔

- اور بالدموسطله وجس میں فقنے اور اضطرابات برپاکے گئے اندر سے رکا وٹیں کھڑی گئیں
   اور با ہرسے دشمنوں نے مدینہ کوصفی ہمتی سے مثانے کے لیے چیٹھائیاں کیں۔ یہ حرس کوسلے کھڑی کیئیٹرڈ ذی قدرہ سک میں چیئے ہے ۔
- ۷ دوسوامن طه دحس میں نمن برست قیادت کے مائد صلح ہوئی نیسننے مکہ رمضان سے پر منتہی ہوتا سہتے ۔ یہی مرحلہ شاہ اِن عالم کو دعوت دین بیٹیں کرنے کا بھی مرحلہ ہے ۔
- ۳- نیسوام حله و جس بین فقت الترکے دین میں نوج در نوج دخل ہوئی۔ بہی مرحلہ مریزیں توموں اور قبیلوں کے وفردکی الدکا بھی مرحلہ ہے۔ یہمرحلہ رسول اللہ ﷺ کے جات مُیارکہ کے اخیر بینی رہیع الاول سلامی کا معیط ہے۔

## ہجرت وفت مرینہ کے حالا

بهجرت كامطلب صرف يهى نبيل خاكه فيتنه اورتمسحز كانثا بذبينينه سيرنجات حاصل كربي جائز بلکہ اس میں میں خوم بھی شامل تھا کہ ایک پُرامن علاقے کے اندر ایک نیے معاشرے کی شکیل میں تعاون كيا جائے - إسى بيے برصاحب اشتطاعت مسلمان پرفرض فراریا یا تھا كہ اسس وطن عدید کی تعمیریں محتہ ہے اوراس کی بختگی ، مضافلیت اور دفعیت شان میں اپنی کوسٹسٹ صرف کرسے ۔ یہ بات توقطعی طور پرمعنوم ہے کررسول اللہ ﷺ میاس معاشرے کی تشکیل کے امام، مديين ميں رسول الله ﷺ كوتين طرح كى قوموں سيدسا بقد در پيش تھا جن ہيں سيد ہر أبك كحصالات ووست وسطرس بالحل جدا كانهت اوربرايك فوم كم تعنق سي كيخ حصوصى مرأ تل تق جود وسرى قوموں كے مسائل سے مختلف ستھے۔ يرتبينوں اقوام حسب وبل تقييں ۽ ا - اپ طلای این کالی این کے پاکباز صحابہ کرام منی اللہ عنہم انجمین کی منتخب اور ممناز جماعت .

الا- مدینے کے قدیم اوراصلی قبائل سے نعلق رکھنے والے مشرکین رجواب بک ایمان نہیں لائے تنے۔

ر لف معابة كرام منى الله عنهم كے تعلق سے آپ ﷺ كوجن مسائل كاسامنا تھا ان كى تونیح یہ سہے کران کے بیاے مربینے کے حالات کے کے حالات سے قطعی طور پرخمتیف نے۔ کے میں اگرچیران کا کلمهایک نقل اوران کے مفاصد بھی ایک تقے گر وہ خو دمختف گھرانوں میں مجرے ہوئے نے۔ اور بجبور و مقہورا ور ذلیل و کمز ورستھے۔ ان کے مانھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ نفا۔ رہا رہے اختیارات دنتمنان دین سکے مانھول میں شفے۔ اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاراورادا زمات سے قائم ہو ماہے گلۃ سکے مسلمانوں سے پاکس وہ اجزار مرسے سے شقے ہی نہیں کہ ان کی ثبنیا درکسی نینے اسلامی معاشرے کی شکیل کرسکیس-اس سیاریم و کیھنے بین کہ می سور توں میں صرف اسلامی مباویات ' گفسیل بیان کگئی ہے اور میرت لیلے احکامات ماز ل مکھے گئے ہیں جن پر سرا وی ننہاعمل کر سکتا ہے۔ اس سے علاوہ نیکی تعبلائی اورمکامم اخلاق کی ترغیب دی گئے ہیں اوررُذِیل و ذلیل کا موں سے بینے کی ٹاکید کی گئی ہے۔

اس کے برخلاف مدینے میں سلمانوں کی زمام کار پہلے ہی ون سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ ان پرکسی دو سرے کا تسلّط نہ نھا اس بلے اب وقت آگیا تھا کر سلمان تہذیب وعمرا نیات ، معا ثبات و اقتصا دیات ، سیاست و مکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اور ان کے بیے مطال وحرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بحر و رشقیح کی جائے۔

وقت آگیا تفاکه سمان بیب نیامعاشرہ بینی اسلامی معاشرہ تفکیل کریں جوزندگی کے تمام مرحوں ہیں جا بلی معاشرت سے مسئے تمام انسانی کے افرر موجود کسی بھی دوسرے معاشر سے سے متاز ہو اوراس وعورت اسلامی کا نمازندہ جوسیں کی را ، بین سمانوں نے تیرہ سال تک طرح کی میبنتیں اور شقتیں دواشدت کی تقبیل ہے۔
رواشدت کی تقبیل ہے۔

خلاہرہے اس طرح کے کسی معاشرے کُنٹیس ایک دن ایک جمیدنیا ایک سال میں بنیں بوکتی بلکہ اس کے بیا ایک طویل مترت درکارہوتی ہے اکان یں اُ ہمتہ استہ اور درجہ بدرجہ احکام اور کے جائیں بنیں۔ اور قانون سازی کا کام شق و تربیت اور عمل نقا و کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے اب جہاں سکتہ احتکام و قوانین صاور اور فراسم کرنے کامعا ملہ ہے توا لٹر تعاسط خود اس کا کفیس نتھ اور جہاں سک احتکام کے نفاذ اور مسلما نوں کی تربیت ورہنمائی کامغاملہ ہے تواس پر دسول اللہ عظام کھیں تھا اور جہاں مامور نتھے۔ بینا بخدار شادہ ہے:

هُوَالَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّتِينَ رَسُّوْلًا مِّنْهُمُ يَتْلُوّا عَلَيْهِمْ الْمِتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ \* وَازْكَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلِلٍ مُّبِيْنَ ۞ ٢٠٩٣،

و وبی ہے میں سے امیر ں میں خود انہیں کے اندرسے ابک رسول بھیجا ہجران پراستر کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ اور انہیں پاک وصاف کرتا ہے۔ اورانہیں کتاب وحکمت سکھا تا ہے۔ اور یہ لوگ بقیبا ' پہلے کھل گمرا ہی میں ستھے پی

ا د حرصی ابرکرام رضی النّدعنهم کا بیرحال تفاکه وه آپ ﷺ کیطرف همه تن متوج رہتے ا د رجوعکم صادر ہوتا اس سے اسپنے آپ کو آراستہ کرکے نوش محسوس کرتے جبیبا کہ ارثنا د سہے و

. وَاذَا تُـلِيكُ عَلَيْهِمْ أَيْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا .. ٢١٠

جب ان پرالٹدکی آیائ ملاوٹ کی جاتی ہیں تو اُن کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ چو بکران سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس بیام اس پربقدر ضرورت گفتاگو کریں گئے۔

ببرعال ہیں سب سے ظیم مسلم تفاجورسول اللہ ﷺ کو سلمانوں کے نعلق سے دہیں تفا اور برشے پیمانے پر بہی دعوت اسلامیہ اور رسا ات محدیہ کا مقصود بھی تھا لیکن یہ کوئی ہٹگای مسکہ منہ تفایکشنفل اور دائمی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کھے دوسرے مسائل بھی تھے جوفوری توج کے طالب نقے۔ جن کی مختفہ کیفیدت یہ ہے :

ممل فوں کی جاعت میں دوطرے کو گرتھے۔ ایک دہ جوخوداپنی زمین، اپنے مکان اوراپنے اموال کے اندر رہ ایسے سے اوراس بارے میں ان کواس سے زیادہ فکر نہ تھی متنی کسی آدی کو اپنے اہل وعیال میں امن وسکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا اوران میں پشتہ اپشت سے باہم برشی تھی عدادتیں اور نفرتیں ہی آرہی تھیں۔ ان کے پورپیو دوسراگروہ تہاج بن کا تھا جوان ساری ہولتوں سے حودم تھا اور اسے پر کسی ذکری پر کسی والی تا بھی مورپی کا تھا ۔ ان کے پاکس نہ تو رہنے کے لئی تھی ان کر بیٹ پالے کے لیے کوئی کام ۔ ان میں بنا میں بن تو رہنے کے لیے کوئی تھی ان نہا میں بنا کہ بار بیان کی میں مورپی کی تھا دو کوئی مول کی بار بیان کی معیشت کا ڈھانچ کی کوڑا ہو سے بھوان بن اگر جہاج بن اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہورہا تھا کیونکر اعلان کردیا گیا تھا کہ جو کوئی انسان مورپی کے درائے وسائل جہانچ مدینے کا اقتصادی بائیکا ہے کہ دیا جس سے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی تھی میں اسلام دخمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکا ہے کہ دیا جس سے کہ انسان کی تورپی بورپی کے درائے وسائل جہانچ مدینے کا اقتصادی بائیکا ہے کہ دیا جس سے کہ انسان بیک بورپی کی تھی درائی بیٹ کی تھی ہوگئیں ہوگئے ۔

رب) دوسری قوم دینی مرینے کے اص مشرک باشدوں ۔۔ کا صال یہ نھا کہ انہیں مطانوں پرکولً بالا دستی حاص دتھی۔ کچے مشرکین شک وشہے میں سبتلاتھے اور اپنے آبائی دین کو چھوٹرنے میں ترقد محسوس کررہے ستھے ، لیکن اسلام اور سلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤگھات بہیں رکھ رسبے ستھے۔ اس طرح کے لوگ تھوٹرے ہی عرصے بعد سلمان ہوگئے اور خالص اور پکتے میں رہے ہ

اس كے برخلاف كچھ مشركين البيسے ستھے جو سينے سيسے ميں رسول البتر ﷺ اورمس نوں كے خلاف سخنت كيبنہ وعدا و من جي پائے ہوئے تھے ليكن النيس كيّرمقابل آنے كى جراًت زنفى بلكہ حالات کے پیش نظر آپ ﷺ سے مبتت وخلوص کے اطہار پر مجبور تھے۔ ان میں سرفہرست عبدالتدبن ابی ابن سلول تھا۔ یہ و شخص ہے سب کو جنگ بُعاً ہے بعداینا سربرا ہ بنانے پر اوس و خزرج نے اتفاق کر لیاتھا حالا تکہ اس سے قبل دو نوں فری کسی کی سربراہی پر تنفق نہیں ہوئے ستھے نیکن اب اس کے سیسے مؤمگوں کا تاج تبارکیا جا رہا تھا ماکہ اس کے سریر تاج شاہی رکھ کراس کی باقاعدہ بإ د تناسبت كا اعلان كرديا جائے بعني يتخص مدينے كا بادشا ه سونے سى والا تھاكدا چا كك ربول الله عَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُرْمُوكُنَّ اور لوكول كارْخ اس كم بجائية آب عِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الله كر المان بوكو اس يداسداحكس خفاكه آب مى سفاس كى باد شامست حييني سب ، لهذا وه اسيف نها ن خارة دل بير آپ کے خلاف سخن عداوت چھیائے ہوئے تھا۔اس کے با وج دجب اسس نے جنگ بررکے بعد دیکھا کہ حالات اس کےموانق بنیں میں۔ اوروہ شرک پر قائم رہ کراب دنیاوی فوا مکسے بھی محروم ہوا چاہتاہے . نواس نے نیلا برقبولِ اسلام کا اعلان کردیا ؛ نیکن وہ اب جی دربردہ کا فرہی نھا۔ اسی بیے جب بھی اسے رسول اللہ ﷺ مرکز نہ چوک ۔ اس کے خلاف کسی شرارت کا موقع منا وہ ہرگزنہ چوک ۔ اس کے سائقی عموماً وہ مُروّساء ستھے جو اسس کی با دشا ہست کے زیرِسا بہ بڑے بڑسے مناصب کے حصول کی توقع باندهے بیٹھے نتھے گوابنہیں اس سے محوم ہوجا تا پڑا تھا۔ یہ ہوگ استخص کے شریک کارتھے اوراس كمضولوں كى تميل ميں اس كى مدد كرتے تھے اور اس مفضد كے بيے بساا وفات نوجوا نوں اور بادہ ہوج مسلما نوں کو بھی اپنی چا بکدستی سے اپنا آلہ کا رہنا یلنتے ہتھے

رج) تبسری قوم بہود تھی ۔۔ بیبا کہ گذر بیکا ہے۔ بیرلوگ اشوری اور روئی علم وجرسے بھاگ کر جانیں پناہ گزین ہونے کے بعدان کی وضع قطع ، زبان اور تہذیب وغیرہ بالک عربی رنگ میں رنگ گئی تھی بہاں تک کہ ان کے قبیلول اور وضع قطع ، زبان اور تہذیب وغیرہ بالک عربی رنگ میں رنگ گئی تھی بہاں تک کہ ان کے قبیلول اور افراد کے نام بھی عربی ہوگئے تھے اور ان کے اور عربی سے آپ س میں شاوی بیا ہ کے درشتے بھی قائم ہوگئے تھے لیکن ان سب کے باوجودان کی نسی عصبیت برقراد تھی اور وہ عربوں میں مزغم نرہے کے تھے بکر اپنی اسرائی ۔ بہودی ۔ قرمیت پرفؤ کرتے تھے اور عوبی کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے۔ حتی کہ انہیں اُئی کہتے تھے حسب کا مطلب ان کے زدیک بیرتی: برھو، وحش، رذیل بیماندہ اور تھو۔ حتی کہ انہیں اُئی کہتے تھے حسب کا مطلب ان کے زدیک بیرتی: برھو، وحش، رذیل بیماندہ اور تھو۔

ان كاعقيده تفاكه عربول كا مال ان كے بياح سب بطيسے جاہیں كھائیں بينانچه الله كاارث دہيے، ان كاعقيده تفاكي الله كاارث دہيے، الله كارث دہيے، عليہ الله كارث دہيے، قالُوا لَيْسَ علين نَا فِي الْاُمِتِ بِيْنَ سَبِيلٌ عليه ١٤٠٥، ٢٠ . ها، ٥٠ .

" بہوں نے کہا ہم پر اُرتیوں کے معاملے میں کوئی روہ مہیں یہ

بینی مُرِیّوں کا مال کھانے میں ہما ری کو کہ کمیڑ نہیں۔ ان پیہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے بیاے کوئی سرگر می نہیں بائی جاتی تھی ۔ ہے وسے کر ان سے پاسس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری ، جا دو اور جھاٹر بچیونک وغیرہ ۔ انہیں چیزوں کی بدولت وہ اپنے اپ کوصا حدیثم وضل اور روحائی قائد وہ ایسے ایک کوصا حدیثم وضل اور روحائی قائد وہ ایسے ایک کوصا حدیثم وضل اور روحائی قائد وہ ایسے ایک کوصا حدیثم وضل اور روحائی قائد وہ ایسے تھے ۔

بهود اول کو دونست کمانے سکے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ غلے، کھجو رہ شراب، اور کیڑے کی تجارت انہیں کے ماتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلنے ، کیٹرے ادر شراب درآمد کرنے نفصے اور کھجور برآمد کرتے تقے۔اس کےعلاوہ بھی ان کے مختلف کام شفے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔وہ اپینے اموا لِ تجارت میں عربوں سے دوگا تبین گا منافع بیلتے <u>تنص</u>ے اوراسی پریس پر کریتے تنصے بلکہ وہ مود خوار بھی تھے۔اس سلیےوہ عرب شیوخ ا ورمرد ا<u>رون کوسکودی قرض کے</u>طور پر دہمی بڑی رقمیں دیتے تنصحبهب برسردا دحصولِ شهرت كهسيدا پني مدح سرائي كرنے والے شعرار وغيرو پر بالك فضول اورب در بغ خرج كردسيت شفه - ا دهر بيبود ان رقمول كے عوض ان سردا رول سے ان كى دمينين كهيتيال اورباغات وغيره كروركهوا يلتة تنصا ورجندسال گذرة گذرته ان كے مالک بن بيٹھتے تھے۔ یہ لوگ دسیسہ کارپوں،سازشوں ا ورجنگ وفساد کی آگ بھڑ کانے میں بھی بڑسے ما ہرتھے ہیں باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے پہنے بونے اور ایک کودورسے کے خلاف معرط کاتے کہ ان قبائل کو احساس مک مذہونا۔ اِس کے بعدان قبائل میں پہم جنگ برپار ہتی اور اگر خدانخواستہ جنگ کی بیرآگ سردپرلتی دکھائی دینی توبہود کی خفیہ انگلبال بیرحرکت میں آجائیں اورجنگ بیربول کھتی۔ كمال يبر تفاكر ميرنوگ قبائل كولالا بجرا كرئيب جاپ كنارست ببینه درست اورعوبوں كى تباہى كاتماست دیجھتے۔البتہ بھاری پھرکم سودی قرض دینتے رہستے تاکہ سرائے کی ٹمی سے مبسب اڑا لگ بندنہ ہونے پائے اوراس طرح وه دومرا نفع کمات رست . ایک طرف ربنی پیودی میت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سُود کا بازا رٹھنڈا نہ پرشنے دیتے بلکرسُود درسوُد کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے ۔ یرب میں ان بہود کے تین مشہور قبیلے تھے ۔

۱- بنوتینفاع - برخزر کے محصیف تھے اوران کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی ۔ ا

۳۰ بنوفرُنُظِیر۔ یردونوں تبیلےاُ دُس کے علیف تھے اوران دونوں کی آیا دی مدیبے کے اطراف میں تھی ۔

ایک مترنت سے بہی قبائل اُؤس وخزُ رُج کے درمیان جنگ کے تشعلے بھڑ کارہے تھے اور جنگ ٹیماٹ میں اینے اینے علیفوں کے ساتھ خود بھی شر کیب ہوئے تتھے ۔

نظری بات ہے کہ ان بہود سے اس کے سواکوئی اور نوقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اسلام کو بیشن وعداوت کی نظرے دیمیس کیو کمر پیغیران کی نسل سے خدنے کہ ان کی سل عصبیّت کو، جواک کی نفیات اور ذہبنیت کا جزو لا نیفک بنی ہوئی تقی، سکون ملنا۔ پھراسلام کی دعوت ایک صالح دعوت بقی جوائے دلوں کو ہوڑتی تھی بنعن وعداوت کی آگ بجھاتی تھی تنمام معاملات ہیں امانتداری برتنے اور پاکیزہ اور صلال مال کھانے کی پا بند بناتی تھی۔ اِس کا مطلب پر نفاکہ اب بٹرب کے قبائل آگیس میں مجروع میں گئے اور اور مسلال مال کھانے کی پا بند بناتی تھی۔ اِس کا مطلب پر نفاکہ اب بٹرب کے قبائل آگیس میں مجروع میں گئے اور اور اکسی صورت میں لازماً وہ بہود کے بنچوں سے آزاد ہوجا میں گئے حسب پر ان کی مالداری کی مجروع میں مردی تھی ملکم رہی تھی اندیشر تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کو اپنے حساب بی ان کی مالداری کی مجروع کی گروش کر درجی تھی ملکم رہی تھی اندیشر تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کو اپنے حساب بی وہ موری اموال کھی داخل مذکر لیں جنہیں مہود سے ان سے بلاعوض حاصل کیا نفا اور اس طرح وہ ان وصودی اموال کھی داخل مذکر لیں جنہیں میں و کے حضن میں بہود یوں نے متعیا ہا تھا۔ رسیفوں اور باغاب کو کو اپس مذکہ میں مرتب میں معرویوں نے متعیا ہیا تھا۔

جب سے بہود کومعلوم بُواتھاکہ اسلامی دعوت بٹرب میں اپنی جگہ بنا ناچا بہتی ہے تب ہی سے اپنول سفے ان ساری یا توں کوا پیفے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی بیلے بٹرب میں دسول اللہ فیلین کی آ مرکے وقت ہی سے بہود کو اسلام اور مسل نول سے سخت عدا وست ہوگئی تھی بُاگرچہ وہ اُس کے منطام سے کی جسارت خاصی مّدت بعد کرسکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف صاف بہت ابن اسحاق کے بیان کے ہوئے ایک واقعے سے گلتا ہے۔

ان كاار شا دست كرمجه أمّ المومنين صفرت صُغِيبٌ بنسنِ مُحِينٌ بن أضْفَ رضى الدَّع نهاست بهروايت مى سب كرانهول سنه فرط يا بين ابيت والدا ورجيا الجريا سركى نكاه بم ابين والدكى سسب جبيتى اولادتهى . مى جيا اوروالدست حب كران كرسى هي ادلا دسك سائح منى تووه اس كه بجاست مجه بي أشات.

کیا یہ وہی سہے ؟

ا نبور سنے کہا باں ! خداکی قسم۔

چيا نے کہا "آپ انھيں ٹييك ٹيبك پہيان رسمے بيں ؟

والدنے کہا ' ہاں !

چیانے کہا، تواب آپ کے دل میں ان کے تعلق کیا را دسے میں ؟ والدنے کہا 'عدادت نے خدا کی سے جب مک زندہ رہول گا پہلے

والد عے بہ عدودی سے میاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے جس میں جنریا متران سلام اس کی شہادت میں بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے جس میں جنریا یہ بہودی علم تھے۔ اس کوجب بنوا لبخار میں رسول اللہ طِلِقَائِلُلُ کی تشریف آوری کی خبر بی تووہ آپ طِلْقَائِلُ کی تشریف آوری کی خبر بی تووہ آپ طِلْقَائِلُ کی تشریف آوری کی خبر بی تووہ آپ طِلْقَائِلُ کی خرمت میں بعجلت تمام جاخر ہوئے اور چند سوالات پیش کئے جنہ بی صوف نبی ہی جانت ہے اور جب نبی طرف سے ان کے جوابات سے تو و میں اسی وقت معلمان ہوگئے ۔ پیراپ سے کہا کہ بہو د ایک بہتان با توم ہے ۔ اگر انہیں اس سے قبل کر آپ کی دریا فت فرہ میں ، میرے اسلام لانے کا بہتا لگ گیا تو وہ آپ کے باس جھریہ بہتان تراشیں گے۔ لہذا رسول اللہ طِلْقَائِلُ لَی علیہ اللہ اللہ کے بہود کو بلا بھیجا۔ و مائے ۔ اورا د حرع بھرا لٹرین سلام گھر کے اندر بھیپ گئے تھے ۔ تو رسول اللہ طُلِلْقَائِلُ نے دریا فت فرہا یا کو عبدا لٹرین سلام تمہارے اندر کیسے آدمی میں ؟ ۔ انہوں نے کہا ؟ و میں اور سب سے بڑے عالم میں اور سب سے بڑے عالم میں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے بیں ۔ بہارے سب سے اپھے آدمی میں اور سب سے بھے آدمی میں اور سب سے بھے آدمی میں ، ورسب سے بھے آدمی میں ، ورسب سے بھے آدمی میں اور سب سے بھے آدمی میں اور سب سے بھے آدمی میں اور سب سے بھے آدمی میں ، ورسب سے بھے آدمی میں ، ورسب سے بھے آدمی میں اور سب سے بھے آدمی میں ، ورسب سے بھے آدمی کے بیٹے میں ، وابیت کے الفاظ یہ بیں کہ ہمائے میں اور سب سے بھے آدمی میں ہو ہمائے میں ، ورسب سے بھے آدمی میں ہو ہمائے میں ہو سے ایک روابیت کے الفاظ یہ بیں کہ ہمائے میں اور سب سے بھے آدمی میں بھی آدمی کے بیٹے میں ، ورسب سے بھی آدمی کے بیٹے میں ، ورسب سے بھی آدمی کے بیٹے میں ، ورسب سے بھی آدمی کے بھی میں کی موائی کر اس کے دوائی کو دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی کو دوائی کے دوائی کے دوائی کی کی کے دوائی کے دوائی کو دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی کے دوائی کے دوائی کی کے دوائی کے دوائی

ل ابن شام ۱ ۱۹۱۵ ۱۹۱۵

یہ پہلائجر برتھا جورسول اللہ ﷺ کو بہود کے متعلق حاصل مہُوا۔ اور مدیبے ہیں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل مُوا۔

یہاں مک بو کچے ذکر کیا گیا یہ مدینے سے وافعی حالات سے تعلق تھا۔ بیرون مدینہ معلانوں کے رہد دست تھے دہشت کے سب سے کھٹے ڈئین ڈئین نظے اور تیرہ سال مک جب کوملمان ان کے زیر دست تھے دہشت محلی دینے اور تنگ کرنے کے تمام سجھنڈے استعال کر چکے تھے بطرح طرح کی نختیاں اور منطالم کر چکے ستھے بنظم اور وسیع پر وپکنٹ سے اور نہایت صبر آ زمانفیاتی حربے استعال میں لا پیکے تھے۔ پھرجب مسلمانوں نے مدینہ بچرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں ممکانات اورمال ودوست سب کچھ صنبط کر لیا اور مسلمانوں اوران کے اہل وعیال کے درمیان رکا وسف بن کر کھر اسے بو گئے : بھرجب کو یہ کے قید کر کے طرح طرح طرح کی افیستیں دیں : پھر اسی پر سبس نہ کیا جگر مربرا و دعوت حضرت محمد رسول اللہ دائل کے قید کر کے طرح طرح کی افیستیں دیں : پھر اسی پر سبس نہ کیا جگر مربرا و دعوت حضرت محمد رسول اللہ دائل کے قید کر کے طرح کی افیستیں دیں : پھر اسی پر سبس نہ کیا جگر مربرا و دعوت حضرت محمد رسول اللہ دائل کی قیمت کی نیخو و بُن سے اکھا ڈنے کے دسول اللہ دائل کی قیمت کی زمین کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے دسول اللہ دائل کی قیمت کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے دسول اللہ دائل کی افتان کے دیا کہ در میان کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے دسول اللہ دائل کی فیمت کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے دسول اللہ دائل کی دورت کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے دسول اللہ دائل کی دورت کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے در میان کر ان کے در میان کی دورت کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے در میان کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے در میان کر دیا ہو دورت کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے در میان کر دورت کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے در میان کر دورت کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کیا در آپ سے کی در میان کر دورت کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے در میان کر دورت کو بینے در اُپ سے در اُپ کی دورت کو بینے دور اُپ میں کر دورت کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے در میان کر دورت کو بینے در اُپ کی دورت کو بینے و بُن سے اُپ کر دورت کو بینے دور آپ سے در آپ سے کر دورت کو بینے دور آپ سے در اُپ کی دورت کو بینے دور آپ سے در آپ سے دورت کو بینے دور آپ سے در آپ سے در آپ سے در آپ سے دورت کو بینے دور آپ سے در آپ سے دور آپ سے در آپ سے

ت صبح بخاری ۱ ۱۰۰،۱۵۵۲۱۲۵

سیسے خونناک سازشیں کمیں اورا سے رُورٹی لانے سے سیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کردیں ہا ہی جب میں ن کسی طرح نے بچا کرکوئی ہانچے سوکیلوں ٹر ور مدینہ کی سرزمین برجا پہنچے توقریش نے اپنی ساکھ کافائدہ اٹھائے ہوئے گفاؤنا بہاسی کردارا نجام دیا۔ بینی یہ بچو کمرحوم کے ہاشندے اورسیا میں کے پڑوسی سنچے اوراس کی وج سے انہیں ابرع رب کے درمیان دبنی قیا دت اور دُنیاوی ریاست کا منصب حصل نخا اس سے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشکمین کو بھو کا وروغلا کر مربنے کا تقریباً ممکل ہائیکا ہے کو دیا جب کی وج سے مدینہ کی درآ مداست نہا بیت مختصرہ گئیں جب کہ مربنے کا تقریباً ممکل ہائیکا ہے کو اور ور بروز بڑھتی جا رہی تھی ۔ ورحقیقت کے کے ال سرکشوں اور مملمانوں کے اس مہاج کی نیاہ مملمانوں کے درمیان حالت جگ قائم ہو چکی تھی اور یہ نہا بیت احتماز بات ہے مسلمانوں کے اس جگ گوال جائے۔

مسلمانوں کو تی پہنچا تھاکہ مسلطرے ان کے اموال منبط کے گئے تھے اسی طرح وہ مجی ان سرکشوں کو تا بین اور سرکشوں کو تا بین اور سرکشوں کو تا بین اور حسل اور کے اموال منبط کریں ہیں طرح انہیں تنایا گیا تھا اسی طرح وہ بی ان سرکشوں کو تا بین اور حسل اور کی نقید لیسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی تعید لیسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی تعید کو تبیا گوالا بدلہ دیں تا کہ انہیں مسلمانوں کو تبیدا گوالا بدلہ دیں تا کہ انہیں مسلمانوں کو تبیدا گوالا بدلہ دیں تا کہ انہیں مسلمانوں کو تبیدا گوالا بدلہ دیں تا کہ انہیں مسلمانوں کو تبیا ہوئے نہ مل سکے .

یہ ستھے وہ قصنا یا اورم ما کل جن سسے رسول النٹر ﷺ کومدینہ تشریف لانے کے لید بحثیث رسول دیا دی اور امام و قائمۂ واسطہ در پیش تھا۔

رسول القد مَنْظُفْظَیَّالُ نے ان نمام مائل کے تنبی مرینہ میں یغبرانز کرداراور قامرانز رول اداکی اور جوقوم نرمی و مجتب یا بختی و درشتی جس سلوک کی سنجی تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا اور اس میں کو فکر شخصہ نہیں کہ رحمت و مجتب کا بہوسختی اور درشتی بینا اب تھ بہال کہ چند برسوں میں زمام کا راسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آگئی۔ اسکے صفحات میں اہنی باتول کی تنفیدلات برئی قاریمُن کی جامی گئی۔

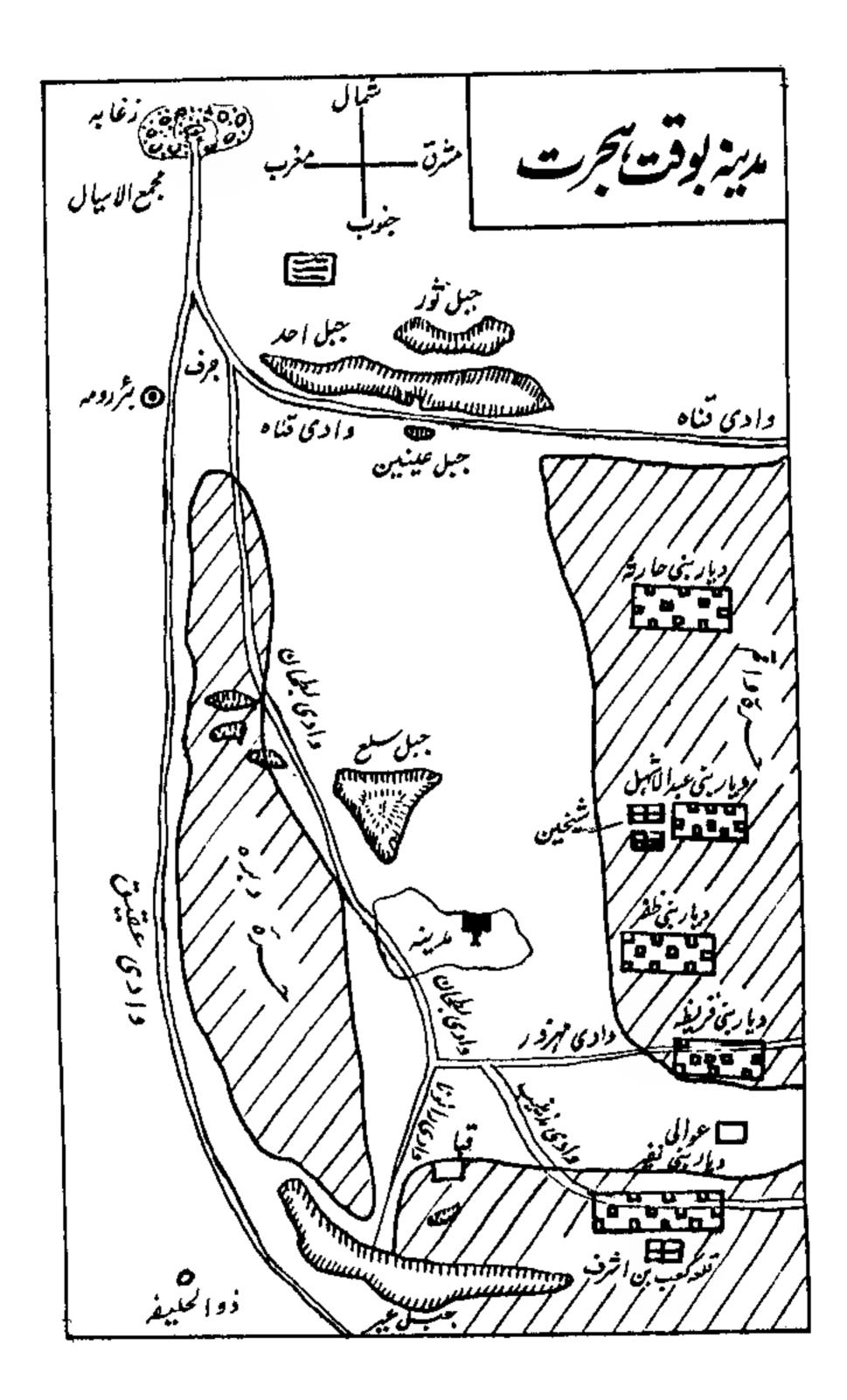

#### من معا<u>مرے</u> کی مجبل سنے معا<u>مرے</u> کی مجبل

مر برنوی کی تعریب کی تعریب یظافی کا بها قدم بر تفاکه آب نے مسجد نبوی کانجمیر میں میں کی تعمیب کی جہاں آپ یظافی کا بہا قدم کی تعمیب کی جہاں آپ یظافی کا اوراس کے بیارہ کی گافیکا کا ونٹنی بدیثی تھی۔ آپ یظافی کا اس میں نمین کے مالک دویتیم نیکے تھے۔ آپ یظافی کا اور بیٹھر وصوتے تھے اور قیمتاً خریدی اور بیٹھر وصوتے تھے اور میں خرائے ہے ایک اینٹ اور بیٹھر وصوتے تھے اور مالتھ بی قرائے جائے اینٹ اور بیٹھر وصوتے تھے اور مالتھ بی قرائے جائے گا

اَللَّهُ تَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْمُنْخِرَة فَاغْفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهُ اَجِرَة كَ اللَّهُ ذَنَدًى وَسِ اَخْرت كَى زَدُكَ بِهِ السِ انصار و بها حبسرين كو بخش دے۔ بير بھی فرانے سے

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا اَبَدُّ رَبِّنَا وَ اَطْهَـرَ "به بوجه خيبر کا بوجه نبين ہے- يہ مهارے پروردگاری شم زيادہ نيک اور ٻاکيزہ ہے؛ "پ کے اس طرز عمل سے صفایر کرام کے جن وخروش اور سرگری میں بڑا اضافہ ہوجا تا تفا چنا نجے معالیہ کرام کہتے تھے ،

 وروازے کے ہازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے۔ دبوا رہی کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں۔ چیت پر کھجور کی شاخیں، ورپتے ڈنوا دیتے گئے اور کھجور کے تنول کے کھیے بنافیئے گئے۔ زمین پر بیت اور چیوٹی چیوٹی کئریاں رچیرایں) بجیا دی گئیں۔ بین دروا زے لگائے گئے۔ نمین پر بیت اور چیوٹی چیوٹی کئریاں رچیرای) بجیا دی گئیں۔ بین دروا زے لگائے گئے۔ فیلے کی دیوا رسے بچیل دیوا ریک ایک سوزا تھ لمبائی تھی۔ چوڑائی بھی اتنی یا اسس سے بچھ کم تھی۔ پھرٹائی بھی اتنی یا اسس سے بچھ کم تھی۔ بیاد تقریباً تین یا تھی کہری تھی۔

آپ میلان ایک ایست کی دیواری کی ایست کی میرکت بنوں کی دیواری کی ایست کی مختص او چھیٹیں کھی دیواری کی ایست کی مختص او چھیٹیں کھی درکت تنوں کی کڑیاں دے کر کھی رک شاخ اور نیوں سے بنائی گئی تھی دیمی آپ میٹلانی اور ایست معلم رات کے جو سے ستھے ۔ ان جو دس کی تعمیر کس بوجانے کے بعد آپ میٹلانی اور ایست ابوابوب انصاری مینی اللہ عند کے مکان سے پہین منتقل ہوگئے یا۔

مسبه پی سازی کے بیے نظی ملکریہ ایک یونیورسٹی تھی حس بین سلمان اسلائی تعلیما و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے اور ایک مفل تھی حسب میں مدتول جابل کشاکش و نفرت اورہائی لٹرائیوں سے دوچا ررسے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے ل جل رسبے تھے ۔ نیزیہ ایک مرکز تھا جہاں سے اسس نقی سی ریاست کا سا را نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہیں جیجی جاتی تھیں علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک یا رہینے کی بھی تھی جس میٹی مسبب شور کی اور مجبب انتظامیہ کے اجلائس منعقد میں کہ حیثیت ایک یا رہینے کے مجی تھی جس میٹی مسبب شور کی اور مجبب انتظامیہ کے اجلائس منعقد

ان سبب کے ساتھ ساتھ یہ سبد ہی ان فقرار جہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعدا دکا سکن تھی جن کا وہاں بریز کوئی مکان تھا۔ یہ مال اور نہ اہل وعیال .

پیراوائل ہجرت ہی میں ا ذان بھی تنروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تفاجوروزا نہ پانچے بار اُفق میں گو نجنا تف او جس سے پورا عالم وجودلرزا تھتا تھا۔ اس سلسلے بیں حضرت عبداللّٰہ بن زبدبن عبدر به رضی اللّٰہ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے۔ رتفصیل جامع تر مذی بسنن ابی داؤد بمنداحمد اور جیجے ابن خزیمہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔)

وجود بختا سی طرح آپ میشنگانی نے آریخ ان نی کا ایک اور نہ بہت تا بناک کا زام رانج میں با جے مہاجرین و نصار کے درمیان مواف ت اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے ۔ ابن قیم لکھتے ہیں بہرسول اللہ طلائے پیٹر سول اللہ طلائے پیٹر ہوں گے اور می اللہ عنہ کے مکان میں بہاجرین و انصار یجائی انصار یجائی و انصار یجائی اور آدھ انصار یجائی انصار یجائی کے اور موت کے بعد نسبی قرابتداروں جارے کی بنیاد بینی کہ یہ ایک دوسرے کے غنوا رہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابتداروں کے بجائے بہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے ۔ وراثن کا برحکم جنگ بدرتاک قائم رہا۔ کی بھر یہ آبیت نازل ہوں گے

وَ اُولُوا الْاَرْجامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ .. (٦١٣٣) "نسبی قویتدار بس دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں ربعنی ور نت میں

توانصارومهاجرین میں اہمی توارث کا حکم حتم کر دیا گیا کئین بھائی چارے کا عبد باتی رہا۔ کہا جا آن ہے کہ آپ عظافی گئا سنے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تعا کی بہت کہ آپ عظافی گئا سنے ایک بھی مہاجرین اپنی با ہمی اسلامی ، خوت ، وطنی اخوت ا در رہشتہ و مرابت می آبت ہے۔ یوں بھی مہاجرین اپنی با ہمی اسلامی ، خوت ، وطنی اخوت ا در رہشتہ و قرابتداری کی احوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے مختاج نہ نصے جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا ہے۔

اس بھائی چارے کامقصود — جیسا کرمخرغز انی نے لکھ سبے ۔ پرنھا کہ جا ہل عبیتیں تمیل ہوجا میں ۔ حمیّبت وغیرت جو کچھ ہو وہ اسلام سکے بیاہے ہو۔نسل، رنگ اوروطن کے امنیا زائٹ ممٹ جا بیں ۔ بلندی وسینی کامعیارانسانبت و تقولی کے علاوہ کچھ اور مذہو۔

رسول الله بینا فلی الله بینا فلیگان سنے مس بھائی چارے کو محض کھو کھلے الف ظرکا جا مرتہیں پہنا باتھا بلکہ اسے ایک ایسا نا فداہمل عبد و پہیا ن فرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ بہنا نی نولی ملائی اور مبارک دنہ تھی کر ذبان پر رو انی کے ساتھ جا ری دہے گرنی جو کچھ مذہو بلکو اکس بھائی چارے کے ساتھ بینا روغم کھسا ری ، ورمُو السی کے جذبات بھی مخلوط تھے اور اسی سیے اُس نے معالمے کو براسے نا دراور تا بناک کا زناموں سے پُرکر دیا تھا۔ سے

چنانچه بیم بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدبیۃ تشریف لاستے نورسول اللہ میٹاللہ کھیا گان

سنے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی التُدعنه او رسُعَدُ بن رئیست کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سند في حضرت عبدا رحمن سي كهاء" انعها رمين مين سب سب زياده مال دار بول مآپ میرامال د وحصول میں بانٹ کر (اوحاسے لیں) اور میری دوبیویاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں جوزیادہ بیند ہو شجھے تنا دیں میں اُسسے طلاق دے دوں اور عدمت گذر سفے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں "حضرت عبدالرحمٰن رصنی التّرعمة سنے کہا \* التّداب ہے ؛ ہل اور مال میں برکت دے ماپ وگوں كا با زاركيا سه ؟ يوگول نے انہيں بنو قبينعاع كا يا زار بتلا ديا۔ وہ واپس آئے توان كے پاس کیجه فاضل پنیراور محمی تقامه اس کے بعدوہ رو زانہ جائے رسبے۔ پیمرایک دن آئے توان برِزر دی كالشريخا- نبى ﷺ الشائلة سنے دریا فت فرایا " بركیاست ؟ انہوں نے كہا بش نے شادى كىسہے۔ اب مظلفظ الله النفظ الله عورت كو مركتنا ديا ب ؛ بوك ايك نُواة النفل اكديموزن ديعي كوني مواتول النا. اسى طرح حضرست الوہريره دمنى التّرعندسے ايك دوايت آئى ہے كم الصيب دينى وَيُطْلِقُهِ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بِما رساء درمیان اور بهمارے میمایتوں کے درمیان بهمارے معجور كے باغات تعتبم فرا ديں۔ آپ مظافقاتا سنے فرايا ، نہيں انصارت كي تب آپ لوگ بعين جاجزن سمارا کام کردیا کریں اورہم کھیل میں آپ نوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے سم سنے یاست سنی اور مانی سکھ

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انصار نے کسس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے بہا جربھا بیّوں کا اعزازہ اکرام کیا تھا۔ اورکس قدرمجیتت ہفتوص ، ایٹارا ور قربانی سے کام بیا تھا۔ اور مہاجرین ان کی اسس كرم ونوازش كى كتنى قدركرتے تنصے پنيانچدانبوں نے اس كاكوئى علط فائد دہنيں الثايا بلكه ان سے مرف اتنا ہی حاصل کیاحسیں سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمربیدھی کرسکتے ستھے۔

ا ورحق بيرسپ كريد بها كي چاره ايك نا در حكمت ، عجمها مذ مبامست اورمسان نوں كو درميش بهبت سارسے مسائل کا ایک بہترین ص تھا۔

اسلامی تعاون کا بیمان ایک اور جهانی چارے کی طرح رسول استد مظافیقاتی نے اسلامی تعاون کا بیمان ایک اور جهدویمیان کرایا جس کے دریے ساری مابل کاک

لله میمیم بخاری: پاپ اخارانسبی الله کالیکا پین المهاجرین و الانصار ۱/۴۵ ۵۵ ه ایضاً باب ا ذا قال اکعننی مؤنة النخسل ۱۳۱۱

ا ورقباکی شمکش کی بہنسیا و خوحا دی اور دُورِجا بلیت کے رسم و رواج کے بیلے کوئی گنجائش نہ چپوڑی۔ فریل میں کسس پہیان کواس کی و قعارن سمیست ختصراً پہیش کیا جارہا ہے۔

یہ تحریرسہے محترنبی ﷺ کی جانب سسے قریشی ، ینٹرنی ، وران کے تا لع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اورجہا دکرنے والے مؤمنین اورمسلانوں کے درمیان کر :

ا۔ پیسب اپنے اسواانیانوں سے انگ ایک امّت ہیں۔

۷- مہاجرین قرنش اپنی سالقہ ما ست کے مطابق ہم دیت کی ادائیگی کریں گے ، ورمونین کے درمیان معروف اور انصار کے تمام قبیلے درمیان معروف اور ۔۔ انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدید دیں گے اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ ما است کے مطابق ہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیدا داکرے گا۔

۳۰ اور ابلِ ایمان اپنے درمیان کسی بکیس کو فدیہ یا دیت سکے معاطعے میں معروف طریقے کے مطابق عطار و نوازش سے محروم نے رکھیں گئے .

ہ ۔ اور سارے راست با زمومنین کسٹ خص کے خلاف ہوں سکے جوان پرزبا ونی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گا وار زبادتی اور فسا دکی راہ کا جربا ہوگا۔

۵ - اوریر کران سب سے ما تھاس شخص کے خلاف ہوں گئے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑ کا ہی
 میوں نہ ہو۔

ہ ۔ کوئی مومی کسی مومی کو کا فرکے بدھے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے فلان کسی کا فر کی مدد کرسے گا۔

۔ اور اللہ کا فِرتہ رعہد) ایک ہوگا، ایک معولی آدمی کا دیا ہوا ذمریجی سائے سلمانوں ہرلاگوہوگا۔

۸۔ جوبہود ہمادے ہیروکارہوجائی، اُن کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے ملا نول کے مثل ہوں گے۔ ندان پڑظم کیا جائے گا اور ندان کے خلاف نعاون کیا جائے گا۔

۹۔ مسلمانوں کی مسلم ایک ہوگی۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کوچیوٹر کرفتال فی مبیل اللہ کے مسلمہ میں مصالحت نہیں کرے گا جمہدوہیان کریں گے۔
مصالحت نہیں کرے گا جکہ سب کے سب رابری اور حدل کی بنیاد پر کوئی عہدوہیان کریں گے۔
مسلمان اس خون میں ایک دوسے رکھم ما وی ہوں گے جسے کوئی نی بیبل اللہ ہمائے گا۔

۱۱۔ کوئی مشرک فربیش کی کسی جان یا ماں کو بنیا و نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن سے آگے اِسس

ک حفاظن کے بیے رکا وٹ بن سکتا ہے۔

۷ ۔ جوشخص کسی مومن کوقتل کرے گا او رثبوت موہجود ہوگا ؛ اس سے قصاص لیا جائے گا۔ سوائے اس صوریت کے کمفتول کا ولی راضی ہوجائے۔

۱۱۱ء اوریہ کرسا رہے مومنین اس کے خلافت ہوں گئے۔ ان کے سیے اس کے سواکچے حلال نہ ہوگا كراس كي خلاف أكثر كحرطت بهول م

۱۴. کسی مومن کے بیلے حلال مذہو گا کوکسی ہنگامہ بریا کرسنے واسے دیا بیعتی ) کی مرد کرہے اور اسے پنا ہ دے ، اور چوکس کی مدد کرسے گایا اسے پنا ہ دے گا ، اس پر قیامست کے دن الترکی تعنت او راس كاعضب بوگا او راس كا فرض دنتل كچه معى قبول نه كيا جائے گا .

۵۱. تمهارے درمیان جو کھی اختلاف رُوما ہوگا است التُرعزّ وجل اورمستد ﷺ کی طرف يلثأيا جائے گاء سکت

معان معان معنوبات كااتر معانس يرمعنوبات كااتر معانس يرمعنوبات كااتر معانس بين معاشو كاند

کیں میکن معاشرے کا طاہری رُخ درحقیقت ان معنوی کمالات کا پُرتوتھا حبس سے نبی عَيْلِهُ الْفَلِينَالُ كَيْ صحبت وتم مينى كى برونت بربزرگ بهستيان بهره وربهو كي تقيل - نبى عَيْلِهُ الْفَلِينَالُ ان کی تعلیم و تربهیت، تز کیبَرنفس او رم کارم اخلاق کی ترغیب میمسل کوشال رست تنصر اورا بهنیں مجیت و بھائی چار گی، مجدو تشرف اورعبا دہت واطاعیت کے اواب برابرسکھا نے اور تیا نے

ایک صحابی نے آت سے دریا فت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے ؟ ربعینی اسسلام ) میں کونساعل بہتر ہے ؟ ) آپ ﷺ نے فرایا "تم کھا نا کھلاؤ اور شناساا ورغیر سشناسا ہی

حضرت عبدالله بن سلام مضى الله عنه كابيان سبه كرحبب نبى مَيْطِهُ الْعَلِيمَةُ لَا مرسين مَسْرَلِفِ لائے تویک آ ہے کی خدمت میں حاضر بھوا ہجب میں نے آسید بیل الفیلیک کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچی طرح سمجھ گیا کہ بیکسی حجو ہے آدمی کا چیر و نہیں ہوسکتا ۔ پیراٹ نے بہلی بات جوارشا د فرمانی وه ببرنقی: اسے لوگو! سلام پھیلا ؤ'، کھا ناکھلاؤ بھلارتی کرو، اور رات میں جب لوگ سورہ ہے ہوں کر نماز پڑھو۔ جنست میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا ؤ گئے"، شہ

اس بین الله المحالی فرمان نے ستھے "وہ شخص حبّت میں دوخل نہ ہو گاحب کا بڑوسی اس کی مشرار توں اور تباہ کا رابوں سے مامون ومحفوظ نہ رہیے " برائد

ا ورفرہاتے تھے ہمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہا تھ سے سلمان محفوظائیں کیے اور فراتے تھے ، "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا یہاں کا پنے بھائی کے لیے وہی چیز پہند کرے جو خود ا پنے لیے لیپ ندکرتا ہے "برالیہ

ا ور فرمائے تھے ؛ سارے مؤمنین ایک آ دمی کی طرح میں کہ اگراس کی آٹکھ میں تکلیف ہو تو سارے حبم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر سرمی تکلیف ہو تو سارے حبم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے ''بڑللے

' اور فرمانے ؛'مومن ، مومن کے بیے عمارت کی طرح سیے حسب کا بعض بعض کو 'قرت پہنچا تا سیے'' رسللے

اور فرماتے الیس میں میں نفض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بیٹے رہے ہو اورائٹر کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی سمان کے لیے حلال بنبس کر اپنے بھائی کو تین دن سے اُو پر چیوڑے رہے "بہلے

اور فرائے بمالی ن ملیان کا بھائی ہے نہاں پڑطلم کہے اور نہ اسے ڈیمن کے والے کے ۔ اور چھنے میں کہ والے کے ۔ اور چھنے ہوائی کی حاجت ربراری) میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت ربراری) میں ہوگا ؛ اور چھنے کے کہ کہ دور تیامت ہے گو کھوں اور چھنے کے دکھوں میں سے کوئی دکھو دور کرے گا اللہ اس کے دن میں سے کوئی دکھو دور کرے گا اور چھنے کے دن میں سے کوئی دکھو دور کرے گا اللہ قبامت کے دن میں کہدہ پوشی کرے گا اللہ قبامت کے دن میں کہ یہدہ پوشی کرے گا اللہ قبامت کے دن میں کہ یہدہ پوشی کرے گا اللہ قبامت کے دن میں کہ یہدہ پوشی کرے گا اللہ قبامت کے دن میں کہ یہدہ پوشی کرے گا اللہ قبامت کے دن میں کہ یہدہ پوشی کرے گا ہے۔

ا ور فرماتے: تم لوگ زمین والوں پرمبرمانی کرو تم پراسمان والا مہر ہانی کرے گا۔ لالے

که نزمذی - ابن ماجر، دارمی مشکوهٔ ۱۹۸۱ له صحیح سلم امشکوهٔ ۱۲۲۲ سالیا صحیح نجاری ۱٫۱ سالی مسلم، مستکوهٔ ۲۲۲۷ سالی مسلم، مستکوهٔ ۲۲۲۷ سالی مسلم، مستکوهٔ ۲۲۲۷ سالی مسلم، مستکوهٔ ۲۲۲۷ سالی متنفق علیه مشکوهٔ ۲۲۲۷ میسیح بخاری ۲۹۰/۱ سان ابل دا وُد ۲/۵۲۷ - جامع ترمذی ۲ ۲۱

اور فراتے " وہ شخص مومن نہیں جوخود پہیٹے بھر کھا سلے اور اس کے با رومیں رہنے والا ہ پڑوسی بھو کا رہے " کے

اورفرماتے ہمسمان سے گالی گلوج کرنافسق ہے اوراس سے مارکا مے کرنا کفرہے بڑا است سے کالی گلوج کرنافسق ہے دوراس سے مارکا مے کرناکفرہے بڑا است سے تکلیف وہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایک شاخ شمار کرتے تھے بھلے اور اسے ایک شاخ شمار کرتے تھے بھلے

نیزاپ طلای این صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کرائس کی طرف دل خود بخود کھنچتے پہلے جائیں ؛ چا پخہ آپ فرمائے کرصدقہ گناموں کو ایسے ہی بچھا دتیا ہے جیسے یانی آگ کو بچھا تاہے۔ زیا

اور آپ بینا فیکی فر استے کہ جرمسلان کسی نیکے مسلان کو کیٹرا بہنا دے الٹرائسے جنت کا سبز لیکس بہنائے گا اور جومسلان کسی میٹو کے مسلان کو کھانا کھلائے الٹراسے جنت سے کھپل کا سبز لیکس بہنائے گا اور جومسلان کسی بیاسے مسلان کو بانی بلا دے الٹراسے حنیت کی ٹہر لگی ہوئی شراب طہور کھلائے گا اور جومسلان کسی بیاسے مسلان کو بانی بلا دے الٹراکسے حنیت کی ٹہر لگی ہوئی شراب طہور کا اور جومسلان کسی بیاسے مسلان کو بانی بلا دے الٹراکسے حنیت کی ٹہر لگی ہوئی شراب طہور کا اور ترکس کا کہا گئے۔

طلاح ترکی لیکے

، ایپ ﷺ فیلینگانی مسندهاتے: اگل سے بچو اگرچی مجود کا ایک ممکڑا ہی صدفہ کرکے ، اور ) اگر وہ بھی نہ یا وَتو یا کیزہ بول ہی سے دریعے "کملے

اوراسی کے پہلوبہ پہلود وسری طرف آپ مانگفے سے پر ہمیز کی تھی بہت زیادہ تاکید فرطئے تا مسرو فاعن کی فیسے نہا ہے تا کہ فرطئے مسبرو فاعن کی فیسے نہا ہوں مانے اور سوال کرنے کوسائل کے چہرے کے لیے نوج ، خراش اور زخم قرار دیاج حدد رج مجبور ہوکر سوال کرے۔ زخم قرار دیاج حدد رج مجبور ہوکر سوال کرے۔

اسی طرح آپ مظافی بیان مند رات که کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے کرن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزویک ان کا کیا اجرو تواب ہے ہی بھرآت پر اسمان سے جو دحی آتی آپ اس سے مسمانوں کو بڑھ کرساتے اور مسمانوں کو بڑھ کرساتے اور مسمانوں کو بڑھ کرساتے اور

كا شعب الا ميان بيه بقى مك كوة ٢ ١٨١٨ الله مبيح بخارى ١٩٣/٢

الله المصفون كي عدسية معيمين مين مروى ميمشكوة ١١٢، ١٢١، ١١٤

نظ احد، ترندی، ابنِ ماجر مشکوق اراما

را کلے سنن ابی واؤد ، جا مع تزندی مِست کوۃ ا/ ۱۹۹ سنتے میں بخاری ۱۹۰/۱ ، ۱۹۰/۱ سنتے دیجھتے ابوداؤد ، تزندی - نسائی ، ابین ما جر، وارحی ۔مسٹ کوٰۃ ۱/۳۱۱

مهمان آپ کو بڑھ کرمناتے یا کہ اس عمل سے ان سے اندر فہسم و تدبّر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور بینجیرانہ فیقے ادیوں کا شعور بھی بیدار ہو۔ اور بینجیرانہ فیقے ادیوں کا شعور بھی بیدار ہو۔

پیر بہارے پینی برزیم بھر اس میں ایسی معنوی اور ظاہری نوبیوں کمالات نداوا د مسلامیتوں ، مجدو فضائل ، مکارم اضلاق اور محاسن اعمال سے متصدف نفے کردل خود نجود آپ کی جانب کھنچے جاتے ہے اور جانبی قربان ہوا چا ہتی نفیں ۔ چنا نجہ آپ میلی اللہ کی ان سے جو نہی کوئی کلم صادر ہونا صحابر کرام اس کی بجا آوری کے بیے دُول پڑتے اور ہدایت رہنمائی کی جو بات آپ ارت و فرا دیتے اسے حزز جان بنانے کے لیے گوا ایک دو مسرے سے رہنمائی کی جو بات آپ ارت و فرا دیتے اسے حزز جان بنانے کے لیے گوا ایک دو مسرے سے اس کے نکھنے کی بازی لگ جاتی ۔

اس طرے کی کوششوں کی بروات نبی خطان کا مدینے کے اندرایک ایسامعاشوں کی ویٹے میں کا میاب ہوگئے جوتا ریخ کاسب سے زیادہ باک ل اور شرف سے ہر لور معاشو تھا اور اس معاشر سے ہمر لور معاشرہ تھا اور اس معاشر سے ہمرائل کا ایساخوشگوار مل نکالا کرانسا نبت نے ایک طویل عرصے تک زیانے کی میں ہوں کہ اور اتھا ہ تاریکیوں میں ہاتھ یا وَل ما دکر تھاک جانے کے بعد پہلی بار جین کانس لیا۔

اس نے معاشر ہے کے عناصر ایسی بندو بالا تعلیمات کے ذریعے میں ہوئے جس نے پوری اس نے معاشر ایسی بندو بالا تعلیمات کے ذریعے میں تھے کا دھا را بدل دیا۔

ام دی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹے کا مقا بارکر کے اس کا اُن تے کھیر دیا۔ اور تاریخ کا دھا را بدل دیا۔

ام دی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹے کا مقا بارکر کے اس کا اُن تے کھیر دیا۔ اور تاریخ کا دھا را بدل دیا۔

# ببئود كے ساتھ معاہد

جیباکہ ہم بتا چے ہیں مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی ہمود تھے۔ یہ لوگ اگرچد ر پردہ مسلمانوں سے عدا وت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب یک کسی محافہ ارائی اور محکر طب کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس سے درسول اللہ ظاہر ہیں گئے تھا۔ ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں ہیں فریس کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں ہیں فریس نے درسول اللہ ظاہر ہیں آزادی دی گئی تھی اور جلا وطنی جسطی جا مَدادیا جھر اللہ کی کیاست خرب اور جان وہال کی مطلق آزادی دی گئی تھی۔ اور جلا وطنی جسطی جا مَدادیا جھر اللہ کی کیاست کا کوئی ڈخ اختبار نہیں کی گیا تھا۔

یمناہرہ اس معاہرے کے خمن میں ہُوا تھا جوخو دسلمانوں کے درمیان یا ہم طے پایا تھا اور جب کا دکر قریب ہی گذر جیکا ہے۔ اسکے اس معاہرے کی اہم و فعات بیش کی جارہی ہیں۔

ا - بنوعوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ لل کرایک ہی است معاہرے کی دفعات معاہدے کی دفعات ہوں گے۔ یہود اپنے دین پرعمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پرعمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پرعمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر خودان کا بھی ہیں تن ہوگا، اور ان کے غلاموں اور تعلقین کا بھی۔ اور بنوعوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔

۲۔ پہوداپنے اخراجات کے نوسے دارہوں گے اورمسلمان اسپنے اخراجات کے ۔
 ۱۷۔ اورجوطا قت اس معابدے کے کسی فراتی سے جنگ کرسے گی سب اس کے خلاف آپس

میں تعاون کریں گئے ۔

یم ۔ اوراس معاہدے کے شرکاء کے ہاہمی نعلقات خیرخوا ہی،خیرا ندلیثی اور فائدہ رسانی کی بنیا د پر ہوں گے، گذاہ پر نہیں ۔

۵- كوئى آ وى اين عليف كى وجرس عجرم ما تخبرك كا.

4- مظلوم کی مدد کی جائے گی۔

ے۔ جب بک بنگ بریا رہیے گی ہود مجی سلمانوں کے ساتھ خرج برداشت کریں گئے۔

ر ۔ اس معاہدے کے سالم میز کاء پر مدینہ میں مبنگامہ آرائی اور گشت و خون حرام ہو گا .

۵ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہوجائے جس میں فساد کا اندیشہ ہوتو
 اس کا فیصلہ اللہ عزوم ل اور محقد رسول اللہ میں کا فیائیں نے اور کھیں سکے۔

۱۰ قریش ا در اس کے مددگا روں کو بنا ہنیں دی جائے گی۔

ا ۔ جو کوئی بٹرب پر دھا وا بول دے اس سے لڑنے کے بیے سب ہاہم تعاون کری گے اور ہرفریق اینے اینے اطراف کا دفاع کرے گا۔

١١- يه معا بده كسى ظالم يا مجم ك يه أردنسي كا بك

اس معابدے کے سطے ہوجانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی عکوست بن گئے حبس کا دارالحکومت مریب نتا اورجس کے سریراہ رسول اللہ فیلینظینال تنے۔ اورجس میں کلمہ نافذہ اور خالب حکموانی مسلمانوں کی تعی ؟ اور اکس طرح مرینہ واقعۃ اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔

امن وسلامتی کے دائزے کومزیر گوسمنت و بینے کے بیے نبی مظافی آنے سنے اکندہ دوسرے اس وسلامتی کے دائزے کا کندہ دوسرے قبائل سنے بعض بعض کا ذکر قبائل سنے بعض بعض کا ذکر میں سنے بعض بعض کا ذکر اسکے میل کرائے گا۔ اسکامی کی سنے کا دکھ ایک میل کرائے گا۔ اسکامیل کرائے گا۔

# مستحرین

مجرسي بعدمانول تنجلاف فريش كي فيتنه خيزيال اعباراتين أبي سنامويم یجید صفحات بیں بتایا جا چیکا ہے کر گفتا رِ کمر نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم وستم کے بہارا توری تنے اورجب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی توان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں جن کی بنا پرومستی موچکے متھے کہ ان کے اموال صبط کرسلیے جائیں اوران پر بزن بول دیاجائے گراب بھی ان کی حاقت کا *منسلہ بندیز ہُوا* اوروہ اپنی ستم رانیوں سے با زنہ آئے عکہ بیدد ک*یکھ* ان کا جوش غضیب اور بھڑک اُٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ بھلے ہیں اورانہیں ملینے میں ایک پُرامن جائے قرارمل گئی۔ہے۔ بنجانچہ انہوں نے عبداللّٰہ بن اُبیّ کو۔ جوابھی مکے کم کھلا مشرک تھا ۔۔۔ اس کی اس جیشیت کی بنا پر ایک معمکی آمبز خط لکھا کہ وہ العدار کا سرد ارسہے۔ کیونکمانصاراس کی سرراہی زمتنق ہو ہے نصے اور اگراسی دوران رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری مزہوئی ہوتی تواس کو اینا یا دشا ہ بھی بنا بیے ہوتے ۔۔۔۔مشرکین نے اپنے اس خطیمی عبداللّٰہ بن اُبیّ اور اس کے مشکر رفقار کو مخاطب کرتے ہوئے دوٹوک بخطول ہیں لکما ؛ «اپ لوگول نے ہمارے صاحب کوپٹا ہ دے رکھی ہے اس بیے ہم الند کی تسم کھاکر کجتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ کہس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیبجئے یا بھرہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر بورش کرکے آپ کے سارے مرد ان حبگی کوفتل کر دیں گئے اوراپ کی عور نوں کی حرمت یا مال کرڈوالیں گئے'۔ سکے

اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن اُ بُن سکتے کے است ان مشرک بھا یہوں کے عکم کی تعمیل کے لیے است طلکے پہنچتے ہی عبداللہ بن سے نبی میں اُلیٹ اُلیٹیٹن کے خلاف رئے اور کیپذ بہتے ہی سے نبی میں اُلیٹ اُلیٹیٹن کے خلاف رئے اور کیپذ بہتے ہی ہے بات میٹی ہوئی تھی کہ آت ہی نے اس سے باد شاہبت جیپیٹی ہے چنائچہ کیونکراس کے ذہن میں بیر بات مبتی ہوئی تھی کہ آت ہی نے اس سے باد شاہبت جیپیٹی ہے چنائچہ

جب یہ خطعہ اللہ بن اُبُل اوراس کے بہت پرست رُفقار کوموصوں بُوا تو وہ رسوں اللہ عَلَیٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

مُسلمانوں پرمسجد حرام کا دروازہ بند کئے جانے کا اعلان صفرت سعد

بن معافر رضی الته عنه عمره کے سیاے کہ گئے اوراُ مُیۃ بن خلف کے مہما ن ہوئے۔ اہوں نے اُمیۃ سے کہا، میرے سیے کوئی خلوت کا وقت دکھیو ذرا میں ببیت اسد کاطواف کرلوں " اُمیۃ و و ببر کے قریب انہیں نے کرنسکا تو الوجہل سے طلقات ہوگئی۔ اس نے را اُمیۃ کونما طب کہا ۱۰ بوصفوان تمہارے ساتھ یہ کون سبے ؟ اُمیۃ نے کہا ، یہ سعد ہیں۔ الوجہل نے سعد کو مخاطب کرے کہا ، او جہا اُمیۃ نے کہا ، او جہا اُن کہ تم کوئی طب کرے کہا ، او جہا اُمیۃ نے کہا ، او جہا اُمیۃ نے کہا ، اور بینے کہا اور بینے کم رکھتے ہوکہ ان کی نصرت واعانت بھی لوگول نے بدور کو نیاہ دے رکھی ہے اور بیز رعم رکھتے ہوکہ ان کی نصرت واعانت بھی کرو گے بٹ نوا فعدا کی قسم اگرتم الوصفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلیٹ کرنبا سکتے کے اُس پر حفرت سنڈ نے ہوا زبلنہ کہا، "سُن! خدا کی قسم اگرتو نے مجھ کو اس سے رو کا توہی تھے ایسی چرنے دو ک دول گا جو تجھ پر اس سے بھی زیا دہ گراں ہوگی جائینی اہل مدینہ کے ہاں سے گھرنے والا تیرا انجارتی واستہ بھی

مہاجرین کو قرب کی دھمکی ایر قریش نے مسل نوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہونا کہ گئے۔۔۔ مہاجرین کو قرب کی دھمکی صاف بچے کر سکل آئے ، ہم یٹرب ہی پہنچے کرتمہا راستیا، اس ریست نام

ا وربه محض دهمکی نه تقی مبکه رسول امتر ﷺ کواشنے مؤکد طربیقے پرقریش کی چا بول اور رُبے ارا دوں کاعلم ہوگیا تھا کہ آپ یا توجاگ کر راٹ گذارتے تھے یا صحاً ہرکرام کے پیرے میں سوتے تھے جنانچا حیج بخاری کم میں حضرت عائشہ رضی الٹرعنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے سکے بعدایک رات رسول الله مینانه الله علی رسه منص کفرایا به کاش اج رات میرسه ساته مین سے کوئی صالح اومی میرسے بہال بہرہ دبتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں متھیار کی جھنگار مُن تَى بِرِّى ۔ آپ نے نے قرما یا جو کون سے جو جواب آیا ہمنگدبن ابی وقاص ۔ فرما یا ' کیسے آنا ہُوا 9 بوسے ؛ "ميرك دل مين ات كمنعلق خطرك كالنديشة مبُوا تومين آت كي يهال بهره دسيف آگيا " اس پررسول الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِن ما دى م برسوكة له

بيريمى يا د رسب كه بيهرس كابيرانتظام بعض را تول كے ساتھ مخصوص مذتھا للبكمسلسل ا ور دا مَی تھا ؟ جِبَا نِچرحضرت عاکشة رضی الترعنها ہی سے مروی سے کہ رات کورمول التد عَیْلِاللّٰهُ عَلِیُّنْان كه بيه يبره دياجا مّا تقايهان مك كربيراتيت نازل هوني ؛ وَ ملّهُ يُعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ فرط يا" ولوگو إ والسيس جا وّ التُّدعر وحل سنه مجھے محفوظ كرد بإسهة بيجة

بهر ریخطره صرف رسول النتر مینانشدیکان کی ذارنت کک محدود بنرتھا مبک*ه سارسے بی*سلمانوں كولاحق تفا؛ چنانجيرحضرت ٱبيّ بن كعب رضى الله عنه سے مروى ہے كرجب سول لله يَنْظِيْنَكُمْ اللهُ عَلَيْظُاللَّهُ اورات کے مرفقار مدینہ تشریف لائے، اورانصارنے انہیں اپنے یہاں پناہ دی توسار، عرب اُن کے خلاف متحب دسموگیا۔ چنا نجہ بدلوگ مذہ تھیار کے بغیررات گذارتے تھے اور مذ ہتمیارکے بغیر بسے کرتے تھے۔

ان پُرخطرطالات میں جومد بینر میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیننج بنے ہوئے نے اور حن سے عیاں تھا کہ قرنیش کسی

هجه رحمة للعالمبين ا/١١١ فى الغزونى سبيل الله ١٠٨١

جنگ کی اجازت

ی جامع زنری ابوب التفسیر ۲ سرا ۱۳۰

طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرّد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں اللہ تعالیے نے مسل نوں کو جنگ کی اجازت فرما دی ؟ سکین اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقعے پراللہ نطائے کا جوارث ذمازل مُواوہ یہ تھا :

اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقْتِدُونَ مِانَّهُ مُظْلِمُواْ وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِیْرُ ﴿ ٢٩:١٣. وَمَا لَا لَهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِیْرُ ﴿ ٢٩:١٣. وَمَا لِهُ مَا رَبِي مِهِ الْبَيْرِ بَعِي بَحَنَّكَ كَى اجازت دى گئى كيونكه وه منظلوم بین اور بقیناً النّدان كی مدد پرتفاد رسے یا منظلوم بین اور بقیناً النّدان كی مدد پرتفاد رسے یا

ا بھراس ہیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نا زل ہُو مبئی جن میں بتایا گیا کریہ اجازت مجھ جنگ برائے جنگ سے طور پرنہیں ہے مبکداس سے مقصود باطل کے خاستے اور اللہ کے شعارً کا قیام ہے۔ چنا نچہ آسکے جل کرارشاد ہُوا:

اللَّذِيْنَ إِنْ تَمَكَّنَهُمُ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْتُوا الزَّكُوةَ وَاَمَـرُوَا اللَّهُلُوةَ وَاَمَـرُوَا اللَّهُونِ إِنْ تَمَكَّنَهُمُ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْتُوا الزَّكُوةَ وَاَمَـرُوا اللَّهُونُ وَانْتُوا الزَّكُوةَ وَاَمَـرُوا اللَّهُونُ وَانْتُوا الزَّكُوةَ وَاَمَـرُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہ مستوں ہے اگر زمین میں اقتدار سونٹ دیں تو وہ نما زقائم کریں گئے نرکواۃ اواکریں گئے معلائی کا حکم دیں گئے اور بڑائی سے روکیں گئے ۔'' معلائی کا حکم دیں گئے اور بڑائی سے روکیں گئے ۔''

میسی بات جسے قبول کرنے کے سوا چا ۔ 6 کا رنہیں ہی ہے کہ یہ اجا زت ہجرت کے بعد مینے میں نازل ہوئی تھی وکتے میں نازل نہیں ہوئی تھی ۔ البنۃ وقت زول کا قطعی تعین مشکل ہے۔

جنگ کی اجازت تو نازل ہوگئی کین جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی وہ تارہ محض قریش کی قرت اور تمروکا نتیجہ تھے کہ س لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تبارتی شام ایک ہیں جو کتے سے شام کا آتی جاتی ہے ؟ اسی لیے رسول اللہ میں ایس تبارتی شام کے اس کے ایک ایک تا تقیار کتے ۔

را) ایک و جوقبائل اس شاہراہ کے اردگردیا اس شاہراہ سے مدینے کاکھے درمیانی علاقے میں ایک ورمیانی علاقے میں ایا و خطان کے ساتھ صلف ردوستی و تعاون) اور جنگ نہ کرنے کا معاہرہ - میں آبا و نظے ان کے ساتھ صلف ردوستی و تعاون) اور جنگ نہ کرنے کا معاہرہ و رسی ایس میں ایس شاہراہ گرشتی و سستے بھیجنا ۔

ر دسترا مسلوبہ وہ ہاں ماہ رہ ہاں۔ پہیے منصنو بے سے منمن میں یہ واقعہ قابلِ دکر ہے کہ پچھلے صفحات میں بہود کے ساتھ کئے گئے جس معا بدے کی تفصیل گذر حکی ہے ، '' ہی ہے عسکری مہم تنروع کرینے سسے پہلے اس کرے کی دوستی <sup>و</sup> تعاون ا ورعدم جنگ کا ایک معاہرہ قبیبہ جُہُنینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مرینے سے تین مرحلے پر ۔۔۔۔ ہم یا ۰ ہ میل کے فاصلے پر ۔۔۔ واقع تھی۔ انسس کے عددہ طلایہ گردی کے دوران بھی آپ نے متعدّدمعاہدے کئے جن کا ذکرا کندہ آئے گا۔

د ومرا منصُوب سُرُايًا ا و رغز ُوات سے تعلق رکھنا ہے حسب کی تفصیلات اپنی اپنی

جگه آتی رمب*ی*گی ۔

بگرآنی رہیں گی۔ کرر شھے جنگ کی اجازت نا زل ہونے کے بعد ن دونو منصوبوں م**سرایا اورعز واست** کے نفاذ کے بیاضلانوں کی عسکری مہمّات کا سعسلہ عمیں

شروع ہوگیا ۔ طلا یہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے نگے۔ اس کامقصوُد وہی تھاجس کی طرف اشار ہ کیا جا جیکا ہے کہ مدینے کے گر د توہیش کے راستوں پرعموماً اور کھے کے راستے پرخصوصاً نظر کھی جائے اوراس کے احوال کا بیّا لگایا جا نا رسبے۔ اورساتھ ہی ان راستوں پرواقع قبائل سے معاہدے کئے جائیں اور بٹرب کے مشرکین وہیو داور آس پاسس کے یدو و کو بیراحساس دلایا جائے کرمسلمان طاقتور ہیں اوراب انہیں اپنی برانی کمزوری سے نجات مل کی ہے۔ نیز قربیش کو ان کے بیجاطیش اور نہو کے خطرناک بیتھے سے ڈرایا جائے تا کرجس حماقت کی وُلڈل میں وہ اب یک دھنستے جلے جا رہے ہیں اس سے کل کریموش کے ناخن لیں ا و راسینے اقتصا د ا و راساب معیشت کوخطرے میں دیکھ کرشنے کی طرف مائل ہو جائیں اورمسمانوں کے گھروں میں کھس کران کے خاتمے کے جوعز ائم کہ کھتے ہیں اوراللہ کی را ہ میں جور کا وٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور کتے کے کمز و مسلمانوں پر جوظلم وستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے بازا جامیں اورسلمان جزیرۃ العرب میں الٹد کا پیغیام پہنچا ہے کے بیے آزاد

ان سُرًا بَا و رغز وات كے مختصرا سحال ذيل ميں و رج بيں -

### (۱) سُرِيةً بِيغِف البحرة - دمضان السية مطابق مارج سيّلانية

کے ہیں بیری مطلاح میں غزوہ اس فوجی ہم کو بکتے ہیں بس میں بی الملائظ این نیفسِ نیفسِ نیٹر لیف ہے گئے ہوں خواہ جنگ ہوئی ایس نی ایس نیس میں بیٹر این اسی مکریدکو جسے ۔ جنگ ہوئی ہوئی ہو اور مرید وہ فوجی مہم ہی میں آپ نود تشریف نہ ہے گئے ہوں میٹر ایا اسی مکرید کی جمعے ہیں۔ وہ میں گئے۔ مبعنی ساحل سمندر ۔

رسول الله ﷺ فی مفرت عمره بن عبد المطلب منی الدعن کواس سریه کا میر بنایا او ترس جاجری کوان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قدفے کا یہ لگانے کے بیار دوانہ فرمایا۔ اس فافعے بین تین سوا دمی تقے جن بیں اوجہل بھی تقا مسلمان عیص کے لیے روانہ فرمایا۔ اس فافعے بین تین سوا دمی تقے جن بیل اور فریقین جنگ کے بیلے کے اطراف میں ساص سمندرکے پاس چنچے تو قافعے کا سامنا ہوگیا اور فریقین جنگ کے بیلے صف آرار ہوگئے لیکن قبیلہ جُہنینہ کے سروا رنجدی بن عُرونے جوف ریقین کا عیمف تقد ، دوڑ دھوی کرکے جنگ مذہونے دی۔

حضرت حمزه کا بیر حیند ایسلا جھند تھا جسے دسول اللہ طِیُلَا اَلْمُ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَنہ کے اللّٰہ عنہ کے اللّٰہِ اللّٰہ عنہ کے اللّٰہ عنہ کے اللّٰہ عنہ کے اللّٰہ عنہ کے اللّٰہِ اللّٰہِ عنہ کے اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عنہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عنہ اللّٰہِ عنہ اللّٰہِ عنہ اللّٰہِ عنہ اللّٰہِ عنہ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ الل

#### (۲) تمبریتهٔ رابع - شوال سایه اربی ستانه

رسول الله ﷺ کے حضرت عبیری میں حارث بن المطلب کو مہاجرین کے سے سواروں کا رسالہ دسے کرروا مزفر مایا۔ رابغ کی وا دی میں ابوسفیان سے سامنا ہُوا۔ ہسس کے ساتھ دوسو آدی سے سامنا ہُوا۔ ہسس کے ساتھ دوسو آدی سے ۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیرط کے لیکن اس سے آگے کو گ

اس مُرسِیے میں کی تشکر کے دوآ دمی مسلم نول سے آسطے۔ ایک حضرت مِنفُدا دین عُمرُو امہرانی اور دوسرے عُنبہ بن غزوان الما زنی رصنی، للدعنها۔ یہ دونول مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نبکے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانول سے جاملیں گے۔

حضرت ابوعبیده کاغلم سفیدنها او معمددا یتضرت مِسْطَح بن اثانهٔ بن مطلب بن ... ب:

## ر۳) سُرِربِیَّ مُرَّارِ فی فعده سلیم می ۱۲۳ م

رسول التدرین این سفره نام سریهٔ کا امیرحضرت سعدین ابی و قاص کومقرد فرمایا اور انبین سبیس دمیوں کی کمان دیے کر قریش کے ایک فافلے کا بیٹا لگانے سے بیے روایہ فرمایا اور

-- نظیم عنص من کوزیر پڑھیں گئے۔ بحرا حمر کے اطراف میں پنٹنٹے اور مُرُو کہ کے درمیان ایک مقام ہے ۔ اللہ خرارء خ پر زیر ور رپر تشدییر ، جھنہ کے قرمیب ایک متقام کا نام ہے ۔ سلہ خرارء خ پر زیر ور رپر تشدییر ، جھنہ کے قرمیب ایک متقام کا نام ہے ۔ یہ تاکید فرما دی کہ خُرّارسے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روا نہ ہوئے۔ رات کوسفر کرتے اوردن میں چھپے رہنتے ہتھے۔ بانچویں روز صبیح خُرّار پہنچے تومعلوم مُجُوا کہ قافلہ ایک دن پہنے جا چکاہے۔ اس سُرْبیے کاعُلَم سفید تھا او علمہ دار حضرت مقدا د بن عمرو رضی اللّہ عنہ ہتے۔ رہم ) عزوہ اَ اُوار یا وَدَّان کے صفرست شہر اگست ساللہ م

اس مہم میں ستر دہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ نفس نفیس تشریف ہے گئے تھے اور مدینے میں ستر دہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ نوائد کا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک اور مدینے میں حضرت سعکہ بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرط دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافعے کی راہ روکنا تھا۔ آپ وُڈَان مک پہنچے سیکن کوئی معاملہ پیش مذایا۔

اسی عزوه میں آپ سنے بنوضمرہ کے سردا روقت ،عمرو بن مخشی الضمری سے طبیفا ندمعا ہرہ کیا ، معاہدے کی عبارت پرتفی

"یربنوضمرہ کے بیے محدرسول القد میں اللہ کی تحریب ۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جوان پر لیرسش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی؛ اللہ یہ پر خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں ۔ لریہ معاہدہ اس وقت تک کے بیے ہے، جب بہب بہب مندر م ن کو ترکیب کریں ۔ لریہ معاہدہ اس وقت تک کے بیے ہے، جب بہب مندر م ن کو ترکیب کریں ہمیشہ کے لیے ہے ) اور جب نبی طلاح الی اپنی مدد کے بیانہ بیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا "سلام کے ایک میں اور جب نبی طلاح الی میں مدد کے بیانہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا "سلام کے ایک میں اور جب نبی طلاح کے تو انہیں آنا ہوگا "سلام کے ایک میں اور جب نبی اللہ کی میں کے تو انہیں آنا ہوگا " سلام کی کے تو انہیں آنا ہوگا " سلام کے تو انہیں آنا ہوگا گے تو ا

یہ چی فرجی مہم تھی حسب میں رسول اللہ ﷺ نداتِ خود تشریف ہے گئے تھے اور پندرہ دن مدینے سے با برگذا دکرواہیں آئے۔اس ہم سے پرچم کا دنگ سفیدتھا اور حضرت عمزہ رضی اللہ عنہ علمہ دار تھے ۔

ره) عز<u>وهٔ بُواط</u>. ربیع الاول سنه بشمبرس<sup>۳۳</sup>نهٔ

 اس عزوہ کے دوران حضرت سعدین معاذیضی التدعنہ کو مدسینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرجم مفید تفا اورعلمبردار حضرت سعدبن ابي وقاص رضى التدعنه تنه ي

ر۴) عزوهٔ مفوان به ربیع الاول سیستهٔ متنبر<del>سالا</del>یهٔ

اس غزوه کی وجه په تھی که کرز بن جا برفهری نے مشرکین کی ایک مختفرسی فوج کے ساتھ مدینے کی جرا گاہ پر چھا یہ مارا اور کھیمولیٹی پوٹ ۔ یہے۔ رسول اللہ ﷺ کی ایس نے سترصحا ہے کے ہمراہ اس کا نعاقب کیا اور بدرکے اطراف میں واقع وا دی سفوان بک تشریف ہے گئے مین کرز ا در اس کے ساتھبوں کو نہ پاسکے اور کسی محرا ؤ کے بغیرواہیں آ گئے ۔اس عزوہ کو بعض لوگ عزوهٔ بدرا ولی مجی کہتے ہیں.

اِس غزوہ کے دوران مربینے کی امارت زیربن حارثہ رحنی الٹدعنہ کوسونپی گئی تھی عَلمُسفید تها اورعلمبردار حضرت على رضي الشرعنه يتصه

ري غزوهٔ وي وي العَشبُرُه جا دي الاولي وجا دي الأخر بسليط نومبر وسمبرستانية

اس مهم ميں رسول الله وينا الله عليظال كے سمراه طويره ا دوسومها جرين سقط سكن اب فيكسى کوروا نگی پرمجبورنہیں کیا تھا۔سواری کے سیےصرف تنہیں اونٹ تنصے۔اس سیے لوگ ہاری ہاری کوار ہوتے تھے مقصُود قریش کا ایک فا فلہ تھا جوملک شام جار ہا تھا۔ اورمعلوم ہمُوانھا کہ بیسکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے ہیں قرلیش کا خاصا مال تھا۔ آسیب اس کی طلب ہیں ووالعُشَيْرُه يك پہنچ سكن اپ كے پہنچنے سے كئ ون پہلے ہى قافلە ماچكا تھا۔ يہ وہى قافلہ سے بھے شام سے والیسی پرنبی ﷺ فیلٹھ نے گرفتارکرنا چا باقدیقا فلہ تو بیج نکلا نمین جنگ بررمیش آگئی۔ اس مهم پر ابن اسحاق کے بقول رسول الله طلائظ بنا محادی الاُوُلی کے اَوا عزمیں روا مذہوئے ۔۔۔ اور جادی الآخرۃ میں واپس استے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غز دے کے مهینے کی فیبن میں اہل سیرکا اختلاف ہے۔

اس عزوے میں رسول اللہ ﷺ فیکھی نے بنو مُدُ رہنے اور ان کے حلیف بنو حَمرُ و سے علم جنگ (بقنہ ذت گزشنہ منو ، کوہتان جہمینه کے سیسلے کے دوپہاٹر ہیں جو درحتیقسن ایک ہی پہاڑ کی دو شاخیں ہیں ہی کرسے نٹام جانے وال ٹاہراہ کے تفعیل ہے اور مدینہ سے ۴۸ میل کے فاصلے پرسبے ۔ ۱۹ عشیرہ ۔ ع کو پیش اور مش کو زبر۔ عشیرار اور عسیرہ بھی کہا گیا ہے۔ بَنْبُوع کے اطراف

میں ایک مقام کا نام ہے۔

ا بَامِسفریں مدبنہ کی سررابی کا کام حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد نخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ کا کام حضرت اور علم داری حضرت حمزہ صنی اللہ عنہ فرارہے نقے۔ انجام دیا۔ اس دفعہ مجھی پرجم سفید تھا۔ اور علم داری حضرت حمزہ صنی اللہ عنہ فرارہے نقے۔ (۸) سمبر بنیج شخلہ۔ رجب سل میں ۔ جنوری سنتا ہے۔

اس مهم بررسول اللِّر ﷺ شَيْطَةً للهُ سنة حضرت عبد المتدبن حجش ضي، مدّعه كي سركره كي مير با رہ مہاجرین کا ایک دستہ روا نہ فرمایا۔ سرد وادمیوں کے سیاے ایک اونٹ تفاحس پمر باری باری دونوں سوار ہونے تھے۔ دسنے کے امیر کورسول اللہ ﷺ نے ایک تحریر لکھ کر دی تنمی اور بدایت فرمانیٔ تنمی که د و دن سفر کریلینے کے بعد ہی اسے دیکیمیں گے بینیانچددودن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دہمجی تواس میں یہ درج تھا "جب تم میری یہ تحریر د مکھو توا کے برطیضے جاؤیہاں کک کر مکہ اور طالف کے درمیان نخلہ میں اُرّو ۔ وروہاں قربیل کے بیک قا فلے کی گھات میں لگ جاور اور سمارے لیے اس کی خروں کا پتا لگا وَ" الہوں نے سمع و طاعت کہا اوراپنے رُفقار کواس کی اطلاع دیتے ہوئے فرہا یا کرمئی کسی برجبرہبیں کرتا . جسے شهادت محبوب ہووہ اُنظ کھڑا ہوا ورجے موت ناگوا رہووہ واپس حلاجائے ۔ باتی رہا میں ا تومیں ببرجسال آگے جاوک گا۔ اس برسارے ہی رُفقاراً کھ کھوٹے ہوئے اور منزل مقصُّود كے بیے جل پڑسے ، البتہ الستے میں سعد بن ابی و فاص او رعتبہ بن غزوان رصنی اللہ عنہا كا اونٹ غائب موگیا جس پر بیر د و نول بزرگ با ری با ری سفر که رسبه نفصه اس پیچید د ونول پیچیے رہ گئتے ۔ حضرت عبدالله بن محش شيع طويل مسافت هے كريكے نخد ميں نزول فرمايا ۔ وہاں سے قريش كا ا بک قافله گذرا جوشمش جیرشد او رسامان نجارت سیے ہوئے تقار قانطے میں عبد التدن مغیرہ کے دو بیلے عثمان اور نوفل اور عُمرُو بن حضر می او جکیم بن کیبیان مولی مغیرہ ستھے مسلمانوں نے ہاہم مشوره کیا که آخرکیا کریں ۔ آج حرام جیلینے رجب کا آخری دن ہے اگریم رازائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بےحرمتی ہوتی ہے۔ اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ صدو دِ حرم میں دا خل ہو جامیں گے۔ اس کے بعدسب کی ہی رائے ہوتی کہ حملہ کر دینا چاہیئے پنا بچہ ایک شخص نے عُمرُو ہن حصری کوتیرها را اوراس کا کام تمام کردیا- باتی لوگوں نے عثمان ، ورحکیم کوگرفتا رکرییا ؟ البتہ نوفس بھاگ · نڪلاء اس سے بعدیہ لوگ دونوں تبدیوں اورسامان قا فلہ کو بیصے مریز پہنچے۔ انہوں نے ماں غنیمت سے مُس کھی کال لیا تھا تھ اور یہ اس می آین کے کا پہوا خمس پہوا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔
رسول اللہ ﷺ کے ان کی اسس حرکت پر بازیرس کی ورفرہا یا کہ مکیں نے تہمیں حرام جہیئے
میں جنگ کرنے کا حکم نہیں ویا تھا : اور سامان قافعہ اور قید بوں کے سیسلے میں کسی بھی طرح کے
تصرف سے ماتھ دوک لیا۔

ادهراس ماد نے سے شرکین کو اس پر دپیگندے کا موقع ل گیا کو مسمانوں نے الدکے حرام کئے ہوئے جہینے کو حلال کرایا : چنا کچہ بڑی چہ میگوئیاں ہوئیں یہاں تک اللہ تعالے نے وحی کے دیائے اس پر دپیگند کے قلعی کھوئی اور تبلایا کو مشرکین جو کچے کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکتے ہر جہا زیادہ بڑا جرم ہے ، ارشاد مہوًا ،

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَمِ قِتَالِ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرُ \* وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمُسَجِدِ الْحَرَامِ \* وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ \* اَهْلِهِ مِنْهُ اَحْجَرُ عِنْدَ اللهِ \* وَالْفِتْ نَهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ \* ٢١: ٢١٠)

" لوگ تم سے حرام بہینے بین قبال کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ کہدو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی را ہ سے روکن اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا بمسجد حرام سے روکن اور اس کے باشندوں کو و ہال سے بکا لا پر سب اللہ کے زدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فیڈ قتل سے بڑھ کرہے" اس وحی فی صواحت کردی کرٹے والے ملانوں کی سیرت کے بارے ہیں مشرکین نے جشور بہا کررکھا ہے اس کی کوئی گئی کشش نہیں کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلانوں کی کھڑ تیش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلانوں کیا گئی ور لئی ماری ہی حرمتیں پامال کر بچے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھڑ کیا وج بین بیم برکوفتل کرنے کا فیصلہ کیا گئی تو یہ وا فعر شہر حرام ( مکہ ) سے باہر کہیں اور کا تقابی پھر کیا وج بین بیم برکوفتل کرنا باعث نگ وعار ہوگیا۔ یقیناً مشرکین نے پر و پیگنڈے کا جوطوفان بر پاکر رکھا ہے وہ کھی ہوئی ہوئی ہوئی اور مربی یہ برکی برمبنی ہے۔

 یہ بیں جنگ بدرسے پہنے کے سرید اور عز وسے۔ ان میں سے کسی میں بھی گوٹ مار اور قبل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب مک کومشرکین نے کرزن جا برفہری کی قیادت میں ایسانہیں کیا ' اس سیلے اس کی ابتدار بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی جب کہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم را نیول کا اڑ نکاب کر ہے ہے۔

ا دھر تر پر عبداللہ بن عش کے واقعات کے بعد مشرکین کا نوف حیتقت بن گیب اور
ان کے سامنے ایک واقعی خطر عجبتم ہو کرآگا ، انہیں سبب پیندے ہیں پینسے کا اندیشہ تھا اس ہی
اب وہ واقعی پینس پچھ نے۔ انہیں معلوم ہوگیا کہ مدینے کی قیادت انہائی بیدا رمزہ اوران
کی ایک ایک تجارتی نعل وحرکت پر نظر رکھتی ہے مسلمان چاہیں تر بین سومیل کا راستہ طے کیک
ان کے ملاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سے ہیں، فید کرسکتے ہیں، مال کوٹ سکتے ہیں اوران بب
کے بعد میں سالم والہ بس بھی جاسکتے ہیں میشرکین کی سجھیں آگیا کہ ان کی شائی تجارت اب ستقل
خطرے کی زویں سے میکن ان سب کے با وجود وہ اپنی حاقت سے باز آنے اور جُرکینہ اور نوخرو
کی طرح صلح وصفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذرتہ غیظ وغضب اور جوش بغض مداتہ
میں کچھا ور آگے بڑھ گئے اور ان کے صنا دیر و اکا برنے اپنی اس دھم کی کوئی جا مر پہنانے کا
میں میدان برزیک کے گروں میں گھس کران کا صفایا کہ دیا جائے گا۔ چنانچہ بہی طیش تھا جو
انہیں میدان بدرت کے ایک ایا۔

باقی دسبیمسلمان توالنڈ تعاسط نے حصارت عبالیڈ بن بخش کے مَریہ کے بعد شعبان سے میں۔ ان پرجنگ فرض قرار دسے دی۔ اوراس سیسلے میں کئی واضح ایاست نازل فرما بیں ۔

ارست دیموا و

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ ۖ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

کے ان سُرایا اور عزر کوات کی تفصیل کمتب ذیل سے لی گئے ہے۔ زاد المعاد ۲ م ۸ م ۱ بن شام ۱ / ۹۱ م ۵ - ۵ - ۲ - رحمۃ للعالمین ۱ / ۱۱۱ ، ۱۱ م / ۲ ۲ ۲ ، ۲۱ ۲ ، ۲۱ ۲ م سے ۔ بن ما خذیں ان سُرایا اور عزوات کی ترتیب اور ان میں شرکت کرنے والوں کی تعدا د کے بارے میں اختلاف ہے۔ ہم نے علامہ ابنِ قیم اور علآمہ منصر کوری کی تحقیق پرا عتماد کیا ہے۔

عَلَى الظِّرِلِمِينَ ۞ ١٩٠١٢٠ -١٩٣٠ "الله كى روه ميں ان سے جنگ كروج تم سے جنگ كرتے ميں اور صربے اگے نہ بڑھو۔ یقیناً النّدمد سے آگے بڑھنے والوں کوپیند نہیں کرتا کا ور انہیں جہاں یا وَ قبل کرو کا و رجباں سے النبول في تمييل نكالا سي وال سه تم يمي النبيل نكال دو اور فتنه قتل سرزياده سخند سي. اور ان سے مسجد حرام کے پاکس قال مذکرویہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قال کریں یس اگروه اروبال) قبآل کریں تو تم روبا رہیں) انہیں قس کرو۔ کا فروں کی جزا ایسی ہی ہے۔ یس اگر وہ باز آ جائیں توبے شک الٹرعفور رحیم ہے۔ اور ان سے رٹائی کر دیہاں تک کرفتنہ نہ ہے۔ ا ور دین النّد کے بیے ہوجائے۔ کپس اگروہ یا ز آج بیّں توکوئی تعدّی نہیں ہے گرفی لموں ہی پر ؛ ، اس کے مبدہی بعدد وسری نوع کی آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کاطریقہ تبایا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئے ہے اور تعض احکامات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ چنا نجہ ارشاد سہے ، فَإِذَا لَقِيْتُ ثُومُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۚ حَتَّى إِذَاۤ ٱثَّخَنُتُمُ وَهُمُ فَشُدُّوا الْمُوَيَّأَقَ ۚ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۖ أَذَلِكُ ۚ وَلَوْيَشَاءُ اللهُ لَانْتُصَرَ مِنْهُمُ مُ وَلَكِنُ لِيَكِبُلُواْ بَعْضَكُرُ سِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَكُنْ يُضِلُّ اَعْمَالُهُمْ ۞ سَيَهُدِيَهِمْ وَيُصِّلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَعَرَّفِهَا لَهُمُ ۞ يَا يَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُولَ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ ٱقْدَامَكُمْ ۞ ١٠:١٠. " ہیں جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے مکراؤ تو گر دنیں مارو ؛ یہاں یک کرجب اپنیں اچچی طرح کمیل لو تو میکو کر با غرهو۔ اس کے بعد با تو احسان کرو یا فدیہ بود یہ ں ٹک کر لڑا اُل اپنے بہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے اتمہارا کام ) اور اگر اللّہ چا ہتا تو خود ہی ان سے انتقام ہے بیتا کین

روہ چاہتا ہے کہ) تم میں سے بعض کو تعبض کے ذریعے اُزمائے اورجولوگ اللہ کی را وہیں قبل

کھتے جامیں انشدان کے اعمال کوہرگڑ رائیٹگاں نہ کریے گا۔ انٹدان کی رہنمائی کرے گا۔ اور امن کا

حال درست کرے گا اور ان کو بجنت میں دخل کرے گا حسب سے ان کو واقت کراچکا ہے۔
اس ایل ایمان! اگر تم نے اسٹر کی مرد کی تو الٹر تہا ری مدد کرے گا اور تمہارے قدم نابت رکھے گا۔
اس کے بعد النّد تعالے ان لوگوں کی ندممت فرمانی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کا نبینے اور دھراکمنے لگے تھے۔ فرمایا:

فَاِذَآ أُنْزِلَتْ سُوۡرَةٌ مُّحۡكَمَةُ وَّ ذُكِرَفِيْهَا الۡقِتَـٰلُ ۗرَايْتَ الَّذِیْنَ فِی قُلُو بِهِ مِوْ شَرَضَ یَنْظُرُونَ اِلَیْكَ نَظَرَ الْمُغَیْشِیِّ عَلَیْهِ مِنَ لَمُؤْبِتِ ﴿ ٢٠٠٣)

" توجیب کوئی نمکم سورت نازل کی جاتی ہے اور اکس میں قبال کا ذکر ہوتا ہے توتم و نکیھتے ہوکر جن لوگوں کے دلول میں ہمیاری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح و کیھتے ہیں جیسے وہ شخص و کمیمتا سہے حسبس پرموٹ کی غشی طاری ہور ہی ہوئ<sup>ہ</sup>

حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اوراس کی تیاری کا حکم مالات کے تقامنے کے عین مطابق تھا حتی کہ اگر حالات پر گہری نظر کھنے وا لا کوئی کی نڈر ہو تا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہرطرح کے بنگا می حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے بیئے تیا ر رہنے کا حکم دیتا۔ ابذا وہ پرورد کارِ برتر کیوں نذا بینا حکم دیتا جو ہرگھئی اور ڈھئی بات سے وا فف ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ حالات می وباطل کے درمیان ایک خونریز او فیصلہ کن معرکے کا تقاضا کر رہے نظے بخصوصاً سکے ریت عبد الند بن عش اور جس کے غیرت و عمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کہ بہر سینے بنا رکھ نھا ۔

احکام جنگ کی آبات کے سیان وسیان سے اندازہ ہوتا تھا کہ خوزیز موکے کا وقت قریب ہی ہے اوراس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی۔ آپ ہی بات پر نظر ڈالئے کہ اللہ تعالی نے سطرح مسل نول کو حکم دیا ہے کہ جہ سے مشرکین نے تہیں کالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھرکس طرح اس نے قیدیوں کے با ندھنے اور نما لفین کو کیل اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھرکس طرح اس نے قیدیوں کے با ندھنے اور نما تین کو کیل کو سے متن کی بدایت دی ہے جو ایک غالب اور فاتح فرج سے متن کی مسلمانہ جنگ کو خاتمے مک بہنچا نے کی بدایت دی ہے جو ایک غالب اور فاتح فرج سے متن کر محتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ سلمانوں ہی کو نصیب ہوگا۔ لیکن یہ بات پر دول اورا شاقی میں بتا کی گئی تاکہ جو شخص جہا دنی سبیل الشرکے لیے متنی گرمجوشی رکھت ہے۔ اس کا عملی مطاہرہ بھی کر سے بہران ہی دنوں۔ شعبان سٹامی خودری سائلی میں۔ التہ تعالی نے حکم دیا کہ قب یہ

ببیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ بھیرا جائے۔اس کا فامدُه بير بُوَا كَهُ كَمْرُ ورا ورمنا فق بيبود جرمها نوں كيصف ميں محض اضطراب و انتشار كھيلانے كے یہے داخل ہوگئے ننے کھل کرما منے آسگت اورمسلما نول سے ملیحدہ ہوکرا پنی اصل حالت پرواہی چیے گئے اور اس طرح مسلمانوں کصفیں ہیست سے غدّا روں اور خیا نت کوشوں سے پاک پڑیئی۔ تحريل قبلهين اس طرف بھی ايک تطبيف اشاره تھا كەاپ ايک نيا دُورشروع ہور باہے ہو اس قبلے پرمسلما نول کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا ؛ کیونکہ یہ بڑی عجبیب بات ہوگی کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنول کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہسی مذکسی ون اُسے آڈا د کرایاجائے ۔

ان احکام اوراثاروں کے بعدسلی نول کی نتاط میں مزیدا صافہ ہوگیا۔ اوران کے جہاد فی سبیل اللّٰہ سکے جذباست اور ڈنمن سفیصید کن حکمہ لینے کی ارزو کچھاور بڑھ گئی۔

#### غروة بركبري الشلام كايهلافيصله كن معركه

غزوہ عُشَرہ کے ذکر میں ہم بنا چکے ہیں کر قریش کا ایک قافلہ تھا۔ بہت فافلہ علی کر فریش کا ایک قافلہ تھا۔ بہت فافلہ تھا۔ بہت فافلہ تھا۔ بہت فافلہ بہت شام سے بلٹ کر کمہ واپس آنے والا تھا تو نبی میں فیلٹ فیلٹ کے کمہ واپس آنے والا تھا تو نبی میں فیلٹ فیلٹ کے کہ دو نول اور سعید برج نیار میں مقرب رہ دو نول معالی مقام مؤرار کا تشریف سے گئے اور وہبی مقرب رہ سے جب ابوسفیا ن قافلہ کے وال سے گذرا تو یہ نہا بہت تیز دفاری سے مین بیٹے اور رسول اللہ میں فیلٹ فیلٹ کو اس کی اطلاع دی۔ اس فافلے میں ابل کم کی بڑی دولت تھی بالین ایک ہزار اوسٹ سے جن پر کم از کم کی پس ہزار دوسوساڑ سے باسٹھ کیلوسونے کی مالیت کا سازو سامان باری ہوا تھا۔ دراں حالیکہ برار دوسوساڑ سے باسٹھ کیلوسونے کی مالیت کا سازو سامان باری ہوا تھا۔ دراں حالیکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف چاہیں آدمی تھے۔

سین آپ نے کسی پررو انگی ضروری نہیں قرار دی بلکہ اسے من لوگوں کی رفیت پرچپوڑ

دیا کیو بکہ اس اعلان کے وقت پر توقع نہیں تھی کہ قافے کے بجائے نشکر قرایش کے ساتھ میدان

بررمیں ایک نہایت پُر زور مکر ہوجائے گی اور ہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابۂ کرام مدینے ہی
میں رہ گئے۔ ان کا خیال تفاکہ رسُول اللہ ﷺ کا پرسفر ہپ کی گذشتہ عام فرجی بہات سے
مختلف مذہوگا اور اسی ہے اس عزوے میں شریت بحف والوں سے کوئی بازپرس نہیں کی گئی۔

اسلامی مشکر کی تعدا و اور کمان کی تقسیم
اسلامی مشکر کی تعدا و اور کمان کی تقسیم
اسلامی مشکر کی تعدا و اور کمان کی تقسیم
اسلامی مشکر کی تعدا و اور کمان کی تعدا ہوئے تو آپ کے ہمراہ کی کھ

مدینه کا انتظام اور نمازی امامت پہلے پہل حضرت ابن اُمّ مکتوم ضی التّرعنہ کوسونی گئی کئی حجب نبی ﷺ مقام رُوّعاء کا پہنچے تو آپ فیصرت ابو لبابہ بن عبد المن ندر ضی اللّہ عنہ کو مدینہ کا منتظم نبا کرواپس بھی دیا یشکر کی نظیم اس طرح کی گئی کدایک عبی بہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا عباجرین کا عکم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عکم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عکم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عکم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عکم حضرت سفید بن عمیر خوبی کا ربک سفید تفاحضرت مصعب بن محمیر خوبی کا ربک سفید تفاحضرت مصعب بن محمیر خوبی کا دیک سفید تفاحضرت مقد او بن انسور دیا گیا ۔ مُنی مُنہ کے افسر حضرت و ربی کا دیک سفید تفاح میں اللہ عنہ مقد او بن انسور دونسی الله عنہ سے جن اور کا کہ ان حضرت فیس بن ابی صنعت کے حوالے کی گئی اور سپر سالا راعل کی حقیدت سے جن لی کمان دسول اللّه ﷺ نے خورسنبھالی۔

بدر کی جانب اسلامی کشکر کی روائی می کشکر کی دوان بویئے تو مدینے کے دیانے

سے کل کرکہ جانے والی ثابراہ عام پر چیتے ہوئے بنٹر کہ وگاہ تک تشریف ہے کیے بچروہاں سے اسکے بڑھے تو کئے کاراسند ہائیں جانب چیوڑ دیا اور دا جسنے جانب کترا کر جیتے ہوئے نازیہ بنچ رمنزل مقسو و بدر تفی بھرنا زیر کے ایک گوشنے سے گذر کروا دی رحقان پادکی ۔ یہ نازیہ اور ور آ صفرار کے درمیان ایک وا دی ہے ۔ ہس وا دی کے لبعد در ہ صفرار سے گذرے ۔ بچر د آ مصفرار کے قریب جا پہنچ اور وہاں سے قبیلہ جہدئینہ کے دوآ دمیوں ہیسنی بسیس بن عمرا ور عدی بن ابی الزغبار کوقا فلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر وانہ فرابا بسیس بن عمرا ور عدی بن ابی الزغبار کوقا فلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر وانہ فرابا

روسری طرف قافلے کی صورتِ حال بیرتھی کا بوسفیان مسلم میں خطرسے کا اعلان جواس کا نگہبان تھا محدد رجہ محماط تھا۔ اسے معلوم معلوم

تھا کہ کتھے کا راستہ خطروں سے پُرسپے ، ہمس بیےوہ حالات کامنیسل پتا لگا تا رہتا تھا ا ورحن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفییت دربا فت کرنا رہتا تھا؟ پینانچہ اسے جدي معلوم بوكيا كرمحة مين المفيد المن المن المرام كوقاف يرشك كى دعوت وى دى بدا اس نے فوراً خنمُضمُ بن عمرُوَغِفَا ری کوا جرت دے کریکتے بھیجا کہ وہاں جا کر فا فلے کی حفاظت کے بیلے قربیش میں نفیرِعام کی صدا لگائے ۔ صفحت منہایت نیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب وستور کے مطابق اپنے او نٹ کی ماک چیڑی، کجاوہ اللّٰ، کُرْنَا مِیعالاً اور وادی مکتر میں اسی اونٹ پر کے ہمراہ ہے کمس پر محکدا وراس کے ساتھی دھا وا بولنے جارہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ تم اُستے یا سکو گئے ۔ مدو ۔ ۔ ۔ ۔ ، مدو ۔ ۔ ۔ ۔ ، ،

جنگ کے بیدا بل مکر کی تبیاری جنگ کے بیدا بل مکر کی تبیاری کہنے لگے محمد طِلْانْ الْکِلِیَّانِ اوراس کے ساتھ

سمجھتے ہیں کہ بیر قا فلہ بھی ابن حصری کے قافلے جلیا ہے ؟ جی نہیں! ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم! انہیں بتاجل جائے گاکہ ہمارا معاملہ کچھاورہے۔ چنا پنجہ سارے کے میں دوسی طرح کے لوگ نصے یا تو آ دمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھایا اپنی جگرکسی اور کو بھیج رہا تھا او راس طرح گویاسیمی کیل پڑے یضوصاً معززین مکترمیں سے کوئی بھی چیجھے نہ رہا۔ صرف ابولہب نے اپنی جگر ا پینے ایک قرصندا رکو بھیجا۔ گر دوسیش کے قبا لِی عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اورخود قریشی قباس میں سے سولئے بنوعدی کے کوئی بھی پیچھے یہ رہا ؟ البنتہ بُنُوْعَدِی کے کسی بھی آ دمی نے اسس جنگ میں شرکت نہ کی۔

ا بتداریں می سشکر کی تعداد تیرہ سوتھی جن کے یاس ایک محکوث ا ورجیدسو زربیر تقبیں ۔اونٹ کترنت سے تنصے جن کی ٹھیک

مخی تعداد هیک تعدا دمعنوم به بهوسکی کیششکر کاسپیسالارا بوجبل بن مبشام نقا . فریش کے نومعزز ادمی اس كى درىد كے ذِمنے داريئے ۔ ايك دن نواور ايك دن كس اونٹ فركے كئے جاتے نفے ۔ قبائل بنو بکر کا مسلم
ا بنین خطرہ محسوس ہُوا کہ ہمیں بی قبائل پر کرسے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے اس یے
ا بنین خطرہ محسوس ہُوا کہ ہمیں بی قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ وہ شمنوں کے بیج مین گر جائیں۔ قریب تھا کہ بیخیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابنیس لعین بنوک نہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جشم مر کم کی شکل میں نمودار ہُوا اور بولا ہُیں بھی تمہارا رفیق کا رہوں اور اس بات کی ضائت دیتا ہوں کہ بنوک نہ تمہارے پیچھےکوئی ناگوار کام نہ کریں گے نہ

جدیق کر کی رواکی است کا ارشاد کے بعد ابل کر اپنے گروں سے کل پڑے اور مبیاکہ بعد علی کر است کل پڑے اور مبیاکہ بعد عند اور اللہ کی روا کا بی شان دکھاتے ہوئے ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے ہوئے میں نہ کی جانب روا نہ ہوئے جمیسا کہ رسول اللہ یکی اور اللہ کا ارشا دہے: اپنی دھادا ور بہنیا رہے کر واللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے کہا ہے کہ داول کے رسول اللہ کہ کے قافلوں پر استم کھی است کی جرائے کہ جرائے کہ بر کی کہا ہے کہ داوی عشفان اور گئی نہیں تیزر فقاری سے شال کے رُخ پر بدر کی جانب چھے جا رہے تھے کہ واوی عشفان اور فر کہ بیت گذر کر جھٹے پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا جانب چھے جا رہے تھے کہ واوی عشفان اور فر کہ بیت قافلاء اپنے آومیوں اور اپنے اموال کی خفاط ت کی غرض سے نکھے ہیں اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا ہیا ہے لہذا اب واپس کی خفاط ت کی غرض سے نکھے ہیں اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا ہیا ہے لہذا اب واپس کی خفاط ت کی غرض سے نکھے ہیں اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا ہیا ہے لہذا اب واپس کی خفاط ت کی غرض سے نکھے ہیں اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا ہیا ہے لہذا اب واپس کی خفاط ت کی غرض سے نکھے ہیں اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا ہیا ہے لہذا اب واپس

مونی بریجی در این است کاروانی شاہراہ فالم سے کاروانی شاہراہ فالم سے کاروانی شاہراہ فالم سے کاروانی شاہراہ فالم فاقلہ سی کی لکلا پرجیلا تو آرہا تھا لیکن سلسل چوک اور بیدارتھا۔ اس نے اپنی فراہمی

اطلاعات کی کوشنسٹیں بھی دو پیند کر رکھی تفیں ۔جب وہ بدر کے قریب پہنچا توخو د قافلے سے اسکے جا کر مجدی بن بھروست ملاقات کی او راس سے شکر مدینہ کی بابت دربا فت کیا ۔مجدی نے کہا بیش سنے کوئی خلاف معمول آ دمی تو نہیں دیکھا ، لبتہ دوسوا ردیکھے جنہوں نے بہلے کے پاسس اپنے جا تو رہوا ہے جبہوں نے بہلے کے پاسس اپنے جا تو رہوا ہے دیکھے جنہوں کے بہلے کے پاسس اپنے جا تو رہوا ہے جبرا پہنے مشکیز سے میں پانی بھر کر جائے گئے ۔"ابوسفیان بیک کروہاں بہنچا اور

اِن کے اوسٹ کی میکنیاں اُنٹا کرنوڑی تواس میں تھجور کی تھی براً مدسُوئی۔ ابوسفیان نے کہا ؛ خدا کی قسم! بیریترب کاچارہ ہے۔ اس کے بعدوہ تیزی سے قافلے کی طرف بیٹا اورا سے مغرب کی طرف موٹ کراس کا زُخ ساحل کی طرف کردیا۔ اور بدرسے گذرنے والی کاروانی شاہراہ کوہائیں ہ تھ تھیوڑ دیا۔اس طرح فافلے کو مدنی <sup>سٹ</sup> کر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور نو را ہی کی لشکر كواپينے بچے بيكلنے كى اطلاع دبتتے ہوئے اُسے واپس جانے كاپنيام ديا ہجواسے جھنہ میں

کی کشکر کا اراو ہ والیبی اور ہاہمی مجبوٹ اوایس چلاجائے بین قریش کا دریا ہمی مجبوٹ اوایس چلاجائے بین قریش کا

طاغوت اكبرابوجبل كعرا بوكيا اورنهايت كبروعزور ـــــيه بولا"، خدا كي تسم سم واپس نه بول کے بہال تک کہ بدر حاکر وہاں تین روز قیام کریں گے اوراس دوران اون فذیح کریں سکے ۔ لوگوں کو کھا نا کھلا میں گئے اور نشراب پلا میں گئے او مٹریاں ہمارے بیے گانے گا میں کی اور سا راعرب ہما را اور ہمارے سفرو اجتماع کا حال شنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے بیے ان پر ہماری دھاک ببیھ جائے گی ۔ " لیکن ابوجبل کے علی الرغم اخنس بن تشرکی نے یہی مشورہ دیا کہ واٹس چلے چیو مگرلوگوں نے اس كى بات نه ما فى اس سيلىده بنوزيره كولكول كوسانحدك دوايس بوگيا كيونكه وه بنوربره كاحليصت اور اس کشکرمیں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعدا د کوئی تین سوتھی ۔ ان کا کوئی بھی آ د می جنگ بدر میں حاصر مذہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شُرُئِق کی رائے یہ صدد رجہ شا داں و فرحاں تھے اور ان كحاندراس كي تعظيم واطاعيت بمينند برقراري .

ینو زہرہ کے علادہ بنو ہشم نے بھی جا ہا کہ واپس چلے جائیں کیکن ابوجیل نے بڑی ختی کی ا در کہا کہ جب مک ہم واسیس نہوں برگروہ ہم سے الگ مذہ ہونے پائے .

غرض سنکرنے اپناسفرجاری رکھا۔ نبوزبرہ کی وائسی کے بعداب اس کی تغداد ایک مبزار رہ سنی تھی اوراس کا رخ ہدر کی جانب تھا۔ ہدر کے قریب پہنچ کراس نے ایک ٹیلے کے پیچھے راؤ والا۔ بیشلیروا دی بدر کے صدور پرجنوبی دوانے کے یاس واقع ہے۔

ا دھرمدینے کے ذرائع اطلاعات اسلامی مشکرکے بیے حالات کی نزاکت اندرسول اللہ ﷺ کوجبکہ

البی آپ راست بی میں تعد اور وادی ففران سے گذر رہے تھے قافلے اور شکردونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ یعنے کے بعدیت و لیا کہ ایسا قدام ناگزیر ہے جو شجاعت و لیا کہ ایسا قدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بیا کہ ایسا قدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بیا لیت اور جرائت و جسارت پرمبنی ہو۔ کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر کی تشکر کو اس علاقے ہی لیوں ہی و ندنا تا ہو ایچر نے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی سا کھر کو بطی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دار ان و دوری کے مسل فول کی آواز دب کر کمزور بوجاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچے سی جھرکر اس علاقے کا ہرکس وناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شریر آمادہ ہوجاتا۔

کیران سب با توں کے علاوہ آخراس کی کیاضانت تھی کہ کی تشکر مدینے کی جانب پٹیقدی نہیں کرے کا تشکر مدینے کی جانب پٹیقدی نہیں کرے گا اور اس معرکہ کو مدینہ کی جہار دیواری کی منتقل کرکے مثل نوں کوان کے گھروں ہیں گھس کرتناہ کرنے کی جرآت اور کوشش نہیں کرے گا ؟ جی بال! اگر مدنی تشکر کی جانب سے ذوا مجبی کرنے ہے جاتا توریسب کچومکن تھا۔ اور اگر ایسانہ بھی سختا تومسلمانوں کی ہیںبت وشہرت پر تو ہیں جا اس کا نہایت بڑا الڑ پڑتا۔

مجلس شوری کااجماع

میں در بیش صورت حال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلۂ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خوزیز محمراؤ کا نام سن کر کا نپ اکٹنا اور اس کا دل لرزنے اور دھر شکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے!

كُمَّا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكِرِهُوْنَ ۚ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ رِلْحَالُمُوبِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ۗ مَا مَهُ الْمُعَالَى كَانَّمَا يُسَاقُونَ رِلْحَالُمُوبِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ۗ مَا تَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ رَلْحَالُمُوبِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ۗ مَا تَبَيْنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ رَلْحَالُمُوبِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ۗ مَا تَبَيْنَ كَانَّهَا يُسَاقُونَ رَلْحَالُمُوبِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ۗ مَا تَبَيْنَ كَانَّهَا يُسَاقُونَ رَلْحَالُمُونِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ﴾

" بیدا کہ تجھے تبرے رب نے نیرے گھرسے تی کے ساتھ نکالا، در مومنین کا ایک گروہ ناگوارسمجے رما تقا۔ وہ تجھ سے حق کے بارے ہیں اسس کے واضح ہو چکنے کے بعد حجگڑ ارہے سننے گویا وہ آمکھوں د کیکھتے موت کی طرف ما بھے جا رہے ہیں۔"

نكبن جہاں يك فائم ين شكر كا تعلق ہے توحضرت ابو بكررضى الله عنه أسطے اور نہايت

اچی بات کہی ۔ پیر حضرت عمر بن خطاب مِنی اللّہ عند ، عظے اور انبول نے بھی نہایت عمدہ بات کہی ۔ پیر حضرت مقدا د بن عمر و رضی اللّه عند استظے اور عرض پر داز ہوئے ! اسلا کے درمول ! اللّه نے ایک کو جو راہ و کھلائی ہے اس پر رواں و وال دہیئے سم آپ کے ساتھ ہیں ۔ خدا کی تسم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو نبوا سرائبل نے موسیٰ علیہ السّلام سے کہی تھی کہ ا

.. فَاذُهُبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا فَعِدُونَ ٥٠٠٣٠. "ترب ترب من ما ترب العم مم بهم منهم من

"تم اور تمهارا رب ماؤ اور لاو بم بہیں بنیصے میں '' بلکہ ہم یہ کہیں گئے کہ آپ اور آپ سے پرورد گارمپیں اور لایں اور ہم بھی آپ کے ساتھ بلکہ ہم یہ کہیں گئے کہ آپ اور آپ سے پرورد گارمپیں اور لایں اور ہم بھی آپ کے ساتھ

سائقدوی سے۔ اس ذات کی سم حس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اگرات ہم کو کڑکے بھا دیک ہے جاہیں تو ہم راستے والول سے لائے تے بھوٹے آپ کے ساتھ و ہال بھی

ہیں گے:

رسول الله يَوْفَظِينَا فَي ان كَحْق مِي كلمه خيرارشا دِفروا يا اور دُعا دى -يه تبينون كماندُر مهاجرين سے نفے حن كى تعدا دلك كرميں كم تقى - رسول الله عَيْلَةُ الْعَلَيْظَالِهُ کی خوابش تھی کدانصار کی رائے معلوم کریں کیونکہ وہی تشکر میں اکثریت رکھتے ستھے اور معرکے كالصل بوجه الني كمين نول بريشنه والانتفار درآن حاليكه ببيت عُقبَهُ كى رُوسه ان برلازم نهمة كمدينے سے باہر كل كرجنگ كريں اس بيے آپ نے ندكور و تيبنول حضرات كى باتيں كينے کے بعد پھرفرہا یا ?' لوگو! مجھے متنورہ دو' مقصود انصار تھے اور پربات انصار کے کمانڈر ا ورعلم بردا رحضرت سعدّ بن معا ذنه بهانپ لی بیشانچه انهول نه عرض کیا که بخدا!ایسامعلوم به وقاسهے کہ اے اللہ کے رسول إلى ایک کا رُوسے سخن ہما دی طرف سبے۔ آپ نے فروایا ، وال انہوں نے کہا بہم تواہ پر ایمان لائے ہیں واپ کی تصدیق کی ہے اور برگواہی وی ہے کہ آیے جو کھیانے کرائے ہیں سب حق سب اوراس پر سم نے ای کواپنی سمع وطاعت کاعہدومیتاق دیلہے؛ بہذا اے اللہ کے رسول! آپ کا جوارا دہ ہے اس کے لیے پیش قدی فرابیئے۔ اس ذات کی تسم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرما یا ہے اگر آپ بمیں ساتھ یے کروامسس سمندر میں کو ونا چا ہیں توہم ہمیں ہی آپ سے ساتھ کو ویڑیں گئے۔ ہما راایک آ دمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی بچکی ہے شہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے مکرا جائیں۔

ہم جنگ میں بامرد اور رائے نیس جوانمرد ہیں اور نمکن سبے الندائی کو ہمارا وہ جوم رد کھلائے حب سے آپ کی انکھیں ٹے نٹری ہوجا میں کیس سے مہیں ہمراہ کے روپیس - النڈر کرکت وسے "۔ حب سے آپ کی انکھیں تھنڈی ہوجا میں کیس میں ایس میں ہمراہ کے کروپیس - النڈر کرکت وسے "۔ ايك روايت ميں يوں ہے كہ حضرت سعرين معا ذينے دسول الله يَيْلِهُ الْكُلِيَّةُ الْسَعَوْض کیا بر کرغالباً آپ کو اندلیته ہے کہ انصارا پنایہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مددمحض اپنے دیا رمیں کریں اس بیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دسے رہا ہوں عرص ہے کہ آپ جہاں جا ہیں تشریف ہے جیس جس سے چا ہی تعلق استوار کریں اور حس سے چاہیں تعلق کا ط لیں۔ ہمارے مال میں سے جو جا ہیں سے لیں اور حوجا ہیں ہے دیں اور جوات بے لیں گے وہ ہمارے زدیک اس سے زیادہ پندمیرہ ہوگا جسے آپ حیواردیں گے۔ اوراس معاطے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرطال اس کے آبع ہوگا۔خداکی قسم ا کرا ہے۔ اگر ایپ پیش قدمی کرتے ہوئے بُرک بنما دیک جائیں توسم بھی آپ کے ساتھ ساتھ حلییں گے اور اگراہی مبیں ہے کراس مندرمیں گود نا چاہیں توسم اس میں بھی کو د جامیں گئے۔ حضرت سُعُدُ کی یہ باست سُن کررسول اللّٰہ ﷺ پرخوشی کی لبردوڈرگئی۔ آپ پرنشاط

طاری بهگی به آپ نے فرما یا جپوا ورخوشی خوشی حپو- اکٹندنے مجھے و وگروہوں میں سے ایک كا وعده فرمايا سب والله اس وقت كويا مين قوم كى قتل كا بين ومكيم رما مون -

اس کے بعدر سول اللہ عظافی اللہ و فران سے آگے مرسط ورجنديها شي موشيه گذر كرجنبي اصافركها

اسلامى سىشكر كابقتيه سف

جا تا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اُڑے اور حنان نامی پہاٹ نما تو دے کودائیں یا تھے مجد ڑ دیا اوراس کے بعد بدر کے قریب زول فرمایا۔

جاسوسی کا افدام جاسوسی کا افدام منی الله عنه کوسمراه ایا اورخود فراسمی اطلاعات کے اپیکل شے.

ا میں و رہی سے کی کٹ کر کے کیمیپ کا جائزہ نے رہے ستھے کہ ایک بوٹرهاع رب مل گیا۔ رسول اللہ مَيِّلِهِ الْمُعَلِينَةُ الله الله على الله والمحدّو اصحاب محدّ كا حال دریا فت كیا سے دونوں تشكروں کے متعنق پوچھنے کا مقصد بیرتھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑارہے۔ لیکن ہڑھے نے کہا"؛ جب يه تم لوگ يه نهيں بنا وَكے كو تمها را تعلق كس قوم سے بيت بين تھى كچھ نہيں بنا وَن كا "رسول الله

صَلَيْنَ الْكِلَائِفُ وَاللَّا جب تم مبين تبا دوك توسم مجى تمهين بنا دين كيد اس في كها: احجها تويه اس کے بدیے ہے ؟ آپ نے فروایا اللہ اس نے کہا مجھے معلوم میکو اسپ کہ محکما وران کے ساتھی فلال روز شکے ہیں۔ اگر مجھے تبانے واسے نے صحیح تبایا ہے تواج وہ بوگ فلال عبگہ ہوں گے. ا ور تھیک کس حکمہ کی نشأ نہ ہی کی جہاں اس وقت مدینے کا سٹ کر تھا۔۔ اور مجھے یہ تھی معلوم بُواسبے قریش فلاں دن نکلے ہیں۔اگر مجھے خبردیینے والے نے صحیح خبردی سبے تو دہ آج فلاں عگر ہول گے ۔۔ اور شھیک اس مگر کا نام لیا جہاں اس وقت کے کا نشکرتھا ۔

حبب بٹرها اپنی بات کہ چیکا تو بولا: اچھا اب یہ تباؤ کہ تم دونول کس سے ہم ؟ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّ سے بی کیا ج کیا عراق کے پانی سے بیں ؟

اسی روزشام کوآپ نے دشمن الشکرِ مکہ کے بالسے میں اہم معلومات کا حصول کے عالات کا بتا لگانے کے لیے

نئے سرے سے ایک جاسوسی دسستدروا نہ فرایا۔ اس کا زُوائی کے بیاے مہا جرین کے تین قائد علی بن ابی طالب ، تربیرُ بن عوام اورسعد بن ایی وقاص رضی الندعنهم صحایه کرام کی ایک جاعت کے ہمراہ روا نہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پہلینچے ، وہاں دوغلام کی تشکر کے لیے یا نی تجررت شف البين گرفتار كرايا اوررسول الله يَظْ الله الله كل خدمت مين حاضر كيا- اسس وقت أب نماز پڑھ رسبے تھے۔ صحابہ نے ان دو نوں مصحالات دریا فت کئے۔ انہوں تے کہا ہم فریق کے سُقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے توم کو یہ حواب پیند مزآیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابوسفیان کے آدمی ہول گے \_\_\_ کیونکہ ان کے دنوں میں اب بھی بچی کھی آرزو رہ گئی تھی کہ قافعے پرغلبہ حاصل ہو۔۔۔ چنانچہ صحاً برنے ان دونوں کی ذراسخت پٹالی کردی۔ اور ا نہوں نے مجبور ہو کرکہہ دبا کہ ماں ہم ابر سفیان سکے آدمی میں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ماتھ

رسول الله عظالم الله من نسب فارغ موسة تونارا صنى سے فرا يا جب ان دونوں نے صیحے بات بنائی تو آب لوگوں نے بٹائی کردی اورجب جھوٹ کہا تو جھوٹ دیا۔ خداکی قسم ان دو نول نے محمح کہا تھاکہ یہ قریش کے آ د می ہیں۔

اس كے بعد آپ سنے ان دونوں غلاموں سے فرہایا: اچھا! اب مجھے قریش كے متعلق تباؤ۔ ا نہوں سنے کہا: یہ شیر جو وا دی کے آخری د بانے پر دکھائی دسے رباسہے قریش اس کے پیچے ہیں۔ ات میں سے دریا فت فرما یا الوگ سکتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہبت ہیں۔ اپ نے پوچھا: تعداد کتنی سہے ؟ انہوں سنے کہا ؛ سمیں معلوم نہیں۔ آپ سنے فرما یا، روز انہ سکتنے اُونٹ ذرکے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا؛ ایک دن نواورایک دن کس۔ آپ نے فرمایا ، نب تو بوگوں کی تعداد نوسو ا و ر ایک ہزار کے درمیان سبے پھرائی نے پوچھا، ان کے اندرمعز زین قریش میں سے کون کون میں ؟ انہوں سنے کہا ' ربیبہ کے دونول صاحبزا دسے عنیبہ ٗ اور شکیبہ ٗ اور الوا لبختری بن بیٹام مکیم بن حزام، لُوفَلُ بِن حُوْمِ بَلِد، حارث بن عامر، طُعَيْمُه بن عَبِرى ، نضر بن حارت ، زُمُعهُ بن اسود، ابوجبل بن بهشام ، أمُية بن خلف ورمزير كجهد لوگوں كے نام گنوائے - رسول الله مينالله عليكا نے صحابہ كى طرف متوجه بهوكر فرمايا: كمّر نے اسپنے جگر كے مُكرٌوں كو تمہارے پاس لا كر ڈال ديا ہے"۔ باران رحمت کا نزول باران رحمت کا نزول پرموسلادهاربس اوران کی پیش قدی بین رکاوه بن گئ ئىكىن ئىلى ئىلىن ئىلىنى بىلى ئەرىرىي اورانېيى ياك كر ديا،شىطان كى گندگى (بندى) دُوركردى ياورز**ى**ي كويمواركر دیا۔ اس کی وجہسے ربیت ہیں تحتی الگئی او رقدم مکنے کے لائن برگئے تیام خوٹگوار مرکی اور دل صبوط بوگئے اس کے بعد بول اللہ منظم اللہ منظم فوجی مراکزی طرف اسلامی مشکر کی سیفنت ان نے بعد بول اللہ منظم فوجی مراکزی طرف اسلامی مشکر کی سیفنت اے اپنے مشکر کو حرکت دی ماکہ

مسترکین سے پہلے بدر کے چشے رہانج جائیں اوراس پرمشرکین کو مسلط مذہونے دیں چانچ عشار

کے وقت آپ نے مدر کے قریب ترین چشے پر نزول فرایا۔ اس موقعے برحضرت حیاب بن مندر نے

ایک ما مرفوجی کی حیثیت سے دریا فت کیا کہ یا رسول اللہ عظیم اللہ ایک اس مقام پر آپ اللہ

کے عکم سے نا ذل ہوئے ہیں کہ ہما ہے ہے کس سے آگے پیچے ہٹنے کی گنجا تش نہیں باآپ نے

اسے عض ایک جگی حکمت علی کے طور پر اختیار فرایا ہے ؟ آپ نے فرایا ؛ یوخش حجی حکمت علی کے طور پر اختیار فرایا ہے ؟ آپ نے فرایا ؛ یوخش حجی حکمت علی کے

طور پر ہے۔ انہوں نے کہا بیمنا سب جگہ نہیں ہے۔ آپ آگے تشریف لے جیسی اور قریش کے

مسب سے قریب جرح شمہ ہوام پر پڑاؤ ڈالیں ۔ بھر ہم بقیہ چشے یا ہے دیں گے اور اپنے چشے

پر حوض نبا کریا نی بحربیں گے ، اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے قرام یا نی چیتے دیں گاور

مرز میاوست مرکز میاوست مرکز میاوست یر تجویز مین کی کرکیوں مسلمان آپ کے بیادی کرنے قیادت تعمیر کردیں ماکہ

خدانخواسته فتح کے بجلئے شکست سے دوچار مونا پڑجائے پاکسی اور بہنگامی عالت سے را بقہ پیش ماسئے تواس کے سیے ہم پہلے ہی سے متعدر ہیں ؛ چانچہ انہوں نے عرض کیا :

"اسے اللہ کے نبی ایوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چیپر تعمیر کر دین ہیں آپ تشریف کھیں گے۔
اورہم آپ کے پاس آپ کی سوا ریا ل بھی جیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے وشمن سے کولیں گے۔
اگر اللہ نے بہیں عزت بخشی اور دشمن پر غلب عطا فرایا تو یہ وہ چیز ہو گی جو بہیں لپندہ ہے ! اور اگر
دو مری صورت پیش آگئی تو آپ سوار ہو کر بہاری قوم کے ان لوگوں کے پاس جار ہیں گے جو پیچے
دو مری صورت پیش آگئی تو آپ سے ایچے اے اللہ کے نبی یا ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی جبت
میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہو اکر آپ جنگ سے دوچا رہوں گے تو وہ ہرگز
بین کے بہراہ جہا دکریں گے ۔
آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ آپ کے خیرخواہ ہوں گے اور

اس پررسول الله مینظانه فیشنان سندان کی نعربیت فرائی اوران کے بیے دعار خیر کی اورسمانوں نے میدان جگ کے دعار خیر کی اورسمانوں نے میدان جنگ کے میدان جنگ کے میدان جنگ کے میدان جنگ دیمی پر بنایا جہاں سے پورامیدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھراک کے کسس مرکز قیادت کی مگرانی کے بیے حضرت سعد بن معا ذرضی اللہ عنہ کی مکان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کردیا گیا ۔

ید بر سرت سی برای ایت این با تقدید اشاره فرماتے جا رہب سنے کہ بیمل فلال کی قتل گاہ ہے: ان شارا مٹار، اور میمل فلال کی قتل گا ہ ہے؛ ان شار الٹاریکی اس کے بعد رسول اللہ طلائ ﷺ نے نے

له دیکھتے جامع تر بذی ، ابواب ابجاد ، باب ماجار فی انعست والتعبیر ۱ را ۲۰ کی مسلم عن اِس مست کوٰۃ ۱ رمام ۵

وہیں ایک درخت کی جرائے پاس رات گذاری اور مسل نوں نے بھی پُر سکون نفس اور تاباک تی کے ساتھ دات گذاری ۔ ان کے دل اعتما دسے پُرشے اور اپنوں نے راحت و سکون سے اپناحقہ حاصل کیا ۔ انہیں یہ توقع تھی کرصبے اپنی آئمھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دکھیں گے۔ اِذْ یُغَشِّینکُرُ النَّعَاسَ اَمَنَهُ عِنْ لَیْ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُرُ مِیّنَ الشَّمَاءِ مَاءً لِیُطَلِّم کُنُوبِهِ اِذْ یُغَشِّینکُرُ النَّعَاسَ اَمَنَهُ عِنْ لَیْ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُرُ مِیْنَ الشَّمَاءِ مَاءً لِیُطَلِّم کُنُوبِهِ وَیُدُوبِهِ اِذْ یُغَشِینَکُرُ النَّعَاسَ اَمَنَهُ عِنْ لَیْ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُرُ مِیْنَ الشَّماءِ مِنَ اللَّمَاءِ مَاءً لِیُطَلِّم کُنُوبِهِ وَیُنْ فِی اَسْتَما اِنْ اَلْمُنَاقِم کُنُوبِهِ وَیُنْ فِی کُوبِهِ عَلَیْ قُلُوبِهِ وَیُنْ اِللَّمَانِ بِهِ الْاَقْدَامُ ﴿ اِنْ اِللَّمَانِ وَلِیْوَبِطَ عَلَی قُلُوبِهِ وَیُسْتَمِیْ وَلِیْوبِطَ عَلَی قُلُوبِهِ وَیُسْتَمِیْ وَلِیْوبِطَ عَلَی قُلُوبِهِ وَیُسْتَمِیْ وَلِیْوبِطَ عَلَی قُلُوبِهِ وَیُسْتَمِیْنَ اللَّمَانِ وَلِیْوبِطَ عَلَی قُلُوبِهِ وَیُسْتَمِیْ وَیْ کِسُونِ وَلِیْکُوبِطَ عَلَی قُلُوبِهِ وَیُسْتَمِیْونَ وَیْسَانِ اِنْ اَلْمُنْ مِیْرُونَ تَعَادُورَمُ پُراینی طون سے آئی کہ میں اس کے ذریعے پاک کرف اور تم سے شیطان کی گذگی دُود کو دے اور تم اسے شیطان کی گذگی دُود کہ دے اور تم ارت تا کہ میں اس کے ذریعے پاک کرف اور تم سے شیطان کی گذگی دُود کو دے اور تم ارت تا ور تم ارد تا ور تا ور تم ارد تا ور تم ارد تا ور تم ارد تا ور تم اور تم اور تا ور تا ور

یہ رات جمعہ ۱۵ دمضان سلمٹ کی رات تھی۔ اور آپ اس جینے کی ۸ یا ۱۲ تا ریخ کو مدینے سے روا مذہوئے تھے۔

## میدان جنگ میس می تشکر کی آمداوران کا با نمی اختلاف طرف

قریش نے وا دی کے دوانے کے باہراپنے کیمیپ ہیں رات گذاری اور صبیح اپنے تمام وسنول سمیت شیلے سے اُر کر بدر کی جانب روا نہ ہوتے۔ایک گروہ رسول اللہ ﷺ کے حوض کی جانب بڑھا۔ ایپ نے فرایا 'انہیں چھوڑ دو۔ گران میں سے سب نے بھی پائی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف مکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں سلمان ہُوا۔اس کا دستور نفا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا الا کو اللّٰذِی مُنَجافِیْ مِن کُروں کی جہد کے دن سے نجات دی اللہ کا اللّٰذِی مُنجافِیْ مِن کُروں کے دن سے نجات دی ہوتا ہے۔

بہرحال جب قریش مطمئن ہو پھے تو ابنوں نے مدنی سٹکر کی قرت کا اندازہ لگانے کے لیے عمریز بن وہب بھی کوروانہ کیا ۔ عمیر نے گھوڑے کے پرسوار ہوکر سٹکر کا گیکر لگایا۔ پھرواپس جا کر اولا اللہ کی کھوڑیا وہ تین سوآ دی ہیں بسکن ذرا تھہرو۔ میں دیکھ لول ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو بہیں ہیں گھوڑا دوڑا تا ہؤا دُوریک نکل گیا سکین اُسے کچھ دکھائی نہ بہیں ہی اس کے بعدوہ وا دی ہیں گھوڑا دوڑا تا ہؤا دُوریک نکل گیا سکین اُسے کچھ دکھائی نہ پڑا بہنا نجہ اُس نے واپس جا کر کہا ، میں نے پھر یا یا تو نہیں سکین اے قریش کے لوگو ا بئی نے بڑا بھر ایک او نبط اینے او پرخانص موت سوار کئے بلائی دکھی ہیں جو موت کولا دی ہوئے ہیں۔ یٹرب کے او نبط اینے او پرخانص موت سوار کئے۔

ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظ من اور ملجا و ما وئی خود ان کی تلوا رہی ہیں۔ کوئی اور جیز نہیں ۔ خوگ اور جیز نہیں ۔ خوا کی تسم مُیں سمجھ امول کہ ان کا کوئی او می تمہارے او می کوفل کئے بغیر قبل نہ ہوگا، اور اگر تمہادے اس کے بعد جینے کامزہ میں کیا ہے! اس بے درا اور اگر تمہادے کامزہ می کیا ہے! اس بے درا اچھی طرح سوچ سمجھ لو "

اس موقعے پرابوجل کے خلاف ۔ جو موکہ آرائی پر اُلا مجوا تھا۔ ایک اور حجگڑا اُسٹو کھڑا موجل میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر کہ واپس جا ہیں۔ چنانچے کیے میں مراہ نے لوگوں کے درمیان ووڑد حوب شروع کردی۔ وہ عُلّبہ بن ربعہ کے پاس آیا اور لولا "ابوالولید! آپ قریش کے بڑے آپ اُدی اور واجب الاطاعت سردار میں ؛ بھرآپ کیوں نہ ایک اچھا کام کرجا ہیں جس کے سبب آپ کا ذکر سمیشہ محبلائی سے ہوتا رہے " عُلْبہ نے کہا : علیم وہ کون ساکام ہے واس نے کہا : آپ اور کو کون ساکام ہے واس نے کہا : آپ ، اور اپنے علیم فی کروں کو دائیں ما مارگیا تھا میں اور اپنے علیم فی کروں کو دائیں ماراگیا تھا میں اور اپنے علیم نے کہا ! بمحصر منظور ہے۔ تم میری طوف سے اس کی ضانت لو۔ وہ میرا طبیعت ہے گیا اس کی ویت کے پاس جاؤ کیونکہ لوگوں میرا طبیعت ہے بیاس جاؤ کیونکہ لوگوں اور اس کے بعد عُلیم بن حزام سے کہا" : تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ کیونکہ لوگوں کے معاطلات کو بگا ڈرنے اور بھڑکا نے کے سیسے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابوجہل ہے جنظلیہ اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابوجہل ہے جنظلیہ میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابوجہل ہے جنظلیہ میں کی مال تھی ۔

اس کے بعد صنبہ کی رہیں ہے کھڑے ہو کرتھ رہی اور کہا ، قریش کے لوگو اتم لوگ محد اور ان کے ساتھ بوں سے لؤکر کوئی کا رنامرانجام نہ دوگے۔ خداکی قسم اگرتم نے اپنیں ارلیا توصرف ایسے ہی چبرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دکھینا پہند نہ ہوگا ، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالوا اور کھڑ مٹالٹھ اللہ کا کویا خالوا اور کھڑ مٹالٹھ اللہ کا کہ بائی کویا اپنے ہی کہنے قبیلے کے کسی آدمی کوقتل کیا ہوگا۔ اس بے والیس چلے مچو اور کھڑ مٹالٹھ اللہ کا اور سارے عوب سے کنار ہش ہور ہو۔ اگر عوب نے اپنیں مارلیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو کا اور اگر دو سری صورت بیش آئی تو محمد میں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سوک ان سے کنا چا باتھا اسے کیا نہ تھا۔ "

ادھ حکیم بن حزام ابرجیل کے پاس پہنچا توابوجیل اپنی زِرُنُ درست کر ریا تھا۔ حکیم نے کہاکہ اے ابو الحکیم اِ مجھے متبہ نے تہا رہے پاس بیرا وریہ پنیا م دے کر بھیجا ہے۔ ابوجیل نے کہا افردا بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں مک کہ اللہ ہمارے اور مُحرّ ( ﷺ) کے درمیان فیصلہ فرہ ہے۔ عنبه نے جوکیچھ کہا ہے محض اسلیے کہاہے کہ وہ مُحَدّ (ﷺ) اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمحتا ہے۔ اور خود عتبہ کا بلیا بھی انہیں کے درمیان ہے اس بے وہ تہیں ان سے ڈرا تا ہے: \_ عتب کے صاحبزاد ہے ابو حذایفہ فدم الاسلام نصے اور ہجرت کرکے مدیبہ تشریف لا چکے تھے. \_\_\_ عتبه كوجب يتا جلاكه الوجهل كهتاب "خداكي ضم عتبه كاسينه سوج إياب " تولولا : كس مرن پر خوسشیم لگا کر بُرز و ل کا منظا ہرہ کرسنے واسے کو بہت جدمعلوم ہوجائے گاکرکس کا سينه سُوج آيا سب بميرايا اس كاتي ادهرا بوجبل نه اس خوف سيه كركبين يه معارضه طا قتور رز بو جائے ،اس گفتگو کے بعد جھ مطام بن حصر می کو ۔ جو سریہ عبد اللہ بن محش کے مقتول مُرْ و بجنری كا بھائى تھا ۔ بلا بھيجا اوركہا كەيەتمہارا مليف ۔ عتبہ۔ چاہتا ہے كہ لوگول كودائس سے جائے حالا بکرتم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ بچکے ہو؟ بہذا انظو! اور اپنی مظلومیت اور ابية بهائي كحفل كي ولا تي دو-اس پرعام أنشاا و رسرين سه كيرًا انتاكيتيا- واعمراه واعمراه مطاعة عرد. یا ئے عمرو۔ اسس پرتوم گرم ہوگئی۔ ان کامعامل سنگین اور ان کاارا دہ جنگ پختہ ہو گیا اورعتنبہ نے حس سُوجھ بو مجھ کی دعوت وی تھی وہ را بیکاں گئی۔ اس طرح ہوش پرچوشش غالب آگیا۔ اور یہ معارضه بھی ہے بتیجہ رہا۔

دونول نشکرا منے سامنے ایک دوسرے کو دکھائی شینگیں توربول اللہ میں اللہ میں

نے فرمایا" اے اللہ بہ قرلیش ہیں جوابینے پورے غرور و نکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کوچھٹلاتے ہوئے آگئے ہیں ۔ اے اللہ تیری مرد . ۔ ۔ جس کا تونے وعدہ کیاہے ۔ اے اللہ آج انہیں المیت کررکھ دے "

نیزرسول الله ﷺ فیلینا کے منتبہ بن رہی کواس کے ایک سُرخ اوسٹ پر دیکھ کر فرمایا ڈاگر قوم میں سے کسی کے پاکس خیرہے تو ٹرخ اونٹ والے کے پاک ہے۔ اگراوگوں نے اس کی بات مان لي ترضيح را و يا مين كر ."

اس موقع پر دسول النٹر چڑھٹھ کھیں۔ نے مسلما نوں کے صفیں درست فرما بیّں مصف کی درشگی کے

دوران ایک عجیب دا قدیش آیا- آپ کے اقدیں ایک نیر تفاجی کے ذریعے آپ صف بیدی فرما رہے تھے کہ سوا دین غزیر کے پیٹ پر بج صف سے کھے آگے تکلے ہوئے تھے ، تیرکا دباؤٹلاتے ہوئے فرما یا ' سواد ا برا برہ جاؤٹ سوا دسنے کہا اے اللہ کے رسول ا آپ نے جھے تکلیف پہنچا دی بدلہ دیجے۔ آپ نے اپنا بیٹ کھول دیا اور فرمایا ' بدل سے لو۔ سوا د آپ سے چھٹ گئے اور آپ بدلہ دیجے۔ آپ نے اپنا بیٹ کھول دیا اور فرمایا ' بدل سے لو۔ سوا د آپ سے چھٹ گئے اور آپ سے پہنچا دی کے برا بول کے برا اور آپ سے چھٹ گئے اور آپ سے پہنٹ کا بوسہ لینے گئے۔ آپ نے فرمایا وسوا داس حرکت پر تمہیں کس بات نے آما دہ کیا جائول کے بہا اور ایک سے بیرے بیں۔ بیر سے آب کے درکیش ہے آپ دیکھ ہی دہ بیر۔ بیر۔ بیر۔ بیر۔ بیر۔ بیر۔ بیران کے ایک درسول اللہ میں ایک کے بیادہ کے درسول اللہ میں ایک کے بیادہ کے درسول اللہ میں ایک کے بیادہ کے درسول اللہ میں ایک کے دران کے بیے دعار خرفر مائی۔

پیرحب سفیں درست کی جاچکیں تو آپ نے سٹر کو ہدایت فرمائی کوجب بک لسے آپ کے اخری احکام موصول نہ ہوجا میں جنگ بٹروع نہ کرے۔ اس کے بعدطر لیفہ جنگ کے بالے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشا دفر ما یا کہ جب مشرکین جگھسٹ کرکے تمبارے قربہ جائیں تو ان پر تیر جالانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشسٹ کرنا تھے دیعنی پہلے ہی سے نفنول تیراندازی کرکے تیروں کو صنا کئے نہ کرنا۔) اور جب کا موہ وہ تم پر چھانہ جائیں تلوار نہ کھینچنا گھے اس کے بعد ضاص تیروں کو صنا کئے نہ کرنا۔) اور جب کا موہ وہ تم پر چھانہ جائیں تلوار نہ کھینچنا گھے اس کے بعد ضاص آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے اور حضرت سعد بن معا ذرضی اللہ عنہ اپنا بھرگئے۔

إِنْ تَسْتَفْقِعُواْ فَقَدْ جَاءَكُو الْفَقَّ قَوْ إِنْ تَنْتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ ۚ وَإِنْ تَعُودُوْ ا نَعُدُ ۚ وَلَنْ تُغُنِي عَنْكُرُ فِئَ تُنْكُرُ شَيْئًا وَّلَوْ كَثَرَتُ ۗ وَإَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ١٩٠٨ "اگرتم فيعدي بهت توتهارے پسس فيعد آگي؟ اور اگرتم با ذاته جا و توبهي تهارے يه

تے صبح بخاری ۱۹۸/۲ میں سین ابی واوّد باب فی سلّ السیوف عند؛ للفاء ۱۳/۰۲

ہبتر ہے؛ بین اگرتم را پنی اس حرکت کی طرف ) بیٹونے توہم بھی رتمہاری سزاکی طرف ) بیٹیں گے اور تمہاری جاعدت اگرچہ وہ زیا دہ ہی کیوں نہ ہوتمہارے کچھ کام نہ آسکے گی۔ را و ریا در کھوکہ ) اکٹر مومنین کے ساتھ ہے یہ

نقطه صفرا ورمعرکے کا بہلا ابندھن مخزوی تھا۔ پیشخص بڑا اڑیل اور بنطق تھا۔

سروی میدان میں نکلا کہ میں الشہ عبد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا بانی پی کر مہوں گا، ورنہ

اسے ڈھا دوں گا یا اس کے بیے جان دے دون گا جب یہ اُ دھرست نکلا تو اِ دھرسے حفرت محربی ہی تا میں عبد المطلب برآ مر پڑوئے۔ دونوں میں حوض سے برسے ہی مٹر پھیڑ ہوئی یہ حضرت حمربی نے ایسی توار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنٹرلی سے کمٹ کر اُڑ گیا اور دہ پیٹھ کے بلگر پڑا۔ اسکے ایسی توار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنٹرلی سے کمٹ کر اُڑ گیا اور دہ پیٹھ کی بلگر پڑا۔ اسکے پاؤس سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا حبس کا رُخ اس کے ساتھ بوں کی طرف تھا کین اس کے باوجود وہ گھشوں کے بل گھسے کہ حوض کی طوف بڑھا اور اس میں داخل مہوا ہی چا ہتا تھا اگر اپنی قسم پوری کر سے کہ اُسٹ میں صفرت حربی نے دوسری صرب لگائی اور وہ حوض کے اندر اس میں جو دی کو سے کہ اندر میں مقرت عربی نے دوسری صرب لگائی اور وہ حوض کے اندر سر میں ہوگھیں میں ک

مہارزت
اس کے بعد قربین کے تین بہترین شہواد کے جسب کے سب ایک بی اگر کھول اُعلی: چنا پخہ فاندان کے تھے۔ ایک عتبہ اور دوسرااس کا بھائی شئبہ بجدونوں رہید کے بیٹے تھے ورتیسرا وید جو عقبہ کا بیٹیا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے انگ ہوتے ہی دعوت مُبارزت دی۔ مقابلے کے بیے انسار کے تین جان شکلے۔ ایک عُوق ، دوسرے مُتو ذّ یہ دونوں عادت کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام عُفرار تھا۔ تیسرے عبد اُلٹ ہی دوائوں صادت کے بیٹے ہوتے اندان کی ماں کا نام عُفرار تھا۔ تیسرے عبد اُلٹ بن دُواح و قریشیوں نے کہ ' آپ لوگ شریف قرمقابل ہو ؟ انہوں نے کہ ' آپ لوگ شریف قرمقابل ہو ؟ انہوں نے کہ ' آپ لوگ شریف قرمقابل ہیں تین ہیں آپ سے سرو کا رئیس۔ ہم تو اپنے چیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھران کے منادی نے آواز لگائی : مُحدّ ۔ ۔۔۔ اہمادے پاس ہماری قوم کے ہمسوں کو بھیجو۔ رسول الند مُنظِفْظِیل نے آواز لگائی : مُحدّ من حارت ؛ اسمادے باس ہماری قوم کے ہمسوں کو بھیجو۔ رسول الند مُنظِفْظِیل نے قرمایا : عبید تو انہوں نے بیچا ' آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپن تعارف کرایا۔ قرشیوں کے قرمایا : عبید تو انہوں نے بیچا ' آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپن تعارف کرایا۔ قرشیوں کے قرمیب پہنچے تو انہوں نے بیچا ' آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپن تعارف کرایا۔ قرشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے بیچا ' آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپن تعارف کرایا۔ قرشیوں

نے کہا ، واں آپ لوگ شرایت مرّمقابل ہیں۔ ہس کے بعد موکد آرائی ہوئی۔ حضرت عبلیّدہ نے۔
جوسب سے معرّ تنے ۔ عتبہ بن رہیعہ سے مقابلہ کی جصرت عربُ فی نے شیبہ سے اور صفرت علیٰ
نے ولید سے قد حضرت حربُ اور حضرت علیٰ نے تواپنے اپنے مقابل کو جسط مار لیا سکین حضرت عبدیہ اوران کے مترمقابل کے درمیان ایک ایک وار کا نبا دلہ ہُوا اور وونوں میں سے ہرائیک نے دوسرے کو گہرا زخم سگایا۔ اتنے میں حضرت علیٰ اور حضرت عربُ اپنے اپنے شکارسے فاری ہوگہ اور کو گرا گئے ؟ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے ، اس کا کام تمام کی اور حضرت عبیدہ کو انتقال سے بوکر اس کا گام تمام کی اور حضرت عبیدہ کو انتقال سے جہتے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ والیس ہونے ہوئے وادی صفرار سے گذر رہے تھان کا انتقال ہوگیا۔

کا انتقال ہوگیا۔

حضرت على رضى التُدعنه الله كى قسم كها كرفرا ياكه تف تقد كريرا بيت بها ليد بى بايد مين ما ذل بُولَى و هٰذُ نِ خَصْمُ نِ اخْتَصَمُوْ ا فِي دَيْهِ هُ ﴿ ١٩١٢ ) "يردوفراتي بين جنبول في ليف ربح باسم ين مجكرا كية"

م مرحم اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک بُرا آغا ذیفا۔ وہ ایک ہی جُست عا ، بچوم اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک بُرا آغا ذیفا۔ وہ ایک ہی جُست عا بچوم این میں اپنے تین بہترین شہرواروں اور کما نگروں سے یا تھ دھو بیٹھے تھے اسلے انہوں نے غیظ وغضب سے بے قابو ہوکر ایک ایمزی کی طرح یکیا رگی مملکردیا ۔

دوسری طرف سلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی وعاکر نے اور اس کے صنورا خلاص تفریح اپنانے کے بعدا پنی اپنی جمہوں پر مجے اور وفاعی موقف اختیار کے مشرکین کے الرقور معنوں کو روک رہے تھے۔ زبان پر اُحدا کا کلم نقا معنوں کو روک رہے تھے۔ زبان پر اَحدا کا کلم نقا معنوں کو روک رہے تھے۔ زبان پر اَحدا کا کلم نقا معنوں درست کرکے رسول اللہ ﷺ معنی درست کرکے رسول اللہ عکر اللہ عکر کے وہ اور دگار سے رسول اللہ عکر اللہ عکر کے وہ اور دگار سے معنوں اللہ عکر کے دعا معنوں درست کرکے وہ ایس آتے ہی اپنے پاک پرور دگار سے

نصرت و مدد کا وعده پورا کرنے کی دعار مانگنے گئے۔ آپ کی دعاریتی و

اَللَّهُ وَ اَنْجِزْ بِي مَا وَعَدْنَكِنْ ، اَللَّهُ وَ اَنْسُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ. ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

سصے تیرا عہدا ور تیرت وعدے کا سوال کررہ ہوں۔"

پھرجب گھسان کی جنگ شروع ہوگئی ، نہا بیٹ زور کا رُن پڑا اور لڑا ئی سشباب پر آگئی تواتی سنے یہ دعا فرمائی :

اَللّٰهُ قَ إِنْ تَهُلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ الْبَوْمَ لَا تُعْبَدُ ، اَللّٰهُ قَ إِنْ شِئْتَ لَـٰهُ تُعْبَدُ بَعْدَ الْبَوْمِ اَبَدًا۔

''اے اللہ! اگر آج یہ گروہ ملاک ہوگیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ! اگر تو جا ہے تو آج کے بعد تیری عبادت کہمی نہ کی جائے۔"

اور رسول الله مینانشد تا الله مینانشد که پاس وحی میمیمی که و

. اَیْ مُیمدُّکُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمُلَّبِکَةِ مُرْدِفِینَ (۱۰،۱۰ مندونی مُرْدِفِینَ (۱۰،۱۰ مندونی میک ایک می ایک برار فرستوں سے تہاری مدد کروں گا جو آگے جیجے آئیں گے ؛

قرضول كا زول السكر بعدرسول الله ينظفظينك كو ايك بهي آئي بير آت قرضنول كا زول المسايا اور فرما يا إلا بو كرخوش بوجا دَا به جريل بي،

گرد و غبار میں اکے بوت ''ابن اسحان کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ''ابو بھر خوش ہوجا قر، تنہارے پاس اللہ کی مدد آگئی۔ یہ جبریل علیہ السّلام میں اپنے گھوڈے کی لگا م متفاہ اور اس کے آگے آگے جیلتے ہوئے آرہے میں اور گردوغبار میں ائے ہوئے ہیں'' متفاہ اس کے اسکے آگے آگے چیر کے دروا ذرے سے با ہرتشر لیف لائے۔ آپ اس کے بعدرسول اللہ خلافیکٹا چھپر کے دروا ذرے سے با ہرتشر لیف لائے۔ آپ نے زرہ بہن رکھی تھی۔ آپ برجوش طور پر آگے بڑھ درہ سے تقے اور فرماتے جا رہے تھے:

سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ ۞ (٣٥:٥٣)

" عنقریب برجنفه شکست کها جائے گا اور پیٹیے بھیر کر بھائے گا ہے۔ اس سے بعد آپ نے ایک منفق کنگر ہلی مٹی لی اور قربیش کی طرف رُخ کر کے فرما یا ، شاکھ تب المدُّجُون ہے۔ چہر سے بگڑ جائیں ۔ اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف بھینک دی ۔ پھرمشر کین میں سے کوئی بھی نہیں تقاصب کی دونوں این کھول ، نتھنے اور مُمنہ میں اس ایک منفی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اسی کی بابت اللہ نعا نی کا ارشاد ہے ۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِكِنَّ اللَّهَ رَمَى ١١٠،٨١٠

«جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بکھا لٹرنے پھینکا ہ

جوابی حملہ اس کے بعدرسول اللہ یٹانٹھ اللہ نے جوابی عدے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیا ہے اس ذات کی تسم جس کے ہاتھ میں محملہ میں محملہ دیا ہے اس ذات کی تسم جس کے ہاتھ میں محملہ میں محملہ میں محملہ کی جان سبے ان سبے جوادی بھی ڈٹ کر، تواب سجھ کر، آگے بڑھ کر اور پہنے میں مناز کی جان سبے ان سبے جوادی بھی ڈٹ کر، تواب سجھ کر، آگے بڑھ کر اور پہنے میں مناز کی اللہ اسے صرور جبت میں داخل کرے گا:

اس بو کھوری کے بار ہیں۔ را کیا رہے ہوئے بہ بھی فرایا 'اس بینت کی طرف اکھوس کی بہنایا اُل مادل اور زمین کے برابر ہیں۔ را کپ کی یہ بات سن کر) عمری بربت خوب بہت خوب انہوں نے رسول اللہ طافی کے انہوں نے رسول اللہ طافی کے انہوں نے کہا 'نہیں ، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول ایک کو کی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہا 'نہیں ، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول اکوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں میں میں جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعدوہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھورین نکال کر کھانے گے۔ پھر لوب ۔ اگر میں آئی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھورین کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی چائے ان میں اسی حکھوریل کھیں انہیں بھینک دیا۔ پھر مشرکین سے لائے اللہ تشہید ہو گئے ہے۔ اس کے پاس جو کھوریل کھیں انہیں بھینک دیا۔ پھر مشرکین سے لائے اللہ تشہید ہو گئے ہے۔ اس کے واس جو کھوریل کھیں انہیں کھینک دیا۔ پھر مشرکین سے لائے اللہ تاسی طرح مشہور خاتوں نو کھراد دیا وقت کی کہ اے اللہ اسی طرح مشہور خاتوں نو کھراد دیا وقت کی کہ اے اللہ اسی طرح مشہور خاتوں نو کھراد دیا وقت کی کہ اے اللہ اسی طرح مشہور خاتوں نو کھراد دیا وقت کی کہ اے اللہ اسی طرح مشہور خاتوں نو کھراد دیا وقت کی کہ اے اللہ اسی طرح مشہور خاتوں نو کھراد دیا وقت کی کہ اے اللہ اسی طرح مشہور خاتوں نو کھراد دیا وقت کیں کہ اے اللہ اسی طرح مشہور خاتوں نو کھراد کے میں حبر او دیے حوف بی حارف نے دریا فت کی کہ اے اللہ اسی طرح مشہور خاتوں نو کھراد کے حوف بی حارف نو کھروں کی کہ اے اللہ انہ کی ایک ان خاتوں کی کہ ایک کے اس کے دو اس کی کہ ایک کی ایک ان خاتوں کی کھروں کی کہ اور کو میٹ بی کہ ایک کھروں کی کھروں کی کہ کہ کہ کے دو کھروں کی کہ کی کے دو کی کھروں کی کہ کہ کہ کی کھروں کی کھروں کی کو کھروں کی کھروں کی کہ کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی ک

کے دسول ! پروردگاراپنے بندسے کی کس بات سے (خوش ہوکر) مسکرا آہے۔ آپ نے فرہ یا ؛ "س بات سے کہ بندہ فالی حبم ربغیر خفاظتی مہتھیار پہنے ) اپنا یا تھ دشمن کے اندر ڈبو دے "۔ یہ "شن کرعوف نے اپنے برن سے زِرہ ا تا رکھینکی اور نلوا رہے کر دشمن پر ٹوسٹ پرشے اور لڑتے

رائية شهيد بوكة.

حب وقت رسول الله طلا الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المستحمد الله المنظمة المستحملول كي تیزی جا چکی تھی۔ اوران کا جوش وخروشس سرد پڑ رہا تھا۔ اس بیسے یہ باحکمت منصوبہ ملی نوں کی پوزلینن مضبوط کرنے میں بہبت مؤثر تا بہت بڑا ، کیونکرصحانب کرام کوجب عملہ ور بہونے کا حکم ملا ا ورائبی ان کا جوش جہا د شبا ب پر تھا۔ تو انہوں نے نہا بیت سخت ٹندا و رصفایا کن حملہ کیا ۔ وه صفول کی صفیں در سم بر سم کرستے اور گردنیں کا شتے اسکے بڑسے۔ ان کے جوش وخروش میں یہ لا ایست بیں اور پیرسے بغیمن وصراحت کے ساتھ فرہ رہیے ہیں کہ معنفریب پر جیھے شکست کھ جائے گا ، اور میں چھے کھیے کر مجا سکے گا " اس بیے مسل نوں نے نہا بیت پڑجوش ورُپخووش رہائی ادای ﴿ اورفرشتوں نے بھی ان کی مدو فرما تی - چنا بخہ ابنِ سعد کی روایت میں حصرت عکر مرسے مروی ہے کہ اس ون آدمی کا سرکمٹ کرگرتا اور یہ پتا بذجیانا کہ اسے کس نے مارا اور آ دمی کا باتھ ( كمث كرگرنا اوريه بتا مذ حبتا كه است كس نے كاٹا۔ ابن عباسش فرماتے ميں كه ايك مسلمان ايك شرك كا تعاقب کردا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اور پر کوڑے کی مار پڑنے کی آوا آگی اور ایک شہسوار کی آوازسنائی پڑی جمکہ رہ تھا کہ جبزوم ! آگے بڑھ مسلمان نے مشک کواپیٹے آگے دیجھا کہ وہ چیت گرا ؛ لبک کر د مکھا تواس کی ناک پرچوٹ کا نشان تھا ،چہرہ بھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے ما را گیا ہو اور پرسب کا سب ہرا پیڑگ تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آکر درمول اللّہ ﷺ سے یہ ما جرا بیان کیا تو آپ سند فرما یا": تم سی کہتے ہوئریہ تنیسرے اسمان کی مرد تھی تھے ا بودا وَ د ما زنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو ما رہنے سکے بیلے و ورار اس تقاکہ اجا نک اس کا سرمیری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گرگیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے

ایک انصاری حضرت عباس من عبدالمطلب کو قیدکر کے لایا نوحضرت عباس کے لگے، والنڈا مجھے اس نے قیدنہیں کیا ہے؛ مجھے تو ایک ہے ہاں کے سروا لے آدمی نے قیدکیا ہے جونہا یت خوبرو خفاا ورایک چنگیرے گھوڑے پرسوارتھا۔ اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انھاری

کے مسلم ۹۳/۳ وغیرہ

نے کہ" کے اللہ کے رسول ا انہیں میں نے تید کیا ہے ۔ آپ نے فرمایا ، خاموش رہو۔ اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے ۔

مبدان سے البیس کا قرار اسے البیس کا قرار اسے البیس کی ایس البیس لین ، سراقہ بن مالک بن مبدان سے البیس کا قرار اسے شم مدلی کی شکل میں آیا تھا اور شرکین سے اب کہ جرا نہیں بڑا تھا ؛ لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرستوں کی کارروا بنیال دیمیس توالئے پاؤں میٹ کر بھا گئے لگا، مگر حارث بن مشام نے اسے پکر طیا ، وہ سمجے رہا تھا کہ یہ واقعی سرافہ بی ہے ، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا ما راکہ وہ گرگیا اور ابلیس نکل بھاگا یشکین کہنے گئے ، سراقہ کہاں جارہ ہو ، کی تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہما رہ مردگار موہم سے جدا منہ ہو گئے ہوں ہے ہو ، کی تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہما رہ مردگار موہم سے جدا منہ ہو گئے ہوں ہے ہو ، کی تم نے یہ نہیں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں وہ کھتے ۔ مجھے البلاسے ورگئے ہوں البیس نے کہا ، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں وہ کھتے ۔ مجھے البلاسے ورگئے ہوں ہوں جسے تم نہیں وہ کھتے ۔ مجھے البلاسے ورگئے ہوں ہوں جسے تم نہیں وہ یہ ہوں ہوں ہے۔

بی برن این مقولای دیر بعدمترکین کے مشکریں ناکامی اوراطنطراب کے آثار نمودار مسکست واسس است واسس کے آثار نمودار سے مسلست واسس مسلست واسس سے مسلست اور مابر توڑھموں سے مسلست ور مابر توڑھموں سے

سے سے اور ماہر کور سوں کے ان کی مطابی مسلما کوں کے صحنت اور ماہر کور سوں سے درہم ہر نے ملیں اور محرکہ اپنے انجام کے قربب جا پہنچا۔ بچرمشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ بیچھے ہے اور ان میں بھائڈ مج گئی مسلمانوں نے مارتے کا شتے اور کیڑتے باندھتے ان کا بیچھا کیا ، یہاں کا کہ کران کو بھر لو پر شکست ہوگئی۔

بیوسی بری سرط ایکن طاغوتِ اکبرابوبہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدالً اپوجہل کی اکر اسلیم علمتیں دکھیں توجا باکہ اس سیلاب سے سامنے ڈٹٹ جائے چناپنجہ وہ

ا بینے شکر کو ملکا رہا ہوا اکر اور کمتر کے ساتھ کہتا جارہا تھا کہ سراقہ کی کنا رہ کشی سے تمہیں کہت ہمت نہیں ہوت ہیں۔
ہمت نہیں ہونا چا ہیں کے کیو کھ اس نے محد (پیرا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ پہلے سے سا زباز کر دکھی تھی تم پر عُمتہ ہشکیئہ اورولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چا ہیئے کیونکو ان لوگوں نے جلد بازی سے کام یہ تھا۔ لات وعُرِ کی قسم! ہم واکہس نہ بول کے بہاں تک کہ انہیں رسبول میں حکوالیں۔
ویکھو اِنہا راکوئی آ دمی ان کے کسی اومی کوقتل ہزکرے بلکہ انہیں کی طواور گرفتار کرو "اکر ہم ان کی مرکب کا انہیں مزہ حکھا نہیں۔
بُری حرکت کا انہیں مزہ حکھا نہیں۔

لیکن اسے اسس مڑو رکی تقیقت کا بہت عبد نیا لگ گیا۔ کیو مکر چند ہی کھے بعد مسلمانوں کے

جوابی حملے کی تُندی سے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا مشروع ہوگئیں ؛ البتہ ابوجہل اب بھی اپنے گر دمشرکین کا ایک غول سے جما ہُو اتھا ۔ اس غول سنے ابوجہل کے چا رول طرف توارول کی باڑھ اور نیزول کا جبھی قائم کردگھ تھا ؛ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑھ کو بھی تجھیردیا اور اس جبھل کو بھی اکھیڑدیا ۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبروکھائی پڑا ۔ مسلما نول نے دیکھا کہ وہ ابجب اس کا خوان کھوڑے کہ وانوں کے یا کھوں اسس کا خوان کھوڑے کی مختطر تھی ۔ ادھراس کی موت دو انصاری جوانوں کے یا کھوں اسس کا خوان جسنے کی مختطر تھی ۔

نوعرجوان ہیں۔گویا ان کی موجودگی سے ئی*ں چران ہوگیا* کہ اشنے میں ایک سفے اپنے ساتھی سے چیپاکر مجدست كها "بيجا جان! مجمع الوحهل كو دكعلا ديجئة" مين نه كها بحتيج تم است كيا كروسك مأس نه كها؛ مجھے بتایا گیا ہے كہ وہ رسول اللہ مَنْظَلْقَالُ كُوگالى دینا ہے۔ اس ذات كی تسم مِس كے ہاتھ میں میری جان سے! اگر میں نے اس کو در کھیا تومیرا دجود اس کے وجود سے انگ نہ ہوگا یہاں كرىم بين بى موت بېلے تھى سب وە مرجائے " وە كہتے ہيں كە جھے اس پرتعجت ہوا۔ اتنے ہي دوسرسے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کریکے ہی ہات کہی ۔ ان کا بیان سبے کہ پی سفے چند بى لمحول بعدد يكھا كہ الوجہل لوگول كے درميان چكركا مشد رياستے - ميں سنے كہا: ارے ديجھتے نہيں! يدر باتم دونول كاشكار حس كے بارے ميں تم پوچدر سبے تھے۔ ان كابيان سے كہ يد منت ہى وہ د و نول اپنی تنوا ریں سیا جھیٹ پرشے اور اسے مارکرفتل کر دیا۔ پھر بیٹ کررول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ آپ نے فرطیا ، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے ؟ دو نوں نے کہا : مئی نے تتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ، اپنی اپنی تلواریں پُونچھ پیکے ہو؟ برئے ہیں ۔ آپ نے دونوں کی توارین کھییں ا و ر فرما یا ؛ تم دونو ں نے قبل کیا ہے۔البتۃ الوجہل کا سامان معاذ بن عمرُو بن مجموح کو دیا۔دونوں حمله اوروں کا نام معا ذین عمرو بن جموح اورمعا ذین عُفْر ارہے یہ۔

میکے میسے بخاری الهههم ۱۸ ۱۸ مشکوۃ ۳۵۲۱ بیض دوسری روایات ہیں دوسرا نام متودین مشودین میسے دیا گیا کہ تبدین مشودین میسے دیا گیا کہ تبدین مشودین میسے دیا گیا کہ تبدین مسعود کو دی کو اس بیلے دیا گیا کہ تبدین مسعود کو دی محضرت معاذ (معود) بن عفراء اسی جنگ میں شہید ہوگئے شفے۔ البتۃ ابوجبل کی تلوا رحصرت عبدالنڈی مسعود کو دی مسعود کو دی مسعود کو دی مسعود کی کیونکدان ہی نے اس لاہوجل) کا مسرت سے جداکی تھا۔ دو پھے مسنن ابل داود باب من اجا زعی جریج الخ ۲ ساسی

ابن اسحانی کابیان ہے کہ معافی بن عمروین جوح نے تبالیا کہ یئی نے مشرکین کو سناوہ الوجبل کے بارے میں جو گھنے درختوں حسیبی ۔۔۔ بیزوں اور تلوا رول کی ۔۔ باٹرھ میں تھا کہ رہے تھے ابوالحکم کے کسی کی رسائی مذہو ۔ متافی بن عُرو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تواسے اپنے نشائے پرلے یہ اور الیسی خرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اوگی ۔ والنہ حس وقت یہ پاؤں اُڑا ہے تو میں اس کی تبلیمر ف اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اوگی ۔ والنہ حس وقت یہ پاؤں اُڑا ہے تو میں اس کی تبلیمر ف اس کھیل سے دے سکتا ہوں جو موسل کی مار پر نے پر جیٹک کر اُڑجائے ۔ ان کا بیان سے کوا دھ بیں نے ابوجیل کو مارا اوراد ھواس کے بیٹے عکر مہنے میرے کندھے پر تلوار جبلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے با دو کے چرہے سے دیک گیا ۔ ور اوٹ ان میں مخل ہونے لگا ۔ میں اسے اپنے ساتھ کھیل جوتے سازا ون اورا ، لیکن جب وہ بھے اور سے بہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا ۔ اور اُسے زور سے کھینچ کر انگ کر دیا تھے اور جبل کے پاس متوفی بن نے اس پر اپنا پاؤں وہ زخمی تھا ۔ انہوں نے اُسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہوگی صرف سانس اُن جاتی وہ نے اُسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہوگی صرف سانس اُن جاتی رہی ۔ اس کے بعد انہوں نے اُسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہوگی صرف سانس اُن جاتی رہی ۔ اس کے بعد مُنتُور نور بھی کھراء خود مجبی لائے تو بوئے شہید ہوگئے۔

جب بمور کرختم ہوگیا تو رسول اللہ عظافی نے خرایا "کون ہے جو دیکھے کہ ابوج ہل کا انجام کیا ہُوا ؟ اس پرصحاً ہرکوام اسس کی تلاش میں کھرگئے ۔ حضرت عبد اللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آجا رہی تھی ۔ انہوں نے اس کی گر دن پر پاؤں رکھ اور سر کاشنے کے بیے داڑھی کپڑی اور فرما یا اواللہ کے دشمن اسخواللہ نے جھے دُسوا کیا نا ؟ اس نے کہ:

"مجھے کا سبے کو رسوا کیا ؟ کیا حب شخص کو تم کو گوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایہ کوئی اُدی ہے ؟

"مجھے کا سبے کو رسوا کیا ؟ کیا حس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے ؟ چربولا " کاش ! مجھے کسانوں کے بجائے اس سے بھی باد بن کوئی اور نے قتل کیا ہوئی اوس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے ، چربولا " کاش! محصوت عبداللہ بن سود سے جواس کی گون نے فرما یا \* اللہ اور اس کے بعد کھنے سے اور آج فیج کس کی بوئی ہوئی ہوئے ہوئے کے در اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے سے جواس کی گون پر پاؤل رکھ بھے نے ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے سے جواس کی گون واضح رہے کھی اور شکل جگر پر چڑھ گیا۔

پر باؤل رکھ بھی کے نئے سے کہنے لگا : او کبری کے چروا ہے ! تو بٹری اونچی اور شکل جگر پر چڑھ گیا۔

پر باؤل رکھ بھی کے نئے سے کہنے لگا : او کبری کے چروا ہے ! تو بٹری اونچی اور شکل جگر پر چڑھ گیا۔

واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے میں کم بیاں برایا کرتے تھے ۔

واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے میں کم بیاں برایا کرتے تھے ۔

اس گفتگو کے بعد حضرت عبدالمڈین مسعود رصنی الٹدعنہ نے اس کا سرکا میں ایا اور رسول اللہ

کے حضرت متّا ذہن عمو بن جموح حضرت عثمان رصنی اللّہ عذ کے دُورِضلا فنت یک زندہ رہے۔

عَنْ اللّهُ اللّهُ كَى فَدَمِن مِن لَا كُرُ مَا صَرْ كُرِت بِهِ مِنْ عَرَضَ كِيا إِلَّهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْهِ وَاللّهُ وَهُمَن الِوَجَلِى كَا مِنْ اللّهُ إِلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَى - اس فعدا كى قسم حيس كے سواكوئى معبود بہيں " اس كے بعد فرما يا ؟ اللّهُ أَحَدُ مُنْ أَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مواللہ اکبر، تمام حمدا لٹیکیلتے ہے حسس نے اپنا وعدہ سچے کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمانی ، اور تنہ سارست گروہوں کوشکسٹ دی ۔"

کھر فرایا ' جیو مجھے اسس کی لاش دکھا ؤ۔ ہم سنے آپ کوسے جا کر لاش دکھائی۔ آپ سنے فرمایا ' یہ اس امّست کا فرعون سہے۔

ا ممان کے مابناک تقوس عقرائے کے ایمان کے مابناک تقوس عقرائے کے ایمان افروز کا ناموں کا ذکر بچھے صفحات

میں آچیکا ہے۔ یحقیقت یہ ہے کہ اکس معرکے میں قدم قدم پرایسے منا ظربیش آئے جن میں تقیدے
کی قوت اور اصول کی پچتگی نمایاں اور طبوہ گرتھی۔ اس معرکے میں باپ اور بیٹے میں کھائی اور
بھائی میں صف آرائی ہوئی۔ اصولول کے اختلاف پر نمواریں بے نیام ہوئیں اور مظلوم ومقہور نے
خالم و قا مرسے محراکر اپنے غصے کی آگ بھائی۔

شخص کی گردن اُڑا دوں کیونکہ نجدا پیشخص منافق ہوگیا ہے ۔"

بعد میں ابوحذ لیفہ رضی التُرعنہ کہا کرتے تھے کہس دن میں نے جوبات کہد دی تھی اس کی وہے میں طمئن نہیں ہوں ۔ برا برخوف لگا رہتا ہے۔ صرف بہی صورت ہے کہ میری شہا دت اس کا کفارہ بن جائے ۔ اور ہا لائخروہ یما مرکی جنگ میں شہید ہوہی گئے ۔

کین ان سب سے باوجود ابوالبختری تعلّی کردیاگیا۔ بگوا یہ کوحفرت مجنّد کن نیا دبوی سے
اس کی مڈرمبر برگئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ الولیہ سے تھے۔
حضرت مجنّد رُّے نے کہا'، ابوالبختری! رسول اللّہ ﷺ نے ہمیں آپ کوقتل کرنے سے منع کیا
ہے ۔ اس نے کہا' اور میراساتھی ؛ حضرت مجنّد رُّنے کہا؛ نہیں ، بخداہم آپ کے ساتھی کونہیں جھوٹر سکتے۔ اس نے کہا' خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لوائی مشروع کردی۔ مجند شنے مجبوراً اسے بھی قتل کردیا۔

۳ ۔ کتے کے اندر ما بیت کے زمانے سے صفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ اوراً مُیہ بی خلت میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لائے علی کا باتھ کوئے کھڑا تھا کہ اسنے میں اوھرسے صفرت عبدالرحمٰن جُن عوف کا گذر ہُوا۔ وہ دشمن سے کچھ زر ہیں جہین کرلافیے لیے عبار ہے تھے۔ اُمیّہ نے انہیں دیکھ کر کہا "، کیا تنہیں میری صفرورت ہے ایمی تہاری ال زرجول سے بہتر ہوں۔ آج جبیا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں ، کیا تنہیں دو دھی صاجت نہیں ہی ۔ مطلب یہ تفاکر جمجھے قبد کرے گا میں اُسے فعید میں خوب دو دھی او تشنیاں دوں گا ۔ مسلم مطلب یہ تفاکر جمجھے قبد کر سے کا میں اُسے فعید میں خوب دو دھیل او تشنیاں دوں گا ۔ یسن کرعبدالرحمٰن بی عوف رصنی اللہ عنہ نے زرہیں پھینک دیں اوردونوں کو گرفتار کرکے آگے بڑھے۔ مصرت عبدالرحمٰن کہتے میں کہ میں اُمیّہ اور اس کے بیٹے کے درمیان میل رہا تھا کہ اُمیّہ نے لیچھا ، اب پ لوگوں میں وہ کونسا آ دمی تھا جو اپنے سینے پرشتر مرغ کا پُر لگائے ہوتے تھا ہیں نے پھھا ، اب پ لوگوں میں وہ کونسا آ دمی تھا جو اپنے سینے پرشتر مرغ کا پُر لگائے ہوتے تھا ہیں نے اُمیّہ نے کہا ہی بیشفس ہے جس نے ہما دے اندر تبا ہی

ميا رکھی تھی۔

حضرت عبدالرصن مجت بین که والندی ان دونوں کو لیے جا رہا تفاکہ اچا کہ صفرت بال من امید کو میرے میں سایا کرنا تھا ۔۔۔ یا درہے کہ امیہ حضرت بلال کو کے میں سایا کرنا تھا ۔۔۔ عضرت بلال شے کہا او ہوا کفار کا مغیز، امیہ بی ضلف اب یا تو میں بچوں گایا یہ نبچے گا۔ میں نے کہا اسے بلال شایدی ہے ۔ ابنوں نے کہا اب یا تو میں ربوں گایا پر بہ گا۔ پر نہا یت بند اسے بلال نا ایر میراقیدی ہے ۔ ابنوں نے کہا اب یا تو میں ربوں گایا میرہ کا دائی دربوں گایا میں دبوں گایا ہے ہونہا بت بند اوا ذسے بھا را از اے الندے انصاد وا پر دہا تفار کا مغیز اگری نامف ، اب یا تو میں ربوں گایا یہ درب گا ، حضرت عبدالرحن کی ہے تھے میں کوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھرے میں لے یہ یہ ان کا بچا و کر دہا تھا گرایک آدی نے توار سونت کو اس کے بعید کے پاوں پر ضرب لگائی اور وہ تیور ا کرگریا ۔ اُدھرا کمیہ نے اسے ذور کی چنج ماری کہ میں نے دلیں چی کھی شنی ہی د تھی ۔ میں نے کہا نکل بھا گو ۔ گرا ہی بھا گئے کی گئی آئس نہیں ، خدا کی تسم ایمن تبایسے کچر کام نہیں اسک معرف تنا ہا میں تبایسے کچر کام نہیں اسک معرف عبدالرحن کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تواروں سے ان دونوں کو کا ہے کہا کہا کہا م تمام کر دیا ۔ اس کے بعد صفرت عبدالرحن کہا کرتے تھے "النہ بلال فی پر دم کرے میری فی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں معرف ترا یا بھی دیا "

زا دا لمعادیں علامہ ابن قیم نے کھا ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے اُمُیۃ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے لِی بیٹے جاؤے وہ بیٹے گیا اور حضرت عبد الرحمٰن نے اپنے آپ کواس کے اور ٹوال کہا کہ گھٹنوں کے لی بیٹے جاؤے وہ بیٹے گیا اور حضرت عبد الرحمٰن نے اپنے آپ کواس کے اور ٹوال لیا۔ لیکن لوگوں نے بیٹے سے الموار مارکرائمیۃ کوقتل کر دیا ۔ بیٹن کوگوں سے حضرت عبد الرحمٰن بیٹو ہے کہا یا دہ می زخی ہوگیا بیٹے میں کا یا دّن میں زخی ہوگیا بیٹے

الم مسترت عمر بن الخطاب رمنی الدّعند نے اپنے مامول عاص بن بشام بن غیرہ کو قت کیا۔

الم مسترت الدیکرصد بی رمنی الدّعند نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کو بواس وقت مشرکین کے براہ سنتے سے پکاد کرکہا ، او ضبیت ؛ میراہ ل کہاں ہے ؛ عبدالرحمٰن نے کہا ؛

الم سین غدید شکة و یعبوب و صادم یقت ل حذال الشیب متعیاد ، تیزرو گھوڑے اور اس تواد کے سوا کھ جاتی نہیں جو بڑھا ہے کی گرائی کا فائر کرتی ہے۔

الم سی وقت مسلما نول نے مشرکین کی گفتاری شروع کی دسول اللہ میراہ کے بی تشریف فی اللہ میرائی کا اللہ علی اللہ میرائی کی تشریف فی اللہ میرائی کی تشریف کی اسول اللہ میرائی کے بی تشریف فی اللہ میرائی کا میرائی کی تشریف فی اللہ میرائی کے مشرکین کی گفتاری شروع کی دسول اللہ میرائی کے بی تشریف فی اللہ میرائی کا میں تشریف کی اللہ میرائی کا میرائی کی تشریف کی اللہ میرائی کے دسول اللہ میرائی کی تشریف کی اللہ میرائی کی کھوٹ کے دسول اللہ میرائی کی کھوٹ کی دسول اللہ میرائی کی کھوٹ کی دسول اللہ میرائی کھوٹ کے دسول اللہ میرائی کی کھوٹ کی دسول اللہ میرائی کھوٹ کے دسول کی دسول اللہ میرائی کھوٹ کی دسول اللہ میرائی کھوٹ کی دسول اللہ میرائی کھوٹ کے دسول کے دسول کی دسول اللہ میرائی کو کھوٹ کے دسول کی دسول کی دسول کی دسول کی دسول کے دسول کے دسول کی دسول کے دسول کو کھوٹ کی دسول کے دسول کے دسول کی دسول کو کھوٹ کے دسول کی دسول کی دسول کی دسول کے دسول کے دسول کے دسول کے دسول کی دسول کے دسول کے دسول کے دسول کی دسول کے دسول کی دسول کے دسول کے دسول کے دسول کے دسول کے دسول کی دسول کے دس

یجے۔ اورحصارت سعدین معا ذرحنی الله عمد الوادحائل کئے دروا زے پربیرہ وے رہے تھے یہول للہ

طلائی بی نے دیکھا کہ حفرت سعّد کے چہرے پر لوگوں کی ہمس حرکت کا ناگوار اثر پڑر ہا ہے۔ آپ نے فرما یا : اسے سعد ابخدا ، ایسا محسوس ہو تاہے کہ تم کو مسل نوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہ ؛ "جی ہاں! ضرا کی قسم اسے اللہ کے رسول ! یہ ابل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے سہیں فرا ہم کیا ہے۔ اس ہے ابل شرک کو ہاتی چھوٹر نے کے بجائے مجھے یہ بات زیا وہ پہندہ کہ انہیں فوب قبل کی جائے اور اچھی طرح کیل دیا جائے ۔

اس جنگ میں حضرت عکا شہ بی حصن اسدی رضی اللہ عنہ گوار الدط گئے۔ وہ رسوں اللہ علی اللہ علی کا ایک بھٹا تھی دیا اور فرایا عکا شہ اسی سے اللہ کا ایک بھٹا تھی دیا اور فرایا عکا شہ اسی سے اللہ کا ایک بھٹا تھی دیا اور فرایا عکا شہ اسی سے اللہ کا کہ وہ عکا شہ نے اسے رسول اللہ علی اللہ اسے سے کہ الم یا تو وہ ایک لمبی بمضبوط اور حم جم کم تی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہوگیا۔ پھرا بنوں نے اسی سے الله ان کی بہاں کہ کہ اللہ نے مسلما نول کو فتح نصیب فرائی۔ اس تلوار کا نام عون ۔ ایمن مدد۔ رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً خواست عکا شرق کے پاس رہی اور وہ اسی کو الله بیول میں استعال کرتے رہے بہاں کہ کہ دُورِ صدائی میں مرتد بن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار اُن کے صدائی میں مرتد بن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار اُن کے علاق بیس ہی تھی۔

۸۔ ناتم بھگ کے بعد حضرت مُسْعَب بن عُرِرْعَبُدری رضی الله عندا پہنے بھائی الوعزیز بن تُمیّرعبُردی کے پاس سے گذرہ ۔ الوعزیز نے مسلما نول کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اوراس وقت ایک نفسادی صحابی اس کا با تھ با مذھد رہے تھے ۔ حضرت مُسُعیب نے اس انسانی سے کہا اس تخص کے ذریعے اپنے با تھ مضبوط کرنا ، اس کی مال بڑی مالدارہ وہ غالباً تمہیں اچھا فدید دے گی ۔ اسس پر الوعز بزنے اپنے بھائی مُسُعیب ہے کہا ، کیا میرے بادے بیل تمہاری ہی وصیت ہے ؟ حضرت الوعز بزنے اپنے بھائی مُسُعیت ہے کہا ، کیا میرے بادے بیل تمہاری ہی وصیت ہے ؟ حضرت مُسُعیب نے فرمایا ۔ رہاں!) تمہارے بجائے یہ ۔ انسا دی ۔ میرا بھائی ہے ۔ مشعر کرنے کی کا نشول کو کنویں میں ڈوائے کا حکم دیا گیا اور عقبہ بن رہیمہ کو کنویں کی طرف ہے ۔ جب مشرکین کی لاشول کو کنویں میں ڈوائے گئی نے اس کے صاحبزاد سے حضرت ابو صدیعیہ شکھسیٹ کرنے جایا جانے لگا تورسول اللہ ﷺ نے اس کے صاحبزاد سے حضرت ابو حذیعہ ابنا ہو خلیعہ ابنا بات میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات میں بُّ انہوں نے کہا " نہیں واللہ یارواللہ ا

نه زا د المعاد ۲/ ۹ معیم بخاری کتب الوکاله ۷۰۰ میس په واقعه بعض مزید چزوی تفصیلات کے ساتھ مروی ہے۔

میرے اندراپنے باپ کے بارے میں اوران کے قتل کے بارسے میں ذرائھی لرزش نہیں؛ البت میں اپ باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے۔ دورا ندلشی اور فضل و کمال ہے اس ہے میں اس لگائے بدٹیے اتفا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام کمک پہنچا دیں گی؛ لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں مائے خرفر مائی اور ان سے بھبی بات کہی ۔

فرون کے مقدولین ایرمعرکہ بمشرکین کی تکسیت فائش اورمسلمانوں کی فتح مبین پڑھم فرون کی سے مقدولین بڑا اوراس میں چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ چھ مہاجرین میں سے

ا و را کله انصار میں سے بیکن مشرکین کو بھاری نفضان اکھانا پڑا۔ ان کے ستر آدمی مالے گئے اور ستر فید کئے گئے جوعموماً قائذ، سردار اور بڑے بڑے سربر آوردہ حضرات تھے۔

نے فرطایا ' اس ذات کی قسم سب کے یا تھ میں محکڑ کی جان سبے میں جو کچھے کہر روا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیا دہ نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیا دہ سننے والے نہیں نیکن پہلوگ جواب نہیں دے سکتے ۔ للے

ندامست کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آرہ نفاککس طرح سکتے ہیں وافعل ہول۔

ابن اسمان کہتے ہیں کرسب سے پہلے جوشفس قریش کی شکست کی خبر لے کر کھے وار و سُوا وہ مَیسُمان بن عبداللّٰہ خزاعی تھا۔ لوگول نے اس سے دریا فت کیا کر پیچھے کی کیا خبرہے؟ اس نے كها : عتبه بن رسيد بهشيبه بن رسيد، ابوالحكم بن مشام، أمميته بن خلف -- اور مزيد كچيرسردارول كانام لیتے ہوئے ۔۔ یہسب قتل کردیسے گئے جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع كيا توصفوان بن أمية نے جوحظيم ميں بيٹھا تھا كہا' خدا كی قسم! اگر يہ ہوش ميں سبے تواس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیبر کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اوہ نووہ دیکھو اِحظیم ہی ببیت بُواہدے۔ بخدا اس کے باب اوراس کے بھائی کوقتل ہوتے ہوئے میں سفے خود و مکھاسہے۔

رسول التَّد يَنْ اللَّهُ عَلِينًا كَيْمُولَى الدِرَّا فِع كابيان سب كه ميں ان دنوں حضرت عباسٌ كاغلام تفاء بهادست گھرمیں اسلام د اخل ہوجیکا نخا ۔حضرت عبکسٹن مسلحان ہوچکے پنھے 'اُمَّمُ الفضل مسلمان ہو ی کقیس بر میں بھی مسلمان ہو جیکا نفا ؟ البنة حصریت معیاس شدنے اپنا اسلام چھیا رکھا تھا۔ادھرالولہب جنگ بدر میں حاصر مذہوًا تھا۔جب اسسے خبر می توالٹڈنے اس پر دلت و روسیا ہی طاری کر دی ا ورسمیں اینے اندر قوت وعزّت محسیس ہوئی ۔ میں کمزور آ دمی تھا تیربنا یا کرتا تھا اور زمزم سے جرے میں بیٹھا تیرکے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ والند! اس وقت میں مجرے میں بیٹھا اینے تیر جیل را تقا ـ مبرك پاس أمم الفضل بليمي سوئي تقيس ورجو خبرائي تقي اسسيسم شاوال وفرهال تقي كه اتنظ ميں ابولهب اپنے دونوں یا وَل بُری طرح گھیٹنا ہُوا آپہنچا۔ اور جرے سے کن رہے پر مبٹھے گیا ۔ اس کی بیٹے مبری بیٹے کی طرف تقی ۔ انھی وہ بیٹھا ہی بٹوا تھا کہ اچا نک شور بُوا : یہ الوسفیان بن حارث بن عبد المطلب آگیا۔ ابولہب نے اس سے کہا ، مبرے پاس آ ق<sup>یم</sup> میری عمری مہارے

پاس خبرہے۔ وہ ابولہب کے پاس بنیڈگا۔ وگ کھراے تھے۔ ابولہب نے کہا ' بھیتیج بتاؤ لوگوں کا اور مہے نے اپنے کندھے ان کیا حال رہا ؟ اس نے کہا مرکجھ نہیں۔ لبس لوگوں سے ہماری ڈبھیٹر ہوڈ اور مہے نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیسے ۔ وہ ہمیں جیسے چا ہستے تھے تش کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تید کرتے تھے اور خدا کی قسم میں اس کے با وجود لوگول کو طامست نہیں کرسکتا۔ ورحیّے تت ہماری ڈبھیٹر کھی ایسے گور سے ٹھوٹر کھی جو اسمان و زمین کے درمیان چیکبرے گھوٹر و ل پرسوار تھے۔ خدا کی قسم نہوں کہی چیڑے لوگوں سے بھوٹی تھی جو اسمان و زمین کے درمیان چیکبرے گھوٹر و ل پرسوار تھے۔ خدا کی قسم نہوں کہی جو اسمان و زمین کے درمیان چیکبرے گھوٹر و ل پرسوار تھے۔ خدا کی قسم نہوں کی چیڑان کے مقابل کھی۔

ابو را فی بہتے ہیں کہ میں نے اپنے یا تھ سے نیصے کاکن رہ اٹھایا ، پھر کہا ، وہ فدا کی قسم فرشتے

سے ہو پیسن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرسے چہرے پر زور دار تقیر ٹرسید کیا۔ ہیں اس

سے لڑ پڑا سکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پہل دیا۔ پھر میرسے او پر کھٹنے کے بل بیٹھ کر بھے

مارنے لگا۔ میں کر ورجو ٹھہرا۔ سکن استے میں اُٹم انفضل نے اٹھ کر نیمے کا ایک کھبا یہ اور اسے

ابسی ب ماری کر سریں بڑی طرح ہوئے آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کا مالک نہیں ہے اس یے

ابسی ب ماری کر سریں بڑی طرح ہوئے آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کا مالک نہیں ہے اس یے

راتیں گذری تھیں کہ الشرنے اُسے عدسہ را ایک قسم کے طاعون ) میں مبتل کر دیا اور اس کا خاتر کر دیا میٹر

راتیں گذری تھیں کہ الشرنے اُسے عدسہ را ایک قسم کے طاعون ) میں مبتل کر دیا اور اس کا خاتر کر دیا میٹر

ویا اور وہ تین روز تھ سے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب مذبحاتی یہ ورش اس کی تفین کی

گٹسٹش کرتا تھا۔ جب اس کے مبیٹوں کوشطرہ محسوس بڑا کہ اس طرح جھوٹے نے پر لوگ انہیں طامت

کریں گے تو ایک گڑھا کھو دکر اسی میں مکٹری سے اس کی لاش دھکیل دی اور دُور ہی سے تیمر بھینک کرھیا دی۔

بیسنگ کر تھیا دی۔

بیسنگ کر تھیا دی۔

غرض اس طرح المركم كوميرانِ برركی تمکستِ فائش كی خربل اوران كی طبیعت پر اسس كا نها بیت بُرا انژپژاستی كه انبول نے مقتولین پرنوحه كرنے كی مما نعست كردی تاكرمسلانوں كوان كے غم پرخوش بیونے كا موقع نہ ہے۔

اس سیسلے کا ایک ولچیپ واقعہ پرسپے کرجنگ بدر میں اسودین عبدالمطلب کے تین بیلے مارے گئی بیلے مارے گئے اس سیے وہ ان پررونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آ دی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے وہ ان پرمونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آ دی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے کی اجازت کرنے والی عورت کی آوازسنی جھٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا "، ذرا ، دیکھو ایکا نوحہ کرنے کی اجازت

ل گئی ہے ؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رور سے بیں تاکہ میں بھی ۔ اپنے بیٹے ۔ ابو حکیمہ پر روق آل ، کیونکہ میرا سینہ جل روسے " فلام نے دائیں آکر تبایا کہ یعورت تو اپنے ایک گم شدہ اُونٹ پر رور سی ہے ۔ اسودیوس کر اپنے آپ پر قابو نہا سکا اور بے اختیا رکہہ پڑا ؛

ويمتعه من التوم السهود الشبكى أن يضسل لهب بعسير على بدر ثقاصس تا لجدود ف الاتبكى على بكر ولكن ومخسزوم و رهط آبي الوليد على بيدرسسنة بنيهميس ومبكى حارثا اسدالاسود و بکی ان مکیت علی عقبیل وما لابى حكيمة منانديد وكيهم ولاتسمىجميعا ولو لا يوم بيدر ليم يسودو الاقدساد يعمه رجل « کیا وہ اس بات پررونی ہے کہ اسس کا اونٹ غاثب ہو گیا ؟ اور اس پرہیے خوا بی نے اس کی نبیندحرام کررکھی ہے ہ تو اونٹ پر ہز رو سبکہ بدر پر دوجہاں قسمتیں بھیوٹ گئیں۔ اس ال بدر پر روجها ب بنی مسیص، بنی نخزوم ا ورا بوالولید کے بقیبے کے سربراً ورد ہ ا فراد ہیں ۔اگر روناسی ہے توعقیل پر رو اور حارث پر رو جوشیروں کا شیر تھا۔ توان لوگوں پر رو اورسب کا نام نہ ہے۔ اور ا بوحکیمه کا توکوئی سمسرہی مذتھا۔ دیکھو! ان سے بعدا بیسے ایسے نوگ سردار سونگئے کراگر مبرر کا دن رد موتا تو وه سردار رد جوسکت ستھے۔"

اده مسلمانوں کی فتح مکمل ہو جی تورسول الله عظیمی الله عظیمی تورسول الله عظیمی تورسول الله عظیمی تورسول الله عظیمی الله عظیمی ویف سے ہے دو علم مدردوا مذفر فرائے - ایک حصرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عند جنہیں عُوا لِی ربالا ئی مدین کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا اور دو سرے صفرت زید بن حارثہ رضی الله عنہ جنہیں ذیر بن مارثہ رضی الله عنہ جنہیں ذیر بن مدین کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔

اس دوران بیبود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈ سے کرکے مدینے میں بھیل بیاکہ کھی کھی بہا ہے کہ کہ میں بیٹیا ہے گئے ہیں بیٹیا کہ کھی کھی کہ نبی میٹیا ہے گئے اور منافقین کے بین بیٹیا کہ کہ کہ نبی میٹیا ہے گئے اور کھی تھی کہ نبی میٹیا ہے گئے گئے اور کا کہ بیٹی کے بین بیٹیا کہ کہ اور نسخی کے بین بیٹیا کہ کہ اور نسخی کے میں میٹیا ہے گئے گئے کہ اور نسخی کے دیکھا تو بول پڑا و اقعی محکمہ میٹیا ہے گئے ہیں ۔ دیکھوا یہ نوانہیں کی اور نسخی ہے ہم اسے میں میٹیا کہ اور نسخی ہے ہم اسے میں میٹیا کہ بیل کے بین میں کہ دیکھوا یہ نوانہیں کی اور نسخی ہے ہم اسے میں میٹیا کہ بیل کے میں میکھوا یہ نوانہیں کی اور نسخی ہے ہم اسے میں میٹیا کہ بیل کے بین میٹیا کہ بیل کے بین میں کہ بیل کے بین میں کہ کھوا یہ نوانہیں کی اور نسخی ہے ہم اسے میں میٹیا کہ بیل کے بین میں کہ کھوا یہ نوانہیں کی اور نسخی کے بین میں کہ کھوا یہ نوانہیں کی اور نسخی کے بین میں کہ کو بین کی کھوا کے بین کی کھوا کی کھوا کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی کھول کے بین کے بین کے بین کی کھول کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی کھول کے بین کی کھول کے بین کے بین کی کھول کے بین کے بین کے بین کی کھول کے بین کے ب

بهجایت بین اور به زمدین حارثهٔ سب بشکست کها کریجا گایب او راسن فدرمرعوب سب که اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے "بہرحال جیب دونوں فاصدیہنچے تومسلاتوں نے انہیں گھیرلیا ا و ر، ن سے تفصیلات سننے نگے سٹی کہ انہیں بقین آگیا کہ سلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔اس کے بعد سرطرف مسترت وشاد مانی کی تہر دُوٹر گئی اور مدسینے کے دُرو ہام نہلیں و مکبیر کے نعروں سے گونج استفے اور چومرراً ور ده مسلمان مدینے میں رہ گئے نتھے۔ وہ رسول النّز ﷺ کواسس فتح مبین کی مبارک با د وینے کے بیے ب*در کے راستے پرنکل پڑسے*۔

حضرت اُسامه بن زیدرضی النّه عنه کا بیان ہے کہ ہمارے پاس وقت خبر پہنچیجب رمول اللّه ﷺ کیصاحبزا دی حضرت میجی کوجوحضرت عثمان رصی اللّه عند کےعقدمین خین د فن کریے قبر پرمٹی برا بر کرچکے تھے۔ ان کی تیمار دا ری کے بیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 

ما ل غنیمنٹ کامسلم ما لِ غنیمنٹ کامسلم سیر قیام فرما یا اور ابھی اب نے میدا ہے جنگ سے کوچ

نہیں فرما یا تقاکہ مال غنبست کے ہارے میں شکر کے اندر اختلاف پڑاگیا۔ اور جب یہ اختلاف شِترت اختیارکرگ تو سول الله ﷺ نے علم دیا کھس کے باس جو کھے ہے وہ آپ کے حوالے کرویے صحابہ کرایم نے اس کم کی میل کی اور اس سے بعد التدنے وی کے دریاہے اس شلے کاحل نازل فرہایا ۔ حضرت عُبادہ بن صامعت رضی التُدعنه كابيان سبے كرسم لوگ نبی سِّن الله الله كے ساتھ مرینے سے پکلے اور بدرمیں پہنچے۔ لوگو ںسے جنگ ہوئی اور الٹرنے ڈیمن کوسکست دی پیمر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا و رانہیں کھدیڑنے اور قبل کرنے لگا اور ایک گروہ مال غنیمت پرٹوٹ پڑا ، وراسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا اور ایک گروہ نے ربول کترین للفظیکا کے گرو گھیرا ڈائے رکھا کہ مباوا شمن وھوسکے سے آپ کو کوئی ا ذیت پہنچا دسے ہجب رات آئی اور لوگ پلیٹ پلیٹ کرایک د وسرسے پاسس پہنچے توہا ل غنیمت جمع کرنے والوںنے کہا كرهم نے اسے جمع كيا ہے لہذا اس ميںكسى اور كاكوئى حصة نہيں. شمن كا نعاقب كرنے والول نے کہا : تم لوگ ہم سے برا ہ کر اسس سے حق دار نہیں کیونکراس ال سے دشمن کو به کانے اور دُورر کھنے کا کام ہم نے کیا تھا ''اور جولوگ رسول اللّٰہ ﷺ کی حفاظت فرما

رہے نے انہوں نے کہا ! ہمیں برخطرہ تھا کہ وہمن آپ کو عفلت میں پاکر کوئی افتیت نہ پہنچا وہ اس سے ہم آپ کی حفاظت میں شنول رہے ! کسس پرالٹر نے یہ آبیت نازل فرائی .

میسٹنگونک عَن الْانْفَالِ \* قُلِ الْاَنْفَالُ بِشْهِ وَالْرَّسُولِ \* فَاتَّقُو اللّه وَالْرَسُولِ \* فَاتَّقُو اللّه وَالْرَسُولِ \* فَاتَّقُو الله وَالْرَسُولَة الله وَالْرَسُولِ \* فَاتَّقُو الله وَالله وَرَسُولَة أَن حَنْفَرُ ثُمُّ وَالله وَرَسُولَ الله وَرَسُولَة الله وَرسُولًا کے ہے۔ پس الله سے ڈرو، اور الله ورسُل کے رسول کی اصلاح کر اور الله اور الله وراس کے رسول کی اطاعت کرو اور الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگروافی تم اوگر مومن ہو۔ "

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے اس مالی غنیمت کوسلمانوں کے درمیان تیسیم فرما دیا ہے اس مالی غنیمت کوسلمانوں کے درمیان تیسیم فرما دیا ہے اس مالی میں روز بدرمیں تیام فراکر اللہ ﷺ تین روز بدرمیں تیام فراکر اللہ کی سے مرمد بینے کی را ہ میں مدینے سے بیل بیٹرے ۔ آپ کے ہمراہ مشرک

قیدی بھی تھے اور مشرکین سے عاصل کیا بڑوا مال غنیمت بھی ۔ آپ نے صفرت عبدا لٹدبن کھی سے اللہ مشرکین سے عاصل کیا بڑوا مال غنیمت بھی ۔ آپ نے حقرت عبدا لٹدبن کھیب رضی اللہ عند کواس کی بگرانی سونبی تھی ۔ جب آپ وا دی صفراء کے درّ سے باہر بھلے تو ورّ سے اور فاز بہ کے درمیان ایک شیلے پر بڑاؤ ڈالا اور وہبن خمس رہانچوال حصته ) علیحدہ کرے باقی مالی غنیمت مسلمانوں پر برابر برابر تقسیم کر دیا۔

اوروا دی صَنفُرارہی میں آ بینے عکم صادر فرما یا کہ نضر بن حارث کوفتل کر دیا جائے۔
اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرجم اُ مطار کھا تھا ، وربیر قربیق کے اکا برمجر بین میں سے نھا۔ اسلام شمنی اور رسول استر میں اُلیٹ کی اینرار رسانی میں صدر رجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے عکم پر حضرت علی رصنی الدّی نہ اس کی گرون ماردی ۔

اس کے بعد حبب آپ عن الطبیہ پہنچے تو عُقتُہ کن ابی مُعینط کے قبل کا حکم صادر فرایا۔ یشخص حب طرح رسول اللہ ﷺ کو ایذا پہنچا یا کرتا تھا کس کا کچھ ذکر پیچھے گذرچکا ہے۔ یہی شخص ہے سبے س نے رسول اللہ طلائظ ﷺ کی میپٹھر پر مازک حالت میں اون شکس کے رسول اللہ طلائظ ﷺ کی میپٹھر پر مازک حالت میں اون شکس نے آپ کی گردن پیچا در لیبیٹ کرآپ کو قبل کرناچا ہا کہا وجھ ڈالی تھی اور اسی شخص نے آپ کی گردن پیچا در لیبیٹ کرآپ کو قبل کرناچا ہا متنا اور اگر الو بکر رصنی اللہ عند بروقت مذ سکتے ہوتے تو اس نے را بنی دانست ہی تی

آب کا گلا گھونٹ کرما رہی ڈالا تق جسب نبی ﷺ نے اس کے قبل کا حکم صادر فرایا تو کہنے لگا اس کے بعد حضرت تو کہنے لگا اس کے بعد حضرت تو کہنے لگا اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصابی صفی اللہ عنہ عنصم بن ثابت انصابی صفی اللہ عنہ نے سے اور کہا جا تا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سے اس کی گردن ماروی ۔

جنگی نقطهٔ نظرسے ان و و نول طا غوتوں کا قبل کیا جا نا صروری تھا کیونکہ بیصرف جنگی قیدی نہ نخصے ملکہ جدیداصطلاح کی رُوسسے تنگی مجرم تھی شخصے .

منہ بنین سے و فو د مہتریت کے و فو د سربراہوں سے ملاقات ہوئی جود و نول قاصدوں سے فتح

کی بشارت سُن کرات کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارک با دہیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑھے نئے ۔ جب انہوں نے مبارک با دہیش کی توصفرت سلمہ بن سلامہ ارضی اللہ عنہ فیے کہ انہ ہوگا ہوگا ہوں کے مبارک باد دے رہے ہیں ہمارا محکراؤ تو خدا کی قسم ، گہنے مرک کے بوڑھوں سے ہم انتھا جواونٹ جیسے سنے "اسس پر رسول اللہ فیلا اللی فیلی نے مسکرا کر فرمایا ' بھینہے ایمی کوگر مسربر آوردگا بن قرم ہے۔

اس کے بعد حضرت اسید بن صغیرضی النّدعنه عرض پردا زبوئ با ربول النّرصلّی الله علیہ و آئی ہوئ با اللّہ کی محد سب کہ کسس نے آپ کو کا میا بی سے بہمناری اور آپ کی آئی موں کو سفیہ کو گائی ہے۔ بہمناری اور آپ کی آئی موں کو سفیہ کو گائی بخش نے بخوگا بہمن کے بخش کے بدرسے ویجے مذربا تقا کہ آپ کا محکوا دّر دشمن سے ہوگا بہمیں توسیحے رہا تقا کہ سب ما بقہ پوٹے گا میں توسیحے رہا تقا کہ سب ما بقہ پوٹے گا تو میں ویسیحے نہ رہتا ہے رسول اللّہ میں اللّه عظیم اللہ سے کہتے ہو۔

اس کے بعداپ مربنہ منو ّرہ ہیں اس طرح منطفر ومنصور داخل ہوئے کہ تہراور گردوپیش کے سالے وتئم نول کے ہوئے کہ تہرا وشمنول پرائٹ کی دھاک بعیقہ کچی تھی۔ اس فتح کے اگرسے مدہبنے کے بہت سے دوگہ ملقہ مگوش اسلی ہوئے اور اسی موقع پر عبدالنڈ بن اُ بُنّ اور اس کے ساتھیول نے بھی دکھا وے کے لیے اسلیم قد اُ ، کسب .

سی کی مدینه تشرلیت اوری کے ایک دن بعدقیدای کی امدائد ہوئی۔ اب نے انہیں

سل پر صدیث کتب صحاح میں مروی ہے ، مثلاً دیکھئے سنن ابی داؤ د مع سترح عون المعبود ۳٫۳

صحاً برکرام پرتقسیم فرما دیا اوران کے ساتھ حسُن سلوک کی وصیّت فرمائی۔ اس وصیّت کانتیجہ بیا تقا کرصحا برکرائم خود کھجور کھا تے تھے سین قیدلویں کو روٹی پیش کرتے تھے ،رواضح رہے کہ مدینے میں کھجور بے چینیت چیزتھی اور روٹی خاصی گرال قیمیت)

مریعے یں جوربے یہ بیت چیز طی اور روی خاصی آران میت استی کے تو آپ نے صحابہ کرام میں میں کور کی استی کے تو آپ نے صحابہ کرام میں میں کی استی کے اور کی بیٹر کے بارے میں مشورہ کیا بحضرت الو کر رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ عظیم اللہ کے الد کا جی بیت کے اور کہ ہیں میری رائے سبح کہ آپ ان سے فدیہ لیس ۔ اس طرح جو کچیم لیس کے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا فرایعہ ہوگا ۔ اور یہ بھی متوقع سے کہ اللہ انہیں ہدایت وے وے اور وہ ہمالے با ذوبی ایس گا فرایعہ ہوگا ۔ اور یہ بھی متوقع سے کہ اللہ انہیں ہدایت وے وے اور وہ ہمالے با ذوبی ایس گا فرایعہ ہوگا ۔ اور یہ بھی متوقع سے کہ اللہ انہیں ہدایت وے دے اور وہ ہمالے با ذوبی ایس گا فرایع کہ انہوں نے کہا :

"واللہ میری وہ رائے نہیں سے جو الو کو گئی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلال کو – (جو محفرت عرف کا قریبی تھا )۔

میرے حوالے کریں اور وہ اس کی گرون ماریں اور فلال کو جو می گئی کہ کہ اللہ کو معلوم ہوجائے ابی طالب کو علی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گرون مارویں یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہوجائے کہ ہمارے ولوں میں مشرکین کے بلے ترم گوش نہیں ہے ، اور یہ حضرات مشرکین کے میناؤیڈ

حضرت عرش کا بیان ہے کہ رسول اللہ طلائے پڑھ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات پند فرمائی
ا ورمیری بات پسند نہیں فرمائی بچنا نچے قید لول سے فدیہ لینا طے کہ لیا۔ اس کے بعد جب اگلا
د ان آیا تو ہیں صبح ہی جسے رسول اللہ ﷺ اور ابو کرنے کی ضرمت میں حاضر بڑوا۔ وہ دونوں
رور ہے ہتے۔ بیس نے کہا، کے اللہ کے دسول ! جھے تبایک آپ اور اکر نزل سکی تو آپ حضرات کے
رور ہے ہیں ؟ اگر جھے بھی رہنے کی وجہ ملی توروں گا اور اگر نزل سکی تو آپ حضرات کے
رونے کی وجہ سے روک گا۔ رسول اللہ ظاہد اللہ المیں فرمایا: "فدید قبول کرنے کی وجہ سے تہا ہے
اصحاب پرج چیز پہنٹ کی گئی ہے۔ اسی کی وجہ سے رو را ہوں ؟ اور آپ نے ایک قبری درخت
کی طوف اٹنارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ مجدید ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب بیش کیا گیا

والمُداور فالدّين بين "

اور الله في يه أبيت الزل فرمائي ـ

مَاكَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ثُورِيْدُو نَ عَرَضَ لِدُّنِياً ﴿ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاَخِرَةَ ﴿ وَاللّٰهُ عَزِيْرُ حَكِيمٌ ۗ لَوَلَاكِمْكُ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيهُمَا اَخَذْتُمْ عَذَاكِ عَظِيمٌ ۞ (١٨/١٠١٨)

مینکسی نبی کے بیلے درست نبیل کو مس کے پاس بیندی ہوں یہاں کک کہ وہ زمین میں انھی طرح خو نریزی کرسلے۔ تم لوگ دنیا کاسامان چاہتے ہو اور الٹرآخرت چاہتاہے؛ اور الٹر غالب اور حکمت والاہے۔ اگر الٹرکی طرف سے ومٹ نہ بعقت نہ کرچکا ہو تا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پرتم کو سخت عذاب کی طرف بتا یہ،

پھی ہے۔ اور النّد کی طرف سے جونو مشت ہم مقت کرجیکا تھا وہ یہ تھا۔ فیاماً مَناً بعَدُ ہی اِماً فی اِماً فی اِماً
فِلْدَاءَ اور النّد کی طرف سے جونو مشت ہم تعدید کرنے کے بعدیا تو احسان کرویا فدید ہے لوء "
چونکہ اس نوشتے میں قید لویں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام م کو تبولی فدیر پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزنش کی گئی اور یہ بھی اِسس لیے کہ اُنہوں نے ایسے نے کفار کو اچھی طرح کچلفے سے پہلے قیدی بنایا تھا ؛ اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے جومین جنگ سے فدیہ لینا قبول کرا تھا جومون جگی قیدی مذیح کے ایسے ایک بھی جومین جنگ کے ایسے ایک برخین سے خدید لینا قبول کرا تھا جومون جگی قیدی مذیح کے ایسے ایک برخین سے خدید لینا قبول کرا تھا جومون جگی قیدی مذیح کی اور جن سے فدیہ لینا قبول کرا تھا جومون جگی قیدی مذیح ہے۔ ایک معادم میں مورت میں نمودار ہوتا ہے۔ اور اس کے مورت میں نمودار ہوتا ہے۔

بہرمال چو کر صفرت ابو برصدیق رصنی اللہ عنہ کی دلئے کے مطابی معاملہ طے ہو چکا تھا اس لیے مشرکین سے فدید ہاگیا۔ فدید کی مقدار چار ہزارا و رتین ہزار درہم سے بے کرایک بخراد درہم سے بے کرایک بخراد درہم تھے۔ ابل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے جبکہ ابل مدینہ کھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے ، اس لیے بہ بھی طے کیا گیا کر سس کے پاس فدید نہ ہو وہ مدینے کے دس دس بچوں کو کھنا پڑھنا سکھا دے۔ بعب یہ نہتے اچھی طرح سیکھ جائیں قدیم اس کا فدیر ہوگا۔

دسول الله مِنْظَفْظُنَّلُا فِي كُنَّ قيديول پراحسان بھی فرمایا اور انھیں فدیہ بیے بغیر رہا کرہیا۔ اِس فہرست میں مطلب بن حنطب صیفی بن ابی رفاعہ اور ابوعزہ جمجی کے نام اپنے ہیں۔ اخرالذکر کو آئندہ جنگ احد میں قبدا و رقتل کیا گیا۔ رتفصیل سے سے سے سے ہے۔) ای نے اپنے وا ما دا ابوالعاص کو بھی ہس شرط پر بلا فدید بھیوڑ دیا کہ وہ حضرت زیر بنی کی را ہ ند روکیں گے۔ اس کی وجہ بہ ہموئی کر صفرت زیر بنی نے ابوا لعاص کے فدید بھی کی مال بھیجا تخاجس میں ایک بار بھی تخا۔ بہ بار در حقیقت حضرت خور نجہ رضی اللہ عنہا کا تھا اور جب انہوں نے صفرت زیر بنی کو ابوا لعاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ بارانہیں ہے دیا تخا۔ رسول اللہ ظافی کی ابوا لعاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بسروحیتم قبول کو صفرت زیر بنی کے ابوا لعاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بسروحیتم قبول کو سحابہ کو اللہ ظافی کی ابوا لعاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بسروحیتم قبول کو ابوا لعاص کو اس شرط پر جھوڑ دیا کہ وہ حضرت زیر بنی کی ابوا لعاص کو اس شرط پر جھوڑ دیا کہ وہ حضرت زیر بنی کی دارہ جھوڑ دیا اور صفرت زیر بنی کی در سول اللہ ظافی کی ابوا لعاص نے ان کا دا سنہ جھوڑ دیا اور صفرت زیر بنی کی مار نہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیجد باکہ تم دو نو ل بطن یا جج میں رہنا۔ جب زیر بنی تمہارے پاس سے گذری توساتھ ہو کہ بھیجد باکہ تم دو نو ل بطن یا جج میں رہنا۔ جب زیر بنی تمہارے پاس سے گذری توساتھ ہو لینا۔ بردو نو ل حضرات تشریف ہے۔ کے اور حضرت زیر بنی کو ساتھ نے کر مدینہ واپس آئے۔ بید دو نول حضرات تشریف ہے۔ کے اور حضرت زیر بنی کو ساتھ نے کر مدینہ واپس آئے۔ بید دو نول حضرات تشریف کی بجرت کا وہ قعہ بڑا طویل اور المناک ہے۔

حفرت سعدبن نعان رصنی الله عنه عمره کرنے کے لیے ٹکلے تو انہیں ابوسفیان نے قید کرلیا . ابوسفیان کا بیٹا عمرُ و بھی جنگبِ ہدرکے قید یوں میں تھا۔ چنا نچہ عمرو کو ابوسفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعند کو چھوڑ دیا ۔

قران کا تبصرہ عزوے کے تعلق سے سورۃ انقال نا زل ہوئی جو درهقیقت کس فران کا تبصرہ اسلامی عزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے ۔ اگر بر تبییر میرے ہو۔ اور یہ تبصرہ با دشاہوں اور کما ندروں وغیرہ کے فانحانہ تبصرہ با دشاہوں اور کما ندروں وغیرہ کے فانحانہ تبصرہ کی چند باتیں مخترہ را ایر ہیں :

التدتعاكے نے سب پہلے مسلمانوں کی نظران کونا ہیوں اور اخلاتی کمزوریوں کی خطرت مبندول کرائی جوان میں فی الجملہ باتی رہ گئی تھیں اور جن میں سے بعض بعض کا اخهاراس موقع پر ہوگیا تھا۔ اس توجہ دہ بانی کا مقصوریہ تھا کہ سلمان اسپنے آپ کوان کمزور پوں سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائیں۔

اس کے بعداس فتح میں الٹرتعالیٰ کی جرتا بُند اور غیبی مدد شامل نفی 'اس کا ذکر فسسطا۔
اس کا مقصود پر بقت کہ مسلمان اپنی شجاعت وبسالت کے فریب میں مذا ہجا میں۔ حبس کے نیتجے میں مزاج وطبا کتے بریغرورو مکبر کا تستطر ہوجا تا ہے۔ مبکہ وہ الٹرتعالیٰ پر تو تکل کریں اور اس کے اور پیغمبر میں کھیلیں کے اطاعت کمیش رہیں۔

پھران بلنداغراض ومتعاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے بیے دسول التُدرﷺ فیاں نوفناک اورخوز پزمعرکے میں قدم رکھا تھا۔اوراسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشاغر ہی کی گئی ہے جومعرکوں میں نتے کا سبب بنتے ہیں۔

پھرمشرکین ومنافقین کوا ورہہو دا و رجنگی قبدیوں کو نماطیب کرسکے فیسے وبلیغ نصیحت فرمالی گئیسے تاکہوہ حق کے سامنے جھک جائیں اوراس کے یا بندین جائیں ۔

اس کے بعد ملانوں کو مال عنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے تمام نبیا دی قوا عدو اصول سمجھاستے اور نبائے گئے ہیں۔

پھراس مرصے پر اسلامی دعوت کوجنگ وصلے ہے جن فوانین کی صرورت تھی ان کی توشیح
ا ورمشروعیت ہے تاکرمسلمانوں کی جنگ اور ابل جا ہمیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہوجائے
ا وراخلاق و کرد ار کے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رسبے اور دمنیا اچھی طرح جان لے
کر اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ جن احمولوں ا ورضا بطوں کا داعی ہے ان کے مطابق
ا پنے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرتا ہے۔

کچراسلامی حکومت کے قوانین کی کئی دفعات بیان کی گئی ہیں حن سے واضح ہوتا ہے کہا سلامی حکومت کے دارّے میں بینے والے مسلما نول اوراس واررّے سے با ہر یہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ منفرق وافعات منفرق وافعات منفرق وافعات کیختف نصابرل کی تفهیلاً تعیین کا کئی۔ صدقہ نظر کی فرصنیت

ا ور زکوۃ کے نصاب کی تعیین سے اس بوجھ اورمشقت میں بڑی کمی آگئی حس سے فقرار جہاجرن کی ایک بڑی تعدا د وہ چار بھی برکیو مکہ وہ طلب رز ن کے بیلے زمین میں دوٹر دھوپ سکے امکانات سے محروم تھے۔

بچرنهایت نفیس موقع اورخوستگوارا تفاق به تضاکه مسلما نوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید حج من بی وہ شوال سیستھ کی عیدتھی جوجنگ بدر کی فتح مبین کے بعد پیش آئی کتنی خوشگوار تھی یہ عيدسعيدهب كرسعا دت التذتعليظ فيفهمسلمانوں كے سريہ فتح وعزّت كا ماج ركھنے كے بعدُطافرائی ا ورکتنا ایمان ا فرو زتھا اس نما زعید کامنظر جسے مسلما نوں نے اپنے گھروں سے نکل کرنگم پیرو توجیدلور تخید رئیسے کی اُوا زیں مبند کرتے ہوئے میدان میں جا کرا دا کیا تھا۔ اس و قت حالت پرتھی کہ مسلما نوں کے دل اوٹڈ کی وی ہوئی نعمتوں اوراس کی کی ہوئی آ ئیدکےسبب اس کی رحمت ورضوان كے شوق سے لبریز اوراس کی طرف رغبت سے جذبات سے معمور تنصے وران کی پیشانیاں اس کے شکروسیاس کی او ائیگی کے لیے تھبکی ہوئی تھیں۔ اللّٰہ تعلیائے نے اس نعمت کا ذکراس آبیت ہیں

وَاذَكُرُوۡۤ الذَاّنَتُمۡ قَلِيْلٌ مُّسۡتَضَعَفُوۡنَ فِي الْاَرۡضِ تَعَافُونَ اَنْ يَّكَّطَفَكُمُ النَّاسُ فَاوْبَكُمْ وَاَتَّذَكُرْ بِنَصْرِمِ وَرَزَقَكُمْ مِّزَالِطَّبِينِتِ لَعَـكُكُمْ نَشُكُرُونَ ۞ ٢٦١٠٨. دم و ریاد کروجب تم تھوٹے تنے ، زمین میں کمر و ربناکر رکھے گئے تنے، ڈرینے تھے کہلوگ تہیں ایک ہے جائیں گے نہیں اس نے تہیں ٹھ کا نامرحمت فرمایا اور اپنی مرد کے ذریعے تہاری تا ئیدگی اورتمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی ناکرتم لوگ اس کا شکر ا دا کرو۔"

White the state of مبغر مندره كارائه مهر The state of the s HILLING BELLEVILLE

## برکے بعد کی جنگی سرکرمیال

بررکا مرکہ مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلائے محکوات اور فیصلہ کن موکہ نفاحی میں مسل فوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہرہ کیا۔ اس مورے کے نتائج سے سب سے زیادہ و میں لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ را ست بہ نقصان غلیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین ؟ یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلیہ و سرباندی کو اپنے غذبی اورا قضادی وجود کے لیے خطرہ محسل کرنے تھے ، لینی یہود۔ چنا نخے جب سے مسلمانوں نے بدر کا محرکہ سرکیا تھا کہ یہ دونوں گروہ مسلمانوں نے بدر کا محرکہ سرکیا تھا بید دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصتہ اور رنج والم سے بنل بھوں رہ ہے تھے جبیا کا شاقت اللہ فیود کا والم شے بنل بھوں رہ ہو اللہ فیود کو اگذین کا فیر کو اللہ میں داخل کا سے بردالت دھی کہ ہوں کے جو الم سے بال بیان کا سب سے زبر دست دھن یہود کو یا وکے اور مشرکین کو ۔ " مدینے میں کی لوگ ان دونوں گروہ بول کے جراز و دمسانہ تھے۔ انہوں نے جب دکھا کہ اپ وقا سر ارسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ برقار رکھنے کی اب کوئی مبیل یا تی نہیں رہ گئی سے تو نظا ہراسلام میں داخل ہوگئے۔ یہ عبداللہ برقار رکھنے کی اب کوئی مبیل یا تی نہیں رہ گئی سے تو نظا ہراسلام میں داخل ہوگئے۔ یہ عبداللہ بن اور اس کے دفتار کا گروہ نھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہودا در مشرکین سے کم غمر و خصتہ منہ رکھتا تھا۔

ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، بینی وہ بُرُوجو مدینے کے گرد مہیں بودوباش رکھتے تھے۔ انہیں کفرو اسلام سے کوئی دلیسی مزتھی بیسین پر ٹیٹیرے اور رہزن تھے، اس بیے بررکی کا میا بی سے انہیں بھی مئن و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقت ور عکومت قائم ہوگئی توان کی ٹوٹے کھشوٹ کا راستہ بند ہوجائے گا، اس بیے ان کے دلول میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور بر بھی مسلم دشمن ہوگئے۔

اں طرح مسمان چاوں طریبے خطرے میں گھرگئے، لیکن مسمانوں کے سیسلے میں ہرفران کا طرنوعل وور رے سے مختلف تھا۔ ہرفراتی نے اپنے حسب حال ایساطر لقدا پنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرصٰ وغایت کی کمیل کا کفیل تھا ، چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در یودہ سازمتوں وسیسہ کاربوں اور ہاہم رہ انے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ بہود کے ایک گروہ نے کھکم کھلارنج وعداو اورغیظ وغضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکرنے کمر تو طرب کی دھمکیاں دینی نشروع کمیں اور مدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی حبگی تیاریاں بھی کھنے عام ہورہی تھیں؟ گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو بربیغیام دے رہے تھے سے

ولا بد من یوم اغری معجل بطول استماعی بعده للنوادب ایک دن مروری سیحس کے بیریومی ورازیک نوح کرنے والیوں کے نیریومی ورازیک نوح کرنے والیوں کے نیریومی درازیک نوح کرنے والیوں کے نیریومی درانی ک

اورسال بھرکے بعد وہ عملاً ایک الیبی محرکہ آرائی کے لیے مدینے کی چہار دیواری کا چراھ استے جو تا ربخ میں غزو ہ احد کے نام سے معروف ہے اور حس کامسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر قبرا اثر بڑا تھا۔

ان خطرات کے جن سے نمٹنے کے بیمسلمانوں نے بڑے اسم اقدامات کے جن سے نبی میٹالٹالگانا کی قائد انہ عبقریت کا پتا جیتا ہے۔ اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گردو میٹی سے ان خطرات کے سیسلے میں کس قدر بدار تھی اور ان سے نمٹنے کیلئے گتنے جا می منصوبے رکمتی تھی۔ اگل سطور میں اسی کا ایک مختصر ساخا کر پیش کیا جا دیا ہے۔

ا - عزوه بنی میکیم برمقا کرر فطفان کی ٹاخ بنوئیکیم کے لوگ مدینے پرچونعاتی کے لیے فوج جمع کررہ ہیں۔ اس کے عطفان کی ٹاخ بنوئیکیم کے لوگ مدینے پرچونعاتی کے لیے فوج جمع کررہ بی ہیں۔ اس کے جواب میں نبی شیش کی لوگ مدینے پرچونعاتی کے لیے فوج جمع کررہ ہیں۔ اس کے دھاوا بول دیا اور مقام گذر میں ان کی منازل کا جا پہنچے۔ بنوٹیکیم میں اس اچانک سے سے بھگڈڑ مج گئی اور وہ افرا تفری کے عالم میں وا دی کے اندر پانچے سواونٹ چھوڈ کو کھاگئے جس پرٹ کر مدینہ نے قبصلہ کریا اور رسول اللہ میں شاکلی نے اس کانمس نکال کرہتی مال فنیمت

کے گرر۔ کرپر پیش اور دال ساکن ہے۔ یہ دراصل مٹیائے دیگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے لیکن پیال برسکیم کا ایک چشمہ مراد ہے جونجد میں سکتے سے ربراستہ نجدی شام جانے والی کا روانی شاہراہ پرواقع ہے۔ بنولیم کا ایک چشمہ مراد ہے جونجد میں سکتے سے ربراستہ نجدی شام جانے والی کا روانی شاہراہ پرواقع ہے۔

مجاہدین میں تقسیم کردیا۔ مرشخص کے حضے میں دو دو اونٹ آئے۔اس غزوے میں بیارنامی ایک

غلام ہاتھ آیا ہے آپ نے آزا و کر دیا ۔۔۔ اس کے بعد آپ دیار بنی سُکیم میں تین روز قیام فرہ کر مدینہ میں شائے۔

یر غزوہ شوال سلیم میں مرسے واپسی کے صرف سات دن بعد پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران سنباع بن عرفطہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابنی اُم مکتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا ہے دوران سنباع بن عرفطہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابنی اُم مکتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا ہے۔

الم میں صَلَی اللّٰ مُعَلَیْتِ سَلَمْنُ کے قبل کی سازش میں مشرکین فصفے سے بے قابو تھے میں اُرسی مسلی مسلی مسازش میں مشرکین فصفے سے بے قابو تھے

ا در پررائکتر نبی مینیشنگان کے خلاف بانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالاً خرکتے کے دوبہا درجوانوں نے مطے کیا کہ وہ ان درجوانوں نے مطے کیا کہ وہ اپنی دا نسست میں ۔ اس اختلاف وشقاق کی تبنیا د اوراس ذرق ورسوائی کی جڑے انعوز باللہ ) بینی نبی مینیشنگانی کا خاتمہ کر دیں گے۔

چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی د نول بعد کا وا قعہ سے کر عمیر بن وہب تم کی ۔۔ جو قریش کے شيطانوں ميں سے تفااور کے ميں نبی ﷺ اور صحابۃ کرام کوا ذيتيں پہنچا يا کرتا تھا اور اب اس کا بیٹا وہب بن ممیرجنگ بدر ہیں گرفتار ہوکرمسلما نوں کی قبد میں تھا۔ ہی عمیرنے ایک دن صفوان بن امیه کے را تھ حطیم میں مبیھے کرگفتنگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے واسے مقتولوں کا ذکر کیا - اس پرصفوان نے کہا: خداکی تسم ان سے بعد جینے ہیں کوئی لطف نہیں "جواب میں ممکیرنے کہا" خدا کی قسم تم سچے کہتے ہو۔ دمکیمو! خدا کی قسم اگرمیرے اورِ قرض مذہونا جسس کی ا دائیگ کے بیے میرسے پاسس کچھاہیں ، اور اہل وعیال مذہوتے ،جن کے بارسے میں اندبیشہ ہے کرمیرے بعد منا کتے ہوجا میں گئے، تو میں سوا رہو کر مخدّے یاس جاتا اور اُسے قتل کر الآ ؟ کیونکدمیرے بیاے وہاں جانے کی ایک وجہ موجو دسے۔ میرابٹیا اُن کے ہاں قبیرہے " صغوان نے اس صورت حال کوغنیمت سیمنتے ہوئے کہا: اچھا چیوا تہا را قرض میرے فِسقے سبے میں اسے تمہاری جانب سسے اوا کرووں گا ؛ اور تمہارے اہل وعیال میرے اہل و عیال ہیں۔ جب مک وہ موجو د رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرما رہوں گا۔ ایسانہیں ہو سكتا كم مبرسے پاسس كوئى چيز موجو د ہو ا وران كو مذھے "

عُمُيرُ نِهِ كِها ! البچها تواب ميرسه اور اپنه اس معاسط كوصيغهُ دا زبين ركھنا يصفوان نے

کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

اس کے بعد ممکیرنے اپنی تلوار پرسان رکھائی اور زمبرا لود کر انی میجرروا مذبحوا اور مدینة یه نیچا ؛ نیکن انجی وه مسجد سکے دروا زے پر اپنی ا و نعتی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطا برجنی لنترعنہ کی نگاہ اس پر پڑگئی ۔۔ وہ سمی نول کی ایک جاعت کے درمیان جنگ بدرمیں الڈیکےعطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کررہے تھے ۔۔۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا ؛ بہ کتا ، اللہ کا دشمن عميرُ كسى بُرَے بى ادا دے سے آیا ہے ۔ پھرا نہوں نے نبی ﷺ کی خدمت ہیں حاضر ہوكر عرض کیا' اے انٹر کے نیٹی! یہ اللہ کا دشمن عُمیّرا پنی نلوار حما مَل کئے آیا سہے۔ آپ نے فروایا ' لیے میرسے پاس کے آؤ۔ عمیرآیا تو حضرت عمر شنے اس کی تلوار کے پرتنے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑیا اورانصار کے چندا فرا دسے کہا کہ تم لوگ رسول اسٹر ﷺ کے پاس حب وَ اور وہیں ببیمه حاوّ اورات کے خلاف اس خبیت کے خطرے سے چوکنا رہو بکیونکہ یہ قابل اطبینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیرکو اندر سے گئے۔ رسول اللہ طلائے ﷺ نے جب برکمینیت دیکھی کرھٹر عمریضی الندعنه اس کی گرد ن میں اس کی تلوار کا پرتلا پیبیٹ کر پکرٹے ہوئے ہیں تو فرمایا: " عمر إ اسے چھوٹہ دو۔ اور عمیرا تم قریب آ جاؤ''اس نے فریب آگر کہا 'اپ لوگوں کی صبح بخیر ہو! نبى مَثْلِهُ الْفَكِينَا لَهُ صَافِظ اللَّهُ تَعَاسِكُ سَنِي بَهِ بِهِ اللَّهِ البِيهِ تَحْيِةٌ سِيهِ مَشْرُف كياسهِ جوتمها در اس تحیّہ سے بہترسہے، نعینی سلام سے جو اہل جنست کا بحیّہ ہے۔

سیدسد، رہ اس کے بعد آپ نے فرطیا 'اسے مُکیرا تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں اصان فرط دیجئے۔

الوگوں کے قبضے میں ہے اس کے بیا آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اصان فرط دیجئے۔

آپ نے فرطیا ' پھریہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے ؟ اُس نے کہا 'اللہ ان تموادوں کا بڑا کرے۔ کہ یہ ہمارے کچھ کا نہ اسکیں !

آپ نے فرایا 'سی سی با وکیوں کئے ہو؟ اس نے کھا 'بس صرف ای قیدی کے لیے آیا ہوں۔
اس بی نے فرایا 'ہیں بلکہ تم اورصفوان بن امیہ طیم میں بیٹھے اور قریش کے جومقتولین کنوں میں بیٹھے اور قریش کے جومقتولین کنوں میں بیٹھے گئے میں ان کا تذکرہ کیا ، بھرتم نے کہا 'اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میہ بال کا عذکرہ کیا ، بھرتم نے کہا 'اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میہ بال سے جاتا اور حست تدکوفتل کر دیتا۔ اس پرصفوان نے تمہارے قرض اور اہل وعیال کی ذیتے داری لی بشر طبکہ تم مجھے قبل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ الٹر میرے اور تمہارے ا

ورمیان حائل سہے۔

سسس عُمُرِ نے کہا ہیں گوا ہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسوں ہیں۔ سے اللہ کے رسول آآپ سے ہم جھٹلا ہمارے پاس اسمان کی جو خری لاتے تھے، اور آپ پرجو وحی نا زل ہوتی تھی، اسے ہم جھٹلا دیا کرتے ہتے لیکن یہ تو ایسا معا طرہے سب میں میرے اور صغوا ان کے سوا کو فی برجودی نہ تھا۔ اس سیے واللہ مجھے لیتین ہے کہ میر بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ مک نہیں ہونیا تی۔ اس سیے واللہ مجھے لیس میں میرات اللہ کے موا اور اس مقام میک بابک کر پہنچا یا "
پیس اللہ کی محدہے سب سے سے میں نے مجھے اسلام کی ہوا بت دی اور اس مقام میک بابک کر پہنچا یا "
پیم عُمُیر نے کھر حق کی شہا دت دی اور رسول اللہ میں اللہ میں اللہ کے قیدی کو آزاد کر دو"۔
فرمایا ق ابینے بھائی کو دین مجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو"۔

ادحرصفوان لوگول سے کہتا پھردہ تھا کہ بہنوشخبری سن لوکہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدرے مصائب تھیلوا دسے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والول سے محمد منظم کی بابت بوجھا بھی تہاتھا۔ یہ کسن کر محمد اسے ایک سوارنے بتا یا کہ مگر مسلمان ہوچیکا ہے۔ یہ کسن کر صفوان نے تسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر محمد منظم کی دعوت دینی نٹروع کی۔ مشرف کا مقربہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہے۔

۳ ـ عزوه بنی فینماع کے بعدیہود کے ساتھ جرمعاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات بچھیے صفحات کے معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات بچھیے صفحات

یں ذکر کی جاچی ہیں ۔ رسول اللّٰہ ﷺ کی پوری کوشش اورخوا بیش تھی کہ اس معاہدے
میں جر کھے طے پاگیا ہے وہ نا فذرسے ؛ چنا نچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا
گیا جواس معاہدے کی عبارت کے سی ایک حرف کے بھی خلاف ہو۔ لیکن ہیرود جن کی ماریخ
غذر و خیانت اور عبر کمنی سے پُرہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف بیٹ گئے
اور مسلمانوں کی صفول کے افرروسیسہ کاری مسازش ، لڑانے بھڑانے اور مبنگا ہے اور مبلکا ہے اور مبلکا ہے افران کی مون تے اور مبلکا ہے افران کی مون کے ایک گورٹ ایک متال بھی سنتے چلئے۔
بہا کہ نے کی کوششیں مٹروع کر دیں ۔ مجھ ہا تھوں ایک متال بھی سنتے چلئے۔
بہا کہ نے کی کوششیں مٹروع کر دیں ۔ مجھ ہا تھوں ایک متال بھی سنتے چلئے۔

این بشام ۱ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۳۲۲

شاش بن قبیں — جو قبریں پا وَل بھ<u>ے ئے بھے</u> تھا، بڑا زبر دست کا فریھا، اورمسلانوں سے سخست عداوت وحسدر کھتاتھا ۔ لیک بار صحابۂ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گذرا ، حب میں اوس وخزرج دونوں ہی تبیلے کے لوگ بیٹھے یا ہم گفتگو کررہے ہتھے۔ اسے پردیکھ کر کم اب ان سکه اندرجا بلیت کی باسی عداوت کی جگر اسلام کی الفیت واجتماعیت نے ہے ۔ م ا ورا ن کی دیمینهٔ شکررنجی کاخاتمه مرکیاسهے پیخست رنج مبُوا۔ کہنے لگا :" اوہ اس دیار میں بنو قبیلہ کے انتراف متحد ہو گئے ہیں ابخداان افرا کے اتنا دیمے بعد تو ہمارایہاں گذرہیں " چنا منے اس سنے ایک نوجوان پہُودی کوجواس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجانس میں جائے اور ا ان کے ساتھ مبیٹھ کر پھر جنگب بُعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کریسے اور ایس سیسلے میں دونوں جانب سے جواشعار کھے گئے ہیں کچھان میں سے سناتے۔ اس بہو دی نے ا <sup>بیا</sup> ہی کیا۔ اس کے نیتبے میں اوس وخز رج میں تو تو میں میں مشروع ہوگئی۔ لوگ جھڑونے گئے اورایک دوسرے پر فخرجتانے ملکے حتی کہ دونوں تبیاں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل مبیچه کدرُدَ وفستُ دح مشروع کردی بچر ایک سنے اپنے مِترمقابل سے کہا اگرچا ہوتوہم ہس جنگ کو پیرجوان کرکے بیٹا دیں ۔۔مقصد یہ تھاکہ ہم اس ماہمی جنگ کے بیے پیرتیار ہیں جواس سے پہلے لڑی جا چکی ہے۔ اس پر دونوں فرلقیوں کو ٹاؤا گیا اور بوسے ،حپوہم تیار بین - سُرّته مین مقایله بوگا - متحیار . . . . با متحیار . . . . با

ہیں۔ حرقہ ہیں معابلہ ہو کا ۔ ہمسیاد ۔ ۔ ۔ ا اور لوگ ہتھیا د لے کرحمہ تری کا طف نکل پڑے ۔ قریب تھا کو زیز بعنگ ہوجاتی لیکن رسول اللہ ظاہلی کو اس کی جربوگئی۔ آپ اپنے جہاج بن صحابہ کو ہمراہ ہے کہ جھسٹ ان کے پاس پہنچے اور فروایا : اے مسلما نوں کی جاعت ! اللہ ۔ اللہ ۔ کیا ہیں۔ رہتے ہوتے جا ہلیت کی پکار! اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تہمیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرماچکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جا ہلیت کا معاملہ کا طف کراور تہمیں کو سے نجات دے کر تہمارے دلول کو آپس میں جوڑچکا ہے! آپ کی نصیعت سن کرصحابہ کو احساس بڑوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی؛ چنانچہ وہ رفینے احساس بڑوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی؛ چنانچہ وہ رفینے سے نظام اطاعت شعار وفرا نبردار بن کراس حالت میں واپس آسے کہ اللہ نے ان کے دشمن شامش بن قبیں کی عبّاری کی آگ بجھا دی تھی کیکھ

یه سپ ایک نمورنه ان مبنگاموں اور اضطراب کاجنہیں بہود مسلمانوں کی صفوں میں بیا كرنے كى كوششش كيے تينے سنفے اور ہيہ ہے ايك مثال اس رو دسے كى بیصے پر ہیود اسلامی دعوت كى داه ميں المكاسقىت تھے ۔ اس كام كے بيد انہوں نے مختلف منصوب بنا ركھے تھے . وه حجُوستْ پروپیگندسے کرستے ستھے۔ مسیح مسلمان ہو کرسٹ م کوپھرکا فرہوجائے تھے تاکہ کمزود اورسا دہ لوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک وشہبے کے بیج پوسکیں کیسی کے ساتھ مالی علق ہوتا اورو مسلمان ہوجاتا تواسس پرمعیشت کی را ہیں تنگ کر دینتے ؛ چیا نچہ اگراس کے ذیتے م مجمد بقایا ہموما تر مبسح و شام تقاضے کرتے۔ اور اگرخود اس مسلمان کا کچھ بقیایا ان پرہوما تو اسے ا دا مذکر ستے مبکم باطل طربیلنے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہار اقرض تو مہارے اُو پر اُس وقت تھا جب تم اسینے آبائی دین پر تھے لیکن اب جبرتم نے اپنا دین بدل دیاسہے تواب ہمارا اور تہارا کوئی لین دین بنیں ۔ ھے

واضح رہے کر پہو دینے بیرساری حرکتیں بدرسے پہلے ہی نثروع کر دی تقیں ، اور اس معاہدے کے علی الرغم شروع کر دی تھیں جوابنوں نے دسول الٹریٹیٹٹ کھا تھا۔ ا دحر رسول الله ﷺ اورصحابهٔ کرائم کا بیرحال نفاکه وه ان بهود کی مدایت یا بی کی امید میں ان ساری با تول پرصبر کریتے جا رہے ہے۔ اس سے علاوہ پر بھی مطلوب تفاکہ اس مطلقے میں امن وسلامتی کا ماحول برقرار رہے۔

بنو فینفاع کی عہد کئی بنو فینفاع کی عہد کئی مسانوں کی زبر دست مدد فرما کرانہیں عزت وشوکت

سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب و دبدیہ دُور و نز دیک ہرجگہ رہنے والول کے دلوں رپے ببیر کیا سہے توان کی عدا وست وحد کی بانٹری بچسٹ پڑی ۔ انہوں نے کھلم کھلاٹر وعدا وست كامطابروكيا اورعلى الاعلان يغاوت وايذادساني يراً رّ آسيةً ـ

ان میں سب سے زیادہ کینہ توزا ورسب سے بڑھ کر نثر ریکھب بن انٹرف نفاحس کا ذکر

ملک ابنِ ہشام ۱ / ۵۵۹، ۵۵۹ هی مفسرین نے سودہ الِ عمران وخیرہ کی تفسیریس ان کی اس قسم کی حرکاستے نونے ذکر سے جی ۔

أسكراً را سه ؛ اسى طرح تينول يهودى قبائل مين سب سيه زياده بدمه ش بنوقينقاع كا تبيير تفا۔ یہ لوگ مدسینے ہی کے اندر رہبتے تھے اوران کا محلہ انہی کے نام سےموسوم تھا۔ یہ لوگ پینتے کے لحاظے سے سونار، لومإرا وربرتن سا زیتھے۔ ان مپیٹوں کے مبدب ان کے ہرا دمی کے پاس وافر مقدارمیں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کےمردان جگی کی تعدا دسات سوتھی اوروہ مدینے سے سب سے بہادر بہودی تھے۔ انہیں نے سب سے پہلے عہد مکنی کی تفصیل یہ ہے ، جبب التذتعك لطسن ميدان بدرميم مسلما نوں كو فتح سے يمكنا ركيا توان كى ركىشى ميں شدّيت ا م گئی - انبول نے اپنی شرار تول بہ خیا شوں اور اٹرانے بھرانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی او رخلفشاں پیداکزالشروع کردیا ؛ چنا کچہ جومسلمان ان کے بازا رمیں جا تا اسس سے وہ مذاق و استبزاء كريتے اور اُسے ا ذيت پہنچاتے حتی كەمسلان عور توں سے بھی چپيڑھپار شروع كردى ـ اس طرح جیب صوریت حال زیا و مستنگین ہوگئ ا ور ا ن کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تورمول لنڈ مَنْكَ الْمُنْكِينَةُ الْهِينِ مِن فَرِما كَرُوعُظ ونصيحت كى اور رشدو ہدا بين كى دعوت ديتے ہوئے ظلم و یغاوت کے انجام سے ڈرایا میکن اس سے ان کی بدمعاشی اور عزور میں کچھاور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام الو داو ً و عیرہ سے حضرت ابنِ عباس رضی النزعنہ سے روابیت کی ہے کہ جب رسول الشريطة المين المنظر المن المراكم ون كست ويدى الماب مرية تشريف لات تو نبوقبنقاع كے بازا رمیں بہود كوجمع كيا اور فرمايا!" اے جاعبت بہود إس سے پہلے اسلام قبول کرلوکر تم پرکھی دئیسی ہی ما رپڑے مبیسی قریش پریڑ چکی ہے'۔ انہوں نے کہا ڈ اسے محدُ! تہیں ہس بنا پرخود فریبی میں منتلانہیں ہونا چاہیئے کرتمہاری ٹربمیٹر قریش کے اناڈی اور نا آثنائے جنگ لوگول سے ہوئی اور تم نے انہیں مارلیا۔ اگرتمہاری لاائی ہم سے ہوگئی تو نیٹا چل جائے گا کہم مرد ہیں۔ اور ہمارے بیسے لوگوں سسے تہیں یا لامزیرا انقاءً اس کے جواب میں الڈ تعالیے نے يە آبىت نازل فرما ئى ب<sup>لە</sup>

قُلْ لِلَّذِيْنَ كُفَرُوا سَتُغْلَبُوْنَ وَتَحْشَرُوْنَ اللَّ جَهَنَّهَ ﴿ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ٥ قَدْكَانَ لَكُمْ اليَهُ فِي فِئْتَكِيْنِ الْتَقَنَا ۚ فِئَهُ ثُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَهُ يَرَوْنَهُ مُ يِّمِنْكِيمٍ مَنْ يَشَاكُمْ وَاللهُ يُؤْتِيدُ بِنَصْرِم مَنْ يَشَاكُمْ مِانَ

مرات سنن ابی وا و دمع عون المعیود ۳/۱۱۱ ، این مبشام ۱/۵۲/

فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ ۞ ١٣:٣١, ١٣.

"ان كا فرول سے كہد دوكەعنقرىب مغلوب سكتے جا وَ كے اورجہنم كى طرف مانكے جا وَ كے، اور وہ بُرًا ٹھکا نا ہے۔ یہن دوگروہوں میں ٹکرمہوئی ان میں تمہارے بیے نشانی ہے۔ ایک گروہ الٹرکی را ه میں رط رماعقا اور دوسرا کا فرتھا۔ یہ ان کو آفکھوں دیکھتے ہیں لینےسے دوگ دیکھ رہیے تھے ج<sub>اور</sub> الثداینی مرد کے ذریعے میں کی تائید جا بتا ہے کرتا ہے۔ اس کے اندریقینیا نظروالوں کے بیے عیرت ہے؟ بهرحال بنو تبنقاع نے جرجواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا؟ لیکن نبی ﷺ شان این عفته بی ایا اورصبر کیامسلانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالا کا انتظار کرنے گئے۔

ا وحراس نصبحت کے بعدیہود نبو قبینقاع کی جراکتِ رندا یہ اور بڑھ کئی ؛ جِیا پخہ تھوٹیے ہی دن گذرے تھے کہ الہول نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ بیاکر دیا حس کے نیتیے میں انہوں نے اسپنے ہی مائتوں اپنی قبر کھو دلی اور اپنے اور زندگی کی راہ بندکرلی۔

ابنِ ہشام نے ابرعون سے دوا بہت ک سے کہ ایک عرب عورت بنو قبینقاع کے با زار میں کچھامان سے کرائی اور بیچ کر رکسی صرورت سے لیے ) ایک مسناد کے پاس ، جربہودی تھا، ببیته گئی سیہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوا نا چا یا گر اس نے انکا دکر دیا۔ اس پر اس سناد نے چیے سے اس کے کپڑے کانچلاکمٹ را پھیل طرف باندھ دیا۔ اور اسے کچھ خررنہ ہوئی۔جب وہ ائمی تواس سے بے پردہ ہوگئی تو ہیو دیوں نے قبقہ لگایا۔ اِس پر اس عورمت نے چنخ بیکار مِهَا نَى جصے سن كرا يك مسلمان نے اس سنار پرحمله كيا اور اُسے مار ڈوا لا۔ بیوا پاٌ پېوديوں نے اس مسلمان پرحملہ کرکے اسسے مارڈوا لا۔اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھروالوں نے شورم پایا۔ اور یہود کے خلاف مسلما نول سے فرما د کی ۔ نیتجہ بیر مرکوا کرمسلما ن او رہنی قینقاع کے پہودیوں میں

محاصرہ ، سپردگی اور حل وطنی کا پیمانہ نبریز ہوگیا۔ ایٹ میٹا شکھنگان کے صبر کی استفام

ا لولّیا به بن عبدا لمنذرکوسونیا اورخود، حضرت حزّه بن عبد المطلب کے ماتھ میں سلمانوں کا

ہریا دے کر اللہ کے شکرے ہمراہ بنوقینقاع کا گرخے کیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گڑھیوں
میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کاسختی سے محاصرہ کر لیا۔ بر عمبہ کا دن تھا اور شوال سکے ہم کہ اماریخ ۔ پندرہ روزیک ۔ یعنی بلال ذی القعدہ کے نمودار ہونے تک ۔ محاصرہ جادی دیا۔ پھرالٹہ تعالمے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا حب کی سنست ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کوشکست و ہزیمیت سے دوچاد کرنا چا ہتا ہے توان کے دلول میں رعب ڈال دیتا ہے ؟ چانے پنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیاں ڈال دیتے کہ دسول اللہ مظاہرہ کا ان کی جال میں مال ، آل وا ولا دا ورعور توں کے بارے میں جوفیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے عکم سے ان سب کو با ندھ لیا گیا۔

نیکن ہیں موقع تفاجب عبداللہ ہیں اُبی نے اپنا منا نقانہ کردار اداکیا۔ اس نے درول للہ اِللہ اللہ استخت اصرار والحاح کیا کہ آپ ان کے بارے میں مما فی کا مکم صا در قرائی ۔

اُس نے کہا اُ اے تھڑ اِ میرے معاہدی کے بارے میں احسان کیجے " واضح رہے کہ توقینقاع خورج کے حلیف تقے ۔ واضح رہے کہ توقینقاع خورج کے حلیف تقے ۔ لیکن درمول اللہ صلافی اللہ میں احسان کیجے " اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی۔ گراب کی بار آپ نے اس سے اپنا اُرخ مجمید لیا۔ لیکن اس شخص نے آپ ب کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرایا اُمجھے حجور دو اور ایسے فضیناک ہوئے کہ لوگول نے فریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرایا اُمجھے حجور دو اور ایسے فضیناک ہوئے کہ لوگول نے فریبان میں اپنا ہوئے کہ لوگول نے فریبان میں اپنا ہوئے کہ ہوئے ہوئے۔

لیکن یہ منافی اپنے اصرار پرق کم د ہا اور اولا " بنیس بخدا میں آپ کو نہیں حجوروں گا بہاں کہ کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں ۔ چا رسو کھے حبم کے جمان اور تین سوزیو پوٹن حبنہوں نے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں ۔ چا رسو کھے حبم کے جمان اور تین سوزیو پوٹن حبنہوں نے نہیں ایک ہی صبح میں کامل کردکھ دیں گئے واللہ ایس نے بار میں ذیا ہیں ذیا ہے گروٹوں کا خطرہ محسوس کردہا ہوں "

بالآخررسول الله طلائظ الله المام برامجى كوئى الاخررس كے اظہارِ اسلام برامجى كوئى الك ہى مبينة گذرا نفا ) رعابت كامعاطم كا اوراس كى فاطران سب كى جان بخشى كردى البت ابنہيں حكم ديا كہ وہ مربينے سنے كل جائيں اور اس كے بڑوس ميں نر رہيں ؟ چنانچريرسب اذرهات شام كى طرف چلے گئے اور تقور اے ہى دنوں بعد ویاں اکثر كى موت واقع ہم گئى ۔ شام كى طرف چلے گئے اور تقور اے ہى دنوں بعد ویاں اکثر كى موت واقع ہم گئى ۔ دسول الله مظل الله علی الله منان كے اموال صنبط كر ہيے ۔ جن میں سے تین كا نیں ، دوزر ہیں ،

تین تواری اورتین نیزید اسینے سیفینخب فراتے اور مالِ غنیمیت بیں سے ٹمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمّر بنسلمہ نے انجام دیا۔ شہ

مم م عزوه مسول المحمد المعارف معنوان بن اميد، يبود اورمنا فقين ابني ابني مازشول مم م عزوه و مسول المعارف المعارف المعارف المعام المعارف المعار

وسینے کی ا وحیطرین میں تفاحس میں بار کم سے کم پڑے نہین اثر نمایاں ہو۔ وہ انسی کا اُروائی جلدا زجلد انجام دسے کراپنی قوم کی آبروکی حفاظست اور ان کی قرت کا اظہار کرنا چا ہمّا تھا۔ اس نے نذر مان رکھی تھی کرجنا بت کے سبب اس کے سرکو یا نی نہ جیو سکے گا پہاں مک کرمحتر بیکا انگلیکا سے نوائی کرے۔ چنانچہوہ اپنی متم بوری کرنے کے بیے دوسوسواروں کونے کرروانہ بوا۔ اور وادی قنا نا کے سرے پر واقع نیب مامی ایک بہاٹای کے دامن میں خیر زن بڑا مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی یا رہ میل سہے بھی چوکہ ابوسعنیان کو مدینے پرکھنم کھلا جملے کی ہمست نہ ہوئی اس ہے اُس نے ایک ایسی کا رُوائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی طلبتی کا رُوائی کہا جاسکتا ہے۔اس کی تعفیل یہ ہے کہ وہ رات کی تا رکی میں اطرا ف مدینہ کے اندر داخل بڑوا اور محبیُ بن اخطب کے پاس جاكراس كا دروازه كھلوا يا ۔ حَبَيُ نے انجام سكے خوف سے انكاركر دیا۔ ابوسغیان لمپٹ كر بَرُونَطِيْرِكِمِهِ ايك دوسرے سروا رسلام بن شكم كے پاس بہنجا جرَبُونَطِنيْرِكاخز انجى بھى تفا ـ الوسفيال سفے اندرائے کی اجازت چاہی۔ اس نے اجازت بھی دی ا ورمہمان نوازی بھی کی۔ نوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور نوگوں کے سب پردہ حالات سے آگا ہ بھی کیا۔ رات کے چھلے پہر ا بوسفیان و بال سے نکل کرا پنے ساتھیوں میں مہنجا اوران کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر مملر کرادیا۔ اس دستے نے دیاں تھجور کے کچھد درخت کالے اورمبلائے اورایک انصاری اوراس کے حلیف کوان کے کھیت میں پاکرفتل کردیا اور تېزىسى كموالس بىلى بىلاد

رسول الله ظلفظ نے واردات کی خبرطنے ہی تیزرفاری سے الوسفیان اوراس کے ساتھیوں کا تعاقب کی خبرطنے ہی تیزرفاری سے الوسفیان اوراس کے ساتھیوں کا تعاقب کی لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیزرفاری سے بھا گے؛ چانچہ وہ لاگ تو دستیاب بزہوت کی اپنوں نے بوجھ ملکا کرنے کے بیاستو، توشے اور بہت ساساز وہ لا

ت زادالمعاد ۲/۱۱، ۹۱، این مشام ۲/۲۴، ۴۸

يهينك ديا نقا حومس نول كے مائق لگا. رسول الله طَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَاقب کریکے والیبی کی را ہ لی۔مسلمان ستو وغیرہ لاد پھاند کرواپس ہوسئے اور اس مہم کا نام عزوہ ّ سُوِیْق رکھ دیا۔ رسُونْق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں ، یہ عزوہ ، جنگب بدر کے صرف دوماہ بعد ذی الحجرسلیت میں بیش آیا۔ اِس عز وے کے دوران مدسیتے کا انتظام الولیا پر بن عبدالمنذر رحنی الله عنه کوسونیا گیا تقا برجه

اس كاسبب برتفاكه مديينے كے درائع اطلاعات نے دسول الله طلاعات كريراطلاع فراہم کی کربنوثعلبہ اود محادب کی بہست بڑی جمعیت مدینے پرچھا پہ ما دسنے کے بیاے انتھی ہورہی

سبے۔ پر اطلاع مطنے بی رسول الله ﷺ نے مسلما نوں کوتیاری کا حکم دیا اور سواروپیا دہ پرشتل سا ٹرسصے چارسو کی نفری ہے کرروا مذہوئے اور حضربت عثمان بن عفان رضی اللّہ عنہ کو مدسينے ميں اپنا جائشين مقرر فرمايا ۔

راستے میں مٹنیا بہتے بنو تعلیہ سے جبار نامی ایک شخص کو گرفتا رکرے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا ۔ آپ نے اُسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حضرت بلال کی رفاقت میں دیے دیا اور اس نے راہ شناس کی تینیت ستصلما نول کودشمن کی سرز مین کک راسته تبایا۔

ا دھردشمن کومبیشِ مدینہ کی آمد کی خبرہوئی تووہ گردو پیش کی پہاڑیوں میں مکھرگئے لیکن وسمن نے اپنی جمعیت کی فراسمی کے بیے منتخب کیا تھا۔ یہ درحقیقت ایک حیثمہ تھا جو ڈی امر " سکے نام سے معروف تھا۔ آپ نے وہاں بروؤں پر دعیب و دبدیہ قائم کرنے اورانہیں مسلمانوں كى طاقت كا احسكس ولانے كے سلے صفر رست كا پورايا تقريباً پورا مہينة گذار ديا اور إس کے بعد مدیبہ تشریف لائے۔ نالے

ر زادالمعاد ۲۰۱۲ م، زادالمعاد ۱/۲ م، زادالم ۱/۲ م، زادالمعاد ۱/۲ م، زادالم ۱/۲ کوفتل کرنے کی کوشش کی تھی سکن میسے بیرسہے کہ یہ واقعہ ایک دوسرے عزیصے میں مین آیا دیکھے میسے بخاری ۱۹۳۸

ایمودیوں میں یہ وہنخص تھا بیصے اسلام اورا ہالسلام اورا ہورا ہورا ہورا ہالسلام اورا ہالسلام ہالسلام

مَنْ اللَّهُ اللَّ اس کاتعلق قبیله طی کی شاخ بنو نبهان مصه تها اوراس کی ماں قبیله بنی نصنیرسے تھی ۔ یہ رہے ا مالدا دا و رسرمایه دار تقایع ب میں اسس کے حُن وجال کا شہرہ تھا۔ اور پر ایک معروف شاعر

تھی تھا۔ اس کا قلعہ مدسینے کے جنوب میں بنونصبیر کی آبا دی کے پہنچھے واقع تھا۔

اسے جنگ مدرمیں مسلما نوں کی فتح ، ورسردا را نِ قرلیش کے قتل کی پیلی خبر ملی تو بے ساخة بول الطا الكيا واقعترٌ ايسا بُواہے؟ يه عرب كے اشراف اور توگوں كے باد شاہ يخفے۔ اگر محدّ نے ان کوما رابا ہے توروئے زمین کاتکم اس کی بیٹست سے بہتر ہے "

ا و رحبب المسترينيني طور پراکس خبر کاعلم مبوگيا نوالند کا پروشمن ، رسول النديينا فيکينگانه اور مسلما نول کی بجواورد شمنان اسلام کی مدح سرائی پراتزایا ۔ اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑ کانے لگا- اس سے بھی اس کے جذبات اسودہ نہ ہوئے توسوا ربوکر قربیش کے پاس بہنیا اور مطلب بن اِبی و دا عههمی کا مهمان برُوا- پیمِرشرکین کی غیرت کھ<sup>و</sup> کانے ہمان کی آنشِ انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی ﷺ کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کہہ کر ان سردارانِ قریش کانوحہ وہ شروع کردیا جہیں میدان بررمی قتل کے جانے کے بعد کنوی میں بھینیک ویا گیا تھا۔ تھے میں اس کی موجود گی سکے دوران ابوسفیان اورمشرکین نے اس سے دریا فت کیا کہ ہما را دین نمہائے نزدیک زیاده پسندمیره سه یا محمرٌ اوراس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سا فرنق زیاده بدایت یا فته ب کعب بن اشرف نے کہا بتم لوگ ان سے زیاده مدایت یا فتراور قهشل ہونہ اسی سیسلے میں اللہ تعاسے نے یہ آبیت نازل فرہائی۔

ٱلَوۡتَرَالِكَ الَّذِيۡنَ ٱوۡتُوۡا نَصِيۡبًا مِنَ الۡكِتٰبِ يُوۡمِنُوۡنَ بِالۡجِبۡتِ وَالطَّاغُوۡتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَآءِ اَهْدَى مِنَ الَّذِينَ الْمَنُولُ سَبِيْلًا ۞ ١٠:٣، " تم نے انہیں نہیں ویکھاجنہیں کتاب کا کیک حصتہ دیا گیا ہے کہ وہ جبنت او رطاعوت پرامیان رکھتے ہیں اور کا فروں سے متعلق کھتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدا بہت یا فتہ ہیں ی<sup>و</sup>

کعب بن انشرف پرسب کچھ کرکے مدینہ والیس آیا تو پہاں آ کرصحا بہ کراٹم کی عور تو سکے

بارے میں واہیات اشعار کھنے شروع کئے اور اپنی زبان درا زی و برگوئی کے ذریعے سخت اذبیت پہنیائی ۔

یبی حالات سنتے جن سے تنگ اگر رسول النّد طلاق الله نے فرما یا : کون ہے جو کھیں بن اشرف سے نمٹے ؟ کیونکم اکس نے النّدا دراس کے رسول کو اذبیت دی ہے ۔ کسب بن اشرف سے نمٹے ؟ کیونکم اکس نے النّدا دراس کے رسول کو اذبیت دی ہے ۔ اس کے جواب میں محد بن مسلم ، عباً دبن بشر ، الزّنا مَلَم سے جن کا نام سلکان بن سلام تھا اور جو کسب کے رضاعی بھائی نتے ۔ ۔ حارت بن اوس اور الوعب بن جرنے اپنی خدمات بیش کیں ۔ اس مختصر سی کمپنی کے کم نگر محد بن مسلم نتھے ۔

اس کے بعد محد بن کھیب بن اشرف کے پاس تشریب نے سکتے اور بیسائے اس فیض نے ۔۔۔ اشارہ نبی ﷺ کی طرف نفاء ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت پہ ہے کہ اس نے بمیں شقیت میں ڈال دکھاہے۔"

كعبب منه كها " والله المجي تم لوگ اوريمي اكتاجا وَ كَيْ ."

بختر بن سلمہ نے کہا " اب جبر بنم اس کے پیرو کا ربن ہی چکے ہیں تو مناسب بنہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوٹر دیں جب تک بیرند دیکھولیں کر اس کا انجام کیا ہوتا ہے ! اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وَسَق یا دو وسن غلہ دے دیں "

ر میرے پاس کچھ رہی رکھو "

محمد بن مسلمہ نے کہا ! اپ کون سی چیز پیند کریں گئے ؟ محمد بن سے کہا ! اپنی عور تول کومبرے پاسس رہن رکھ دو ''

میرین مسلمہ نے کہا : کھبلا ہم اپنی عور تیں آپ کے پاس کیسے دہن دکھ دیں جبکہ آپ کے مسب سے خوبصورت انبان ہیں ۔" مسب سے خوبصورت انبان ہیں ۔" اس نے کہا! تو پھراپنے بیٹوں ہی کورسن رکھ دو۔

مخدبن سلمہ نے کہا! ہم اپنے بھٹول کو کیسے رہن رکھ دیں ؟ اگرایسا ہوگیا تو انہیں گائی دی جائے گی کہ یہ ایک وسن یا دو وسن سکے بدیے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے بیے عارکی بات ہے۔ البتہ ہم آپ سکے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں ۔"

اس کے بعد دونوں میں سطے ہوگیا کہ مختر بن سلم رہتھیا رہے کی اس کے پاس آئیں گے۔
ادھر ابن نا مکر نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا ؛ بعنی کعب بن احترف کے پاس آئے۔ کچھ دیر
ا دھر اُدھر کے اشعار سنتے سناتے دہ بھی بہد ایک احترف ! میں ایک ضرورت سے
ایا ہوں ، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ ذراصینی واز ہی ہیں رکھیں گے "
ایما ہوں ، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ ذراصینی واز ہی ہیں رکھیں گے "

الزُّنَّا مَلِمَ نَے کہا ٰ بِمِی اس شخص — اشارہ نبی میں المیں کے طرف نف — کی آمد قربمانے

یہ آزمائش بن گئی ہے ۔ ساراعرب ہمارا وشمن ہوگیا ہے ۔ سب نے ہما نے مضاور ہمانے
ہماری را ہیں بند ہوگئی ہیں ۔ اہل وعیال بربا دہورہ ہیں ، جانوں پربن آئی ہے ۔ ہم اورہمانے
ہماری را ہی بند ہوگئی ہیں ۔ اہل وعیال بربا دہورہ ہیں ، جانوں پربن آئی ہے ۔ ہم اورہمانے
بال نہج مشقتوں سے چُررچُریں ۔ اس کے بعدا نہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی مبسی
مگرین سلمہ نے کی تھی ۔ ووران گفتگو الونا مُن ہے بیمی کہا کہ میرے کچھ رفقار ہیں جن کے فیالات بھی
بالکل میرے ہی جیسے ہیں ۔ میں انہیں بھی آپ سے پاس لانا چاہتا ہوں ۔ آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ
بالکل میرے ہی جیسے ہیں ۔ میں انہیں بھی آپ سے پاس لانا چاہتا ہوں ۔ آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ
بی ۔ اوران پر احسان کریں ۔

محمدٌن مسلمہ اور الوِّنا کلہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کا میاب دہے کیونکواس گفتگو کے بعد متعددیں کا میاب دہے کیونکواس گفتگو کے بعد متعدار اور زفقا رسمیت ان دونوں کی آمد پر کعیب بن استرو چونک نہیں سکتا تھا۔
اس ابتدائی مرحلے کو محمل کر لیپنے بعد مم اردیج الاقراست مرجوی کی چاند نی رات کو پہنقر سا دستہ رسول اللہ طلائے ہے ہاس جمع بھوا۔ آپ نے بیتر بیغ قد تک ان کی مشابعت فوائی۔ پھر فرایا ، اللہ کا نام کے کرجا قد اللہ تہاری مرفر طئے۔ پھر آپ اپنے گھر پیٹ آپ اور نمازو مناجات میں مشغول ہوگئے۔

ا دھریہ دست کھیب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تواکسے ابڑنا کہنے قدرے نے درستے اکواز دی۔ اُوا ڈسن کروہ ان کے پاس اُسنے کے بیے اٹھا نوائس کی بیوی نے \_\_ جوا بھی نئی نوبل ڈلہن تھی ۔ کہا: اس وفنت کہاں جارہے ہیں وبیں ایسی آوا نہسن ہی ہول حس سے گویا خون ٹیک رہا ہے ۔

کعیب نے کہا'؛ بیہ تو نمبرا نجائی محتر بن سلمہ اور نمبرا دودھ کا ساتھی ابر'نا کلہ ہے۔ کرمہ اوی کو اگر نیزے کی مارکی طرف بلایا جائے تو اس پیکا ر پر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعدوہ با ہراگی پنوشبو میں نبیا نمواتھا۔ اور سرسے خوسشبوکی لہریں بھوٹ رہی تھیں ۔

ابنّ نا کلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہ رکھا تھا کہ جب وہ آجائے گا تو میں اس کے بال پُوٹرک سونگھوں گا۔ جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سرپُوٹرکا سے قابو میں کربیا ہے تو اس پرپُر پُرنا ....
اورا سے مارڈ النا۔ چنا پُرجب کعب آیا تو کچہ دیر با تیں ہوتی رہیں۔ پیرابو نّا کہ نے کہا اور اُسے مارڈ النا۔ چنا پُرجب کعب آیا تو کچہ دیر با تیں کی جا تیں ''اس نے کہا 'اگر تم چاہتے ہوتو چھتے ہیں ؟
کیوں نہ رشعب عجوز تک حبیب ۔ ورا آج رات با تیں کی جا تیں ''اس نے کہا 'اگر تم چاہتے ہوتو چھتے ہیں ؟
اس پرسب لوگ چل پڑے ۔ اثنار را ہ میں ابّونا کہ نے کہا ' آج جسی عدہ نوشو تو میں نے کہی دیکھی ہی نہیں۔ یہ من کرکعب کا سربی ابّونا کہ نے لگا ' میرے پاس عرب کی سب سے رہا دہ نوشو والی عورت ہے ۔ ابر نا کہ نے کہا ' اجازت ہوتو ذرا آپ کا سرسو گھول ؟ وہ بولا فریا دو نوشو والی عورت ہے ۔ ابر نا کہ نے کہا ' اجازت ہوتو دہی سو نگھا اور ساتھیوں کو بھی گھا گھا۔
کی اور جیلے تو ابو نّا کرنے کہا ' کھی کا ایک یا راور۔ کسی نے کہا' با ربا و ، وابونا کرنے پیر کھی اور سے تو ابونا کرنے کہا ' ایک یا راور۔ کسی نے کہا' با ربا و ، وابونا کہ نے پیر وہی حکت کی یہاں یک کہ وہ طلس نوگیا۔

اس کے بعد کھے اور چلے تو ابونا کونے پھر کہا کھئی ایک بار اور۔ اس نے کہا تھیں ہے۔
اب کی بار ابونا کر نے اس کے سرمیں ہاتھ ڈال کر ذر را ابھی طرح پکڑا یا تو بوئے: " نے بوالڈ ک
اس دشمن کو"۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی ؟ سکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کو تھ بن سلہ
نے جھٹ اپنی کدال ہی اور اس کے پیڑو پر لگا کر پڑھ بیٹھے۔ کدال آرپار ہوگئی اور النہ کا پیڈی و وہیں ڈھیر ہوگیا۔ حلے کے دوران اس نے اتنی زبر دست چنے لگائی تھی کہ گر دومیش میں پچل کے گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باتی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو لاکین مُواکچھ پھی بہیں۔ )
گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باتی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو لاکین مُواکچھ پھی بہیں۔ )
کی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باتی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو لاکین مُواکچھ پھی بہیں۔ )
جس سے وہ زخی ہوگئے تھے اور ان محترب میں اس بیے سب لوگ و ہیں رک گئے ۔ تھوڑی دیر سے حرۃ عریض بہنچا تو دیکھا کہ مارشن ساتھ بہیں ہیں۔ اس بیے سب لوگ و ہیں رک گئے ۔ تھوڑی دیر

بعدحارت بھی ان کے نشا ثامت قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے۔ و بال سے لوگوں نے انہیں اکھا ہیا۔ ا وربقيع غرقد پننج كداس زور كا نعره لگا يا كه دسول الله ﴿ فَيْقِ الْفَلِيَّةُ الْأَوْلِي مِنَا لَى بِيرًا - آب سمجھ كئے كران يوگول نے اُسے ماريا ہے! چنا پخہ آئپ نے بھی النّداكبركہا۔ بھرجب يہ يوگ آپ كی خدمت میں پہنچے توات نے فرما یا ا فلعت الوجوہ ۔ بیرچیرے کامیاب رمبیں۔ ان توگوں نے کہا ووجھك يارسىول الله - آپ كاچېره كھى اے الله كے دسول ؛ اور اس كے ساتھ ہى اس طاغوت كاسر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنار کی اور صارت کے زخم پر لعابِ دہن لگاد<del>ا</del> حسب سے وہ شغایاب ہوگئے اور آئندہ کیمی تکلیف نر ہوئی۔ <sup>ال</sup>ے

ا دھر پہود کوجب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کاعلم مُوا تو ان کے بہٹ دھرم اور صندی ولول میں رعب کی اہر دو ڈرگئی۔ ان کی سمجھ میں آگیا کہ رسول اللہ ﷺ جب پیجسوس كرليں سگے كم امن وا مان كے سب اتھ مجھلنے والول، مشكامے اور اضطرا بات بيا كرنے والول ا ورعہدو پیمان کا احترام یہ کرنے والوں پرنصیحت کارگرہنیں ہورسی ہے تواتب طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گئے ' اس سلیے انہوں نے اپنے اس طاعوت کے قتل پرچوں نہ کیا ملکہ ا یک دم ، دم سا دھے پڑھے رہے۔ ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا۔ اور ہمتت ہار بیٹھے ؟ نعینی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بیوں میں جا تھے۔

متوقع خطرات كاسامنا كرسفه سكه بيليه فارغ ہوسكتے اورمسلمان ان بہت سی اندرونی مشكلات کے بایرگراں سے سبکدمشس ہو گئے جن کا اندلیشہ انہیں محسوس ہوریا تھا۔ اورجن کی بُوو قتاً فو قتاً وہ سُونگھتے رہتے تھے۔

یہ ایک بڑی فرجی طلایہ گردی تقی حس کی تعداد تین سوتھی۔ اس فرج کے ۔عزورہ محرال کو کے کررسول اللہ سینے اللے اللہ میں الاخرسیارہ میں بحران

ان ای ایک علاقے کی طرف تشریف ہے گئے تھے ۔ یہ حجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے ۔۔ اور رہی الاخراورجا دی الاولیٰ کے دو ہینے وہی قیام فرما رہے .

الله اس واقعے کی تفصیل ابنِ ہشام ۱/۱۵- ۵۵ صبیح بخاری ۱،۱۸۳- ۲۰ بر۲۵ م سيني ا بي دا وُدُمع عوبي المعبود ٢/٧٦، ١٣٨ - اور زاد المن د ١/١٩ سے ما خوذ ٢٠ -

اس کے بعد مدینہ والیں نشر لین لائے کمسی قسم کی روائی سے سابقہ پیش نہ آیا بڑا۔ ۱۳ مرزئیر تر مدین حارثہ اجنگ احد سے پہلے سمانوں کی یہ آخری اور کا مباتے بن ۱۳ مرزئیر تر مدین حارثہ اسم علی حرجمادی الآخرة ست پیمینیش آئی۔

واقعے کی تفسیل بہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعدسے قلق واضطراب میں مبتلا توستے ہی گرجب گری کا مؤم آگیا اور فکر سنام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دائن گرجوئی ۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے ۔ جے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا تھ ۔ قریش سے کہا:
"خد اور اس کے ساتھیول نے ہماری نجارتی شاہراہ ہمارے یے پُرصعوبت بنا دی ہے ۔ سمجھ میں نہیں آ نا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں۔ وہ سامل چھوڈ کرسٹتے ہی نہیں اور باشندگان سامل نے ان سے مصالحت کرلی ہے عام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں ۔ اب باشندگان سامل نے ان سے مصالحت کرلی ہے عام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں ۔ اب سمجھیں نہیں آ نا کہ ہم کون ساراستہ اختیار کریں ؟ اگر ہم گھروں ہی میں جیٹھ دہیں توانیا اس بیسے میں نام اور جاڑے میں صاراستہ اختیار کریں ؟ اگر ہم گھروں ہی میں جیٹھ دہیں توانیا اس بیسے میں شام اور جاڑے میں صبتہ سے تجارت کریں ۔ ۔

معنوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور وخوض سروع ہوگیا۔ آخر اسودین عبد المطلب نے صفوان سے کہا : تم ساحل کا راستہ چپوڈ کرع اق کے راستے سفر کرو۔ واضع رستے کہ یہ داستہ بہت لمباہ ہے۔ نجد سے ہوکرشام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں فاصف فاصلے سے گذر ماہ ہے۔ قریش اس راستے سے بائکل فاوا قف نفے اس بیا اسود بی عبد المطلب نے صفوان کومشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو ۔ جو قبیلہ بکرین وائل سے تعلق رکھتا تھا۔۔۔ وہ اس سفریس اس کی دہنائی کردے گا۔

اس انتظام کے بعد قریش کا کاروال صغوان بن امیر کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ

سلے ابن شام ۱۰۵۰۵-زادالمعاد ۱۱/۵-اس عزف کے اسباب کی تبیین میں ماخذ مختلف ہیں۔ کہاجا تا سے کہ مدینہ میں ماخذ مختلف ہیں۔ کہاجا تا سے کہ مدینہ میں یہ جبر پہنچی کہ بنوسیم مدینہ اوراطراف مدینہ پر حملہ کہ نے کے لیے بہت برطے پر کہا ہے کہ ایک حملہ کی تاش میں تکلے تھے۔ اب ہشام نے جملی تیاد ہال کر دہ ہے ہیں۔ اور کہاجا تا ہے کہ آپ قریش کے کسی قلفے کی تاش میں تکلے تھے۔ اب ہشام نے بہن سبب خرکی ہے۔ اور ابنی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے جنانچہ ہلا سبب سرے سے دکر ہنیں کیا ہے یہی ہات ورج ہے بہن دورج یہ معلوم ہوتی ہے کیونکم نوسیم فرع کے اطراف میں آباد نہیں سفتے بلکہ نبدیں آباد تھے جو فرح سے بہت زیادہ دورج ۔ جی معلوم ہوتی ہے کیونکم نوسیم فرع کے اطراف میں آباد نہیں سفتے بلکہ نبدیں آباد تھے جو فرح سے بہت زیادہ دورج ۔

مُوا گراس کارواں اوراس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پنچ گئی۔ بُوا یہ کرسلیط بن نعمان بوسٹے سنے کئی ۔ بُوا یہ کرسلیط بن نعمان بوسٹے سنے کا دہ نوشی کی ایک مجیس میں بھرتے سنے ، یا دہ نوشی کی ایک مجیس میں بھرتے ہوئے سنے بہلے کا وا قعہ ہے ۔ جب نعیم پرنتے کا ایک مجیس میں بھرت ہوئے ۔ یہ بشراب کی حرمت سے پہلے کا وا قعہ ہے ۔ جب نعیم پرنتے کا غلبہ بُوا توا ہوں نے قافے اوراس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کرڈ الی بیڈ بطوری برق دفتاری کے ساتھ خدمتِ نبوی میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہدن تی ۔

رسول الله ﷺ فی مسالہ ملے کی تیاری کی ۔ اور سوسواروں کا ایک رسالہ صفرت زید بن صارتہ کلیں رضی اللہ عنہ کی کمان میں وے کردوانہ کر دیا یہ صفرت زیم نے نہایت تیزی سے داست سطے کیا اور انجی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں قروہ نامی ایک حیثمہ پر بڑاؤڈالے کے لیے اُر دیا نخا کر استے جالیا اور اچانک بینا رکر کے پورے قافلے پر قبضہ کر بیا صفوان میں امیہ اور دیگر می فظین کا رواں کو بھاگئے کے سواکوئی چارہ کا رنظر نہ آیا۔

مسلمانوں نے قافلے کے داہنما فرات بن حیان کو اور کہاجا تاہے کہ مزید دو آدمیوں کوگرفتار
کر بیا خطوف اور جاندی کی بہت بڑی مقدار ہو قاضلے کے باس تھی، اور جس کا اندازہ ایک لاکد دہم
تھا، بطور غیبمت با تھ آئی۔ رسول اللہ ﷺ نے تمس کال کرمالی غیبمت درما ہے کے افراد
پرتقسیم کردیا اور فرات بن حیان نے نبی طلائے ﷺ کے دست مبارک پراسلام قبول کر ہیا ۔ تظ
بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا حس سے ان کے فتی واضطراب
اور غم والم میں مزید اضافہ ہوگیا۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو اپنا کبر وغرور
چھوٹر کرمسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سرندا ٹھا سکیں ۔ قرش کو دائیں
لائیں اور سلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سرندا ٹھا سکیں ۔ قرش کو رائیں
دوسرے راستے کا انتخاب کی ؟ چنا پنجہ اس واقعہ کے بعد قریش کا بچش انتقام کچھا در بڑھ گیا
ادر اس نے مسلمانوں سے ٹکر یہنے اور ان کے دیا رمیں گھس کر ان پر جملہ کہنے کے لیے بھر پور
تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پچھیے واقعات کے علادہ یہ واقعہ بھی معرکۂ احد کا فاص عائل

## غروة المسك

ابل کار کو معرکہ ہر میں تکست و انتقامی جنگ کے بیادیاں میں تکست و انتقامی جنگ کے بیادیاں میں تکسین کی تیادیاں میر میت کی جوزک اور اپنے سُتادیو

اً سُزَّات کے قبل کا جوصد مربر داشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسانوں کے خلاف غیظ و خصنب سے کھول رہے تھے ،حتی کہ انہوں نے اپنے مفتولین پر آ ہ و فغال کرنے سے جمی دوک دیا تھا اور قید لیوں کے فدیے کی ا دائیگی میں بھی حبلہ بازی کا منطا ہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے رنج وغم کی شدّت کا اندازہ ما کرسکیں ۔ پھرا نہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھر لو رجنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈ اکریں اور اپنے جذبہ میں منطقہ فیصلہ کو کہ آرائی کی تیاری بھی شرق عینظہ وغضب کو سکین دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاری بھی شرق کے کہ دی۔ اس معاطے میں مردار ان قریش میں سے عکوم بن ابی جبل ، صفوان بن اُمیّۃ ، ابوسفیان کر دی۔ اس معاطے میں مردار ان قریش میں سے عکوم بن ابی جبل ، صفوان بن اُمیّۃ ، ابوسفیان کر دی۔ اس معاطے میں مردار ان قریش میں سے عکوم بن ابی جبل ، صفوان بن اُمیّۃ ، ابوسفیان کر دی۔ اس معاطے میں مردار ان قریش میں سے عکوم بن ابی جبل ، صفوان بن اُمیّۃ ، ابوسفیان کر دی۔ اس معاطے میں مردار ان قریش میں سے عکوم بن ابی جبل ، صفوان بن اُمیّۃ ، ابوسفیان کر دی۔ اس معاطے میں مردار ان قریش میں اور سب سے بیش بیش قبط ہے .

ان لوگوں نے اس سے میں بہلاکام یہ کیا کہ ابوسفیان کا وہ قافلہ جوجنگ بدر کا باعث بنا کھا اور جسے ابوسفیان کیا کرنکال ہے جانے میں کا میاب ہوگیا تھا، اس کا سارا مال حکی اخراجا کے لیے روک لیا اور جن لوگول کا مال تھا اُن سے کہا کہ: اے قریش کے لوگول تہیں گائہ نے سخت دھی کا لگایا ہے اور تمہار سے منتخب سرداروں کو قتل کرڈا لا ہے۔ ہذا ان سے جنگ کرنے کے سے اس مال کے دریعے مدد کروہ ممکن ہے کہ ہم بدلر میکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کرلیا۔ چنا بچے یہ سارا مال جس کی مقدار ایک میزارا ونٹ اور پچاس ہزار دینا رتھی جنگ

كَ تَيَارَى كَ لِيَ اللَّهِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

"جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللّٰہ کی راہ سے روکنے کے بیے خرج کریں گئے۔ تو یہ

خری توکریں گئے گیکن تھے یہ ان کے لیے با عدیث حسرت ہوگا ۔ بچرمغنوب کئے جا میں گئے ۔ ' بچرا نہوں نے رضا کا را نہ حتگی خدمت کا دروا زہ کھول دیا کہ جواحائبش بکنا نہ اور ابلِ تہامکہ مسلمانوں کےخلاف جنگ میں شریک ہونا چا میں وہ فریش کے جینٹے تلے جمع ہوجائیں۔ انہول نے اس مقصد کے بیے ترغیب و تخراص کی مختلف صور تیں بھی اختیا رکیں ، یہاں یک کر ابوعز ، ہ شاعر جوجنگ بدر میں قید بیواتھا اور حس کورسول الله میناللفیکی نے یہ عہد ہے کر کہ اب وہ ر ہے کے خلاف کیمی نہ اُسٹھے گا۔ از راہِ احسان بلا فدیہ جھیوڑ دیا تھا' اُسے صفوان بن اُمیۃ نے اُبھارا کہ وہ قبائل کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا انے کا کام کرسے اوراس سے بہ عہد کیا کہ ا گروہ لڑائی سے بچے کرزندہ وسلامیت واپس آگیا تو اُسے مالا مال کردے گا؛ ور نہ اس کی كوبسٍ بيثت مُوال كرحذ باتِ غيرتِ وثميت كوشعله زن كرنے والے اشعار كے ذريعے قبائل كوجڑكا أ تشروع كرديا - اسى طرح قريش نه ايك اورشاع مسافع بن عبدمِناف تجمى كواس مهم كے بياركيا -ا وهرا بوسفیان نے غزوۂ سَویُق سے ناکام و نامرا و بلکرسامان رسد کی ایک بہت بڑی تقدار سے باتھ دھوکروائیس آنے کے بعدسلما نوں کے خلاف لوگوں کو ابھادنے اور پھڑکانے میں کچھزیا دہ ہی سرگرمی وکھائی ۔

پھرا خیریں سُریۂ زیگری حارثہ کے واقعے سے قریش کوش نگین اورا قصادی طور پر کمر تورہ کے خیارہ سے دوچا رہونا پڑا اورا اہنیں جس قدیبے افدا زہ رنجے والم پہنچا اس نے آگ پرتیل کوسارہ سے دوچا رہونا پڑا اور اہنیں جس قدیبے افدا نرہ رنجے والم پہنچا اس نے آگ پرتیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلما نول سے ایک فیصلہ کن جنگ ارشے نے کے بیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آگئی۔

ورین کانشکر سامان جنگ اور کمان سیاری کانشکر سامان بورا ہوتے ہوتے دریش کی علاوہ ان کے مینفوں اور احابیش کو طاکر مجوعی طور پر کل تمین ہزار فوج تیا رہوئی۔ قائمین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عور تیں بھی ہے میں تاکہ حرمت وناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ ان سیاری کے ساتھ لڑنے کا سبب سنے۔ لہذا اس شکریں انکی عورتیں بھن اللہ کے ساتھ لڑنے کا سبب سنے۔ لہذا اس شکریں انکی عورتیں بھن اللہ کے سین برار اونٹ نفے اور رسانے کے سینے بین برار اونٹ نامی میں میں برار اونٹ بھی اور رسانے کے سین برار اونٹ بین میں برار اونٹ بنے اور رسانے کے سینے بین برار اونٹ بین ہوئی کے سینے بین برار اونٹ بینے ہوئی کے سینے بین برار اونٹ بین ہوئی کے سینے بین برار اونٹ بین ہوئیں کے سینے بین برار اونٹ بین ہوئی کے سینے بین برار اونٹ بین ہوئیں کے سینے بین برار اونٹ بین ہوئی کے سینے بین برار اونٹ بین ہوئیں کی تعداد کے بینے بین برار اونٹ بین ہوئیں کے سینے بین ہوئیں کی تعداد کے بین ہوئیں کے بینے بین ہوئیں کے بین ہوئیں کی تعداد کی بین ہوئیں کی تعداد کی بین ہوئیں کی تعداد کی بینے بین ہوئیں کی تعداد کی بین ہوئیں کی ہوئیں کی بین ہوئیں کی ہوئیں کی بین ہوئیں کی ہوئیں کی بین ہوئیں کی بین ہوئیں کی بین ہوئیں کی بین ہوئیں کی ہو

یے دوسو گھوڑے کیے ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے داستے بازومیں ہے جایا گی سینی ان پرسوا دی نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیا دول میں سات سو زِر ہیں تھیں۔

ابوسفیان کو پورے نشکر کا سپرسالا دمقرر کیا گیا۔ دسانے کی کما ن خالد بن ولید کودی گئی اور عکرم بن ابی جب کوان کامعاون بنا یا گیا۔ پرچم مقررہ دستورے مطابق قبید بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گی۔

عرم بن ابی جبل کوان کامعاون بنا یا گیا۔ پرچم مقررہ دستورے مطابق قبید بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گی۔

کا تی افت کی دو الی کی دو الی کی خور بزی اور شرت دو الی جنگ کی خور بزی اور شرت سیاد دو انتقام کا جذب ان کے دول میں شعلہ بن کر بھواک رہا تھا اور پرچوعنقریب میش آنے والی جنگ کی خور بزی اور شرت سیاد کی چا تھا۔

کا پتا دے رہا تھا۔

مدسیتے میں اطلاع حضرت عباس رضی التّدعمة قریش کی اس ساری نقل وحرکت اور مدسیتے میں اطلاع حصرت عباریوں کا برطری چا بکدستی اور گہرائی سے مطابعہ کر دہے تھے؛

چنانچرجول ہی پرنشکر حرکت میں آباء حضرت عبّاس نئے اس کی ساری تفصیلات پُرشتمل ایک خط فور اُنبی ﷺ کی خدمت میں روا مذفرہا ۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قاصد پینیام رسانی میں نہایت بھر تیلا تا بن بڑوا۔ اس نے گئے سے مدینے مک کوئی یا بخصو کیلومیٹر کی مسافت صرف میں دن میں سطے کریکے ان کا خطبی ﷺ کے سے مدینے مک کوئی یا بچ سو کیلومیٹر کی مسافت صرف میں دن میں سطے کریکے ان کا خطبی ﷺ کے حوالے کیا۔ اس وقت آئے مسجد قبار میں تشریف فرما تھے۔

یه خط محفرت اُبلّ بن کعب رضی الله عنه نے نبی طلای ایک کو پڑھ کرمنایا۔ آپ نے انہیں راز داری برتنے کی تاکید کی اور حبیط مدینہ تشریف لاکرانصا رونہا جرین کے قب مَرین سے صلاح ومشورہ کیا۔

من کامی صورت حال کے مقابلے کی تیاری منگامی صورت حال کے مقابلے کی تیاری لوگ کسی بھی اچانک صورت حال سے ختنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بندرہ ہنے گئے :حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جُدا نہیں کیا جاتا تھا۔

کے زادالمعاد ۲ ۹۲ میں مشہورہے۔ مین فتح الباری ۱/۲ ۲۲ میں مگوڑوں کی تعداد ایک سونٹائی گئی ہے۔

رصنی اللّٰدعنہم شخصے، رسول اللّٰہ ﷺ کی نگرانی پرتعینات ہوگیا۔ یہ لوگ ہتھیا رہی کرماری ساری رامت رسول اللّٰہ ظافی ہیں کے دروازے پرگذار دیتے تھے۔

کچھ اور دستے اس خطرے سے پیش نظر کوغفلت کی حالت میں اچا ٹک کوئی حملہ نہ ہوجائے۔ مربینے میں دانصلے کے مختلف راستوں برتبینات ہوگئے .

چند دیگردستول نے دشمن کی نقل وح کمت کا پیٹا لگانے کے بیے طلا یہ گر دی ٹروع کردی یہ دستے ان راستول پرگشنٹ کرتے دہتے ستھے جن سے گذر کر مدینے پر چھا پہ ماراجا مکیا تھا۔ سردیستے

کے ادھر کی کشکر مرسینے کے داکن میں ادھر کی کشکر معروف کاروانی شاہراہ پرمیتارہا۔

جب اَبُواَم پہنچا تو ابوسفیان کی بیوی ہندہنت

مُنتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللّٰہ ﷺ کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے۔ لیکن اس دروازے کو کھولنے کے بوسٹگین نتا کج 'کل سکتے ہتے اس کے خوف سے قائدیں لشکرنے یہ تجویز منظور نہ کی ۔

اس کے بعثر کرنے اپناسفر برستورجاری رکھا یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عتیق سے گذرا بھرکسی قدرد استے جانب کترا کر کو و اُصد کے قریب عینین نامی ایک متام پر جو مدینہ کے شمال میں وادئ قناۃ کے کنار سے ایک بنجر زمین ہے پڑاؤڈال دیا۔ یہ جمہ پشوال سے مدینہ کے شمال میں وادئ قناۃ کے کنار سے ایک بنجر زمین ہے پڑاؤڈال دیا۔ یہ جمہ پشوال سے مرکا واقعہ ہے۔

مریبے کی دفاعی حکمت عملی کے بیلے جیس شور کی کا اجلاس مربینے کی دفاعی حکمت عملی کے بیلے جیس شور کی کا اجلاس ازائع اطلاعا

 زِره کی تیمیر بند کی کراس سے مرا دشہر مربینہ ہے۔

کھراپ نے صحابہ کرائم کے سامنے دفاع محمت عمل کے تعلق اپنی دائے بیش کی کہ دینے سے
باہر نہ کلیں بلکہ شہر کے اند ہی قلعہ بند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ ہیں مقیم دہت ہیں تو
باہر نہ کلیں بلکہ شہر کے اند ہی قلعہ بند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ ہیں مقیم دہت ہیں تو
مسلمان کلی کوپ کے اور عور نہیں جیتوں کے اُوپر سے ان پر خشت باری کریں گی یہی صحیح
دائے تھی اور اسی رائے سے عبداللہ بن اُبی راس المنافقین نے بھی اتفاق کی جواسی میں درائے تھی اور اسی میں درائے تھی کہ
خزرج کے ایک سرکر دہ نما مندہ کی حیثیت سے شریک تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیا دیر نہ تھی کہ
جوگی فقطہ نظر سے ہی صحیح موقف نھا بلکر اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی
کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ کو کچھا ور ہی منظور تھا۔ اس نے چا با کہ یہ شخص ا پنے دفقار
میست پہلی بارسرعام رسوا ہوجائے اور اُن کے گفرو نفاق پر جو پر دہ پڑا ہو اہب وہ ہسے جائے
دور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہوجائے کہ اُن کی اسین میں کتنے سانپ رینگ

پنانچہ نصنلار مٹیا ہہ کی ایک جاعت نے جوہدر میں شرکت سے رہ گئی تھی ، بڑھ کر نبی طلائے اللہ کا مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف سے علیں اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا : حتی کر مبعض صعاً بہنے کہا ! اے الدکے رسول ! ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے ہے اور اللہ سے اس کی دعا میں مانسکا کرتے تھے۔ اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں مسلح کے دور اللہ سے اس کی دعا میں مانسکا کرتے تھے۔ اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں مسلح کے دور سمجیں میں مسلح کے دور سمجیں ہیں ہے وہ یہ شمیل میں تشریف سے میں ہے دور یہ سمجیں کہ سم ڈر گئے ہیں !۔

ان گرم جوسش حفرات بیں خود رسول اللہ ﷺ کے چا حضرت حمزہ بن عبدالمطلاب
رضی اللہ عند سرفہرست سنفے ہو معرکہ بدر میں اپنی تلواد کا جو ہرد کھلا چکے تھے۔ انہوں نے بنی
عظافیکٹلا سے عرض کی کر اس ذات کی قسم سبس نے آپ پرکٹ ب نازل کی ، میں کوئی مذا نہ کھوس کا پہال تک کر مدینے سے باہرا پنی تلواد کے ذریبے ان سے دو دو ہا تھ کر لول سے
کا بہال تک کر مدینے سے باہرا پنی تلواد کے ذریبے ان سے دو دو ہا تھ کر لول سے
رسول اللہ عظافیکلا نے اکثر بیت کے احراد کے سامنے اپنی دائے ترک کردی اور آخری فیصلہ ہی بُواکہ مدینے سے با ہرنکل کر کھلے میدان میں معرکہ ارائی کی جائے۔

اسلامی نشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کیلئے روائل اسکے بعد نبی اسکے بعد نبی اسکے بعد نبی اسکے بعد نبی اسکے بعد نبی

مبعه کی نماز پڑھائی تو وعظ ونصیحت کی، جدوجہد کی ترغیب دی اور تبلایا کرمبراور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہوسکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابطے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہن کرلوگوں میں خوشی کی ہردوڑگئی۔

ا - ههاجرین کا دسسته: اس کا پرجم حصرت مُصْعبُ بن عُمیرُ عُبُدرِی رضی اللّه عنه کوعطا کیا ۔

٧- تبييلة أوس رانصار) كا دسته: اس كاعلَم حضرت أئيد بن حُصنَيْر رصني اللهُ عنه كوعطا فرمايا .

٣- قبيله خزرج رانصار) كا دسته: إس كاعُلُم حباب بن منزر رحتى التُدعنه كوعطا فرمايا -

پورانشکرایک سزار مردان جنگی پرشتل نفاحن میں ایک سو زرہ پوش اور کیاں شہسوا ر

ت منداحد، نسائی، ماکم - این اسحاتی

تقصیلی اور به مجی کہا جا ما ہے کہ شہسوا رکوئی بھی نہ تھا۔

شنیته الود اع سے آگے بڑھے تو ایک دسته نظر آیا جو نہا بت عمدہ بتھیا رہینے ہوئے متا اور پورے نشکرسے الگ تھا۔ آپ نے دریا فت کیا تو بتلایا گیا کو فزرج کے ملیف میما اور پور میں ہے جو مشرکین کے خلاف شریب جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریا فت فرایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں ؟ لوگوں نے کہا انہیں۔ اس پر آپ نے اہل شرک کے خلاف اہل کھڑی مدد لیسے ناکاد کر دیا ۔

الشكر كا معاسمة المحاسمة المحاسمة المحاسمة المحاسمة المحاسمة فرايا والمحاسمة فرايا والمحاسمة فرايا والمحاسمة فرايا والمحاسمة فرايا والمحاسمة المحاسمة المحا

بربی، بحضرت عبدالله بن عرب البدین البید بن البید، زید بن قابت، زید بن ادم، عوابی بر بیب بحضرت عبدالله بن عرب البید بن البید بن البید، زید بن قابت، زید بن ادم، عوابی به بیب بحضرت عبدالله بن عرب البید بن البید ب

سے بہات ابن تیم نے زاوالمعاو ۱۲/۲ میں بیان کی ہے۔ حافظ ابن جرکہتے ہیں کہ یہ فاش غلطی ہے یوسی بی عقبہ منابع ہے اس میں بی بی بیت میں ان کی ہے۔ حافظ ابن جرکہتے ہیں کہ یہ فاش غلطی ہے یوسی بی بی بیت میں ہے جوئی کے میں اورایک ابوئیدہ وی گھوڑا بھتا ہی بہیں۔ وافدی کا بیان ہے کہ میں دورایک ابوئیدہ وی گھوڑا بھتا ہی ہی ہی بیاں دورایک ابوئیدہ وی اللہ میں دورایک ابوئیدہ وی بیت کے بہو دیتھ ۔ میں میں یہ بی بتایا گیا ہے کہ بین تو قبین میں کے بہو دیتھ ۔ میں میں یہ بی بتایا گیا ہے کہ بین تو قبین میں کے بہو دیتھ ۔ میں میں یہ بی بتایا گیا ہے کہ بین دور بعد جالا وطن کر دیا گیا تھا۔ (۲۷/۲) کیاں میں یہ بی بیت کے بین دور بعد جالا وطن کر دیا گیا تھا۔

سكتابهول - بینانچه رسول الله مینانه تینانه کیاگان کواس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے سامنے دونوں سکے شتی لڑوائی اوروا قعنۃ سمرہ کے رافع کو بچھاٹر دیا۔ بہذا انہیں بھی اجا زن بل گئی ۔ سے شخصتی لڑوائی اوروا قعنۃ سمرہ کے رافع کو بچھاٹر دیا۔ بہذا انہیں بھی اجا زن بل گئی ۔

مرو احدا ورمدینے کے درمیان شب گذاری میں مغرب اور پیرعشاری ماز

پڑھی اور بہیں رات بھی گذارنے کا فیصد کیا ۔ پہرے کے بیے پیاس منگی بہنتی فرمائے جو کیمیس منگی بہنتی فرمائے جو کیمیپ کے گردو پیش گشت لگاتے رہنے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمه انصاری رضی اللہ عنہ تھے ۔ ان کے قائد محمد بن مسلمه انصاری قیادت تھے ۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن انٹرف کو تھا کہ نے لگانے والی جاعت کی قیادت فرمائی تھی ۔ یُوگو اُن بن عبداللہ بن قبیس فعاص نبی طاق الله الله بن عبداللہ بن قبیس فعاص نبی طاق الله الله بن عبدالله بن عبدالله بن قبیل الله الله بن میں مناص نبی طاق الله الله بن میں مناص بندی طاق الله بن میں مناص بندی طاقت کے بیاس بیرہ و دے رہے تھے ۔

عبداللدين أبى اوراس كے ساتھيوں كي مشي الله عن اور مقام شوط بينج

کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ وشمن کے ہائک قریب شخصاور دونوں ایک دوسرے کو دیکھے کہے ہے۔
سنھے بہیں پہنچ کرعبداللہ بن اُبَی منافق نے بغاوت کردی اور کوئی ایک تہائی نشکر بعینی تنین سو
افراد کوئے کریہ کہتا ہڑوا والیس جیلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خوا ہ مخوا ہ اپنی جان دیں ۔اس نے
اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ وظائل کیا گئا نے اس کی بات نہیں ہانی اور
دوسروں کی بات مان لی۔

یقبناً اس علیمدگی کا سبب و و نہیں تھا جو اس منانی نے فا ہر کیا تھا کہ رہول اللہ مظافیکا اور اس کی بات نہیں انی ، کیو کھ اس صورت میں جیش نہوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسلے شکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پرالگ ہوجانا چاہیئے تھا۔ اس سوال ہی پیدا نہیں جو اس نے فلا ہر کی تھی مجد حقیقت پرتھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی اشکر میں الیہ وقت اصطراب اور کھ لبلی جا بنا تھا جب وشمن اس کی ایک ایک نیل و اس مالامی اسکی ایک ایک نیل قبل و کمت دیھ روا ہو ہو تا کہ ایک طرف تو عام فرحی نبی میں فیل فیلیکا کی کاساتھ جھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائی ان کے حوصلے ٹوٹ جا میں اور دو سری طرف اس منظ کو دیکھ کروشمن کی بمت بندھے اور اس کے حوصلے بند ہول - لہذا یہ کاروائی نبی میٹلا فیلیکا اور ان کے خلص ساتھیوں کے خلاجی کی ایک کروشتی خس کے دو صلے بند ہول - لہذا یہ کاروائی نبی میٹلا فیلیکا اور ان کے خلص ساتھیوں کے خلاجی کی ایک مرزادی و سربراہی

کے لیے مبد ن صاف ہوجائے گا۔

قریب تفاکم بیمنافق اپنے بعض مقاصد کی برآری میں کامباب ہوجا نا ، کیونکہ مزید وجاعتوں بینی قبیلادی بی سے بنوط مقاصد کی برآری میں کامباب ہوجا نا ، کیونکہ مزید وجاعتوں بینی قبیلادی سے بنوط میں سے بنوط مرکے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اوروہ واپی کی سوچ سے منتوب اللہ تعالی سے ان کی سوچ سے منتوب اضطراب اور کی سوچ سے سے بنین اللہ تعالیٰ سے ان کی دستگیری کی ، وزید دو نول جاعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعدجم گئیں۔ انہیں کے تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ارشا دہے ۔

اِذْ هَكَمَّتُ تَطَابِهَ تَن مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَكَ ۚ وَاللّهُ وَبِيَّهُ ۖ مَا وَعَلَى اللّهِ فَاللّهُ وَبِيَّهُ مَا وَعَلَى اللّهِ فَلِيتُهُ مَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَكَ وَكُلّ الْمُؤْمِنُونَ ؟ ١٣٢١٣١

" جب تم میں سے دوجاعتوں نے نصد کیا کہ بُرُز دلی ،ختیا سکریں ، اور التّٰہ ان کا وبی ہے ، اور مومنوں کو البتر ہی پر بھروسا کرنا چاہیئے ۔ ،

بہرطال من فقین نے والیس کا فیصلہ کی تواس نازک ترین موقعے پرحضرت جا بررضی اللہ عنہ کے والدحضرت عبداللہ بن حرام رضی امترعنہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا پی ہا۔ جنا پنے موصوف انہیں ڈوانیٹے ہوئے والیس کی ترغیب دیتے ہوئے ، وریہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیٹھے چلے کہ انہیں ڈوانیٹ کی راہ میں لاہ یا دفاع کرو۔ مگرا انہوں نے جواب میں کہا ،اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ اور آلئہ کی راہ میں لاہ یا دفاع کرو۔ مگرا انہوں نے جواب میں کہا ،اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لوٹائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے ۔ یہ جواب میں کر حضرت عبداللہ بن حرائم یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اوالٹہ کے قریم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب میں کر حضرت عبداللہ بن حرائم یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اور کھو! اللہ اپنے نبی کوتم سے تعنی کردے گا۔ ہوئے ان بی منافقین کے یادے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

ولیعکم الّذِینَ نَافَقُوا ﷺ وقیل لَهُ مْ تَعَالُوْا قَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللّهِ اَوادُفَعُواْ قَالِيكُواْ فَا اللّهِ اَوَادُفَعُواْ قَالُوا لَوْ نَعَامَهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللللهُ الللللّهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

بھی اسلامی الشکرد امرت اصد میں الے باتی اللہ میں اللہ می

تفی، دشمن کی طرف قدم برطھایا ۔ دشمن کا بڑاؤ "پ کے درمیان او راُحد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا۔ اس بیلے آپ نے دریا فت کیا کہ کوئی آ دی ہے جوسمبیں دشمن کے پاکس سے گذرے بغیرکسی قربی راستے سے بے چلے ۔

اس کے جواب میں ابوخینتم نے عرض کیا ؛ یا رسول اللہ ﷺ میں اس ضدمت کے ایس مارت کے سے حاضر ہوں '' کھرا نہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جومشر کیبن کے نشکر کو مغرب کی سمت حصوص آئر آئریا ہو مشرکین کے نشکر کو مغرب کی سمت حصوص آئر آئریا ۔

اس راست سے جاتے ہوئے سشکر کا گذر مربع بن قبیلی کے باغ سے بگوا۔ پر شخص منافق تھی تضا اور نا بینا بھی۔ اس نے تشکر کی آمد محسوس کی تومسلما نول کے چہروں پر ڈھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ الٹنہ کے رسول میں تو یا در کھیں کہ آپ کومیر سے باغ میں آنے کی اجا نہت نہیں ۔ لوگ اسے قبل کرنے کو پیکے لیکن آپ نے فرطیا "ایسے قبل نہ کرو۔ یہ دن اور آٹکھ دونوں کا اندھا ہے "

پھردسول النّه عِنْ اللّهِ الدو اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کے این ہشام ۲/۵/۲ H

الماری نیشت کی حفاظت کرنا۔ اگرد کیموکر سم ما رہے جارہ ہیں تو ہماری مدد کو مز آنا اوراگر د کھیوکہ ہم ما لیفنیٹ سے مالی نفیمت سمیط رہے ہیں تو ہمارے ساتھ میٹریک بز ہونا آرمتہ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابات آت سنے یوں فرایا "، اگرتم لوگ د کیمو کر سمیں پرنشے اچک لیے ہیں تو بھی اپنی جگرفہ تھی ونا کہ اور اگرتم لوگ د کیموکر سم نے قوم کوشکست دے دی ہے اور انہیں کہیل دیا ہے ، تو بھی اپنی جگرفہ جھوٹر نا یہاں کے کمیں بلا بھیموں کیمیں بلا بھیموں کے میں بلا بھیموں کیمیں بلا بھیموں کھیں۔ کہیل دیا ہے ، تو بھی اپنی جگرفہ جھوٹر نا یہاں کے کمیں بلا بھیموں کھیں۔

ان سخنت ترین نوجی احکامات و ہدایات سے ساتھ اس دستے کو اس پہارلی پرمتعین فرماکر رسول النّد ﷺ سنے وہ و احد شرکاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکیین کا رسالہ مسلمانوں کی صفول سکے پیچھے پہنچ سکتا تھا۔ اور ان کومحاصر سے اور زینے میں بے سکتا تھا۔

باقی تشکری ترتیب پر بھی کوئینہ پر حضرت مُنیز دین عُرُوم قرر ہوئے اور مُیئے ہوہ پر حضرت فریر بینی کی میں ہوئی کی نہا ہے کہ میں ہوئی کی بہتر ہوئی کی میں ہوئی کے بہتر ہوئی کی اسود کو بنایا گیا سے حضرت زُریر کو یہ ہم بھی ہوئی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسوا رول کی راہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسوا رول کی راہ درسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی وولیری کا شہو کے انگلے حصے میں ایسے متنازا و مِنتخب بہا درسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی وولیری کا شہو تھا۔ اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔

مح احمد، طبرانی، حاکم، عن ابن عباسی - دیکھتے فتح الباری ، ماکم ، عن ابن عباسی ۔ دیکھتے فتح الباری ، ماکم ، ۵۰ سے بخاری کتاب الجباد ۱۲۹/۱

سیے بیش قدمی کرے تواسسے نہا بیت تنگین نقصان سے دوچا رہزا پڑے۔ اِس کے برنکس آپ نے وہمن كوابية كيمپ كے بيے ايك ايسانشيبى مقام قبول كرنے پرمجبود كر ديا كہ اگروہ غاب آجائے تو فتح کا کوئی خاص فائمہ منداُ تھا سکے اور اگرمسلان غالب آجامیس تو تعاقب کہنے والوں کی گرفنت سے بھی مذیکے۔ اسی طرح آپ نے متناز بہا دروں کی ایک جاعب منتخب کرکے نوجی تعدا د کی کمی پوُری کر دی ۔ پیرنتھی نبی ﷺ کے شکر کی ترتیب ونظیم ہو ، یشوال سے میں پیرم سينيرکمسيع عمل ميں آئی۔

رسول المدِّصَلَّاللهُ عَكَبُّكُ مَنْ لَشَكُرِ مِنْ مِنْ الْعَلَى عَنِي كُورِ مِنْ مِي مِنْ عَنِيلِ السَّا المراب المدَّ عَنَاللهُ عَلَيْكُ مِنْ الشَّكُورِ مِنْ الْعَلَى الْمُنْ الْمُنْكُورِ مِنْ اللَّهِ عَنِيلِ الْمُن

رسول المتله طلالطيني شف إعلان فرما يا كرحب يمك أتبية حكم مذ دير جناك شروع مذكى جائے -أب نے پنچے اُورِ دوزِر ہیں بہن رکھی تھیں ۔اب آئپ نے صحابہ کرآئم کوجنگ کی زغیب جیستے ہوئے تاکید فرما فی کرحبب دشمن سے مکرا و بهو تو پامر دی او رثابت قدمی سے کام نیں۔ آپ نے ان میں دلیری اوربہادری کی رُوح کھیے شکتے ہوئے ایک نہا بہت تیز ملوار بے نیام کی اور قرما یا کون ہے جواس ملوار کو مے کراس کاحق ادا کرسے ؟ اس پر کئی صحابہ ملوار بیننے کے بیے لیک پراے جن بی على ثبى البي طالب، نه بيرًين عوام اور عمر بن خطاب بهي سقفيء نيين الو دُجًا بة بيمَاك بن خزشه يَسْجَ للدّعة نے آگے بڑھ کر بوض کی کہ ما رسول اللہ اس کائی کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا اسے دھمن کے چېرے كومارويهان مك كم يه شيرطى بوجائے انہوں نے كہا ؛ ما يسول الله اس اس المواركوليكم اس کاحق او اکرنا چاہتا ہوں "آپ نے تلوار انہیں وے دی۔

ابو دُجًا بنه رضی التُدعمنه برطب جا نباز تھے ۔ لڑا تی کے وفت اکر کر جیلتے تھے ۔ ان کے پاکس ایک شرخ پٹی تھی۔جب اُست با ندھ بیلتے تو لوگ سجھ جاستے کہ وہ اب موت کیک رہے۔ چنانچہجب ابنول نے تلوار لی توسر پریٹی بھی باندھ ہی اور فریقین کی صفول کے درمیان اکو کر جیلئے ليكن أسس جيسے موقع پرنہيں۔

می این کری نظیم استرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر ایپنے لشکر کوم تب اور من کسی کے اصول پر ایپنے لشکر کوم تب اور منظم کیا تھا۔ اُن کاسب پرسالار ابوسفیان تھا جس نے قدب بشکر

میں اپنامرکز بنایا تھا۔ ئیٹمنہ برخالد بن ولیدشتھے جو ابھی مکسے مشرک تھے ۔میٹسرہ پرعکرمہ بن اپی جہل تھا۔ بیبل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیراندا زوں پرعبدالڈبن رہیسہ

جھنڈا بنوعبدالدارکی ایک چھوٹی سی جاعت کے باتھ میں تھا۔ یہ نصب انہیں اسی و قت سے حاصل تھا جیب بنوعیدمِنا ف نے قصتی سے ورا تنت بیں پائے ہوئے مناصب کو باسم تقسيم كيا تفايس كتفسيل ابتدائے كتاب ميں گذريكي سہے۔ پھر بإپ وا داسے جو دستور جبلا ار و تنا اس کے بین نظر کو گی شخص اس منصب کے بارے بیں ان سے زاع بھی نہیں کرسکتا تنا۔ سكن سيبرسا لار الوسفيان نے انہيں يا د دلا بإكر جنگب بد رميں ان كا پرجم بر دا رنفز بن حارث گرفيار پئوا تو قریش کوکن حالات سے د وجار مبونا پڑا تھا ۔اوراس بات کو یا و دلانے *کے ساتھ* ہی ان کاعضتہ تعط کانے کے بیے کہا : اے بنی عبد الدار ! بدرکے روز آب لوگوں نے ہما را جھنڈا نے رکھا تھا توہمیں جن حالات سے دو چا رہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ سی بیاہے۔ درحقیقت فرج پرجھنڈے ہی کی جانب سے زویر تی ہے۔جب جنٹ اگریٹہ ناہے تو فوج کے قدم اکھرط جاتے ہیں۔ بس اب کی باراً ب لوگ یا تو ہما را جھنڈ اٹھیک طور سے سنیھالیں یا ب<u>عاد ما</u>ور جھنڈے کے درمیان سے سبٹ جائیں۔ ہم اسس کا انتظام خو د کرلبس کے ۔ اِس گفتگوست ابوسفیان کا جومقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا۔ کیونکہ اس کی بات مٹن کربنی عبدالدار کوسخست تاؤ آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں۔ معلوم ہوتا تفاکہ اسس پریل بڑیں گئے۔ کہنے لگے ہم اپنا جھنڈا تنہیں دیں گئے؟ کل جب ٹکر ہوگ تو دیکھے بیٹا سم کیا کرتے ہیں ۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تووہ نہایت یامر دی کے ساتھ ہے رہے یہال مک کران کا ایک ایک آدمی نقمۃ اجل بن گیا۔

من فی میاسی جال بازی فریس کی سیاسی جال بازی میریکوط فداین اورزاع پیداکرنے کی کوشش

کی۔ اس مقصد کے بیے ابوسفیان نے نصار کے پاس پر بیغیام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمانے - چیرے بھائی رخمد طِیشْ اللَّالِ ) کے بیچ سے مہت جائیں تو ہما را رُخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا · کیونکہ ہمیں آپ لوگول سے رشنے کی کوئی صرورت نہیں ملکی حسب ایمان کے آگے پہاڑ بھی ہیں مقهر سکتے اس کے آگے یہ بیال کیونکر کا میاب ہوسکتی تھی۔ چنانچہ انصارنے اسے نہایت سخت

جواب دیا اور کرم وی کسبل شائی۔

پھر د فت صفر قریب بھیا اور دونوں فرمبیں ایک دوسرے کے قریب اٹھیئی تو قریش نے اس مفصد کے لیے ایک اور کوشش کی بعینی ان کا ایک خیا نت کوش که کارا بوعام فاسق مسل نول کے سامنے نمو دار بڑوا۔ اس شخص کا نام عبدعمرو بن سیفی تھا۔ اور اسے راہب کہاجا آیا تھا لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو سلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اوروہ رسول امتد ﷺ كے ضلاف كھل كرعدا ورت براً رُ آيا - جنانچہ وہ مدينہ سے كل كر قريش كے پاس بہنچا- اور ا نہبب آت کے خلاف بھڑ کا تھڑ کا کرا ما و ہُ جنگ کیا۔ اور تقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیگھیں کے تومیری بات مان کرمیرے ساتھ ہوجا میں گئے۔ چینا بچہ یہ پیلاشخص تھا جومیدان اُحدمیں احامیش اورا بل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اور اپنی قزم کو پیکارکر اپناتعارف کراتے ہوئے کہا د فبیلہ اوس کے لوگو! میں ابوعام ہوں ۔ ن بوگوں نے کہا ' او فاسق! اللّه تیری آنگھ کوخوشی نصبیب پذکرے ۔ ،س نے یہ جواب سنا تو کہا' او ہو! میری قوم میرے بعد شرسے دوجار ہوگئی ہے۔ ربیرجب را ائی مشروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پُرزورجنگے۔ کی او مسلمانوں پریم کرنتچربرسائے۔)

اس طرح قریش کی جانب سے اہلِ ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش تھی نا کام رہی۔ اس سے اندا زہ کیا جا سکتا ہے کہ تعدا د کی کترت اورسا زوسامان کی فراوانی کے یا وجو دمترکین کے دلوں پیسلمانو ں کاکس قدرخوف اوران کی سیبی ہیںبت طاری تھی۔

ہوش وسمنت ولانے کے لیے قریشی عورتوں کی تاک وباز جوش وسمنت ولانے کے لیے قریشی عورتوں کی تاک وباز

ا پنا حصته ا دا کرنے اکھیں۔ ان کی قیادت ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی ۔ ان عورتوں نےصفوں میں گھوم گھوم کرا در دف پہیٹ پہیٹ کر نوگوں کو چوش د لایا ۔ لڑا گی کے یہے پھرط کا یا ، جانبازوں کوغیرن دلائی اور نیزہ بازی شمشیر رنی ، ماردھ ٹراور تیرافگنی کے یہے جذبات كوبر انگیختر كیا- تهجی وهممبردا رو ر كونحاطب كركے يول كهتیں ؛

ويه بنی عبد بدر ويه ځمه الادېر ضره بکل بتار د مکيمو الدار او مکيمو البتات کے پاسلام فوب کروشمتر کاوار

و منجى اپنی قوم كولرا أني كاجوش د لاتے بوستے يوں كہتيں ؛

ال کے بعد و و لول فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب بست کا بہلا این کا علمہ واطلح بن انی طلح عُبُدُری بنا۔ یہ شخص قرایش کا بہا یہ در شہب وارتھا۔
ایندهن مشرکین کا علمہ واطلح بن انی طلح عُبُدُری بنا۔ یہ شخص قرایش کا بہا یہ در شہب وارتھا۔
اسے سلمان کبش الکتیبہ راشکر کا مینڈھا) کہتے تھے۔ یہ او نبط پر سوار ہوکر نکلا اور مُبارُزُت کی وقت دی۔ آل کی صدسے بڑھی ہوئی شجاعت کے سبب مام صبحا برمقا بطے سے کر اگئے لیکن صرب دیتے بغیر شیر کی طرح جست لگا کرا و نبط پر جا چڑھے۔
میراسے اپنی گرفت بیل کے کرزمین پر کو دیکے اور تلوارسے ذبح کردیا۔

نبی ﷺ نبی ﷺ سنے یہ ولولہ انگیز منظرہ بکھا تو فرطِ مسّرت سے نفرہ تکمیر بلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرہ تکمیرنگایا بھر ہے نے حضرت زبیر کی تعرفیت کی اور فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتاہے اور میرے حواری زبیر ہیں ہے

معرکہ کامرکز تقل اور علمبرداروں کاصفایا اسکے بعدہ طرف جنگ کے معرکہ کامرکز تقل اور پورے سے اسکان سیکے بعدہ کا کہتے اور پورے

میدان بیں پُر زور مار دھا ڈرشروع ہوگئی مشرکین کا پرچی معرکے کا مرکز نقل تھا۔ بنوعبدا لدار نے اپنے کمانڈ رطلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد دیگرے برچی سنبھالا کسکن سب کے سب مارے گئے مسبسسے پہلے طلح کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچیم اٹھا یا اور پر کہتے ہوئے آگے بڑھا ، مارے گئے مسبسسے پہلے طلح کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچیم اٹھا یا اور پر کہتے ہوئے آگے بڑھا ، ان عسک السعدة أو تندقا ان عسکی اللہ آ المعود تھا ہوئے ہوئے ۔ ان تخصب الصعدة أو تندقا میں جو جائے یا ٹوٹ جائے ۔ ان شخص پرحفزت جمزہ بن عبدالمطلب منسی اللہ عنہ نے تملکہ کیا اور اس کے کندھے پر اس شخص پرحفزت جمزہ بن عبدالمطلب منسی اللہ عنہ نے تملکہ کیا اور اس کے کندھے پر اس شخص پرحفزت جمزہ بن عبدالمطلب منسی اللہ عنہ نے تھالہ کیا اور اس کے کندھے پر

ا نیمی تلوار ما ری که وه ما تقد سمیت کنده کو کاشتی اور سیم کوچیرتی بهوتی ناف یک جایی بیمان مک ملک اس کا ذکرصاحب سیرت عبدید نے کیا ہے۔ ورنہ احادیث میں یہ جملہ دوسرے موقعے پرنہ کو دہدے۔

كريفينيطوا وكهاني دينة لكا .

اس کے بعد الوسعد بن ابی طلحہ نے جھنڈ ااٹھایا۔ اسس پر حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ نے تیر جیلایا اوروہ ٹھیک اس کے ملے پرلگا حب سے اس کی زبان ہا ہر نکل آئی وروہ اسی و قت مرکیا۔ کین بعض سیرت نگاروں کا کہنا سہے کہ ابوسعد نے باہر نکل کردعوت سُارزت وی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کرمتا بلہ کیا۔ دونوں نے ایک ودمرے پر تعوار کا ایک وادکیا۔ یکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوسعد کو ماریا۔

اس سكے بعدمسا فع بن طلح بن ابی طلحہ نے جھنڈ اٹھا یا کیکن اسسے عاصم بن ابت بن ابی اسٹ کمے ہضی الٹرعنہ نے تیرما *رکزفتل کر ویا۔* اس *سے بعداس سے بھ*ائی کلاب بن طلحہ بن! بی طلحہ نے جھنڈا الثمايا للراس يرحضرت زُبَيْر بن عوام رضى التُدعنه تُوط پرشه اور لا بحرط كراس كا كام تمام كرديا ـ بيمران دونوں سكے بھائى َ جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ سنے جھنٹرا اٹھا یا سمگراسے طلحہ بن صبیدالتہ رشی کھنٹہ نے نیزہ مارکزختم کر دیا؟ اورکہا میا تا ہے کہ عاصم بن ٹا ست بن ابی اقلح رضی الٹرعنہ نے تیرمارکرختم کیا۔ یه ایک ہی گھرسکے چھا فرا دیتھے ۔ بعنی سب کے سب الوطلح عبدالیڈبن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے ستھے جومشرکین کے جمندے کی حفاظمت کرتے ہوئے مارے گئے۔اس کے لبد بھیلہ بنی عبدالدا رہے ایک اورتیخس اُ رُطا ہ بن شُرُمِیْل نے پریم سنبھا لا کیکن اُسے حضرت علی بن ابی طالب رضی الندعنه سف ا ورکها جا تاسب که حضرت حمزه بن عبد المطلب رضی النّزعنه نفقتل كرديا - اس كے بعب مرشر ينج بن فارظ نے جینڈا اٹھایا گرائست قزمان نے قتل كرديا ۔۔ قرمان منا فق تھا۔ اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے چوش میں سلما نول کے ہمراہ لطفے آیا تھا۔۔۔ شريح كے بعدا بوزید عمروین عبدمنا ف عبدری نے حبند اسنبھالا گراسے بھی قرُمان نے ٹھ کانے لگا دیا۔ پیٹرٹرٹیٹیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے سنے جھنڈا اٹٹایا گروہ تھی فُزْمَان کے ہاتھوں

یربنوعبدالدار کے دس افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جمندا اٹھایا اور مب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی ادمی باتی نہ بچاج بھنڈا اٹھا تا لیکن اسس موقعے رہے ان کے ایک عبینی غلام نے ۔ جس کا نام صواب نھا ۔ لیک کرجمنڈ ااٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامروی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جندا اٹھانے والے اپنے آقا وَل سے بھی بازی

کے گیا لینی پرشخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اسس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیئے گئے نمیکن اس کے بعد دیگرے کاٹ دیئے میکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے ہزدیا بلکہ گھٹنے کے بی بیٹھ کریپنے اورگردن کی مدوسے کھڑا کئے رکھا یہال مک کہ جان سے مارڈا لاگیا اوراس وقت بھی یہ کہدرہ انھا کہ یا الندا اب تو میں نے کوئی کسر باتی ہزچھوڑی ؟

اس غلام رصواب) کے قتل سے بعد حجنٹا زین پرگرگا اور اسسے کوئی انتخانے والا باتی سربچا اس سیسے وہ گراہی رہا۔

ایک طرف مشرکین کا جمنال مرکے کا مرکز بقیبہ حصول میں جنگ کی کیفیت است استفار دوسری طرف میدان کے بقیم حسوں

میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفول پر ایمان کی ڈوح میمائی ہوئی تھی اس لیے وہ مشرک و کفر کے سامنے کوئی بندھم وہ مشرک و کفر کے کشکر بیاس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑر ہے تھے حب کے سامنے کوئی بندھم بہیں پاتا۔ مسلمان اسس موسقے پر اَمِمتُ اَمِمتُ کہدرہے تھے؛ اور اس جنگ میں ہی ان کا شعار تھا۔

ادھرا ہو دُجَانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سُرن پٹی باندھے دسول اللہ ﷺ کی تواد تھے۔
اوراس کے تی کی ادائیگی کاعزم مفتم کئے پٹی قدی کی اور لڑتے ہوئے دُور کا جا گئے۔
وہ جس کسی مشرک سے محرلتے اس کا صغایا کردیتے۔ ابنوں نے مشرکین کی صغول کی صفیل اُلٹرہ ہیں۔
حضرت زبیرین عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے دسول اللہ ﷺ کا اللہ عنہ اُلٹرہ سے
موجا کر میں آپ کی بھو بھی حضرت صغیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں اور میں نے آپ کے پاس
ماکر الودُ عُمَّانہ سے پہلے توار ما تکی سیکن آپ نے جھے مند دی، اور ابنیں دے دی اس بے
واللہ ایمن دکھیوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں ؟ چنا نچہ میں ان کے تیچے لگ گیا۔ ابنوں
فور اللہ این مرمن پٹی نکالی اور سریہ باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دُجانہ نے ہوت
کی پٹی نکال لی سیے۔ بھروہ یہ بھتے ہوئے میدان کی طوف برشھے۔

انا الّذى عاهدن خسبلى و غسن بالسفح لذى النخيل ان لا اقتوم الدهر في انكبول اضرب بِسَينُفِ الله والرّسول

" دیں نے اس نختان کے دامن میں اپنے خلیل طاف کی تلوار جا کہ کہ میں مفول کے جی یہ دیا ہے کہ کہ میں مفول کے جی یہ دیوں گا د کلیہ آگے بڑھ کی المتداور اس کے رسول کی تلوار جا وال گا۔"

اس کے بعد انہیں جو بھی مل جا تا اُسے قتل کر دیتے ۔ اوھر شرکیین میں ایک شخص تھا جو ہمادے کسی بھی زخمی کو یا جا تا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہورہ سے شخصے ۔ میں نے اللہ سے دکھا کی کہ دونوں میں کمر ہوجائے اور واقعہ گر ہوگئی۔ دونوں نے اللہ سے دونوں کی ۔ دونوں نے اللہ کا ایک دونوں میں کمر ہوجائے اور واقعہ گر ہوگئی۔ دونوں نی ایک بورک کے دونوں میں کمر ہوجائے اور واقعہ کی کر ہوگئی۔ دونوں نی کمر ہوجائے اور دوا تھی کہ کہ دونوں کی اور کیا۔ پہلے مشرک نے الج دھیا کہ دونوں کی ۔ اس کے بعدا تو دونوں نے دیملہ ڈھال پر دوک کیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں کھیٹس کر دہ گئی۔ اس کے بعدا تو دونوں نے تموار جوال کی اور دیا تھی کہ دونوں کی ۔ اس کے بعدا تو دونوں میں کہ دونوں کے دونوں کی اس کے بعدا تو دونوں میں کہ دونوں کی اور دیا ہے۔

اس کے بعد ابو ڈجا نہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہان کا بیان قرشی عور توں کی کمانڈر تاک جا پہنچ ۔ انہیں علوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے ۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ بیں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگوں کو بڑے زور وشور سے بوشس و ولولد دلا راہے ۔ اس لیے میں نے اس کو نشل نے پہلے بیا یکن جب تلوار سے عملہ کرنا چا او تواس نے اسے بیکار میانی اور بیتا چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ میں اللہ اللہ کی تلوا رکو برٹر نہ سے دیا کہ اس سے کسی عورت کواروں ۔

یرعورت ہندینت عتبہ تھی۔ جنانچہ حضرت زُبیرُن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہیں نے ابود کو انہ کو دیکھا ابنوں نے ہند بنت عتبہ کے سرکے بیچوں بیج تلوار بلند کی اور پھرہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول مہرجانتے ہیں۔ للہ

ا د هر حضرت من و رضی الندعه بھی بچھرے ہموئے شیر کی طرح جنگ لول رہے اور یے نظیرا د و حداث کے سامنے یہ نظیرا د و حداث کے سامنے سے بڑے وان کے سامنے سے بڑے بہاد راس طرح مجھر جاتے سنے جیسے تیز آندھی میں پتے اُر رہیں ہول ابنوں نے مشرکین کے ملب وار و ل کی تب ول ہیں میں نمایال رول اوا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے کے مشرکین کے مقبرواروں کی تب ہی میں نمایال رول اوا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے کرئے بازوں اور بہا دروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا۔ نیکن صدحیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت و اقع ہوگئے۔ گر انہیں بہا دروں کی طرح رو در رُولو کو کرشہید نہیں کیا گیا بکر بزدلول

کی طرح چیسپ چھیا کربے خبری کے عالم میں مارا گیا۔

منیر خدا حضرت حمر فی منها دست منیر خدا حضرت حمر فی منها دست منیر خدا حضرت حمر فی منها دست منیر خدا حضرت حمر فی منها دست

والتدایس ابھی ایکے قتل کے اراد ہے سے نیار ہی ہور ہاتھا اور ایک ورضت یا پتھر کی اوٹ میں حیب کر انہیں قریب آنے کاموقع دینا چا ہتا تھا کہ استے میں سباع بن عبدالعزی محصہ آئے بڑھر کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حزرہ نے اسے لاکارتے ہوئے کہا ہا و اِشرمگاہ کی محصہ آئے بڑھرکر ان کے پاس جا پہنچا۔ حزہ نے اسے لاکارتے ہوئے کہا ہا و اِشرمگاہ کی چرطی کا مشنے والی کے بیٹے اِ یہ لے ۔ اور ساتھ ہی اس زور کی نلوا رماری کہ گویا اسس کا سرختا ہی نہیں .

وحشی کابیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزاتو لا اور جب میری مرضی کے مطابق
ہوگیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے پنچے لگا اور دو نول یا وَس کے پنچے سے پار ہوگیا۔
انہول نے میری طرف اُٹھناچا ہا لیکن مغلوب ہوگئے۔ بیں نے ان کو اسی حال میں جھپوٹر دیا۔
یہاں تک کہ وہ فوت ہوگئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جاکر اپنا نیزہ نکال بیا اور شکر میں
واپس جا کر بیٹھ گیا۔ رمیرا کا م ختم ہو چکا تھا) مجھے ان کے سواکسی اور سے سرو کا رنہ تھا۔ بیں
فالیس جا کر بیٹھ گیا۔ رمیرا کا م ختم ہو چکا تھا) مجھے ان کے سواکسی اور سے سرو کا رنہ تھا۔ بیں
نے اخسی محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہوجا قاں۔ چنا نچہ جب مگر آیا تو جھے آزادی مل گئی۔
اور سے موس کی ایک میں اس کے ایک میں اور سے میں اور سے میں اور سے میں اور سے میں ہو جگھے آزادی مل گئی۔

ا بن ہشام ۲ - ۲۹ - ۲۷ - صحیح بخاری ۲ / ۲ ۸ ۵ وحشی نے جنگ ط کفت کے بعداسلام کے بعداسلام قبول کیا ۔ اور اپنے اسی نیزے سے دو رصد لقی میں جنگ مامر کے اندر مسئیلر گذاب کو قبل کیا ۔ اور اپنے اسی نیزے سے دو رصد لقی میں جنگ مامر کے اندر مسئیلر گذاب کو قبل کیا ۔ دومیوں کے خلاف جنگ کرموک میں بھی شرکت کی ۔

م مما تول کی بالا و تنی اسپر خدا اور شیر رسول حضرت حمزَهٔ کی شهاوت کے نیتیج مسلما تول کی بالا و تنی میں مسلمانوں کو جوسگلین خسارہ اور ناقابلِ تلا فی نقضان

پهنیمااس کے باو حود جنگ میں مسلمانوں ہی کا بتر بھاری رہا۔حضرت ابو مکر وعمر علی و زبیرُضِعُب بن عُمبرٌ، طلحه بن عبیدالتُّد، عبدالتُّربن فحش سعدبن معاذ ،سعدبن عباده ،سعدین ربیع ۱ ور نضربن السس وغيربهم رضى التدعنهم المعيين سنر السبى بإمردى وجانبا زى سنے لاائى لامى كەشكىن کے چیکے جیچوٹ گئے ، حوصلے ٹوٹ گئے ،اور ان کی قرتِ بازوجواب دے گئی ۔

عورت کی اعوش سے ملوار کی دھار پر انہیں جان فروش شہبازوں میں سے سے ملوار کی دھار پر

ایک ا در بزرگ حضرت خُنطُکهٔ انتیبل رضی النّدعیهٔ نظراً رسب ہیں ۔ جواج ایک نزلی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں ۔ آپ اسی الوعامر را مہب کے بیٹے ہیں جے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور سب کا ذکر سم بی<u>کھا صفحات میں کر چکے ہیں</u>۔ حضرت حنظلہ نے ابھی نئی نئی شاوی کی تھی ۔ جنگ کی مناوی ہُوئی تووہ بیوی سے ہم آغوش مجھے۔ آوا زسنتے ہی اُغوش سے نکل کرجہا د کے بیے رواں دوال ہو گئے اور حبب مشرکین کے ساتھ میدا کی رزار گرم ہوًا توان کی صفیں چیریتے پھاڑتے ان کے سپرسالار ابوسفیان مک جا پہنچے اور قریب بخاكراس كاكام تمام كروسيته . مگرالندنه خودان كے ليے شہادت مقدر كرركھى تفى - چنانچپ۔ ا نہوں۔تے جوں ہی ا پوسفبان کونشانے پیسے کر تلوا ربیند کی شُدّا دبن اوس سنے دیکھ لیا اور حَبُط حمله كرديا حس سے خود حضرت حنظالہ شہيد ہوگئے ،

بنبرا مداروں کا کارنامہ بنبرا مداروں کا کارنامہ متعین فرمایا تھا انہوں نے بھی جنگ کی زفتارسلمانوں

کے موانق حیلانے میں بڑا اسم رول ا دا کیا۔ مکی شہسوا روں نے خالدین ولید کی قبا دت میں اور ا یوعامر فاسن کی مدد سے اسلامی فوج کا بایا ں با زوتو ژکرمسلما تول کی بیشت یک پہنینے اوران کی صفوں میں کھلبلی مجا کر بھر تو رشکست سے دوجا رکرنے کے بیلے تین بازیرُ زور جھے کئے کیک مسلمان نیراندازوں نے انہیں ا*س طرح تیروں سے عیلنی کیا کہ* ان کے نینوں محلے ہا کام جوگئے ۔

سل ویکھنے فتح الباری ۲/۲۴ س

من کی سکست مسرون کی سکست اسلامی نشکر، رفتا برجنگ پربوری طرح مسلط رہا۔ بالاخرشر کبن

<u>کے وصلے توٹ گئے ، اُن کی صفی</u>ں دامیّں ہامیّں، اُسکے بینچھے سے تمجھ نے لگیں۔ گویا تنین ہزادِ شکین کوسات سونہیں ملکترسیں ہزامسلمانوں کا سامنا ہے۔ ا دھرسلمان منظے کہ ایمان ویفین ورجانبازی شجاعت كى نهابيت بلنديارتعوبيب شمشيروسنان كے جوہرو كھلارہے تھے۔

جب قریش نے مسلمانوں کے مابر توڑھیے روکنے کے بیے اپنی انتہائی طاقت مکرنے کے با وبُودِمجبوری وسیے نسبی محسکوس کی ، ا وران کے حوصلے اس حدثک ٹوٹ گئے کے کھواب کے قتل کے بعد کسی کو جراکت نہ ہولی کرسساتہ جنگ جاری دیکھنے کے بیاہے اسپنے گرے ہوئے جندیے محة قربيب جاكراست مبندكريب توانهون فيسيا هونا شروع كرديا اور فراركي راه اختيار کی اور بدله و انتقام بحالیّ عرّ و وقار اوروالیبیّ مجدو شرف کی جوباتیں انہوں نے سوچ رکھی تغين انہيں كيسر كھُول كھے ۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے سلمانوں پر اپنی مدذ مازل کی اور ان سے اپناوعدہ پورا کیا ؛ چنانچه سلمانوں نے توادوں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیسے ہی پیسے بھاگ گئے اور بلاشبر ان کوشکسست فاش ہوئی پیصرت عبدالٹدین زبیررضی الٹیعنہ کا بیان ہے کہ ان کےوالد **نے فرایٰ والندمیں نے دیکھا کہ ہند سنت عتبہ اور اُس کی ساتھی عور تول کی بنیڈلیاں نظرا رہی ہیں۔** وه کپیرے انتخابے بھاگی جا رہی ہیں۔ ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی مائل نہیں تنفی " . . . . انج صیمے بخاری میں حضرت برا ربن عازب رضی الٹرعنہ کی دو ایت سے کہ جب مشرکین سے ہماری مگر ہوتی تومشرکین میں مجلکہ ڈیج گئی یہاں مک کرمیں نے عور توں کو د مجھا کہ پنڈلیوں سے کیٹے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں۔ ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں ۔ کھا ا وراس بھگدر کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوا رحیلاتے اور مال سیٹنتے ہوئے ان کا تعاقب

مرازار ول کی خوفناک علطی ایکن مین اس وقت جبکه پیختفرسااسلامی کشکر میراندا رول کی خوفناک علی ایل کتر کے خلاف تاریخ کے اور اق پرایک اور

شاندار فتح ثبت کرر با تفاج اپنی تا بنا کی میں جنگب بدر کی فتح سے کسی طرح کم مذتفی تیراندازوں کی اکثر تیت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا حس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ ملیٹ گیائیٹھاؤں کو شدید نفصا نات کا سب مناکرنا پڑا۔ اورخود نبی کریم طبق کیائیٹھا نے شہادت سے بال بال نبیے ؛ اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ بیربت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نینج میں انہیں حاصل ہوئی تھی ۔

پیچیے صفحات میں گذرجیکا ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللهٔ ال

اس آوا ذک آئے تھے ہی ان کے کی نٹر رصفرت عبد النڈ بن جبیر نے اہنیں سول اللہ عظائلی ہے اس کے احکامات یا دولائے اور فرمایا 'کیاتم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ عظائلی نے تہیں کیا حکم دیا تھا جسکن ان کی غالب اکثر تیت نے اس یا دوما فی پر کان نہ دھوا اور کہنے گئے و تعدا کی تعمین میں لوگوں سے پاس ضرور جائیں گئے اور کچھ مالی غذیمت ضرور حاصل کریں گئے لیے اس کے بعد چاہیس تیرا فدازوں نے اپنے مور پے چھوڑ دیتے اور مالی غذیمت سیطنے کے بیا عام نشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہوگئی اور وہاں صرف عبد اللہ اس عن میں میں اور وہاں عرف عبد اللہ اس عن میں کی اور وہاں میں ڈیلے رہے کہ میں اور ان کے نورا تھی باتی رہ گئے جو اس عن م کے ساتھ اپنے مور بچوں میں ڈیلے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان جان آفریں کے حالے کر دیں گے۔

اسلامی الشکرمشرون کے رہنے میں ایس بوری کو کورکرنے کی ایس موریدے کو مرکزنے کی

کوشش کرچکے تھے،اس زرّبی موقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکرکاط کراسلامی تشکر کی پشت پرجا پہنچ اور چند لمحوں میں عیداللدین جبیرا ور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلما نوں پر ہیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہسواروں نے ایک نعرہ بلند کیا

الله یه بات میمی بخاری میں صفرت برا ربن عازی رضی النّدعندسے مردی ہے - دیکھتے ا /۲۲م

حبس ست سنسست خورده مشرکین کواس نتی تبدیلی کاعلم بهوگیا ۱ دروه بھی مسلمانوں پر ٹو ہے برشد. ادهر قبیله بنوحارث کی ایک عورت عمره بنت علقمه نے لیک کرزمین پر بردا مروا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا ۔ تھرکیا تھا ، بکھرے بڑوئے مشرکین اس کے گردسمٹنے لگے اورایک نے دوسرے کو اواز دی ہوں کے نینجے میں وہسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوگئے اور جم کہ لڑا تی تشروع کردی ۔ اب مسلمان اسکے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں ا<sup>م</sup>رچکے تھے ۔ گویا حکی کے دویا ٹو ل کے بیچ میں پڑگئے تھے۔

رسول الشّدَ صَلَّى للهُ عَلَيْدِ سَكَرُ كَايُرْ خَطَرْ فِيصِلْهُ وَرِدِ لِيرَامِهُ اقْدُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ﷺ صرف نوصحاً به کی درامتنی نفری کے سمراہ جیکھے تشریف فرما تنفے اورمسلمانوں کی ﷺ ماردها ڑا ورمشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظرد مکیدرہے تھے کہ آپ کو ایک دم اچانک خالدین ولید کے شہسوار دکھائی پڑے۔ اسس کے بعدائیے کے سامنے دوہی راستے تھے، یا تواٹ ایپنے نور فقارسمیت تبزی سے بھاگ کرکسی محفوظ مجگہ چلے جاتے اور اپنے *کٹ کرکوجو* اب زینے میں آیا ہی چا متنا تھا اس کی قسمت پرچھوٹر دیتے یا اپنی جان خطرے میں ڈال کراپنے صمًّا به کو بلاتے اوران کی ایک معتذبہ تعدا داپنے پاس جمع کرکے ایک مضبوط محا ڈنشکیل دیتے ا وراس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توٹر کر اپنے نشکرے بیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راسترہاتے ۔ أزمائش كمياس مازك تزين موقع يررسول الله يَنْظِينْ الْكِينَا كَا عَيْقِ اللَّهِ عَيْظِينَا اللَّهِ الْمُعْلِمَةِ الْمُعْلِمِينَ الْمُرْسِجَاعِت نمایاں ہوئی کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگئے کے بجائے اپنی جان خطرہ میں ڈال کرصگا ہر کرام كى جان بجانے كا فيصله كيا .

چنانچہ آپ نے خالدین ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہابیت بیندا وا زسے متحابہ کرام كوبكارا' الله كي بندو. . . . . إا دهر . . . . إحالا ككه آتِ جانبتے يہے كه يه ، وازمسلما نوں سے يہلے مشرکین بک پہنچ جائے گی اور پہی ہڑوا بھی بچنانچہ یہ آوا زسن کرمشرکین کومعلوم ہوگیا کہ آپ یہیں موجود میں ۔ لہذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس بنیجے گیا۔ اورباقی شہسوارس

کلے میچے مسلم (۲/۱۰) میں رو ایت ہے۔ کہ آپ احد کے روز صرف سات انصاراور دو قرشی منگی بہ کے درمیان رہ گئے ہتھے ۔ ۱۸

ے بہت ہے۔ اس کی دلیں اللہ کا بیرار شاد ہے والرسول یدعوکم فی اُنْحْداکم یعنی رسول تمہارے پیھے سے تمہیں الارہے تھے

نے تبزی کے ساتھ مسلمانول کو گھیزاشروع کردیا۔ابہم دونوں محاذوں کی تفصیلات انگ انگ ذکر کرے دہے ہیں۔

مسلما تول میں امن استار مسلمان نریخ میں آگئے توایک گروہ تو بہوش کھوبیٹھا مسلما تول میں استفار استصرف اپنی جان کی پڑی تھی جنانچہ اسس نے میدانِ

جنگ چھوڑ کرفرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کھی خبر نہ نئی کہ پیچے کیا ہور ہاہے ؟ ان میں سے کچے تو ہماگ کے مدینے میں جاگھے اور کھے بہاڑ کے اُو پرچڑھ گئے۔ ایک اور گروہ بیچے کی طرف پٹ تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہوگیا۔ دو نو ل شکر گڈٹہ ہوگئے اور ایک کو دوسے رکا بیتا نہ جل سکا۔ مشرکین کے ساتھ مخلوط ہوگیا۔ دو نو ل شکر گڈٹہ ہوگئے اور ایک کو دوسے رکا بیتا نہ جل سکا۔ اس کے نیتے میں خو دسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مارڈ الے گئے۔ چنا نچہ میں مخرکست فاش سحفرت عائشہ رضی النہ عنہا سے مروی ہے کہ احدے روز ربیعے مشرکین کو سکست فاش سکونی ۔ اس کے بعد المبیس نے آواز لگائی کہ النہ کے بندو اپیچے۔۔۔۔ اس پراگی صف بلیٹی اور کھیلی صف سے گھوگئی۔ حذائیف نے دیکھا کہ ان کے والد میان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بوئے اللہ اور کھیلی صف سے گھوگئی۔ حذائیف نے دیکھا کہ ان کے والد میان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بوئے اللہ کے بندو امیرے والد ہیں ان کہ کہ انہنیں مار کے بندو امیرے والد ہیں نہاں تک کہ انہنیں مار حضرت عروہ کا بیان سے کہ بخد اسے حضرت عروہ کا بیان سے کہ بخد الی سے خورت حد نی میں ہمیشہ خیر کا بنا تھا ہوں کا کہ کہ دور النہ سے جو اسے والے گئا

عَرْضَ السن گروہ کی صفور میں سخت انتشار اور بدنظمی بیدا ہوگئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران وسرگردال شفے۔ ان کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھرجا میں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکارسنائی پڑی کہ محمد قتل کردیئے گئے ہیں۔ اس سے رہاسہا ہوش بھی جا تا رہا ۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بعض نے لڑائی سے ماتھ روک لیا اور درماندہ ہوکر سہمیا رہیں بیک دیستے۔ کچھا ورلوگوں نے سوچا کہ رأس المن فقین عبداللّٰہ بن اُئی سے مل کرکہا جائے کہ وہ الومنیان سے ان کے لیا اور کی جا ان طلب کردے۔

پیند کھے بعدان ہوگوں سے پاس سے حضرت انسس بن النضروضی التّرعنہ کا گذر بُہُوا۔ دیکھا کہ

اسی طرح ثابت بن دُخداح ننے اپنی قوم کو پکا رکر کہا"، اگر محد قتل کر دیئے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے ۔ وہ تو نہیں مرسکتا ۔ تم اپنے دین کے بیے لا و۔ اللہ تنہیں فتح و مدود ہے گا۔ اللہ تو زندہ ہے ۔ وہ تو نہیں مرسکتا ۔ تم اپنے دین کے بیے لا و۔ اللہ تنہیں فتح و مدود ہے گا۔ اس پر انصار کی ایک جاعت اُکھ پڑی اور حضرت ثابت نے ان کی مدوسے خالد کے رسے شہید ہوگئے ۔ انہیں کی طمی پر حملہ کر دیا اور لائے تے حضرت خالد کے مابھوں نیز ہے سے شہید ہوگئے ۔ انہیں کی طمی ان کے رفقار نے بھی لائے وہ نے جام شہادت نوش کیا ۔ لئے

ایک بہاجرصحابی ایک انصاری صحابی کے پاکس سے گذرہے جونوں میں انت ہتے۔ بہاجرنے کہا' تھبئی فلاں: آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ محد قتل کر دیئے گئے۔ انصاری نے کہا'۔ اگر محد قتل کر دیئے گئے تووہ النّہ کا دین پہنچا چکے ہیں ۔ اب تہارا کام سہے کہ اس دین کی حفاظمت کے لیے لڑو۔ ٹائا

اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز ہاتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہوگئے۔ اور ان کے بھٹ وحواس اپنی حجگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے متبھیارڈ النے یا ابن اُ بیّ سے مل کرطلیب امان کی بات سوچھے کے بجائے ہتھیا راٹھا ہیلے اورمشرکیین کے تندسیلاب سے

منظ زا دا لمعاد ۱۹۳۱۹- صبیح بخاری ۵۷۹/۲ مالکی السیرة الحلبیه ۲۲/۲ شمراکران کاگھیرا توڑنے اورمرکز تیا دت مک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہوگئے۔
اسی دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ ﷺ کے قتل کی خرمحس تھیوں اور گھونت ہے۔
اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اوران کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آگئی: چناپنے وہ
ایک سخت اور نو زیز جنگ کے بعد گھیرا توٹ کر زغے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گر دجمع
ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔

اسلامی نشکرکا ایک تیسراگروه وه تقابصے صرف دسول الله میشانی کی فکرتھی۔ یہ گروه گھیراؤی کا دروائی کا علم ہوتے ہی رسول الله میشانی کی طرف بیٹا۔ ان میں سرفہرست ابوبکر صدیق، عمران الخطاب اورعلی بن ابی طالب وغیرهم رضی الله عنهم تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صفف اقل میں بھی سب سے آگے تھے لیکن جب بنی میشانی کی ذات گرا بی کے یہ خطرہ پیدا ہُوا تو آت کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آگے آگے۔ گئے۔ منطرہ پیدا ہُوا تو آت کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آگے آگے۔ گئے۔ رسول الله حکی کرنے تو تر بر معرکم الله عین اُس وقت جبکہ اسلامی رسول الله حکی لله علی سی کرنے میں آگر مشرکین میں اس اسلامی اسلامی الله حکی کرنے تو تر بر معرکم الله میں ایک مشرکین الله علی الله حکی الله علی الله میں ایک مشرکین الله علی الله حکی الله علی الله علی

کی جگی کے دویا ٹول کے درمیان سپس رہا تھا رسول اللہ عظیمی کے گردا گرد بھی خوز ز معرکہ آرائی جاری تھی۔ ہم بنا چکے ہیں کہ شرکین نے گھیراؤک کارروائی شروع کی تورسول اللہ طلائی لیے لیے ہم اصحف نو آدمی نفے اورجب آپ نے مسلما نوں کو یہ کہر کر بکارا کہ میری طرف آوا میں اللہ کا رسول ہوں ، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا ۔ رکبونکہ اس وقت وہ مسلما نول سے بھی نیادہ آپ کے قریب تھے ) چنانچرا نبوں نے بھیٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلما ن کی آمد سے پہلے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری ملے کے نیتھے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود نوصحاً برکے درمیان نہا بیت سخت محرکہ آرائی شروع ہوگئی حسب میں مجتنف جمان سپاری اور تجاعت وجانبازی کے بڑے بڑے بڑے ا

صیح ملم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُ عدکے روز رسول ا ملّہ میں عضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُ عدکے روز رسول ا ملّہ میں میں انساز اور دو قریشی صحابہ کے ہمراہ ایک تھلگ رہ گئے ستھے جب جملہ آور اس سے بھلگ کردے اوراس ایٹ سے بالکل قریب بہنی گئے تو آپ نے فرطیا اوراس

کے یہے جنت ہے ؟ یا ایر فرما یا کہ ) وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا ؟ اس کے بعدایک انھاری صحابی آگے بڑھے اور روسنے لڑھئے شہید مہوگئے ، اس کے بعد بھرمشرکییں آپ کے ، کل قریب آگئے ۔ اس کے بعد بھرمشرکییں آپ کے ، کل قریب آگئے ۔ اس پر اسول اللہ ﷺ اور بھریکی موا - اس طرح یا ری باری ساتھیوں ۔ بینی قریشیوں ۔ سے فرما یا انہم نے رسول اللہ ﷺ انسانی الیا ۔ سے فرما یا انہم کیا ۔ سے فرما یا ۔ سے سے سے انھاف نہیں کیا ؛ ساتھیوں ۔ سے انھاف نہیں کیا ؛ سے ساتھیوں ۔ سے انھاف نہیں کیا ؛ سے ساتھیوں ۔ سے انھاف نہیں کیا ؛ ساتھی کیا ۔ ساتھیوں ۔ سے انھاف نہیں کیا ؛ ساتھی کیا ۔ ساتھیوں ۔ سے انھاف نہیں کیا ؛ ساتھی کیا ۔ سا

ان ساتول میں سے آخری صحابی حضرت عمارة بن پزید بن السکن سقے۔ وہ لاشتے ہے لاتے رہے پہال بیک که زخمول سے چُو رہو کر گریڑسے۔ مہم کا

ملط صحح مسلم باب غزوة احد ١٠٤/١٠١

سے من بی میں اور اس میں ہے ہیں ہے اُوپر سکے دو دو داست شمن یا کہلاتے ہیں اوران کے منت شمن یا کہلاتے ہیں اوران سکے دانت میں بایش میں ہوگئی کے نور کیا دانت رہائی کہلاتے ہیں جو کہلی کے نور کیلے دانت سے پہلے ہوئے ہیں۔
سے پہلے ہوئے ہیں۔

الله ایک گنظر لبدرسول الله و بین از میاس صحابه کرایم کی ایک جاعت آگئی۔ انہوں نے کف رکو حضرت عارد مسی پیچھے دھکیلا اور انہیں رسول الله و بین الله و بین اور انہیں رسول الله و بین الله و بین اور انہیں اس مالت میں دم تورد دیا کہ ان کارخداد رسول الله و بین اور انہوں نے اس مالت میں دم تورد دیا کہ ان کارخداد رسول الله و بین الله و بین

ماری که آپ ایک بہینے سے زیا وہ عرصے کہ اس کی تعلیمت محسوس کرنے رہے۔ ابسۃ آپ کی ووبری زرہ مذکر سے کہ اس کے بعداس نے بہلے ہی کی طرح بجرایک زور دار تلوارہ ہی ۔ جو آنکھ سے بینچے ک اُ بھری ہُوئی ہٹری پر گئی اوراس کی وجہ سے خور کا کی دو کڑیاں بچرے کے اندروھنس گئیں ساتھ ہی اُس نے کہا و اسے سے ابین قسر اُروشنے والے کا بیٹ ہول رسول اللہ ظافی کئی نے بہرے سے خون لو پہلے ہوئے فرایا ؛ اللہ تجھے تور ڈوائے۔ اُن سے معنی نجاری ہے کہ آپ کا رباعی دانت تورو دیا گا۔ اس وقت اس سے بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دانت تورو دیا گا۔ اس وقت آپ اس بہرے سے خون کو پہلے کا رباعی دانت تورو دیا کا دانت تورو دیا کا لا کم وہ آپ کا رباعی دانت تورو دیا مالا کم وہ آپ کی سے بہرے کو زخی کردیا اور اس کا دانت تورو دیا مالا کم وہ بہرے کو زخی کردیا اور اس کا دانت تورو دیا مالا کم وہ انہیں اللہ کی طرف دعومت وے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز وجل نے بہ ایت نازل فرہ کی :

انہیں اللہ کی طرف دعومت وے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز وجل نے بہ ایت نازل فرہ کی : انہیں اللہ کی طرف درے اور جا ہے تو مذاب دے اس بہر کو فی اختیار نہیں اللہ کی کہ کہ کہ کہ کو کو کی اختیار نہیں اللہ جا ہے تو مذاب دے تو مذاب دیے تو مذاب دے تو مذاب دی کہ دوہ ظالم ہیں ۔ وکئی اختیار نہیں تو ہ کی تو فیق دے اور بے اسے تو مذاب دے تو مذاب دے تو مذاب دیے تو مذاب دیے کہ دوہ ظالم ہیں ۔ وکئی

طبرانی کی روایت ہے کہ آپ نے اس روز فرایا ہ اس قوم پر اللہ کاسخت عذاب ہو
جس نے اپنے ہینمبر کا پہرہ خون آگود کر دیا "پیر تقوش دیر ڈک کر فرایا :

اکتھ تھ اغیف کی فیا نگ مرکا کی فیا نگ مرکا کیک کہ گوئ کہ نہ ہوئے کہ اس کے اس میں میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا اسلامیری قوم کو پخش دے ۔ وہ نہیں جانتی ۔ ، مسیح مسلم کی روایت میں بھی ہی ہے کہ آپ یا ربار کہہ رہے تھے ۔ ، ، کبت اغیف کی نیا نگ ہے گا تھ کہ گوئ کہ اس کے اس کا اس کے دور دگار ایم میری قوم کو بخش دے ۔ وہ نہیں جانتی ، کا اس کے دور دگار ایم میری قوم کو بخش دے ۔ وہ نہیں جانتی ، ، ، اے پرور دگار ایم میری قوم کو بخش دے ۔ وہ نہیں جانتی ، ، ،

قاضی عیاض کی شفا میں یہ الفاظ میں۔
کلف تر هُ دِ فَنَوْهِیُ فَالْفَاسُولِاً بِعَثْ لَمُ وُلَا تَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰلِلْمُلْمُلّٰ اللّٰمُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰل

جہال پکسل کوبن ابی وقاص ہفی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ طلا ہے ہے اللہ تھا۔ تو رسول اللہ طلا ہے لینے تو ا ترکش کے سارے بیران کے لیے بھیردیئے اور فرایا ہ چپلاؤ نم پرمیرے ماں باپ فدا ہو لئے ان کے سوا ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی ۔ میں ا

اور لوگ دیکھتے ۔حضرت جا بُڑ کا بیان سے کہ بچرا لنڈنے مشرکین کوپلٹا دیا۔ ھیے اکلیل میں حاکم کی رو ایت سے کہ انہیں اُحد کے روزا نتالیس یا پینتیس زخم اُسے اور ان کی بجلی اور شہا دت کی انگلیا ل شل ہوگئیں۔ لڑکے

ان ی پی اور مہاوت ی اسیاں سہویں۔ سے
امام بخارَّی نے قبینَّ بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا جیس نے حفرت
طلحہ کا باتھ دیکھاکہ وہ شل تھا۔ اس سے اُحد کے دن انہوں نے بنی ﷺ کو بچایا تھا یک ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا جو شخص کسی شہید کوروئے زمین پر حیتی بڑا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبیداللہ کودکھے لے یہ کہ اورا بو داؤ دطیالسی نے صفرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کی ہے کہ ابو بکر فری اللہ عنہ بھی ہے کہ بیاب کی گل طلحہ بھی لیے تھی ہے رہیں اس میں اس میں بر می کہا و کہتے کہ بیاج نگر کے ایک کا طلحہ بھی ہے کہ اور کی ان میں ایک کا دان کے بالے اس کا دنامہ انہیں نے انجام دیا تھا۔) حضرت ابو بکر شنے ان کے بالے میں بر می کہا د

یاطلحة بن عبیدالله قد وَجَبَتْ لک الجینان وبوایْت المها العینا اسطلح بن عبیراللهٔ تهارے بلے جنتیں واجب ہوگئیں۔ اور تم نے اپنے یہاں حود مین کا ٹھکاٹا بٹا ہے ۔

هی نیخ الباری ۱/۳۴۰ سنن نسانی ۱/۵۳٬۵۳۵ الکتا فتح الباری ۱/۳۴۱ عظی صحیح بخاری ۱/۲۵٬۵۲۱ مشکوة ۱/۳۱/۳ مشکوة ۱/۳۴۸ همشکوة ۱/۳۴۸ همشکوة ۱/۳۳۸ مشکوة ۱/۳۳۸ مشکوة ۱/۳۳۸ مشکور شدورا لذبهب ص۱۱۱) کے اندراندربانکل اچا کک اور نہایت تیز رفتا ری سے پیش آگیا۔ ور نہ نبی عظیفہ کے منتخب صحابہ کوام جو لڑائی کے دوران صعب اقل میں ستھ، جنگ کی صورتِ حال برلتے ہی یا نبی عظیفہ کا کی کرائے کہ ہیں آپ کو کوئی یا نبی عظیفہ کا کہ اور سُنتے ہی آپ کی طرف ہے تحاشا دوڑ کرآئے کہ ہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ بیش بہ آجائے۔ گریہ لوگ پہنچے تو دسول اللہ عظیفہ نا فرخی ہوچکے ہے، چھا افعال کی شہید ہوچکے ہے، ساتوی زخی ہوکر گرچکے تھے اور حضرت سختا و رحضرت طلح شرح جان تو گول سنے بینچتے ہی اپنے جسموں اور ستھیا دول سے جان تو گرکر مدا فعت کر دسبے تھے۔ ان لوگول نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ستھیا دول سے بین کے گرد ایک باٹھ و بارکر دی اور دشمن کے تا بڑتو ٹر صلے روکنے میں انتہائی بہا دری سے کام لیا۔ بڑائی کی صف سے ہی ہے کے پاس ملیٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آہے ہے۔ کے پارغا رحضرت ابو کم صدیق صفی الشرعنہ تھے۔

ا بن حبّان نے اپنی سیمیح میں حضرت عا مَشہ دضی اللّہ عنہاسے رواسیت کی سبے کہ ابو کمروضی للّہ عنہ نے فرمایا"؛ اُصریکے و ن سازے لوگ نبی ﷺ سے بیٹ کئے تھے ربعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کی قیام گا ہ میں محپوٹر کرارا ان کے لیے اگلی صفوں میں چیلے گئے تھے ۔پھر کھیراؤ کے حا دیے کے بعد ہیں پہلاشخص تضاجونبی ﷺ کے پاس بپیٹ کر آیا۔ دیکھا تواپ کے سامنے ایک آدی تھا جو آپ کی طرف سے لا رہا تھا۔ اور آپ کو بچار ہا تھا۔ میں نے رجی ہی جی بیں) کہا ، تم طلحہ مہوؤ۔تم پرمیرے ماں باپ فدا ہوں ۔تم طلحہ ہوؤ۔تم پرمیرے ماں باب قداہوں۔ استے میں الوعبیدہ بن جراح میرے پاس اسکتے ۔وہ اس طرح دوڈ رسبے تھے کو یا چرط یا را زرس ، ہے بہال مک کو چھے سے اسطے واب ہم دونوں نبی میں اللہ اللہ کی طرف دور السے ۔ دیکھا تو آیب کے آگے طلحہ بیکھے بڑے میں۔آیٹ نے فرمایا 'ابیٹے بھائی کوسنیھالواس نے رجنت واجب کرلی تیمفرت ابو مکرمنی المتیمنه کا بیان سے کو رسم پہنچے تو)نبی مَیْلاَشْکِیکال کاچہرہ مبارک زخی ہوجیکا تھا۔ اورخو د کی دو کڑیاں انکھ کے پنیچے رخسا میں دھنس کی تھیں میں نے انہیں نکا نا جا ہاتو الوعُبئیدہ نے کہا' خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیکئے۔اس کے بید ابهوں سنے منہ سے ایک کڑی کچڑی اورا مسترا مسترنکا لئی متروع کی تاکہ دسول اللّہ ﷺ کا کھوٹ کا کھوٹ کا کھوٹ کھا کھا ا ذمتیت منر پہنچے ، اور بالآخرا بک کڑی اپنے مُنہ سے کھینچ کر نکال دی ۔ نیکن راس کوشش میں ) اُن کا ایک نجلا دا نت گرگیا۔ اب دوسری میں نے کھینچنی جا ہی تو الوعبیدہ نے بھرکہا ' الوکم!

خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے اس کے بعد دوسری ھی آہستہ آہستہ کھینچی یہن ان کا و سرانچلا دانت بھی گرگیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، اپنے بھائی طلح رشہ کوسنبھا لو۔ راس نے جنت ) واجب کرلی۔ حصرت ابو برصدیت مینی اللہ عذ کہتے ہیں کراب ہم طلحہ کی طرف متو تجہ ہوئے اور انہیں سسنبھا لا۔ ان کو وسس سے زیادہ زخم آپ کے متعے لیے قال میں کسی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلح شے ایس دن دفاع وقال میں کسی جانبازی اور بے گری سے کام لیا تھا۔)

پھران ہی ناذک ترین کمحات کے دوران دسول اللہ ﷺ کے گرد جا نبازصی ابی کی ایک جماعست بھی آن ہینچی حبن کے نام یہ بیں۔ ایو د جانہ ۔ مصعب بن مُمیّر علی بن ابی طالب ۔ سُہُل بن مُنیسُف ۔ ماکث بن سنان ۔ دا بوسعید خدری کے والد) ام مُمَّا لہٰ ہُ نُسِیسُهُ بنت کعیب ما ذِنیہُ ۔ قتا ہے ہ بن نعمان ۔ عمر بن الخطاب ۔ حاطب بن ابی بلتعب اور ابوطلحت رضی الله عنهم اجمعین ۔ ابوطلحت رضی الله عنهم اجمعین ۔

مینرمین کے دیا و میں اصافہ المعرض کی تعداد کھی کمے بہلمے بڑھتی جارہی مسترمین کی تعداد کھی کمے بہلمے بڑھتی جارہی مسترمین ان کے جملے سخت

ہوتے جارہ سے ایک گڑھے ہیں جا گرے جنہیں الوعام فاس نے اس قسم کی شرارت چندگڑھوں میں سے ایک گڑھے ہیں جا گرے جنہیں الوعام فاس نے اس قسم کی شرارت کے لیے کھو در کھا تھا اور اس کے بیتے میں آپ کا گھٹنہ موج کھا گیا۔ جنانچ جفرت علی فی ایٹ کا گھٹنہ موج کھا گیا۔ جنانچ جفرت علی فی آپ کا کھٹنہ موج کھا گیا۔ جنانچ جفرت علی فی آپ کو فی آپ کا کم تھے تھا ما اور طلح بن عبیدالتہ نے رج خود بھی زخمول سے جُور بھے۔ آپ کو اس خوش میں ہے۔ آپ را بر کھڑے ہو سے۔

نافع بن جبر کہتے ہیں ہیں۔ نے ایک بہاجر صحابی کوسنا فرما دستے ہیں ہیں۔ نگ اُسک میں حاضر تھا۔ میں نے دکھیا کہ ہرجانب سے درمول اللّٰہ میں اور آپ تیروں کے بیج میں ہیں سکین سارے تیرا پ سے پھیر دیئے جاتے ہیں دلینی آگے گھیراڈا لے ہوئے میما بہ انہیں روک لیلتے تھے۔) اور میں نے دیکھا کہ عبداللّٰہ بن شہاب زہری کہ رما تھا مجھے بتا وَ محد کہاں ہے ؟ اب یا تومی رہوں گایا وہ رہے گا۔ حالا کمہ درمول اللّٰہ اس پرصفوا ن نے اسسے ملامنت کی رجواب میں اُس نے کہا: والنّد میں سنے اُسے دیکھا بی ہیں ۔ خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعدہم جا رآ دمی بیع ہرو پیمان کرکے نکلے كر انہيں قتل كر ديں كے ليكن ان يك بينج مذ سكے إلى

نا درة روزگارجان ازى اورتا بناك قربانيون كامطامره كياجس كى نظيرةادى خى ميں

نہیں ملتی چنانچہ ابوطلحہ مینی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللّٰہ ﷺ کے آپکے سپر پنا لیا۔ وہ اپنا سے بنہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ کو شمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں جفرت انس دخی النُّدعنه کا بیان سب*ے کہ اُحد کے دوز گوگ دیینی عا*م *سیما*ن ، شکسست کھاکردسول النّٰد مِیْلِیْنْ عَلِیْکِنْ کے پیس راسنے کے بجائے اوھرا ُدھر) بھاگ گئے اورا بوطلحہ ایس کے ایکے اپنی ا يك وهال كے كرمبيرين گئے۔ وہ ماہرتيرا نداز نفے۔ بہت كھينچ كرتير حلاتے سفے؛ چانچەاس دن دویا تین کم نیں توڑ ڈالیں۔نبی ﷺ کے پاسسے کوئی آ دمی تیروں کا ترکش لیے گذر ہا تواتب فرمات كرانبين ابوطلح كي بي بحير دو اورنبي يَنْظِينُكُنَا وَم كَ طرف سراً مُعَاكره مَيْحة توا بوطلحه كهنة "ومبرے مال باپ آپ ير قربان ، آپ سرا مشاكرية جھانگيں۔ آپ كوقوم كاكونى تیرہ: لگ جلے۔ میرانسینہ آپ کے سینہ کے آگے ہے ۔ کا کا

حضرت انس رضى الشرعمه سے يہ تھي مروى سے كرحفرت الوطلحة اپنااورنبي ﷺ في الله كا إيك ہی ڈھال سے بچاؤ کررہ سے متھے اورا بوطلی بہت اچھے تیراندا زیتھے جب وہ تبرطلاتے تونبی مینانشدی کردن انها کرد میصنه که ان کا تیرکها س گرای

حضرت الودُّجانہ نبی مِیٹاٹھائیکٹ کے آگے کھوٹے بوگئے اوراپنی میٹیے کو آپ کے بلے وهال نا ديا وان پرتبريشر سے تھے ليكن وہ ملتے مذتھے۔

حصرت حاطب بن ابی نمبتغر نے منتبرین ابی و قاص کا پیچھا کیا حب نے نبی میلانلفکا گال کا دندان میارک شہید کیا تھا اور اے اس زور کی نلوار ماری کراس کا سرچھٹک گیا۔ بھراس کے

> سايع زاد المعاد ٢ ١٩ کلی صیحے بخاری ۲ ۸۸۵

گھوڑے اور تلوا رپر قبضہ کر لیا۔حضرت سٹندین ابی و قاص بہت زیادہ خوا ہاں ننھے کہ لینے اس بھاتی ۔۔۔ عتبہ ۔۔۔ کوفش کریں گروہ کامیاب مذہو سکے۔ بلکہ بیسعادت حضرت حاطب ش کی قسمیت میں تھی۔۔

حضرت سُہُل شُرِّ صَنْبِف بھی بڑے جانباز تیرا مداز تنصے ۔ اہنوں نے دسول اللہ ﷺ سے موت پر سبیت کی اور اس کے بعدمشرکین کو نہا بیت زویشورسے و فع کیا ۔

رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدِي تَبْرِ حَلِيال رہے تھے۔ چنانچ جھنرت قادہ بن نعائی کی روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْهُ عَلَیْ نعان نے اپنی کمان سے اسنے تبر حلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا۔ کچراس کمان کو حضرت قادہ میں نعمان نے لیا اور وہ انھیں کے پاس رہی ۔ اس روزیہ واقعہ می نبوا کہ حضرت قادہ کی آئی جوٹ کی کرچ ہے پر ڈھلک آئی ۔ نبی عِلَیْهُ اِللَّیْ نے اسے اپنے باتھ سے پہوٹے کے اندروافل کر دیا ۔ اس کے بعدان کی دونول آئکھول میں ہی زیا دہ خواصورت گئتی تھی اور اسی کی بینائی زیا وہ تیز تھی ۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رصنی الله عنه نے لائیتے منہ پرچوٹ کھائی حس سے اُن کا سامنے کا واشت کو ان اُن کا سامنے کا واشت کو دیش کا داشت کو دیش کیا اور اہنیں جیس یا بیس سے زیاوہ زنم اُسے جن میں سے بعض زخم ہاؤں میں گئے۔ اور وہ لنگر شے ہوگئے۔

ا بوسعید ضدری مِنی الله عندکے والد مالک بن سنان رمنی الله عند نے رسول الله مِنْ الله عَلَیْهُ الله الله عند کے چہرے سے نون چرس کرصاف کیا۔ آپ نے فرمایا ' لیسے تقوک دو۔ انبوں نے کہا ' والله اسے تومی ہرگزید تقوکوں گا۔ اس کے بعد میٹ کر کرٹر نے گئے۔ رسول الله مِنْ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اس کے بعد میٹ کر کرٹر نے گئے۔ رسول الله مِنْ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلِیْ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْ الله عَل

ایک نا در کا ینامد فا تون صحا بیر حضرت امّ عما ره نسیسبر بنت کعب رصی الله عنها نے انجام دیا۔
وه چند مسلما نوں کے ورمیان کو تی بڑو تی ابنِ تمدیکے سلسفے آگئیں۔ ابن قمش نے ان کے کندھے پر
ایسی تلوار ماری کر گہرا زخم ہوگیا۔ انہوں نے بھی ابنِ قمدَ کو اپنی تلوار کی کئی ضربی نگائیں بسیکن
کم بخدت و و زربیں پہنے ہوئے تھا۔ اس بیان بھی گیا۔ حضرت المّ عماره رضی التّرعنها نے کرشتے
بھر لینے با رہ زخم کھائے۔

حضرت مصعب بن عمبروضی الله عنه نے کھی انتہائی پامردی وجانب ری سے جنگ کی ۔

وہ رسول اللّٰہ طلق ﷺ سے ابنِ قمنة اور اس كے ساتھيوں كے بيے در بيے حملوں كا د فاع كررسب تقے۔ انہيں كے ماتھ ميں اسلامی سنكر كا پھر پراتھا، ظالمول نے ان كے د استے ما تھ پر اس زور کی ملوار ماری کر ما تھ کہ ہے گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ماتھ میں جھنڈ ا پکڑ لیا۔ اور کفّا رکے مقابلہ میں ڈیٹے رہے۔ بالآخراُن کا بایاں باتھ بھی کاسٹ دیا گیا۔ اس کے بعدا نہوں نے جھنٹشے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے بہرائے رکھا۔ اور اسی حالت میں جام شها دنت نوسش فرمایا - ان کا قاتل ابنِ قمئة تھا- وه سمج*ه ر*با تفاکه په محمدٌ میں کیونکه حضرت مصعب بن عميرات كے سم شكل تھے ۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب کو شہید کر کے مشرکین کی طرف ہیں چلاگیا اورجِلاً چلا کراعلان کیا کرمحد قتل کر دسیئے سکتے۔ لاکلے

نبی صلّاً لله عَلَیْ کی شہادت کی خبراورمعرکہ براس کا از اعلان سے بی

ﷺ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لمحه نقاحب میں رسول اللہ ﷺ سے الگ تعلگ زسنے کے اندرائے ہوئے بہت سے صنَّابِكُرام كَ يَحْصِينِ لُوطِ كُنَّ أَن كَ يَعْزِائُمُ سرد بِرَطِيكُةَ اوران كَصَفْيِ القَلْ بَقِل اور مِنظمی وا نتشار کاشکار مپوگئیں۔ گراٹ کی شہادت کی بہی خبراس حیثیبت سے مفید تا بنت ب<sub>گو</sub>تی کراس کے بعدمشرکین کے پُرجوش ثملول میں کسی قدر کمی الگئی کیونکہ وہ محسوس کر رہیے ہے کہ ان کا آخرى مقصد بيرا بوچىكاسىت بچانچە اب بېيت سىمشركين سفى حملەب كركىمىسى ن شهدار ك لاشول كائمننه كرنا شروع كرديايه

مِنى السَّرْعنه كى شها دىت سكے بعدرسول اللَّه طَيِّلا اللَّهُ عَيِّلاً اللَّهُ عَيِّلاً اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللْمُعِلَقُلْهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللللللْمُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ کو دیا ۔ انہوں نے جم کراٹڑائی کی ۔ وہ اں پرموجو د با تی صفّی بہ کرام نے بھی بیے مثال جانبازی وسفروشی كے ساتھ و فاع اور مملے كياحسب سے بالآخراس بات كا امكان پيدا ہوگياكہ رسول اللہ ﷺ مشرکین کی سفیں چیر کرزھے ہیں آسئے ہوئے صفحا بہ کرام کی جانب راستہ بنائیں۔ چنا نچہ آپ نے

الله ويجهة وبن بشام ۲ ۳۵،۰۸۰ م ۸ - زا دا لمعاد ۲ ، ۹۵ و

قدم آگے بڑھا یا اورصحابہ کرام کی جانب تشریف لائے بسب سے پہلے حضرت کوئٹ بی مالک نے آپ کو پہچانا۔ خوشی سے چیخ پڑسے 'مُسلما نو اِنحرشس بوجا ؤ۔ یہ ہیں رسول اللہ ﷺ اِ ایک قاموش رہو ہے۔ اکرمشرکیین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتا مذلک سکے ۔ مگران کی آواز مسلما نول کے کان تک پہنچ چیک تھی ۔ چنا نچرمسلمان آپ کی پنا ہ میں آنا شروع ہوگئے۔ اور رفتہ رفتہ تقریباً شہیس صحابہ جمع ہوگئے۔

جب اتنی تعدا دخمع ہوگئی تورسول الله ﷺ نے پہاڑ کی گھاٹی بعنی کیمیپ کی طرف ہٹنا مشروع کیا۔ گرچچ نکہاس والسپی سےمعنی یہ تھے کہ مشرکین نےمسلمانوں کو زینے میں بیلنے کی جو کارروائی کی تقی وہ بے بتیجہ رہ جائے اس بیے مشرکین نے اس والیبی کونا کام بنانے کے سیے اپنے مابر توٹ محلے جاری رکھے۔ گرآت نے ان حملہ اُ ورول کا ہجوم چرکرداستر بناہی لیا اورشبرانِ اسلام کی شجاعت و شه زوری کےسامنے ان کی ایک نہ جلی۔ سے اسی اثنار میں مشركين كاايك الربل شهبسوا يعثمان بن عبدالله بن مغيره يركهته بوسئة رسول الله يَنْاللهُ عَلِيَّاللهُ کی جانب بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ اوھر رسول اللہ ﷺ بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تھہرگئے گرمقابطے کی نوبت رہ آئی جیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اوراتنے میں حارث بن ممہنے اس سے پاس بنچ کرائسے للکارا۔ اور اس سکے باؤں پر اس زور کی نلوا رہا ری کہ ومیں بٹھا دیا۔ بھراس کا کام تمام کرے اس کا ہتھیارے لیا اوررسول استر ﷺ کی خدمت میں آ گئے ؛ نگراتنے میں می فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جا برنے بلیث کر حضرت خارث بن صمه بیمله کر دیا اوران کے کنسھے پر تلوار مارکر زخمی کر دیا ، گرمسلمانوں نے لیک کرانہیں اٹھا لیا۔ اُدھرخطرات سے کمیلنے واسے مردمجا ہرحضرت ابود خانہ جنہوں نے اسمج مشرخ بٹی باندھ رکھی تھی، عبالتدبن جا بریرٹوٹ بیٹے اور اٹسے ایسی تلوار ماری کہ اُس کا سُرار گیا۔ تستحرشمة قدرت ويجصئه كراسي خوزيز ماروصا لأيجه دوران مسلمانون كونيندكي جبيكيا ريجي ر ارسی تغییں اور میبیا کرفران نے بتلایا ہے، یہالٹد کی طرف سے امن وطمانیت تھی۔ابُوللو کابیان ہے کمئیں بھی ان لوگوں میں تھاجن پراُصد کے روز نبینہ جھا رہی تھی پہاں تک کہ میرے یا تھہ ے کئی ہار تلوا رگر گئی۔ حالت بہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں مکیٹر نا تھا بھر گرتی تھی اور کھر مکڑ قاتھا۔

خلاصه یه که اکسس طرح کی جا نبازی وجان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے چیجھے بتنتا ہُواہیہ اڑکی گھاٹی میں واقع کیمیپ مک جاہیجا اور بقبہ شکر کے بیاہے بھی اس محفوظ مقام يك بہنچنے كاراستە بنا ديا۔ چنانچہ باقيمانده تشكر بھی اب آپ كے پاس آگيا۔ اور حضرت خالد كى فوجى عبقريت رسول الله يَيْلا لْعَلِيَّلا كَي فوجى عبقريت كيسامنے ناكام بوگئى ـ

م رئى بن خلف كافعل الله الله على المناق كابيان سب كرمب رسول الله عَيْلَا لِمَالًا كَمَالًا الله عَلَا ال سبے ؟ با تو بیں رہوں گایا وہ رسپے گا۔صحاً برنے کہا' یا رسول اللہ! ہم میں۔سے کوئی اس پر

حمله كرسك؛ رسول النَّد مَنْ النُّلِينَا اللهُ اللهُ الله الله الله وورجب قريب آيا تو رسول الله 

لوگ ادھرا دھراڑگئے بھیسےاُ ونٹ اپنے بدن کو جھٹاکا دیبا ہے تو مکھیاں اُڑجاتی ہیں۔ اس کے

بعد آب اس کے سامنے آپہنے۔ اس کی خو'د اور زِرہ کے درمیان حلق کے پاس تفوڑی سی علکہ

کھکی دکھائی پڑی۔ آب سفاسی پرٹسکا کرایسانیزه ماراکه وہ گھوڑے سے کئی ماراز هک رافعک گیا بجب فرنیش کے پاس گیا۔۔ در آ*ن حالیکہ گرون میں کوئی بڑی خرا*کش نہ تھی البنتہ خون

بند تفاا وربتها منه تفا تو كهن لكا مجه والتدمخذ في قتل كرديا - لوكون في منداى قسم في في

ول جھوڑ دیا ہے ورنہ نہیں والندكولي خاص چوط نہیں ہے۔اس نے كہا! وہ كے میں مجھ سے

کهرچکا تفاکه می تهبین قبل کردن گاشگه - اس بلیے ضرا کی شم اگرو ه جھرپر تفوک دیبا تو بھی میری

جان جلی جاتی۔ بالآخراللہ کا ہر مشمن مکہ والسیں ہوتے ہوئے مقام سرف پہنچ کرمرگیا ہے ابوالاسود

نے حضرت عرفی سے روابیت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آ وازنکا لٹائھا۔ اور کہتا تھا اس ذات

كحقسم سب كمح ما تقومين ميرى جان سب جؤنكليف مجھے سبے اگروہ وی المجاز كے سالے باتندوں

کوہوتی تروہ سب کے سب مرجاتے بڑھے حضرت طاف نبی صلّاً ملائے کارک کا کو اعظامے ہیں پہاڑی طرف نبی ملائلیا ہے۔ حضرت طلحہ ، نبی صلّاً ملائک کارک کارک کو اعظامے ہیں پہاڑی طرف نبی ملائلیا ہے۔

اس کاوا تعدیہ ہے کرحب کے میں آئی کی طاقات رسول اللہ ﷺ اسے ہوتی تووہ آب سے کہنا اے میں اسے کہنا اے میں اسے کہنا اے میں اسے دوزانہ تین صاع رہے کہیں ، دانہ کھلاتا ہوں۔ اسی پر بیٹھ تحرقهبين فتل كرون كاليجواب بين رسول الله يظلين في في في التي بلمه إن ثنامالله مين تهبين فتل كرول كا في ابنِ مثام ۱/۲۴- زا دالمعاد ۱/۶۴ نه مختصر بيرة الرّسول ليشخ عيد اللّذص ٢٥٠

کی والبیں کے دوران ایک بیٹان آئی ۔ آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشنش کی مگرچڑھ منہ سکے کیو مکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہوجیکا تھا۔ دوسرے آپ نے دوہری زرزہ بہن رکھی تقى اور يرآب كوسخت جوشي بحى آتى تقيس لبذا حضرت طلحه بن عبيدا لتدييع ببيطه كئ اورآب كو كندهول پراً مُقاكر كھولىنے اس طرح آپ چنان پر پہنچ گئے۔ آپ نے فرما یا طلحہ نے ارجنت) واجب كرني يلك

من كر رسم من البني قيادت كاه مسرون كا احرى حمله ين بنج كئة تومشرين سيسسانول كورك ببنجاسة ك

سخری کوشسش کی۔ ابنِ اسحاق کا بیان ہے کہ اس اثنا میں کہ رسول اللہ ﷺ کھا گی گی کے اندرتشریف فرمانتھے۔ ابوسفیا ن اورخالدین ولید کی قیا دت میں مشرکین کا ایک دسترچڑھے آیا رسول الله ﷺ ﷺ نے وعا فرما فی کداے اللہ! بیسم سے اُو پر بنہ جانے یا میں ۔ بھیرحضرت عمر بن خطاب اورمها جرین کی ایک جاعت نے *لط کر اُ*نہیں بہاڑے نیچے اُڑنے پر بجو کردیا ہے حضرت سعدست فرمایا بُران سے حصفے لیست کرو بعنی انہیں بینچے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا ہیں منها ان کے حوصلے کیسے بہت کروں ہاں پرآیٹ نے بن بارہی بات وُہرائی۔ با لاَحرصٰرت معکم نے اپنے ترکش سے ایک تیزنکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ و ہیں کھ صیر ہوگیا ۔ حضرت سعکم کہتے میں کہ میں نے پیروسی تیرلیا۔اسے پہانا تھا۔اور اس سے دوسرے کو مارا تواس کا بھی کام تمام ہوگیا۔ائس کے بعد پھر نیرلیا۔ اسے پہانا تھا۔ اور ائس سے ایک تیسرے کو ارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس سے بعدمشرکین پنیے اُ ترکئے ۔ میں نے کہا دیمبارک تبرہے۔ پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیرزندگی بھرحضرت سئڈ کے ہاں رہا اوران کے بعد ان کی اولاد کے پا*سس ریا ۔ س*ھ

مزور رعرفی به اخری عمله تفاجومشرکین نے نبی مظافظی کے خلاف کیا تھا چونکه منهدار کا منگه منهدار کا منگه انہیں آئی کے انجام کا میجے علم نہ تھا عکم آپ کی شہادت کا تقریباً

یقین تفالاس بیے انہوں نے اپنے کیمیپ کی طرف پیٹ کر مکہ واپسی کی تیاری مشروع کر دی۔

کچه مُشرک مرد اورعورتیم مسلمان شهدار کے مثله میں شغول برگئیں؛ تعینی شهیدوں کی شرم گاہیں اور كان ، ناك وغيره كاٹ ليے۔ پيٹ چير ديئے۔ ہند ښت عتبہ نے حضرت ثمزہ رضى الله عنه كاللجم چاک کردیا ۔ اورمُنه میں ڈال کرچیا یا اور نسکنا چاہا یسکن نگل نہسکی تو تفوک دیا۔ اور کیٹے ہوّئے كانول اور ناكون كايا زبيب اور إربنايا يهيه

سر کے اس آخری وقت احراک کی مستعدی میں دوایہ واقعات کے میں دوایہ واقعات کے میں دوایہ واقعات کی مستعدی میں دوایہ واقعات

میش ایئے جن سے یہ اندازہ لگا نامشکل نہیں کہ جانبا نہ وسرفروسش مسلمان اخیریک جنگ ر المریفے کے لیے کس قدرمستعد بھے ۔ اور الٹد کی را ہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیز خِدبہ کھتے تھے ۔ ا۔ حضرت کوسٹ بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھا تی سے باہرائے تنے۔ میں نے دیکھا کومشرکین کے ماتھوں مسلمان شہدار کا مثلہ کیا جار ہاہے تورک گیا بھرا کے رطهها ـ کمیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھا ری بھر کم زِر • میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیا ن سے گذر دیاہے۔ اور کہتا جا رہاہے کہ کٹی ہوئی بمرادی کی طرح ڈھیر ہوگئے۔ اور ایک مسلمان اس کی را ہ مک ر با ہے۔ وہ بھی زِرہ پہنے ہوئے ہے۔ میں چند قدم اور بڑھ کراس کے بيجيه بهوايا يهير كهط سع بوكرة بمحمول ببي المحمول مينسم اور كافر كوتولي لكا محسوس بثواكم كافرايينے ڈيل ڈول اورسا زوسا مان دونوں لحاظ سے بہترہے - اب میں دونوں كا انتظار كرينے لگا۔ بالا خردونوں میں مكر ہوگئی اور لمان نے كافركواليسى تلوار مارى كروہ پاؤل ك كالمتى جانگئى مشرك دۇ كمۇيە بوكرگرا - بچرسلمان نے اپناچهرا كھولا اوركہا: اوكعتب إكبيبى رہی ؟ میں الَّو دُھا بتر ہوں ۔ شھے

۷ ۔ خاتمہ جنگ برکی مومن عورتیں میدان جہا دمیں ہنجیں ۔ چنانج جصنرت انس رضی التّرعنه کا بیان ہے۔ کرمیں نے حضرت عائشہ بنت ابی مکڑا وراُم سُکٹم کو دیکھا کرنیڈلی کی یا زیب مک كوطيك جير طهائ مي يطير بيرياني كي مشكر ب لا رسي تقين اورزهميون كي مُعنومي اندا يل رسي تقير الم يقيم المن محصرت عرض کابیان ہے کہ اُحد کے روز حضرت اُمّ سُکینظ ہما اسے بیے شکیزے بھر کرلار ہی تھیں یک

> ه البداية والنهاية كم بحا م و ابن ہشام ۹۰/۲ م صبح بخاری ۹۰/۲، م ۸۱/۲۰

ان مىعور تول مىر حضرت اُمَّمَّ انمىن تعبى تقيير ، انهول نے جيب مُنگسيت خور د م<sup>مس</sup>لما نول کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں توان کے چہروں پرمٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں یہ روت کاننے کا تکلالو اور سمیں تلوار دونیھے اس سے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں ۔ ان پر جبان بن عسسرقہ نے تیر چلایا ۔ وہ رگر پڑیں اور پروہ کھُل کیا۔ اس پرالٹد کے اس وشمن نے بھر بور قبقہد لگایا۔ رسول اللّٰہ ﷺ پر یہ بات گرا *ں گذری اور آیٹ نے حضرت سٹندین ا*بی و قاص کو ایک بغیرانی سکے تیر دے کر فرهايا استحيلا وُرحضرت سننْد نے حیلایا تووہ تیرجیان کے ملق پرلنگا اوروہ جیت گرا اوراس كايده وكفل كيا- اس يررسول الله يَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السطرح سِنسه كرجرا كمه وانت وكها تي وبيف لكه. فرما ما ستعدنے أمّ المن كا بدله حيكا ليا ، الله ان كى دُعا قبول كرسكتے۔

المجملة المستقط المستقط المتلاط المتل

مہراس سے اپنی ڈھال میں یانی بھرلائے ۔۔ کہاجا تا ہے مہراس تیمرمیں بنا ہُوا وہ گڑھا ہوتا ہے حس میں زیاد و سایا فی آسکتا ہو؛ اور کہا جا ماہے کہ یہ اُصرمیں ایک چینے کا نام تھا بہرحال حضر علی نے وہ پانی نبی میں شاہ اللہ تھا کی ضدمت میں ہینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدرے ناگوار ابو محسوس كى اس سيے اسے بياتو نہيں البتة اس سے چرے كاخون دھويا اورسرريھي فوال ليا . اس حالت میں آپ فرمارہ سے تھے: اس شخص پر النّہ کا سخت غصنب ہوجیں نے اسس کے نبی کے چہرے کوخون آلود کیا یہ کئے

حصرت سُبُلُ فرات بين مجه معلوم بهكررسول الله عَيْلَة عَيْلَة كا زخم كس في وهويا؟ یا فی کس نے بہایا ؟ اورعلاج کس چیز سے کیا گیا ؟ آپ کی لخت عگر حضرت فاطمه اس کا زخسه دمعور برقمين اورحصرت على فمهال سے بإنى بہار ہے تنے جب حضرت فاطر شنے د مكھاكم إنى كے سبب خون برهنا ہی جار ہے توجیاتی کا ایک ممروایا اور اسے مبلا کرجیکا دیا حس سے خون رک گیا۔

شه سوت کا تناعرب عورتوں کا خاص کام تھا۔اس بیے سوت کا شنے کا تکا بینی بھر کی عورتوں کا دبیاہی مخصوص سامان تھا جیسے ہمارے ملک میں چوڑی ۔ اس موقعے پر تدکورہ محاورہ کا ٹھیک وہی مطلب ہے جو ہماری ریان سے اس کا محاورے کہ ہے کہ" چوٹری لو اور ملوار دو۔"

في انسيرة الخِلِبير ٢٢/٢ نظ ابن بشام ١٥/١ الله صحح بخاري ٥٨٨، ٢٥

الوسفيان كى شماست اور صفرت عمر شدودو ما نيس المشركين ندوا بين كى المستحداليس كى ا

جبل اُصریم و داریموا اوریآ و از بلند بولا ایجانم میں محکد ہیں ؟ لوگوں نے کوئی جواب مذ دیا۔ اس نے پھر کھا کہا کہا تم میں ابو تھا فرکے بیٹے دا بو گرا میں ؟ لوگوں نے کوئی جواب مذ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا 'کیا تم میں عمر بین خطاب ہیں ؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب مذ دیا۔ کیونکہ نبی مطاب کیا تھا ہے۔ ابوسفیان نے ان تین میں میں ان کھا ہے اور اس کی توم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام کے سواکسی اور کے بارے میں مذہوجے کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ان ہی تینوں سے خواب مذالا تو اس نے کہا: چیوان تینوں سے فرصت بھوئی ۔ بہر حال جب کوئی جواب مذالا تو اس نے کہا: چیوان تینوں سے فرصت بھوئی ۔ بیس کر حضرت عمر وضی التہ عذب قالو ہو گئے اور بولے "اور الشکے وشن اجن کا قرصت بھوئی ۔ بیس کر حضرت عمر وضی التہ عذب نے تیزی دسوائی کا سامان باتی رکھا ہے۔ توسف نام بیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی التہ نے تیزی دسوائی کا سامان باتی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابوسفیان نے کہا "تہا رہے مقتولین کا مُشکر بھواہے کیکن میں نے نہ اس کا محکم دیا تھا اور مذاس کا قبرا بین میں بارے "تھا دور مذاس کا قبل شبل بغنہ ہو۔

بنی ﷺ فیلانگان نے فرمایا ، تم لوگ جواب کیوں نہیں دینتے ، صحابہ نے عرض کیا کی جواب دیں ، آپ نے فرمایا : کہو اَللّٰه اُ اَعْلَىٰ وَ اَ حَبُلّ - اللّٰہ اِ عِلْے اور برترہے ۔"

، پیمرا بوسفیان سنے نعرہ لگایا: لَنَا عَنَی وَ لاَعَیْری کُکُمُ نِهِ ہمارے بیے عُرِّی کی ہے۔ اور تہارے بیے عُرِّی نہیں یہ

نبی ﷺ ﷺ نے فرایا جواب کیوں نہیں ویتے: صحابہ دریا فت کیا کیا جواب دیں ؟ ''آپ نے فرایا ''کھو اَللّٰهُ مَوْلِاَنَا وَلاَ مَوْلِیٰ لَکمْ ۔ " اللّٰہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمها را کوئی موی نیس ﷺ اس کے بعد ابوسفیان نے کہا'' کتنا اچھا کارنامہ راج ۔ آج کا دون جنگب برر کے دن کا

سلا البيرة الحلبيد ۳ سلا ابن مشام ۸۷٫۲ الله ينى تسجى ايك فريق غالب آيا ہے اور تسجى دُوسرا، جيبے ڈوں تسجى كوئى كينيتا ہے تسجى كوئى ۔ ۸۷ من

هي ابن شام ۱۹۳/۲ ، ۹۲ - زاد المن د ۱/۲۴ - صبح بخاري ۲ ر ۵۷۹

بدله سهدا وراردانی ڈول سے میلا

حضرت عرشنے جماب بیں کہا"؛ برا برہبیں ہمارے مقتولین جننت بیں ہیں او تمہ تقتولین جہتم میں"

اس کے بعد ابوسفیان نے کہا 'عمر اِمیرے قریب اُو۔ رسول اللہ عظاہم کے فرمایا ' جاؤ۔ دمکھوکیا کہتا ہے ؟ وہ قریب آئے تو ابوسفیان نے کہا ' عمر اِمیں خدا کا واسطہ دے کر بچھوکیا کہتا ہے ؟ وہ قریب آئے تو ابوسفیان نے کہا ' عمر اِمیں خدا کا واسطہ دے کر بوجھتا ہوں کیا ہم نے مشعبہ کوفتل کر دیا ہے ؟ حضرت عمر نے کہا ' والتر ابنیں ۔ مبکہ اس وقت وہ تمہا ری باتیں سن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا ' تم میرے زدیک ابن قریم سے تریا وہ سیتے اور داست باز ہو ہے۔

مدر میں ایک اور جنگ لڑنے کاعہدو پیمان اسماق کابیان میدر میں ایک اور جنگ لڑنے کاعہدو پیمان

اور اس کے رُفقار واپس ہونے گئے تو ابوسفیان نے کہ ": آئزہ سال ہررمیں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ منظانظین نے ایک صحابی سے فرمایا: کہہ دو مطیب ہے۔ رسول اللہ ﷺ منظانظین نے ایک صحابی سے فرمایا: کہہ دو مطیب ہے۔ اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی "بالنے

من كرين كر موقف كي تخفيق اس كے بعدرسول الله يظافظ الله الله عنه كو

روا مذکیا اور فرمایا" قرم زمشرکین کے پیچے پیچے جاؤ اور دیکھووہ کیا کررہے ہیں اور ان کا ارا دہ کیا ہے ؟ اگرانہوں نے گھوڑے پہلومیں رکھے ہوں اور اونٹول پر سوارہوں توان کا ارا دہ کیا ہے ۔ اگرانہوں نے گھوڑوں پرسوارہوں اور اونٹ بائک سوارہوں توان کا ارا دہ کتہ کا ہے ۔ اور اگر گھوڑوں پرسوارہوں اور اونٹ بائک کرلے جائیں تو مرینے کا ارا دہ ہے ۔ پھر فرمایا "اکس ذات کی قسم جس کے ہاتھیں ممری جان ہے ۔ اگر انہوں نے مرینے کا ارا دہ کیا تو میں مرینے جاکران سے دو دو ہاتھ کروں گا ۔ حضرت علی تم کا ارا دہ کیا تو میں مدینے جاکران سے دو دو ہاتھ کہوں کے بعد میں ان کے پیچھے سکا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے ہیں اور کے کا گرخے ہے ۔ کا

کیے۔ ابن ہشام ۲ ۸۴ ، فظ ابن مجرنے فتح الباری (۲/۲۴) میں نکھا ہے کومشرکین کے عزائم کا محکے ابن ہشام ۲ ۹۴ ، فظ ابن مجرنے فتح الباری (۲/۲۲۳) میں نکھا ہے کومشرکین کے عزائم کا بتا لگانے کے ہیے حضرت سعدبن ابی وفاص رضی اللّہ عنہ تشریب سے گئے تھے ۔ شهبدول اورز خمبول کی خبرگیری قریش کی والیبی کے بعد سلمان لینے شہبدول اورز خمبول کی خبرگیری شہیدول اورزخمیوں کی کھوج خبر

یہ کے یہ فارغ ہوگئے ۔ حضرت زید بن آ بت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اُحد کے روز رسول اللہ عظامی نے بھے بھیجا کہ بی سند بن الزبع کو تلاش کروں اور فرما یا کہ اگروہ دکھا کم پڑجا بیں نو انہیں میرا سلام کبنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ عظامی دریا فت کررہ بہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پارہ بہ ہو ہ حضرت زیر ہے جمع میں کہ میں مقتولین کے درمیان پ کر می اللہ تھے آپ کو کیسا پارہ بہ ہو ہ حضرت زیر ہے جمع میں کہ میں مقتولین کے درمیان پ کو لگاتے ہوئے ان کے پاکس پنچا تو وہ ہوئی سانس سے رہے تھے ۔ انہیں نیزے ، تلوار اور تبر کے ستر سے زیادہ زخم آئے تھے ۔ میں نے کہا! کے سعد اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریا فت فرما رہے ہیں کہ جمھے تبا و آپنے آپ کو کیسا یا رہے ہو۔ انہوں نے کہا! رسول اللہ علی ایک فرمان کی توشیق کو سلام ۔ آپ سے عرض کرو کہ یارسول اللہ علی اللہ ایک کو کو کہا تو تہا دے یہ اللہ کے زدیک کوئی عذر مذہوگا ۔ اور اسی وقت ان کی روح بروائے گئے ۔ شکے اللہ کے زدیک کوئی عذر مذہوگا ۔ اور اسی وقت ان کی رُوح بروائے گئے ۔ شکھ

١٠ زاد المعاد ٢ ٩٠ ايضاً ٢ ٩٩ ، ابن مثنام ٢ ٩٠

ر کمپونکہ اسلام لانے کے بعدا بھی کسی نماز کا وقت آیا ہی یہ نھا کہ شہبد ہو گئے۔) ان ہی زخمیوں میں قُرُمان بھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب خوب وا دِشجاعت دی تھی ا ورتنها سات یا آ تقدمشرکین کونترتنع کیا تھا۔ و ہجب ملا تو نیممول سے بچُور تھا۔ لوگ اسے ا تھا کر بنوظفر کے محصے میں ہے گئے اور سلمانوں نے اُسے خوشخبری سُنا کی ۔ کہنے لگاو والڈمیری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے سیسے تھی۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں رط ان ہی مذکر ما اس کے بعدجب اس کے زخوں نے شدّت اختیار کی **ن**واس نے اپنے آپ کو ذ*نج کرکیے خو*دشی کرلیہ ادھر رسول الله ﷺ منظم الله عنه الس كاجب بهي ذكركيا جاتا تها نوفره تريي ها تما توفره المقطيمة وه جهنمي سياينك راوداس واقعے نے آپ کی پیٹین گوئی پرمہرتعدیق شبت کردی ، حقیقت بہ ہے کہ اِ عُلاءِ تحكمة الندكے بجائے وطنبت یاکسی بھی دوسری راہ میں رطبنے والوں کا انجام ہیں۔ہے۔جاہے وه اسلام کے جھنڈے تلے ملکہ دسٹول اورصگا ہے کے شکرہی میں شرکیب ہوکرکیوں نہ اوا کہے ہول۔ اس کے بالکل بھس مقتولین میں بنو تعلیہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے باول منڈلار ہے نئے ، اپنی توم سے کہا " اے جاعبتِ یہود! غدا کی قسم تم اجانتے ہو کہ محدٌ کی مرد تم پرفرض سہے ''یہو د نے کہا' نگراً ج سُبُسٹ (سینچر) کا دن سہے ۔اس نے کہا' تهها رسے بیسے کوئی سُبُست نہیں ۔ بچراُس نے اپنی تلوا رہی ، سازوسا مان اٹھایا اوربولا اگرمیں مارا جاؤں تومیرا مال مخذ کے لیے ہے وہ اس میں جوجا ہیں گے کریں گے۔ اس کے بعدمیدان جنگ مِيں كيا اور ارشتے بھرطیتے مارا كيا۔ رسول الله ﷺ سنے فرایا ؛ محیّر اُق بہترین بہوری تھا ۔لنہ اس موقعے پر رسول اللہ ﷺ منظافظی اللہ میں شہدار کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کرمیں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا یحقیقت پیرہے کر چوشخص النڈ کی راہ میں زخمی کیا جا تا ہے اسے اللّٰہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گاکہ اس کے زخم سے خون بررہا ہوگا ؟ دنگ توخون می کا ہوگا لیکن خوشیومشک کی ہوگی ۔ کت

کچوہ کا بڑنے اپنے شہدار کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں تکم دیا کہ اپنے شہیدہ ریکو والیس ناکر ان کی شہادت کا ہوں ہیں وفن کریں نیز شہدائے متھیارا ور ایستین کے لیاس آ مار لیے جائیں کالیاری

نکے زاد امعاد ۹۸،۹۷/۲ ابن بشام ۸۸ ۲ لکے ابن بشام ۳ ۸۹،۸۸ کا کا دیفت م ۹۸ ۲

غسل وسینے بغیب مرجس حالت میں ہول اسی حالت بیں دفن کر دیا جاسئے ، آبیہ دورو دمین تنمین شہیدوں کو یک ہی قبرتن دفن فرالسے شقے اور دو دو آ دمیوں کو ایک ہی کیڑے میں اکٹھا لیبیٹ دیتے تھے لور وریافت فرملتے متھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یا دسہے . لوگ جس کی طرف اٹ رہ کریتے اسے لحد یں آگے کرستے اور فرمانے کرمیں قیامت کے روزان لوگول کے بارسے میں گواہی دوں گا۔عبداللہ بن عَمْرُ و بن حرام اور عَمْرٌ بن حَبُوْ حا بيك بي قبرين فن كيئے گئے كيونكدان دونوں ميں دوستى تقى ليكھ حضرت فنظله کی لاش غائب تھی تلاش کے بعد ایک مگراس عالت میں ملی که زمین پر داری تھی رسہے ہیں۔ پچرفرا یا ان کی بیوی سے پوچھوکیا معاملہ سہے ؟ ان کی بیوی سے دریا فت کیا گیا تو انہول نے واقعر مبلايا ميهي سي صفرت منظله كانام غييل الملائكه وفرشتول كيفسل دسيئه مُوسعٌ اليُكاليك يسُور اللّه يَنْظِينُهُ عَلِينَا لَهُ سَصَابِ عِنْ حِياحِ صَرْتِ مُمْ وَ كَا هَالَ دَبِكِهِما تُوسِحْ سَتِمْ لَكِي مِي مِي مِي حضرت صغية تشريب لا مين، و ونجى اسبنے بھا ئى حضرت حمّر و كو دىكھنا چا بتى تھيں ليكن رسُو اللّه ﷺ نے ان کے صاجزادے مفترت رسبر شدے کہا کہ انہیں واپس سے جائیں ۔ وہ اسپنے بھائی کا عال دیکھ تاہیں۔ گر مصنرت صفیتر نے کہا: اخرالیا کیوں ؟ مجھے علوم ہوج کا سہے کہ میرسے بھائی کامثلہ کیا گیا ہے ۔لیکن یہ التُّدكى را ومين سب اس سيب حوكم بير أم اسم اس بير بورى طرح راضى بين مين نواب سي<u>حفت بوئر إن</u> شاءالله صنرورصبرکرول گی۔اس کے بعدوہ حصرت حمزہ سکے پاس آئیں انہیں دیکھا 'ان کے بیسے د عالی: اِنّامِلتہ پر طرحی اور التیست مغفرت مانگی بچرر سُول الله بینالینه کالیست علم دیا که انهیس مصنرت عبدا متّدین جحش کے ساتھ دفن کر دیا نیاسئے ۔ وہ حضرت وحمر ہ سکے بھانیج بھی ستھے اور رضاعی بھائی بھی ۔ حضرت ابنِ مسعود رمنى التُرعنه كابيان سهد كه رسول التُدييِّ المنظمة المعتريَّة بن عبر المطلب برص طرح روستَاس سے بڑھ کر روستے ہوئے ہم نے آپ کو کھی نہیں دیکھا ۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا پھران سکے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہوگئی ہیکھ در حقیقت شهدار کانتظرتها ہی بڑا دلدور اور زمرہ گداز، سپنانچہ حضرت خیاب بن ایت کا بیان ہے كه حفترت حمز ه محصه بيها يك سياه دهاريوں والى جا ديسے سواكو ئى كفن نه مل سكاريہ جا درسرير ڈوا بي جا تي

سلک زادالمعاد ۲/۸ و صیح بخاری ۲/۴ ۵ می محت زادالمعاد ۲/۳ و م

توباؤل کھن جاتے اور باؤں پر ڈالی جاتی توئیر گھن جاتا۔ بالاخر چادرسے سرڈھک دیا گیا اور پاؤں ہیر اینچہ کا من ڈال دی گئی کیئے او خرکھاس ڈال دی گئی کیئے

حضرت عبدالرحمن بن عون کابیان ہے کہ صفعت بن عُمیر کی شہادت واقع ہوئی ۔ اوروہ مجھ سے بہتر تھے ۔ توانہ بیں ایک جا درکے اندر کفتا یا گیا ۔ مالت بیتی کہ اگران کا سر ڈھا بھا جا آنوپاؤل کھل جاتے اور پاؤل جا آتا تا ان کی بی کیفیت حضرت خبات نے بھی بیان کی کھل جاتے اور پاؤل ڈھا تھا جاتے توسر کھٹل جا آتھا ۔ ان کی بی کیفیت حضرت خبات نے بھی بیان کی ہے کہ اور اتنامز بدافعا فہ فرایا ہے کہ ۔ داس کیفیت کو دیکھ کری نبی مظافی تا ہے ہم سے فرما یا کہ جا درسے ان کا سر ڈھا تک دو اور باؤل پر اِذخر ڈال دوھیے

رسواللم المواليم الماعزول كى حدثنا كريا واست عافر ما تعبل الم المُعرَّدُونَا الله المُعرِّدُ الله المُعرِّدُ الم

الندایس تجدست فقرکے دن مرد کا ورزوت کے دن امن کاسوال کر ابول جو ندشمنے اور ندختم ہو۔ اے الندایس تجدست فقرکے دن مرد کا ورزوت کے دن امن کاسوال کرتا ہول ۔ اے الندا جو کچھ تونے ہمیں ویا ہے اس کے بیش سے اور جو کچھ نہیں ویا ہے اس کے بیش شرست تبری بنا ہ چا ہتا ہول سے اللہ ہمیں سے اس کے بیش شرست تبری بنا ہ چا ہتا ہول سے اللہ ہماں سے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور است ہمارے دلول میں نوشنا بنا دے اور کفر افتی اور افتان کو ایمان کے تعرب ہوایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے النا المبین ملمان رکھتے ہوئے فات منافر افتی کو ایمان کو ایمان کے تعرب ہوایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے النا المبین ملمان رکھتے ہوئے فات

دے اور سلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رُسوائی اور فقنے سے دوجار کئے بغیرصالحین میں ث، مل فرما۔ لے اللہ! توان کا فروں کو مارا ور ان رَبِختی اور غداب کر جرتبر سے بیغمبروں کو حجشلا ہتے اور تبری را مسے روسکتے ہیں۔ اسے اللہ! ان کا فروں کو بھی مارخبیں کتاب دی گئی۔ یا الذا بحق ایکٹ

مسين كوواندي ومحبث ميارى كظورافعات مسين كووايدي ورمبت مياري مطورافعات شارد ماسية فارغ بركررسك

اثنار راہ ہی میں صفرت سعد بن معافر رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے ہاں دوڑتی ہوئی آئیں! س وقت مصفرت شعد بن معافر سُول اللہ عِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الل پرکلماتِ تعزیت کہتے بڑوئے انہیں تسی دی اورصبر کی گفین فرمائی۔ کہنے مگیں حبب ہیں نے آپ کو برسلامت دیکھ لیا تومیرے بیا برمیں بہت نہیج ہے ۔ پھررسُول اللّٰہ ﷺ نے شہدار اُحد کے بیار میں مادوکہ بیے دعا فرمائی اور فرمایا "، لے اُم سیّٰہ تم تم توش ہوجا ق ، اورشہدار کے گھروالوں کو توش جری سادوکہ ان کے شہدارسب سے مسب ایک ساتھ حبنت ہیں ہیں اور اپنے گھروالوں کے بارے ہیں ان بی کشفاعت قبول کرلگئی ہے ۔ "

کہنے لگیں "اسے اللہ کے دسول! ان کے بہماندگان کے بیے بھی دعا فرما ویکھنے ۔ آپ سنے فرمایا "لے اللہ ان کے دوں کاغم دورکران کی صیبہت کا برل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرمایا شکال نے دوں کاغم دورکران کی صیبہت کا برل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرمایت

مىلى نول نے معرکدائىدسے و پس آگر درم شوارسے شوشنبر و کیٹنبر مدسنے میں منہ کامی حالت کی درمیانی ، رات بھی کا درمیانی ، رات بھی کا ری جنگ نے انہیں جُورجُور

عمد اسیرة المبید با به علی بن شام ۱۰۰ ا عمده ریجهان شام ۲ ۲۶ تا ۲۹ نقع باری با ۱۵ و رنودوهٔ اُقدیسنید محداحد بشمین صفت ۲۸۰۰۲۰۹.

کر کھا تھا۔ اس کے با وجود وہ رات بحر مدینے کے داستوں اورگذرگا ہوں پہرہ ویتے دہے اور اپنے سپر سالا راعظم میں کی فلانٹیل کی فصوصی حفاظت پر تعینات رہے کیونکدا نہیں ہوطرف سے فدشات لاق عنوم وقت حال اوھر دسول اللہ بیل فلانٹیل نے بوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورت حال بوری وہ حمرار الاسلام پوئورکرتے ہوئے گذاری آپ کواندیشہ تھا کہ اگر شرکیین نے سوچا کریائی وہ جنگ میں اپنا پر بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا یا تو انہیں بقینا گذامت ہوگی اور وہ راتے سے ببٹ کر دوبارہ حمد کریں گے اس بیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہر حال مکی شکر کا تعاب کیا جاتا ہے اس بیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہر حال مکی شکر کا تعاب کیا جاتا ہے ۔

بنانچرا ال سرکا بیان ہے کہ رسُول اللہ طلاقیۃ بنا نے موکد اُصدے دو مرے دن اینی یکشنبہ میں شرال ساجہ کو ملی الصباح اعلان فرایا کہ دشمن کے مقابعے کے لیے جلنا ہے اور ساتھ ہی سیجی علان فرایا کہ ہمارے ساتھ صون وہی آ وہی جل سکتا ہے جو موکد اُفعد میں موجو دھا۔ تاہم عبدالشد بن اُنی فیلوات جا ہی کہ آپ کا ہم کل ہو گر آپ نے نے امبازت نہ دی۔ اوھر جننے سلمان تھے اگرچز توں سے چور عقم سے نظمال ، اور اندیشہ وخوف سے دوجارتھے ، لیکن سب نے بلاتر دُّد سراطاعت خم کردیا بھترت ما، تُرُّ مال ، اور اندیشہ وخوف سے دوجارتھے ، لیکن سب نے بلاتر دُّد سراطاعت خم کردیا بھترت ما، تُرُّ اللہ نے اللہ اللہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں کہ کہ میں شرک نہ تھے۔ ماحز فدمت ہوکر عوض پرواز ہو جو اللہ نے مجھے اپنی بچول کی دیکھ کھال کے لیے گھر پروک نباتھ رہوں او تو کھ راس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچول کی دیکھ کھال کے لیے گھر پروک نباتھ لہذا آپ مجھے امبازت دیدی کہ میں بھی آپ سے ساتھ جلول بھی ہو آپ نے انہیں امبازت دیدی کہ میں بھی آپ سے ساتھ جلول بھی ہواں کے دیا تھی میں امبازت دیدی کہ میں بھی آپ سے ساتھ جلول بھی ہی ہوئے کے اور مدینے سے پروگرام کے مطابی رشول اللہ شکھ کے انہیں امبازت دیدی کے مطابق رشول اللہ میں ہوئے کے اور مدینے سے تھی میں ورحم ارالا اس دین بھی کئی میں بھی تھی ہوئے کا اس میں ہوئے کے اور مدینے سے تھی میں ورحم ارالا اس دین بھی کئی میں بھی تھی ہوئے کے اور مدینے سے تھی میں ورحم ارالا اس دین بھی کئی میں نہوئے ۔

إثنار قيام مين مغيد بن الى مُعَبَدُخزاعى رُسُول اللَّه وَ الشَّالَةُ الْ مُعَدَثِنَا مِن مَعْبِد بن الى مُعْبَدُخزاعى رُسُول اللَّه وَ الشَّالَةُ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ ال

ادھرسُول اللہ ﷺ نے جواندلینہ محسوس کیا تھاکہ شکین مدینے کی طرف پلیٹنے کی بات سچیں کے وہ بائل بری تھا۔ بینانچیں شکیبن نے مدینے سے ۱۳۹ میں دور متقام کو عام پر بینچے کر حبب بڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی۔ کہنے سگئے ہم توگول نے کچھے نہیں کیا۔ ان کی شوکت وقوت توٹر کر انہیں یول ہی چھوٹ دیا حالا کہ انھی ان کے استے سریاتی ہیں کہ وہ تمہارے بیا چھر در دِ سرن سکتے ہیں ، لہذا واپس علی اور انہیں جو است صال نے کہ دو"

ايوسفيان سفكها:" ارست كلائي يركبا كهرست بهوج

معبدسنے کہا! والنّدمیراخبال ہے کہ تم کوئ کرنے سے پہلے گھوڑ وں کی بیشانبال دیکھالو یا نشکر کا ہزاول دستداس ٹیلے سے پیچھے نمودار ہوجائے گا! ابوسفیان نے کہا! والنّدہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پربلیٹ کر پھرحملہ کریں اوران کی جڑکاٹ کردکھ دیں۔"

اِن کے کہا؛ واکنگہ مہم کے قبیصلہ کیا ہے کہ ان پر عبٹ کہ چھر ممکد کریں اور اِن ی جعر کا مظا کررہ معید نے کہا'؛ ایسا نہ کرنا ۔ ہیں تمہاری خبر خواہی کی بات کر رام ہوں ''

یہ باتیں سُن کر کمی تشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔ ان برگھپرا ہمٹ اور دعیب طاری ہوگیا اور انہیں اسی میں عافیت نظرا کی کرسکے کی حانب اپنی واہیں ہ ری کھیں ۔ ابیتہ ابوسفیان نے اسلامی مشکر کوتعاقب سے باز دکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکرا و سے پچنے کے بیلے پروپگیٹڈ سے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کبا بس کی صورت برہوئی کہ ابوسفیان سے ہاں سے قبیلہ عبدالقیس کا ایک قافلہ گذرا۔ ابوسفیان سے ہا ایک ایک تا فلہ گذرا۔ ابوسفیان سے ہا ایک بوگ میرا ایک بینیام محمد کو بہنچا دیں گے ہمیرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے حبب آپ لوگ مکہ آئیں گھے تو محکاظ کے بازار میں آپ لوگ مکہ آئیں شکے تو محکاظ کے بازار میں آپ لوگ کو انٹی شمش دوں گا خبنی آپ کی بیاد شنی اٹھا سکے گی۔"

ان توگول نے کہا :جی ہاں =

ابوسفیان نے کہا : محد کو بہ جرم پنجا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقار کی جڑکا ہے ویہے کے یہے دوبارہ پیٹ کرحملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے "

السول الله وظافی الدولان الدولان الدول ال

یا صفرت ماصئم بن ثابت کوعکم دیا اورانه بول نے اس کی گردن اردی و اس العاص تعااوریه اسی طرح کے کا ایک عاسوس بھی ارا گیا داس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تعااوریه عبد الملک بن مروان کا نا ناتھا - بشخص اس طرح زدیں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس بیلے گئے تویہ اپنے چیرے بھائی خصرت عثمان بن عفان بن عفان و نبی التدع تہ سے طبخ آیا حضرت عثمان نے اس کے بیے رسول اللہ میلی فیلی تعلق کے سے امان طلب کی ۔ آپ نے اس مشرط پر امان دیدی کرا کر دو تین روز کے بعد بایا گیا توقت کی دیا جائے گا؛ لیکن حب مریز اسلامی تشکر سے خالی ہوگیا توثیخ صورت نریز بن حارث اور حب تشکر واپس آیا تو بھا گئے کی کوششش کی ۔ تریش کی عاسوسی کے بیے تین دن سے زیادہ تھم کیا اور حب تشکر واپس آیا تو بھا گئے کی کوششش کی ۔ رسول اللہ میلی اللہ فینہا کو حکم دیا اور انہ ب

غزوه مرارالاسد کاذکراگرچه ایک متقل نام سے کیا جا تا ہے گریہ دیتقیقت کو نی متعقل غزوہ نه تھا بلکه غزوه اُصد ہی کاجزو و تبتہ اور اسی کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا۔

في الشخص كاتعاقب كرك است تبريغ كردوا فيشه

ایہ ہے غزوہ اُفد، اپنے تمام مراص اور مجلد تفصیلا جنگ ایک مجزید ایک مجزید است خردید ایک مجزید ای

میں بڑی طول طویل بحثیں کی گئی میں کرآیا اسے سلمانوں کی شکست سے تبدیر کیا جائے انہیں ہجبال کی حفائق کا تعلق ہے تواس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے داؤنڈ میں مشرکین کو برتری مالل تھ اور میدان جنگ انہیں کے ہتھ تھا۔ جانی نقصان مجبی سمانوں ہی کا زیادہ ہُوا اور زیادہ نوفناک شکل میں ہوا اور سلمانوں کا کم ایک گروہ نقینا شکست کھا کہ بھاگا اور جنگ کی فقار مکی شکرے حق میں رہی ایکن ان سب کے باوجو د بعض امور ایسے ہیں جنگی بنا ، رہیم اسے شرکین کی فقے سے تبدیر نہیں کرسکتے۔ یکن ان سب کے باوجو د بعض امور ایسے ہیں جنگی بنا ، رہیم اسے شرکین کی فقے سے تبدیر نہیں کرسکتے۔ ایک توہی بات قطعی طور رہیں میں ہو سکا تھا۔ ایک توہد فرار تنہیں اختیار کیا تھا! بلکھ ہا گا در بدئی شکرے بڑے دور د فرار تنہیں اختیار کیا تھا! بلکھ ہا گا در بری سے دی جارہ د فرار تنہیں اختیار کیا تھا! بلکھ ہا گا در بری سے دی تو تے بہرے اپنے سپر سال رہے پاس جمع ہوگیا تھا۔ نیزمسلمانوں کا پلداس صدیک ہا کا دبیری سے دی تو تیے بہرے نے اپنے سپر سال رہے پاس جمع ہوگیا تھا۔ نیزمسلمانوں کا پلداس صدیک ہا کا دبیری سے دی تو تیے بہرے نے اپنے سپر سال رہے پاس جمع ہوگیا تھا۔ نیزمسلمانوں کا پلداس صدیک ہا کا دبیری سے دی تھیں تھور نے بہرے نے اپنے سپر سال رہے پاس جمع ہوگیا تھا۔ نیزمسلمانوں کا پلداس صدیک ہا کا دبیری سے دی تھیں تھور نے نہرے نے اپنے سپر سال رہے پاس جمع ہوگیا تھا۔ نیزمسلمانوں کا پلداس صدیک ہا کا دبیری سے دی تھیں تھور نے نوٹر کے بارہور فرار نہیں کا پلیدا سے دینے کی سے دی تھیں تھور کی تھا۔ نیزمسلمانوں کا پلداس میں کا کھور کی تھا۔ نیزمسلمانوں کا پلیداس صدیک کے دور کے تعلید کی تھور کے دور کے

هی غزوہ احداو یفزوہ حمرار الاسد کی تفصیلات بن بشم ۲۰٬۳۰۰ تا ۲۹٬۳۰۰ او ۱۹،۰۰۰ نقط اسری مع صحیح بنیاری در ۲۵ مهم تا ۲۵ سامختصرالیرہ للشیخ عبداللہ صلاح تا ۲۵ سے جمع کی گئی ہیں اور دو مسرے مصاور کے حوالے متعلقہ مقارت ہی ہیدو سے دہنے گئے ہیں -

نہیں ہوا نتما کہ کمی مشکران کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی سلمان کا فروں کی قید میں نہیں گیا۔ نہ کفا رہنے کوئی ال عنیمت ماصل کیا ۔ پیر کفار جنگ سے تیسرے دا ونڈ سے بیے بیار نہیں ہُونے مالانکہ اسلامي شكرابهي اپنے كيميہ ہم ہم متصاعلاوہ ازير گفار نے ميدان جنگ ميں ايک يا دودن ياتين دن قبيام نہيں كياحالا مكر اس زملنے میں فاتنحین کامہی دستورتھا اور فتح کی یہ ایک نہایت صروری علامت نفی، گرکفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مُسلمانول سے پہلے ہی میلان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انبیں بھے قید کرنے اورمال بوشنے سے بیسے مسینے میں واخل ہونے کی جراًت نہ ہوئی۔ حالاتکہ بیشہر جیند ہی قدم سکے فاصلے پرتھا۔ اور قوج سے مکمل طور رہر خالی اور ایک مجھنا پڑا تھا، دررکستے میں کوئی رکاوٹ ناتھی۔ ان سادی اِتوں کا ماحصل بیسیے کے قریش کوزیادہ سے زیادہ صرف بیصاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وتتى موقع سے فائدہ اٹھا كرسلمانوں كو ذراسخت قسم كى ذِك ينبيا دى ورنہ اسلامى شكركوز سفيرى لينے كے بعداسي كلي طور رتيقل يا فيدكر ليلين كاجوفا مّره انهين حكى نقط نظرست لازماً عاصل بمونا عالهيئة تعااس من وه ناکام بہداد اِسلامی تشکر قدر سے بڑسے خسارے سے باوجود زیفہ توٹر کڑکل گیا :اوراس طرح کاخسارہ توہبت می د فعنود فاتحین کوبرداشت کرنارا تاسیاس بیراس معلطے کوتشرکین کی فتح سے تعبینر ہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ واپسی کے بیسے ابوسفیان کی عجلت اس بات کی غما زسپے کہ اسسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تبسرا دورشروع ہوگیا تو اس کا شکر سخت تباہی اوٹیکست سے دوچار ہو حائے گا۔اس بات کی مز برکئیر ابوسنیان کے اس موقف سے ہوتی سہے جو اس نے غز وہ حمرارالاسد کے سکی افتیار کیا تھا۔ الیی صورت میں ہم اس غز وسے کوکسی ایک فرتق کی فتح اور دومسرے کی تکست سے تعبیر کرنے کے بجائے غیرفیصلاکن سجنگ کہر سکتے ہیں حس میں ہر فریق نے کامیا بی اوز سلسے سے اپنا اپنا حصافات ک کیا ، پھرمیدان جنگ سے بھا گے بغیرا ورا پنے کیمپ کو شمن کے قبضہ کے بیاے چھوڑے بغیر اٹٹا نی سے د امن کشی اختیا کر بی اورغیر بیساکن جنگ کیتے ہی اس کومیں ہی جانب اللہ تعالیٰ کے ہی ارشا وسے بھی بشا و مکتاباً وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِكَاءِ الْقَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَالْمُؤْنَ فَالْهُمْ يَالْمُوْدَ كَمَا تَأَلَّمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴿ ١٠٣١٣١ « قوم <sub>د</sub>مشکین، کے تعاقب میں ڈھیلیے نہ بڑو۔ اگر تم الم محسوس کررسے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلم

محسوس كررب يب اورتم لوگ الندسه اس چيزكى اميد ركھے موحس كى وہ الميد نہيں ركھتے !

اس ایت می النارتعالی نصفر رسینجانے وضر رمحسوس کریتے برایک شکر کو دوسرے شکریت تشبید دی ہے

جكامفاديب كدونون فرتى كيموقف تتانى تصاور ونون فرتى المطالت مير فربى يحف تصاكدكو كي مجى غالب نقار المعرف المحاسلة المحرف المحرف

اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقعت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی ۔ ان سے بیننوں میں فدا اور رسول کے خلات چیپی ہوئی عداوت کا پر دہ فاش کیا اور سادہ لوح ملمانوں میں ان مثافقین اور ان سے بھائی بہود نے جو ہوسے بھیلا رکھے تھے ان کا آزا لہ فرطیا اوران تا بھی ملمانوں میں ان مثافقین اور ان سے بھائی بہود نے جو ہوسے بھیلا رکھے تھے ان کا آزا لہ فرطیا اوران تا بھی میں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرطیا جو اس معرکے کا حاصل تھیں ۔

اس معرکے کے متعلق سورہ آلِ عمران کی ساتھ آئٹیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے معرکے کے ابتدائی مرصلے کا ذکر کیا گیا ارشاد ہُوا :

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ الْ ١٢١:١١

« يادكروجبتم ليخ المراضي كراميدن أحدين كفادروان، مؤنين كرقال كه يع جابجا مقرد كرب تعة:

ه يادكروجبتم ليخ المراضي كراميدن أحدين كفادروان، مؤنين كرقال كه يع جابجا مقرد كرب تعة:

هما كانَ الله وليذرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِينُو الْحَبِينَ مَنْ تَشْلِم مِنَ الْعَلِيدِ \* وَمَ كَانَ الله لِيُطلِعكُم عَلَى الْعَلَيْدِ وَالْكِنَ الله يَجْتَبِى مِنْ رَسُلِم مَنْ يَشَاءُ \* فَا مِنْ وَالْكِنَ الله يَكُم عَلَيْهِ مَنْ رَسُلِم مَنْ يَشَاءً \* فَا مِنْ وَالْكِنَ الله يَجْتَبِى مِنْ رَسُلِم مَنْ يَشَاءً \* فَا مِنْ وَالْكِنَ الله يَجْتَبِى مِنْ رَسُلِم مَنْ يَشَاءً \* فَا مِنْ وَالْكِنَ الله يَجْتَبِى مِنْ رَسُلِم مَنْ يَشَاءً \* فَا مِنْ وَاللَّهُ وَكُسُلِم وَانْ نَوْ مِنْ وَا وَتَتَقُوا فَلَكُمُ الْحَرَّ عَظِيمٌ ﴿ ١٩٠٤، ١٥٩٠ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرُسُلِه \* وَرُسُلِه \* وَرُسُلِه \* وَانْ نَوْ مِنْ وَا وَتَتَقُوا فَلَكُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَرُسُلِه \* وَرُسُلِه \* وَرُسُلِه \* وَانْ نَوْ مِنْ وَانْ قَوْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

فنشه ويكفئ زادالمعاد الموه ما ١٠٠١

علمام نے کہا ہے کہ غزوہ احدا وراس کے اندرمسلما نو ل کومٹیش آنے والی بِک میں بڑی عظیم ریّا فی کمٹیں اور فوا تدشخے مشلاً مسلما لوں کومصیبت سے بڑے انجام اور اربکاب نہی کی تحوست سے اگاہ كمة ما مكيونكه تيراندازول كواسيني مركة بير دُستْ رسين كاجوعكم رسُول التّدييَّلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهول المهول سنے اس کی خلاف ورزی کرستے بڑوئے مرکز حجیوڑ دیا تھا۔ زاور اسی وجہسے برک اٹھا تی پڑی تھی ایک عکمت و خمبروں کی اس مُنت<sup>ت</sup> کا اظہار تھا کہ پیلے وہ انبلار میں ڈاسے جاتے ہیں پھرانجا مرکا انہیں كوكاميا في ملتى ہے: اور اس ميں بيكمت يوشيده سے كداگر انہيں جميشہ كاميا بي ہى كاميا بي عاصل ہوتوا ہلِ ایمان کی صفول میں وہ *لوگ بھی گھٹ این سکے جوصا حب ایما*ن نہیں ہیں۔ پھرصاد ق و کا ذ<sup>ب</sup> میں تمیزنه ہوسکے گی۔اوراگر بمبیشه شکست ہی سکست سے دوجار ہوں توان کی بعثت کا مقصد ہی پولانه بوسکے گا۔اس سیسے حکمت کا تقاضا ہی سہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں کا کہ صا دق وکا ذب میں تمیز ہوجائے کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوسٹ بدہ تھا یجب برواقعہ پیش آیا اور الإنفاق سنے اپنے قول وقعل کا اظہار کیا تو اشارہ صاحبت میں بدل گیا۔ اورمسلمانوں کومعلوم ہوگیا کہ خودان کے اپنے گھرول سکے اندر بھی ان کے دشمن موجود میں ؛ اس بیے سلمان ان سے ہٹنے کے ليهے متعداوران كى طرف سے متماط ہوگئے۔

ایک مکمت بیمی تھی کہ تعبض مقامات پر مدد کی آمد میں تا نیبرسے خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ اونوس کاغرور ٹوشا سہے بینا نیج جیب اہلِ ایمان ابتلام سے دوجا رہوئے توانہوں نے صبرسے کام بیا :البستہ منافقین میں آہ وزاری مجے گئی۔

ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے بیانہ اپنے اسپنے اعزاز کے گھر (مینی جنت) ہیں کچھ لیسے دیجات تیار کر رکھے ہیں جہال بک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی ۔ لبندا تبلا ہوجئن کے بھی کھے اسباب مقرر فرما سکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات یک اہل ایمان کی رسائی ہوجائے۔
اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہاوت اولیار کرم کا علی ترین مرتبہ ہے امدا یہ ترتبہ ان کیلیے سیّا فود دیگی۔
اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے ڈیمنول کو بلاک کرنا چا بتیا تھا ۔ لبدا ان کے بیسے ، س کے اسب بھی فراہم کردیے ؛ یعنی کفروطلم اور او بیرالند کی ایڈرسانی ہیں عدسے بڑھی مہوئی سکتی ۔ ( پھر اساب بھی فراہم کردیے ؛ یعنی کفروطلم اور او بیرالند کی ایڈرسانی ہیں عدسے بڑھی مہوئی سکتی ۔ ( پھر اس سے پی وصاف کردیا اور کا فرین کو بلاک ورباؤٹ

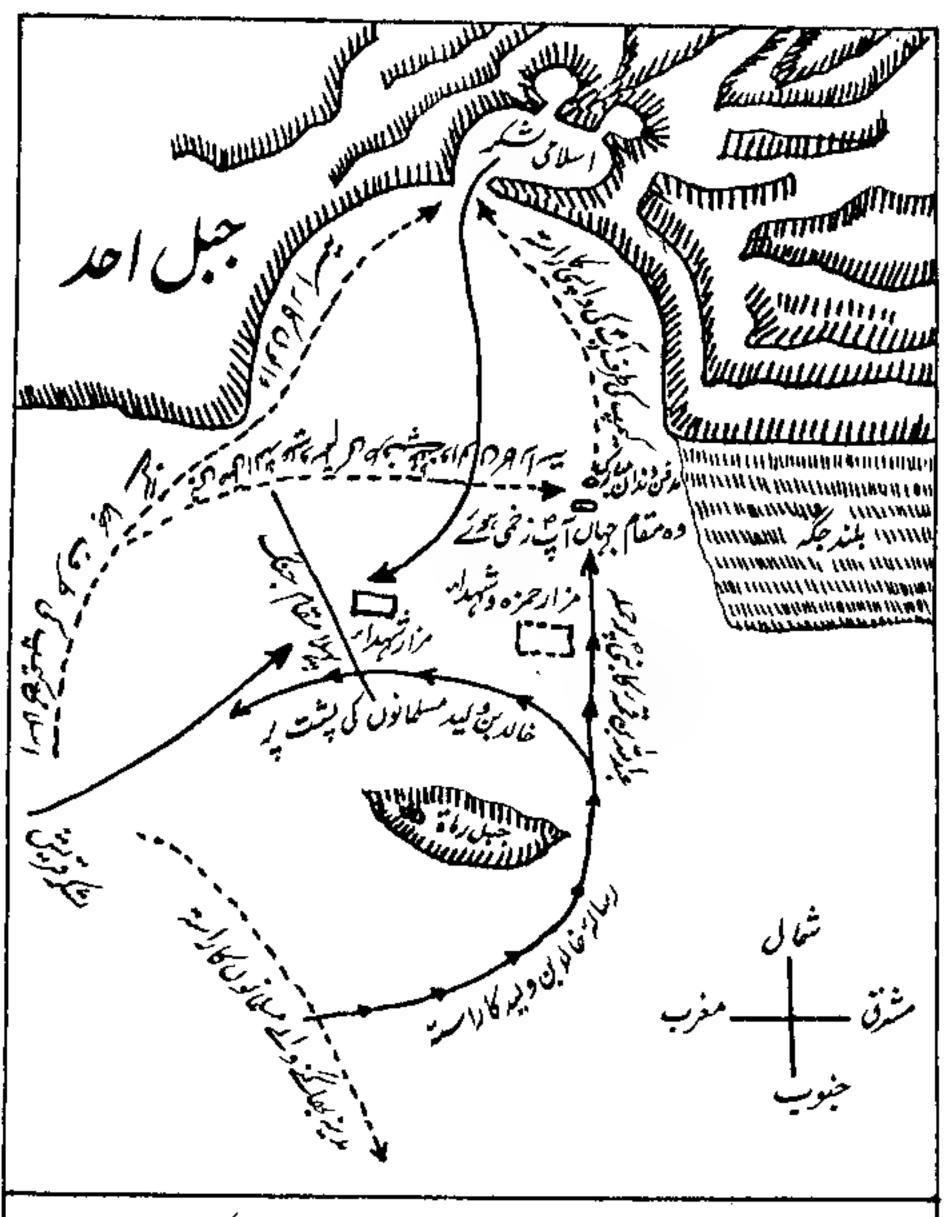

ابتدارین سلمانوں نے مشرکین کوشکستِ فائش دی اور ان کے کیمپ پر دھا وا بول دیا ۔ مگرعین اسی وقت حبل عینین ترجیل رما قی میزعین نیرا مدازوں نے اپنامورچرچود کے این بیتر ہوا کہ خالان ولید فوراً چکر کا طے کرسکھانوں کا نیشت پر دہنی گئے اورا ہنیں نرغہ میں ہے کرجنگ کا یا نسه ملیط دیا۔

## و مرکے بعد کی فوجی مها احد کے بعد کی فوجی مها

مسلما نوں کی شہرت اور ساکھ ریاصہ کی ناکامی کا بہت برا اثریٹیا ۔ ان کی ہوا اکھڑگئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی بیبت ماتی رہی ۔ اس کے بینے میں اہل ایمان کی داخلی اورخارجی شکلات میں اضافہ ہوگیا۔ مدینے يربهروإنب ينضطرات منظرلاني لك يهبود بمنافقين اوربة وؤل في كمل كرعداوت كامطاهره كيا ادربركروه في لمانوں كوزك بنجانے كى كوششش كى بلكه بية وقع باندهداى كدوة سلمانوں كا كام تمام كريكتا ہے اورانہيں بيخ وبن سے اکھا اُسكتا ہے جنا بچواس غز وہے کوانھی دو مہینے بھی نہیں گزرے تھے كہنوا كسنے مدینے پر جھا بہانے کی تیاری کی پیچرصفریم میرمی مین منال اور قاره کے قبائل نے ایک ایسی کا اِنه جال عبی که دس صحابہ کرام کوعام شہادت نوش کرنا پڑا؟ اور پھیک اِسی مہینے میں رئیس نوعا مرفے اس کی ایک عابازی سے نوسیائیڈرام کوشہادت سے بمكناركرايا-بدحادته بترمعونه كے نام سے معروت ہے۔ اس دوران بنوئفینیری کھلی عداوت كامطابرہ تشرع كر عِلے تقے بہاں کر کوانہوں نے ربیع الاقال سک تھ میں خوذبی کریم میٹا انھی تھا کی کوشش کی ادھر بنوغطفان كى حراّت اس قدر برط هد كنى تقى كه انهور نے جما دى الاولىٰ مسكن عمين مسينے پرحمله كاپروگرام بنايا-غوض معانوں کی جوسا کھنو: وہ احد میں اُ کھڑ گئی تھی اس سے نتیجے میں سیمان ایک مُدّن کے بہم خطرات سے دوجا رہے مالیکن وہ تونی کریم شافیدگانی کی حکمت بالغدیمی سے سارے خطرات کارُ خے پیمیرکرسلمانوں کی ہمیبت رفتہ واپس دلادی اورانہیں دوبارہ مجدوعزت کے مقام ببند مک بہنچا دیا۔اس سیسلے میں آپ کا سب سے پہلا قدم حمرارالاسدیک مشرکین کے تعاقب کا تھا۔اس کا ر روا تی سے آپ سے مشکر کی آبر و بڑی حدیک بر قرار روگئی کیونکہ بیالیا پروقا راور شیاعت پر مبنی جنگیا قدام نھاکہ مخالفین خصوصاً منافقین اور بیہود کا منہ حیرت سے مخلے کا کھلارہ گیا۔ پھراپ نے ملل السي حنگي كارروائيان كين كدان سيمسدانون كي صرف سابقه بهينت سي بحال نهين بوتي مبكداس میں مزید اضافہ بھی ہوگیا ۔ اگلےصفحات میں انہیں کا کچھ تذکرہ کیا عار ہاہے۔

ا مسریة الوسلم ا مسریة الوسلم ا مسریة الوسلم المیاراتها و اس محتمعت مرینے میں یہ اطلاع بنچی کہ خو کید کے دوبیٹے طالور

برسریو محترم سک میرکا چاندنمو دار بونے پر رواند کیا گیا تھا ۔ واپسی کے بعد صفرت ابوسائیکا ایک فیجم مسک میرکا تا گائی ہے ہوئے ہے۔

جوانہ میں اُنعد میں لگا تھا ، پھُوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ عبلہ ہی وفات پاگئے ہے۔

اللہ ﴿ اُن مِرْمِ مِهِ اِسِی اُہ مُحرِّم سک میرکی کی قاریخ کویز ضبر ملی کہ فالد بن سفیان ہُر کی سلمانوں ماریخ بلد من میں کی میں اسکے بلد ہوں کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کی میں اللہ عنہ کوروا نہ فرایا ۔

اس کے فعال ف کارروائی کے بیار عبدالتّر برائیس رضی اللہ عنہ کوروا نہ فرایا ۔

عبدالتّٰد بن انمِس ضى التَّدعة مبينه سنه ١٨ روز بابرره كرمود المحرِّم كو وابس تشريب للسنّے وہ خالد کو قتل کرکے اس کا سربھی ہمراہ لائے شخے - جب خدمت نبوی میں ما ضربوکر انہوں نے یہ سرآت کےسامنے بیش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصام حمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ مبرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روزنشانی رسبے گا۔ بینانچہ حبب ان کی وفات کا وقت آیا توانہوں نے وصیبت کی کہ بی<sup>ع</sup>صابھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں بیبیٹ دبا جائے سیلے سار رفت كاحادثه اسى سال سنت شرك ما وصفريس يسول الله طلا عليه المساكمة على الموارد ۔ قارہ کے کیھول کا صربوتے اور ذکر کیا کہ ان کے اندراسلام کا کیھیے چیاہے لہذا آپ ان سکے ہماہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن بڑھانے کے بیے روانہ فرمادیں آئے نے ابن اسحاق کے بقول جيدا فراد كوا ورميح بخارى كى روابيت كيم طابن دس افراد كو روانفرايا اورابن اسحاق كيه بقول م ژندین اپی مژندغنوی کوا ورصیح سنجاری کی روابیت کے مطابق عامم بن عمر بن خطاب کے نا نہ حضرت عاصمٌم بن ثابت كوا ن كاامبرتضر فرما يا بحبب به لوگ البغ اور عبره سے درمیان قبیلهٔ مثل کے رجیع نامی ایک پیشے رہنیجے توان رعضل اور قارہ کے مذکورہ افرا دینے ببیلہ ہریل کی ایک شاخ بنولحیان کوجراها دیا اور نبولحیان کے کوئی ایک سوتیراندازان کے پیچھے مگ گئے اور نشا نات قدم

سك زادالمعاد ٢ رده اسك يضاً ١٠٩٠ بن بشام ٢ ر١٠٩ سك

دیمدد کیوکر انہیں جائیا۔ یہ ستا یہ کرام ایک ٹیے پر پناہ گیر ہوگئے۔ بنولی ان نے انہیں گیر لیا او کہا؛

"تہارے یہے عہدو پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کوفتل نہیں کری

گئے تحضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا ہمیت ان سے جنگ شروع کردی۔

بالہ خریروں کی بوچھاڑ سے سات افراد شہید ہوگئے اور صرب تین آدمی حضرت فبیٹ، زید بن

وثر اورا کی اور سحابی باتی نیچے۔ اب پھریٹو لحیان نے اپنا عبد و پیمان دہ ایا اور اس پٹینو صحبی ان کے باس اتر آئے لیکن انہوں نے قابویا تے ہی برجہدی کی اور انہیں اپنی کما نول کی ان سے باندھ لیا۔ اس پتیسرے صحابی نے برکھے ہوئے کہ یہ پہلی برعہدی سے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کھینے گھیسٹ کر ساتھ جانے کی کوشش کی لیکن کا میاب نہ ہوئے تو نہیں انکار کر دیا۔ انہوں نے کھینے گھیسٹ کر ساتھ جانے کی کوشش کی لیکن کا میاب نہ ہوئے تو نہیں انگر دیا۔ ان دونوں صحاب نے برکھے تو ای ان دونوں صحاب نے برکھے تو ای کے سرواروں کوفت کیا تھا۔

حضرت فبین کی عرصه ابل مکه کی قبیدیں رسب، پھر کے والوں نے ان سے قبل کا ارا دہ کیا اور انہیں حرم سے با ہر نعیم لے حب سولی پرچرط حانا چا با تو انہوں نے فر با یا "جھے جھیورد و فرا دورکھت نماز پڑھ لول" مشکین نے جیور دیا اور آپ نے دورکھت نماز پڑھی رجب سلام پھیر چکے تو فر مایا بین مار پڑھی رجب سلام پھیر چکے تو فر مایا بینی اگر ایس کی وجہ سے کر رہا ہول تو میں کچھے اور طول دیتا تاس کے بعد فر مایا : اے استدا انہیں ایک ایک کرے گن نے بھر انہیں بھیرکر میں کچھا اور طول دیتا تاس کے بعد فر مایا : اے استدا انہیں ایک کرے گن نے بھر انہیں بھیرکر میں ایک کرے گن نے بھر انہیں بھیرکر اور ان میں سے کسی ایک کو باتی نہ چھوٹ نا " بھر پر اشعار کہے :

« لوگ میرے گرد گروہ درگروہ جمع ہو گئے ہیں ، اپنے قبائل کو چڑھا دائے ہیں۔ اور سا رامجمع جمع

قبائله واستجهعوا كل مجمع وقربت من جزع طوين ممنع وماجمع لاحزاب لى عندمضجعى فقد به بضعولجي وقد يؤسمطعي فقد ذرفت عيمناى من غير مدمع على ى شق كان لله مضحبعى على وسال شلومر ع

لقد جمع الاحزاب حولى ولبوا وقد قرب ابناء هموونساء هم وفساء هم المائلة الشكو غربتى بعد كربتى فذ لعرش صبر فى على مايرا دب وقد خيرونى لكفرولموت دونه ولست ابالى حين اقست مسلما وذلت فى ذ ت الاله وإلى ليشا

کربیا ہے اسپے بیٹوں ادرعورتوں کو بھی قرب سے آئے ہیں اور محجے ایک لیے مفبوط سنے کے قرب کریے کی ہے۔ سنبوط سنے کے وزیب کے باس گروہوں کی جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی ہے۔ سے کررہا ہوں ۔ اسے عرش والے امیر سے ضلاف دشمنوں کے جوارا دسے ہیں اس پر مجھے صبر دسے ۔ انہوں نے محجے کو گرک ہوت اس بے محجے کو گرک ہوت اس سے کھڑا ورآسان ہے ۔ میری آٹھییں آنسو کے بغیرامنڈ آئیں ہیں اختیار دیا ہے حالانکہ موت اس سے کمٹر اور آسان ہے ۔ میری آٹھییں آنسو کے بغیرامنڈ آئیں ہیں مسلمان ما راجاؤں تو محجے پروانہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلور قبل ہوں گا۔ بہتو اللہ کی ذات کے لیے میری آٹھی ہوں گا۔ بہتو اللہ کی ذات کے لیے اور وہ چاہے تو ہوٹی ہوٹی ہوئی ہوئی ہوئے اعضام کے جوڑ جوڑ میں برل گا۔ بہتو اللہ کی ذات کے لیے اور وہ چاہے تو ہوٹی ہوئی گراہ میں کہ اس کے جوڑ جوڑ میں برک ت ہے و

اس کے بعد الوسفیان سنے حضرت نجیب سے کہا؛ کیاتمہیں یہ بات پیند آسے گی کہ رمہا ہے بدلے ، محکہ بہارے پاس بوتے ہم ان کی گرون مارتے اور تم اپنے اہل وعیال میں سہتے جانہ لو نے کہا نہ ہیں۔ والٹہ محبھے تو یہ بھی گوا ما نہ ہیں کہ میں اپنے اہل وعیال میں دم ور اور اس کے بدلے ، محمد بین کے کہا نہ بین و بہ رستے ہوئے کا ماج چھ عبائے ، اور وہ آپ کو تکلیف نے ۔ فیلا فیلیٹنا کو جہاں آپ میں و بہ رستے ہوئے کا ماج چھ عبائے ، اور وہ آپ کو تکلیف نے ۔ فیلا فیلیٹنا کو جہاں آپ میں و بہ رستے ہوئے کا ماج چھ عبائے ، اور وہ آپ کو تکلیف نے ۔ وہ کی تقریب سولی پر الفیا و یا اور ان کی لاش کی نگرانی کے بیے آوئی مقرر کرد یہے کہا تا کہ و بیا کی دیا تھی جانسہ دے کو لاش کی نگرانی ہے جانسہ دے کو لاش کی نگر نے دیا ہے اور دات میں جبانسہ دے کو ان اس کے ایکن حضرت غبریٹ نے اعظمانے کے اور اسے دفن کر دیا بھنرت فبریٹ کے ان قال عقبہ بن عارف تھا جضرت فبریٹ نے اس کے اور داشت تھا جضرت فبریٹ نے دور داشت تھا جسرت فبریٹ نے دور داشت تھا جسرت فبریٹ نے دور داشت تھا جسرت فبریٹ نے دور داشت فبریٹ نے دور داشت نے دور داشت

اس کے باپ عارث کوجنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ میں عظم سخاری میں مروی ہے کہ حضرت نبیٹ پہنے بزرگ میں جنہوں نے قتل کے موقع ہے دورکعت نماز بڑھنے کاطریقۂ شروع کیا۔ انہیں قید میں دکھا گیا کہ وہ انگورکے کچھے کھا رہے تھے حالانکہ ان دنوں کئے میں کھڑے میں مگریمی نہیں ملتی تھی۔

میں میں میں میں مانی جواس واقعے میں گرفتا رہوئے تھے ، یعنی حضرت زیڈن و ثنہ ، انہیں صُفوان بن اُمِیّہ نے خرید کراسینے باپ کے بھے قتل کردیا ۔

قریش نے اس تفصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ مصنرت عائشم کے جبم کاکوئی گڑا لا ہیں جس سے انہیں پہان مائٹ کے کیونکہ انہول نے جنگ بر ہیں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قبل کہ نھا کیکن التانے انہیں پہان باکے کیونکہ انہول نے جنگ بر ہیں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قبل کہ نھا کیکن التانے ان پر بھیڑ وں کا مجھنڈ بھیجے دیا حس نے قریش کے آدمیول سے ان کی لاش کی حفاظت کی اور بدلوگ ان کا کوئی حصہ عاصل کرنے پر قدرت نہ یا سکے ۔ درخیے قت حضرت عاصم نے التہ سے پیم ہم تیجالاً

کررکھا تھاکہ زانہیں کوئی مُشرک چیکوئے گا نہ وہ کسی مشرک کوچھوئیں گئے۔ بعدیں حب حصارت عمر منہی التّدعنہ کواس واقعے کی خبر ہوئی تو فرایا کرتے تھے کہ التّدمون بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے ہے

م مین بین مهین برمین رجیع کا حادثه بیش آیا تفیک اسی مهینے بترمعونه کا المیه م میمونه کا المیم مین بیمرمعونه کا المیم

اس ولتقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو ہرا رعامر بن مانک ہجوُ لاَعِب لاَستْہ ( نیزوں سے کھیلنے والا) كى لقىب سىنىشى دى الله مىينى مى خدمت نى مى ما صرى الله التى الى الله مى دعوت دى ال نے اسلام توقبول نہیں کیا لیکن وُوری بھی آحت بیار نہیں کی۔ اس نے کہا ! لیاللہ کے رسول ا اگر آب اینے اصحاب کو دعوتِ دین سے لیے ابلِ نجد کے پاس جیجیں تو محصے امرید سہے کہ وہ لوگ جی دعوت قبول كرليل كَيْمَ ابْ من الدين المرايا المجهد البين صحابه كم متعلق المِن تجديد يضطره سبع الومرايك كيه، وه ميري پناه بين بهول سكه "اس رينبي شان الله التيكاني نشان اساق كه بقول جاليس او ميميم مخاري کی روایت کے مطابق سترآدمیول کواس کے ہمراہ بھیج دیا۔ ستر ہی کی روایت درست ہے، اور مُنْندر بن عُمْرُ وكو حرِبنورا عده سے تعلق كھتے تھے اور مُعَنَّى علموت "دموت كے ليے آزادكردہ) كے نقب سے مشه<sub>ور</sub>یتھے، ان کاامیربنا دیا۔ یہ لوگ فضلار، قرار اور سا دات وانھیامِ صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ كراس كيعوض إلى صُفَّه كے يسے عله خريد تب اور قرآن بيستے پڑھاتے تھے اور ات بي خُدا كے حضور منا مات و نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے تھے۔اس طرح جلتے جیلاتے معونہ کے کنوئی پر جا پہنچے۔ یر کنوال بنوعام اور حرہ بنی منگنم کے درمیان ایک نین میں واقع ہے۔ وہاں پراؤ ڈلسنے کے بعد ان صحاب كرام نے أم كيم كے بھا فى حرّام بن ملحان كورسُول الله يظافة الكيناك كاخط وسے كردشمن فعدا عامر بضيل کے پاس روار کیا ؛ نیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کواشارہ کر دیا جس نے حضرت عرام کو پیچیے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آساپار موگیا بنون دیکھ کرحضرت حرام نے فرایا ؛ التدُ اكبر إرب كعبه كي صم بين كامياب موكيا."

یر برب با برب است است استیمن نگدا عامرنے باقی صحابٌ برجمله کرنے کے لیے اپنے قبیلہ نبی اس کے بعد نوراً ہی اس شمنِ نگدا عامرنے باقی صحابٌ برجمله کرنے کے لیے اپنے قبیلہ نبی عامرکو آ واز دی کمگرانہوں نے ابو بار کی پٹا ہ کے بیٹ نظراس کی آ واز برکان نہ دھمے۔ ادھرسے

سل ابن شام ۱۹، ۱۹ ما ۱۹، زاد المعاد ۱۹، وصحح سفاری ۱، ۲۵، ۹۲۵، ۵۸۵

مای*یں ہوکراس تنص نے نبوسکیم کو آواز دی ۔ بنوسکیم سے تین قبیلیوں عصبیہ ، رعل اور ذکوان نے اس* پرلبیک کہا اور جسٹ آگران صُمَّا برکام کا معاصر وکرلیا رجوا باً صمّا برکامٌ نفے بھی لڑائی کی مگرسب کے ریب شہیر ہوگئے ،صرف مصرت کعیب بن زید بن نجا رضی الٹدعند زندہ بیجے۔انہیں شہدار کے ورمیان سے خمی حالت میں اٹھا لایا گیا اور وہ جنگ نوندق کک حیات رہیے۔ ان کے علاوہ مزید دوصما برحضرت عُمرٌ في بن اُمِّيِّهِ صَمْرى ا ورحضرت مُنْدِّر بن عقبه بن عامر صَى التَّرَعَبْها ا ونت چرا سينجقم انہوں نے جاتے واروات پرجیٹر بول کومنڈ لاتے دیکھا توسیدھے جاتے واردات پر بہنچے بھیرصرت مندرتوا پنے رفقار کے ساتھ مل کرشرکین سے لڑتے ہُوئے شہید ہوگئے اور حضرت عموٰہ کئی۔ ضمری کوقید کرایا گیا الیکن حبب تنایا گیا کدان کاتعلق قبیلة مُضَرِیت ہے تو عامر نے ان کی پیشا تی کے بال كنواكراني مان كى طرف سے \_ جس بهايك كرون آزادكية كى ندر تقى \_ آزادكرديا -حضرت عُرُوبن امُيّة ضمرى رضى التُدعنداس درد ناك الميه كي خبرك رمين بينج وان مُتّازُفّال مسمین کی شهادت کے لیے نے جنگ اُصر کا چرکہ تا زہ کردیا۔اور بیراس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہواءِ احد تو ایک گفی بُولی اور دوبرو جنگ بیں مارے گئے تھے گریہ بیجایے ایک شرمناک غداری کی نذر ہو گئے۔ حضرت عُرُوبِن امُیه ضمری واپسی میں وادی قنا ہ کے سرے پروا قع مقام قرقرہ پہنچے توایک و رخت کے سائے میں اتر بیٹے۔ وہیں بنو کلاب کے دوآ دمی بھی اگر اتر رہے بیب وہ دونول پخبر سوسكنة توحضرت عُرُّو بن المكيت مُشندان دونول كاصفا يأكر ديا. ان كاخيال تضاكه البندساتيول کا بدلہ سے رہے ہیں حال ککہ ان دونوں کے پاس سول اللہ میٹالشفیکنانی کی طرف سے عہدتھا كرُحضرت عُمرُوعانت نه تقے بینانچہ حب مینه آگرانہوں نے رسول التُدیشَظ اللّٰ کواپنی اس الکی رَافی کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے دو آ دمیوں کو قس کیا ہے سن کی دیت مجھے لا زماً ادا کر نی ہے۔ اس کے بعد آت مسلمان اور انکے علقاد بہود سے دیت جمع کرنے میں شغول ہو گئے میں اور يبي اقعة زوه بني نضير كاسبب بنا - جيساكه آسك آري سب ر سول الله ﷺ فیلنا الله کومعونه اور جیع کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی ون اسکی پیجھے

رسول الله ﷺ کومعونه اور جیع کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی ون آگے پیچے بیشتری میں آئے بیکے بیجے بیشتری کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی ون آگے بیکے بیشتری میں آئے سے بیٹ کے اس قدر رسیج بہنچا اور آپ اس قدر ممکنین و دلفظار ہوئے کہ من قومول اور اس بیشتری کے بیٹے ان بیٹ میں مرد میں از دا المعاد یا وہ ۱۰۰۱ اصبیح بخاری تاریم ۸۹۰۵۵ میں ات میں باری میں مرد میں دائیں کی خصر شوا مالا جا بالا محمل کو امک میں رات میں باری میں میں میں دیا تاریخ کے شوا مالا جا بالا محمل کو امک میں رات میں باری جی سے میں دیا تاریخ کے اور اس میں بات میں باری میں بات میں باری میں بات میں باری میں باری میں بات میں باری میں بات میں باری باریک میں بات میں باری باریک میں بات میں باریک میں باریک میں باریک میں بات میں باریک میں بات میں باریک میا تعلق باریک میں باریک می

کے۔ ویقیے ابن بہتا ہا رہ ۱۹۹۱ ما ۱۹۹۱ و اور المعاد ۱۹۹۱ میں المالی المالی المتعلیہ والم کوایک ہی رات میں ملی تھی۔ دونوں ما د توں کی خیررسُول النگری المتعلیہ والم کوایک ہی رات میں ملی تھی۔ دونوں ما د توں کی خیررسُول النگری المتعلیہ والم کوایک ہی رات میں ملی تھی ۔ دونوں ما د توں کی ہے کہ رُبول النام می المبار معرفہ پر والیت کی ہے کہ رُبول النام می المبار معرفہ پر والیت کی ہے کہ رُبول النام می المبار معرفہ پر والیت کی ہے کہ رُبول النام می المبار معرفہ پر والیت کی ہے کہ رُبول النام می المبار معرفہ پر والیت کی ہے کہ رُبول النام می المبار معرفہ پر والیت کی ہے کہ رُبول النام می المبار معرفہ پر والیت کی ہے کہ رُبول النام میں المبار معرفہ پر والیت کی ہے کہ رُبول النام میں المبار میں اللہ میں المبار معرفہ پر والیت کی ہے کہ رُبول النام میں المبار م

قبیدوں نے ان صنّی برکرام کے ساتھ فعدر وقتل کا پرسلوک کیا تھا آپ نے ان پرایک جیسے یک بدوعا فرمائی بیٹا پڑے سیجے بخاری میں صفرت انس منی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بئر معونہ پڑ شہید کیا تھا آپنے ان پڑیس روز کک بدوعا کی آپ نماز فجر میں رعل، ذکوان، لمیان اور مُصبَّد پر بدوعا کہ تقیہ پر بدوعا کہ تقیہ اور فرماتے تھے کہ عصبہ نے اللہ اوراس کے رسُول کی محصبہت کی اللہ تعالیٰ نے اس بارسے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی ،جوبعد بین نسوخ ہوگئی ۔ وہ وحی بیتھی وہ مہاری توم کو یہ تبال دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ سم سے راضی ہے اور سم اس سے راضی ہیں ، اس کے بعد رسُول اللہ شاہ اللہ این ایر تو تو ترک فرا دیا ہے

کے عزوق بنی نصیر اور مردمیان نہ تھے ، سازشی اور دسیسہ کارتھے ، اس ہے جنگ کرونکہ بھائے کے اور دسیسہ کارتھے ، اس ہے جنگ کے بہائے کینے اور عداوت کامظا ہرہ کرتے تھے اور سلمانوں کوعہدو بیمان کے باوجو داذیت دینے کے لیے طرح طرح کرح کے جیلے اور تدبیر کرتے تھے ۔ البتہ بنوفین تقاع کی عبلا وطنی اور کھیب بن ہون کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیر کرتے تھے ۔ البتہ بنوفین تقاع کی عبلا وطنی اور کھیب بن ہون کے قیمت کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوفز دہ ہو کرفاموشی اور کون و خوشت یار کرایا جلیکن غزوۃ احد کے بعد ان کی جزأت بھر پیٹ آئی۔ انہوں نے کھلم کھیلا عداوت و جو مجدی کی مدید کے منا فقین اور کھی کے شرکین سے پس پر دہ سے نرباز کی اور مسانوں کے ضلان شرکین کی حمایت میں کام کی بیٹ ہو

نبی ﷺ اورمعونہ کے حادثات کے بعدیہ وکی جراکت وجہارت مدسے بڑھ گئی اورانہوں نے بی ﷺ ایک جیٹے اور معونہ کے حادثات بنالیا -

شہ سنن ابی داؤد باب فیرالنظیر کی روایت سے یہ بات مشفاد ہے ویکھئے سنن ابی داؤد مع شرح عون المعبود ۳ را ۱۱ ۱۱۹۰ نے کہا ؟ ابوالقاسم اہم ایسا ہی کریں گے۔ آپ بہاں تشریف رکھنے ہم آپ کی ضرورت پوری کئے دیتے ہیں ۔ آپ ان کے وعدے کی کمیل کا تنظا دیتے ہیں ۔ آپ ان کے وعدے کی کمیل کا تنظا کرنے ہیں ۔ آپ ان کے وعدے کی کمیل کا تنظا کرنے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو کمیٹر ، حضرت عمر ، حضرت علی اور صحابہ کراٹم کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی ۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو کمیٹر ، حضرت عمر ، حضرت علی اور صحابہ کراٹم کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی ۔

ادھر ہیو د تنہائی میں جمع ہوئے توان پر شیطان سوار ہوگی اور جو برخی ان کا نوشہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے نوشما بنا کر پیش کیا ۔ یعنی ان ہم د دنے باہم مشورہ کیا کہیوں نہ بی ﷺ ہی کو متن کر دیا جائے ۔ چنا نچرانہوں نے کہا ۔ کو ن ہے جواس چکی کو لے کراو پر جائے اور آ ہے کہ رپر گراکر آ ہے کو کچل دسے تاس پر ایک برنجت ہی ودی عُرُو بن جاش نے کہا ، یں ، ، ، ان توگوں سے کو کرکر آ ہے کہ کہا جی کو الیا نہ کرو کہ بنگہ خداکی قسم انہیں تمہا یے ارادوں کی خردیدی جائے گی اور کی میں میں انہوں نے کہا ہوں کی خردیدی جائے گی اور کی میں انہوں نے کہ میں انہوں نے کی میں انہوں نے کا در ایسے منصوبے کو روب عل لانے کے عوم پر بر قرار رہے ۔

ادھررت العالمين كى طرف سے رسُول اللّه يَنْظِيْنَ اللّهُ عَيْلِاللّهُ اللّهُ عَيْلِاللّهُ اللّهُ عَيْلِاللّهُ اللّهُ عَلَيْلُاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدَّمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدَّمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مدینروایس آگرآئی نے فوراً ہی محکوبی نیفندر کے پاس روانہ فرما باا درانہیں یہ نوٹس دیا کہتم لوگ مدینے سے بھی جاؤ اب بہال میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ۔ تمہیں دس دن کی مہدت دی جاتی ہوں کے بعد بہود کو مبالا لائی جاتی ہوں کے بعد بہود کو مبالا لائی کے سواکو ئی جار کے بعد بہود کو مبالا لوگئی ہوں کے بعد بہود کو مبالا لوگئی ہوں کے سواکو ئی جارہ کار سمجھ میں نہیں آیا ۔ چانچہ وہ چند دن یک سفر کی تیار بال کرتے ۔ ہے۔ لیکن اسی دولان عبد اللہ بن آئی کمیں المنافقین نے کہل جیجا کہ اپنی جگہ برقرار بہو وقت عباق اور گھر بار نہ حجبور و میر بیاس دو نبرار مروان حبی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت میں ان سے دیا ہو کہ اور تمہارے با اسے باتو مہم بھی تمہارے ساتھ بھی جا میں گئی تو بھی مہاری مدد کریں گے اور توش نظیم میں میں کسی سے مرکز نہیں دہیں گئی تو بھی تمہاری مدد کریں گے اور نوش نظیم میں دور بنوش نظیم کی گئی تو بھی تمہاری مدد کریں گے اور نوش نظیم اور تبہارے میں دور بنوش نظیم کی گئی تو بھی تمہاری مدد کریں گے اور نوش نظیم کی کئی تو بھی تمہاری مدد کریں گے اور نوش نظیم کی کئی تو بھی تمہاری مدد کریں گے اور نوش نظیم کی کئی تو بھی تمہاری مدد کریں گے اور نوش نظیم کی کہناری مدد کریں گے۔ اور بنوش نیج تمہارے میں دور بیا ہے۔

یربنیام سُن کریمُود کی خوداعتمادی بلٹ آئی اورانہوں نے مطے کرلیا کہ حبلا وطن ہونے کے بہائے گئی ان کے سردار حیثی بن اخطب کو توقع تھی کہ واس المنافقین نے جو کھی کہا ہے بہائے گئی ان کے سردار حیثی بن اخطب کو توقع تھی کہ واس المنافقین نے جو کھی کہا ہے وہ پورا کرسے گا اس بیے اس نے رسول اللہ عظام تھی کہا ہے جا بہا ہے دیا کہ ہم ایسے دیا رسے نہیں نکلتے آئے کو جو کرنا ہو کرلیں ۔

اس میں شبہ نہیں کوسلمانوں کے بھاظ سے میصورت حال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی ایخ كے اس نازك اور پیریب ده مورد پر وسمنول سے محراؤ كيجه زياده مفيد ومناسب زنها . انجام خطرناك بوكما تھا آپ دیھے ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں سے خلات تھا اور مسلمانوں کے دو تبلیغی وفود نہائٹ ب وردی سے تدینے کیے ماچکے تھے ، پھر بنی نُفیر کے پہوداتنے طاقتور تھے کدان کا ہمھیار ڈالنا آسان نه تما اوران سے جنگ مول بیلنے ہیں طرح طرح کے ندشات تھے۔ گر ہرُمعونہ کے المیے سے پہلے اوراس کے بعد سکے مالات سنے جزئنی کروٹ لی تھی اس کی وجہ سے سلمان قتل اور بدعہدی جیسے جرائم كسليط بن زباده حساس ہوگئے تھے اوران جرائم كا ارتكاب كرسنے والول كے فلات ملما نوں کا جند بَرُ انتقام فزوں رہوگیا تھا۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا کیچ پی بنونیفیرسنے دسول میں يَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه چنانچە حبب رسول الله مینانی ایک کوچی بن اخطیب کا جوا بی بینام ملا تواپ سفیا و صحابر کرام اسف کہا النڈا کبرڈاور پھرلٹائی کے بیلے اٹھ کھڑسے موسئے اور حضرت ابن اٹم مکتوم کو مدینہ کا اثنظام سؤپ كرنبونضير كم علاقے كى طرف روانہ ہو كئے حضرت على بن ابى طالب رضى التّرونہ كے ہاتھ ميں علم تھا نونصنيرك ملاقے بي يہنچ كران كامحاصر وكراياگيا -

ادهربنونصنبرنے اسپنے قلعول اور گرشیوں میں پناہ لی اور قلعہ بندرہ کرفیکی سے تیر اور پتھر برساتے ہے۔ چونکہ مجورکے باغات ان کے بیے سپر کا کام دسے رسبے تھے اس بیے آپ نے حکم دیا کہ ان وزیرتوں کو کاٹ کر حبلا دیا جائے۔ بعد میں اس کی طرف اشارہ کرکے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:

وَهَانَ عَلَىٰ سَسَرَاةَ بِنَى لَوْى حَرِيْقٌ بِالْبُوكِيْرَةُ مُسْتَطِيرَ بنی لوّی کے سرداروں کے بیے یہ معولی بات متی کہ بُرُیْرَۃ مِن آگ کے تعلے بلندہوں دہریہ ؛ بنونفیر کے نملت ن کا نام تھا) اور اس سے بارسے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشادی نازل بُول؛ مَا فَطَعْتُهُ مِّنْ لِيسُنَةٍ آوُ تَرَكْتُمُوْهَا قَايِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِاِذْ زِاللَّهِ وَلِهُغُذِى الْفُسِيقِيْنَ ۞ (٩٥،٥)

" تم نے مجور کے جو درخت کائے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سنے تھا۔اورایسا اس بیلے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کورسواکرسے ؛

بہرمال جب ان کا معاصرہ کر لیا گیا تو بنوقر کی گئے ان سے انگ تھلک سہے۔ عبداللہ بن اُ بُیٰ نے بھی خیانت کی اور ان کے علیہ عن عُطفان بھی مد دکونہ آئے۔ غرض کوئی بھی انہیں مدو دیہنے یاان کی مصیبت ٹا لینے پر آ ماوہ نہ ہُوا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال بوں بیان فرما دُرُ .

كَمَتَ لِالشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرَ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئَ ۚ عَمِنْكَ.

بنونفیرنے اس منظوری کے بعد ہمیار ڈال دیئے اوراپنے ہاتھوں ابینے مکانات اجاڑ ڈالے اکہ دروازے اورکھڑکیاں بھی لا دیے جائیں۔ بلک بعض بعض نے توجیت کی کڑیاں اور دبواروں کی کھونٹیاں بھی لادلیں۔ بھرعور توں اور بچول کوسوار کیا اور جھ سوا و ٹوں برلدلدا کرروانہ ہوگئے بیٹیر یہودا وران کے اکا برمثلاً بیٹی بن افسل اور سلام بن ابی الحقیق نے شرکا کرئے کیا ، ایک جاعت مک شام روانہ ہوئی ہون دو آ دمیول بعنی یا مین بن عمرواور ابوٹٹھید بن و مہب نے اسلام قبول کیا۔ لہذا ان کے مال کو ہانھ نہیں سکا یا گیا۔

ُ رسُول الله ﷺ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْهِ الله عَلِيْ الله عَلَيْهِ اللله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلِي الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَل

کرآپ اسے اپنے سے محفوظ رکھیں یا جسے جاہیں دیں ۔ پینا نجرآپ سنے (ال غنیمت کی طرح) ان اموال کافمس دیا نجوال حصر) نہیں تکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور نئے دیا تھا جمعلہ نوں نے اس ہر کھوڑ سے اورا ونٹ دوٹراکر اسے (بزوشمشیر) فتح نہیں کیا تھا لہٰذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوص کے تحت اس پورے الی کوصرف مہاجرین اولین برتقیم فروایا۔ البتہ دوانصاری صحابی اور گار اور سنہ بن کونیانہ اور سنہ بن کونیانہ اور سنہ بن کونیانہ اور سنہ بنا کوان کے فقر کے سبب اس ہیں سے کچھ عطا فر مایا۔ اس کے عملاوہ آپ نے ایک اور اس کے عملاوہ آپ نے ایک اور اس کے عملاوہ آپ این از واج مطہرات کا سال بھر آپ سنے رایک جھوٹا سائکرالیف لیے فوظ رکھاجس میں سے آپ ، اپنی از واج مطہرات کا سال بھر کا خرج نکا سال بھر کا فرج نکا سال بھر کا فرج نکا سال میں موت فرہا دبتے تھے۔ اور اس کے بعد جو کچھ بھی تھا اسے جہاد کی تیاری کے سامی تبھیار اور گھوڑ وں کی فراہمی بیں صرف فرہا دبتے تھے۔

کوبیان کیدے ہوے سورہ سم فرادی ہے۔

ابن عباس بنی اللہ عذا س سورہ دخشر اکے باسے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس سورہ بالخینی کو ابن عباس بنی اللہ عند اس سورہ دخشر اکے بغیر سلمانوں کوشا ندار کامیابی حاسل ہوگی۔ اس افروہ بنی نفید میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہوگیا اور من فقین ریدلی بھاگئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرائت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح سئول، ٹد میلا فلی کھائیاں ن بدوؤں کی خبر بینے کے بیے کیسو ہوگئے جنہول نے اُحد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں انجھار کھاتھا اور نہایت ظالمانہ طربیقے سے داعیانِ اسلام پر جملے کر کر کے انہیں موت کے میں انجھار کھاتھا اور نہایت ظالمانہ طربیقے سے داعیانِ اسلام پر جملے کر کر کے انہیں موت کے گھاٹھا گئی کہ دوہ مدینے پر چڑھائی کی میں صوبی سے سے تھے۔ اور اب ان کی جرائت اس صدی ک بڑھ فیکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی صوبی سے تھے۔

مه ابنِ بشام ۱۷،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹،۱۱،۱۱، المعاد ۲ ر ۱۱،۰۱۱، صحیح سبناری ۲ رسم ۵،۵،۵

ادھرسرکش بدو ، جولوٹ مارکی تیاریاں کررہ تھے مسلانوں کی اس ابھا بک یلغارکی فہوشتے ہی خوت زدہ ہوکر بھالگ کھوے بھوئے اور بہاڑوں کی بوٹیوں میں جا دیکے بسلانوں نے لیٹرے قبائل پر اپنارعب و دبر بہ قائم کرنے کے بعد امن وامان کے ساتھ واپس مدینے کی داہ لی ابلی بیر نے اس سلطے میں ایک میں نے میں فرز وے کانام لیا ہے جو رہی الآخریا جا دی الاولی سلامی میں نہر نمین نجد کے اندر سلامی میں سرزمین نجد کے اندر میں شہر نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ نوہ نا ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ میں آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے ۔ ایوسفیان نے غزوہ اصلات ایک غزوہ میں اس کے وقت آئدہ سال میدان بدر میں جس غزوہ کے لیے لاکارا تھا اور جسے ملمانوں نے تعلقہ واپسی کے وقت آئدہ سال میدان بدر میں جن خور کہ بدرجیسی زور دارجنگ میں جانے کے بدواں اور اعراب کوان کی سرشی اور بغاد بیتی تھی کہ بدواں اور اعراب کوان کی سرشی اور بغاد بیتی تھی کہ بدواں اور اعراب کوان کی سرشی اور بغاد بیتی تھی کہ بدواں اور اعراب کوان کی سرشی اور بغاد بیتی تھی کہ بدواں اور اعراب کوان کی سرشی اور بغاد بیتی تھی کہ بدواں اور اعراب کوان کی سرشی اور بغاد بیتی تھی ایک میں جون کی جگ کی توقعے تھی اس کے بدین میں جون کی جگ کی توقعے تھی اس کے در سے بیطان بدواں کی شوک پر ایسی ضرب لگائی جائے کر انہیں مدینے واٹری کی توقعے تھی اس کے ایسی خور کی کھوئی کی جائے کر انہیں مدینے واٹری کرنے کرنے کی جرائت

باتی رہی ہے بات کر رہی ہے اور وہ جور رہیع الاخریا جادی الا والی سکستہ میں مین آیا تھا غروہ وا دات الرقاع علی معنی آیا تھا غروہ وا در حضرت تھا ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں۔ کیونکہ غزوہ وات الرقاع میں حضرت ابو ہر رہ اور حضرت ابوموں خید دان پہلے ابوموسی اللہ عنہ جنگ خیبرے صرف چند دان پہلے الاموسی اللہ عنہ جنگ خیبرے صرف چند دان پہلے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوموسی انتعری ضی اللہ عنہ رمسلمان ہو کہ بین سے روانہ ہوئے توان کی شق سامل میں میں مشاب ہوگی تھی؛ اور وہ منبشہ سے اس وقت وا بیس آئے تھے جب نبی شاہد تھا۔

خیبریں تشربیت فرانتھے۔اس طرح وہ پہلی ہار )خیبر ہی سکے اندر خدمت نبوی میں حاضر ہوسکے تھے ہیں ضروری سبے کدغوروہ ذات الرقاع غز وہ خیبر کے بعد میٹیس آیا ہو۔

سنگ میشک ایک عرص بعد فو و و دات الرقاع میں صلوق خوت پر هی تھی اور لوق توت پہلے ہیں غروہ میں میں اور لوق توت پہلے ہیں غروہ و مسئان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کرغز و هم عسفان کا زمانہ غروہ و ه خندت کے عسفان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کرغز و هم عسفان کا زمانہ غروه و هم خندت کے بھی بعد کا ہے۔ دیتھیقت غروہ و هم خان سفر میر پیلے کا ایک ضمنی واقعہ تھا اور سفر میر بیسی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں تا تھا جس سے والیں آکر رسول اللہ میں اور بی تا تھا جس سے والیں آکر رسول اللہ میں بیش کی اختر کی ماہ نی تھی اس سے اس اعتبار سے بھی غروہ والیت الزف ع کا زمانہ نیم برکے بعد بی ثابت ہوتا ہے۔

اعواب کی شوکت توڑ دینے اور بدوؤل کے تفریسے طمئن ہوجانے کے ۔ عووہ فروہ بروؤل کے تفریسے طمئن ہوجانے کے این شوع کے ۔ عووہ براوو کی اید سلانوں نے لینے بڑے شمن زفریش ، سے جنگ کی تیاری شرع کر دی ۔ کیونکہ سال تیزی سے ختم ہور ہاتھا اوراحد کے موقع پرسطے کیا ہوا وقت قریب آ تا جارہا تھا اور محمد ﷺ فا اور صحابہ کوائم کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابوسفیان اور اس کی قوم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تکلیں اور جنگ کی جی اس حکمت کے ساتھ جاپا میں کہ جوفراتی زیادہ ہمایت نیا اور یا ترا رہا ہوائے۔ اور یا ترا رہا ہو حالات کا فرخ پوری طرح اس کے حق میں ہوجائے۔

بینانچه شعبان سنگ بیر جنوری سنتانیم میں رسُول یُظِینی نے مدینے کا انتظام مضرت اللہ اسلام منترت واللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ کے ہمراہ ڈیڑھ ہزار بن رواحہ رضی اللہ عنہ کوسونپ کراس طے شدہ جنگ کیلئے بدر کا رُخ فرمایا ۔ آپ کے ہمراہ ڈیڑھ ہزار کی میں میں اللہ عنہ کوسونپ کراس کے میں اور دس گھوڑے سے تھے ۔ آپ نے فوج کا علم حضرت تھی کو دیا اور بدر پہنچ کرمشر کین کے انتظار میں خیمہ زن ہوگئے ۔

دوسری طرف ابوسفیان بھی بچیس سو، دول سمیت دو ہزار مشکین کی جمیت ہے کہ روا نہ ہوا اور
سندہ مالت جنگ کی نماز کوصلو ہے خوف کہتے ہیں حس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج ستھیا ربند ہوکہ
ا آم کے پیچھے نماز پڑھے وائی آدھی فوج ستھیار ہاندھے دشمن پنظر کھے۔ ایک رکعت کے بعدیہ فوج امام کے
پیچھے آجائے، ور بہی فوج دشمن پنظر رکھنے مبلی جائے وامام دوسری رکعت پوری کرسے تواری ہاری فوج کے
دونوں جھے بنی بنی نماز پوری کریں اس نماز کے اس سے طلتے جلتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو موقع جنگ
کی مناسبست سے ختیا رسکے جائے ہیں ۔ تفصیرات کتب اص دین ہیں موجو دہیں۔

کے سے ایک مرحلہ دوروادی مُرا نظّران بینج کرمجنہ نام کے شہور شیسے پیٹیمہ زن ہوا لیکن وہ مکہ ہی سسے بو هجل اور بر دل تھا۔ بار ہارمسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوجیّا تھا اور رعب ببیبت سے لرز اٹھنا تھا۔ مُرا تظهْران بینچ کراس کی بمت جواب دے گئی اور وہ وابیی سے بہلنے سویٹنے لگا۔ بالآخراپنے ساتھیوں سے کہا " قریش کے لوگد! جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے حبب شا دابی اور سریا لی ہوکہ جانور بھی چرسیس اور تم بھی دودھ بی سکو۔اس وقت خشک لیا لی سبع، لبذا بين وايس جار إمون ، تم هي وايس جلي علي ي

السامعلوم بوتاسك كدسارس بي الشكرك اعصاب بينون وبيبت سوارتحى كيوكلابسفيان کے اس مشورہ پرکسی تم کی مخالفنت سے بغیرسب سنے واپسی کی راہ بی اورکسی سنے بھی خرواری ریکھنے اور مسلما توں سے جنگ لڑسنے کی دلستے نہ دی ۔

ا وحرسلمانوں نے بدر میں آٹھ روز کک ٹھہر کہ دشمن کا انتظار کیا ۔ اور اس دوران اپنارہا ہان تجارت بیچ کرایک درہم کے دو درہم بناتے رہے۔اس کے بعداس شان سے مرہنہ واپس کئے كرجنگ ميں پيش تسدى ان كے إتھ آ جكى تھى ، دلول پران كى دھاك ببيھ كچى تھى اور ماسول بران کی گرفت مضبوط ہوئیکی تی مینوزوہ بررموعد ، بررثانیہ ، بدرآخرہ اور بررصغرکی سکے نامول سسے

ر سول الله منظالی الله منظالی الله منظالی الله منظالی الله من وا بان وا غزوة دومنزالجند چل رہی تھی۔ اب آپ عرب کی آخری حدود تک نوجر فرمانے کے بیے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی صنرورت بھی تھی باکد حالات پڑسلما نول کا غلبہ اور کنٹرول سیسے اور دوست و دشمن سجی اس كومحسوس اوتسليم كرير.

پینا بچر بدرصغری کے بعد چھر ما ہ کک آپ نے اطمینان سے مسینے میں قیام فرایا۔ اس کے بعد آپ کواطلاعات ملیں کو شام سکے قریب وُومۃ الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے واستفانوں پر ڈاکے ڈال رسپے ہیں اوروہاں سے گذرنے والی اسٹ بار نوٹ بیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کانہوں نے مدبیتے پر جملہ کرسنے سے بیسے ایک بڑی حیثت فراہم کر بی ہے ۔ ان اطلاعات کے پہیٹر نظر پُول ہّ

لله اس نودوے کی تنصیل کے لیے مدخطہ ہوا بن ہشام ۲ رو۲۰۰ اوراد المعاد ۲ روال

اس غزف میں آپ کا معمول تھا کہ آپ رات ہیں سفر فرماتے اور دن ہیں چھنچے رہتے تھے جہد وشمن پر بالکو اچا نک اور بیضری میں ٹوٹ پڑ ہیں۔ قریب پہنچے تومعلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر کل گئے ہیں؛ لہذا ان کے موشیوں اور چروا ہوں پر بتر بول کی چھنے ہاتھ آئے کچھ کا کھا گئے۔

گئے ہیں؛ لہذا ان کے موشیوں اور چروا ہوں پر بتر بول یا کچھ ما تھا آئے کچھ کی کھا گئے۔

جہاں تک وُومۃ الجندل کے باسٹندوں کا تعلق ہے توص کا جدھر سینگ سمایا بھاگ کھا جب مسلمان وُومۃ کے میدان ہیں اتر سے تو کوئی نہ طل آپ نے چندون قیام فرماکر اوھرا وھرمت موروست میں موروست میں عیدیند بن صفی سے مواند کے لیکن کوئی بھی ناتھ نہ آیا ۔ بالاخرآپ مدبنہ بیٹ آئے اس غروسے میں عیدیند بن صفی سے مصالی سیمو میں عیدیند بن صفی سے مصالی سیمو میں میں عیدیند بن صفی سے مصالی سیمو میں می ہیڈ از

وُوْمَه -- وال کوچیش -- یه سرحد شام میں ایک شهرست ریہاں سے دمشق کا فاصلہ پاریجی آ اور مدسینے کا بندرہ رات ہے۔

ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور عکیما نہ حزم و تدبر پرمبنی منصوبوں کے ذریعے نبی یکھیا نے برکلی بی اس وامان بحال کرنے اور صورت حال پرقابو پانے برکلی بی منطق اللہ اللہ اللہ بیارہ ن وامان بحال کرنے اور صورت حال پرقابو پانے برکلی بی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رُخ مسلما نول کے حق میں موٹر بیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات بہم کی شدت کم کی جو برجانب سے انہیں گھیرے بڑو سے تصیں بنیانچ من فقین فارش اور مالیوں بوکر بیٹھ گئے ۔ یہود کا ایک قبیلہ عبلا وطن کر دیا گیا ۔ دو سرے قبائل نے تی برائگ اور مہدور بیان کے دیارہ کا مظاہرہ کیا ۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑگئے اور قرابیش نے معملانوں کے ایف کا مظاہرہ کیا ۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑگئے اور قرابیش نے معملانوں کو اسلام پھیلانے اور درب انعالمین معملانوں کے ساتھ ککر انے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور درب انعالمین کے بیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے ۔

-شەقبىلەفرارە كەسردى

## غزوة احرابطنت

ایک سال سے نیادہ عرصے کی پیم فوجی مبعات اور کا در وائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر مسکون جھاگیاتھا اور سرطرف امن وامان اور آشی و سلامتی کا دور دورہ ہوگیاتھا؛ گرمبود کو جواپئی ضبات ول بازشول اور وسید کاریوں کے نتیجے ہیں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ کے تھے۔
اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ انہوں نے غذو خیانت اور کر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبتی نہیں سیکھاتھ۔ جنانچ خیبر نسقس ہونے کے بعد سیلے نوا نہوں نے یہ انتظاد کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بُت پر سنوں کے دیمیان جو فوجی کٹاکش چل رہی سے اس کا نیتجہ کیا ہون ہے بیکن حب دیکھاکہ عالمی مسلمانوں کے دیمیان جو فوجی کٹاکش چل رہی سے اس کا نیتجہ کیا ہون ہوئے میں ، گروش بیل ونہار نے اٹنے اثر ونفوذ حب دیکھاکہ عالمت مسلمانوں کے لیے سازگار ہوگئے ہیں ، گروش بیل ونہار نے اٹنے اثر ونفوذ میں ہوئے۔ بیس کو نتیج میں ان کا چراخ جیات ہی گل ہوجائے۔ طبی ہوئے۔ انہوں نے سنے سرے سے سازش شروع کی اور سمانوں پر ایک الیسی آخری کا رہو ہوئے۔ میں ہوئے۔ انہوں نے کہ تیمی مصروف ہوگئے جس کے نتیجے میں ان کا چراخ جیات ہی گل ہوجائے۔ فیری نوفائ بیان تیار کی سے سازش شروع کی اور سے میلیان کی جوائے نہیں براہ راست مسلمانوں سے میکوائے کی جرائے نی تھی اس سے اس مقصد کی خاطرا کی سنون کی نوفائی بیان تیار کیا۔

اس کی فصیل برسنے کہ بنونیفیر کے بیس سردارا ور رہنما سکے میں قراش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ میں فاقی کے نونیفیر کے بیس سردارا ور رہنما سکے میں قراش کے پاس حاضر ہوئے اپنی مدد کا بقین دلا یا۔ قریش نے انہیں رسول اللہ میں فاقی کے دور میں ان کی بات مان کی بات مان کی بچونکہ وہ احد کے روز میں بال نوں سے صحت آل آئی کا عہد و پر بیان کر کے اس کے خوال سے میں کی خلاف ورزی کر میں کے در اللے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گئے ۔ اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گئے۔

اس کے بعد میہ و کا پہ و فد نبوغ طفان کے پاس گیا اور لین نبی کی طرح انہ ہیں ہی آ ، و ہُزبگ کیا۔ وہ بھی تبار ہو گئے ۔ بچراس و فد نے بقیہ قب کل عرب میں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی نرفیب دی اوران فبائل کے بھی بہت سے افراد تبار ہو گئے ۔غرض اس طرح بہودی سیاست کا وِ نے بوری کامیا بی سے ساتھ کفرکے تمام بڑسے بڑسے گرو ہوں اور حتموں کونبی طاق کا بیا اوراکپ کی دعوت اوڑسلما نول کے خلاف بجو کا کرجنگ کے لیسے تیارکردیا ۔

اس کے بعد مطے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش ، کنانہ ،اور تہامر میں آباد ،ومرے طبیعت قبائل سنے مدینے کی جانب کوج کیا ان سب کاسپر سالا یا اعلی ابوسفیان تھا اوران کی تعدا دچاہزار تھی ۔ پرشکر مُرّ انظہ اِن بہنچا تو بڑو گئیم تھی اس بی آشامل ہوئے ۔اوھراسی وقت مشرق کی طرف سے خطفانی قبائل فزارہ ، مرہ اور اُشجے نے کوچ کیا ۔ فزارہ کاسپر سالا رغیبین کم من موہ اور اُشجے سے کوچ کیا ۔ فزارہ کاسپر سالا رغیبین کم معربن زخیلہ ۔ انہیں کے ضمن میں بنوا سداور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آ کر تھے

اطلاع بلت بی سُول الله عَظِیناً الله عَدِین کمان کی مجنس شورگی منعقد کی اور دفی منعقبی پرصلاح مشوره کیا —— اہل شورگی نے ور وخض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه کی ایک بجویز متفقد طور پر منظور کی ۔ یہ بجویز حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه بیش ایک بجویز متفقد طور پر منظور کی ۔ یہ بجویز حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه نے ان فقطوں میں بیش کی تھی کہ اسے الله کے دشور کی ایک کر دفتر ت

يه يرسى باحكمت دفاعى تجريز عى ـ ا بل عرب ،سسے واقعت نه تنھے ـ رسُول النّد عَيْلِهُ لَلْكِيْكُمْ ا

نے اس تجریز پر فورا کھل درآ مد شروع فرماتے بگوئے ہر دس آ دمی کو چالیس ہاتھ نفد تن کھودنے کا کام سونپ دیا اور مسلمالوں سنے پوری محنت اور دلجمعی سے نفند ق کھود نی شروع کردی ۔ یہول اللہ یہ کھائے گئے اس کام کی ترغیب بھی لیتے ہتے ۔ اور عملاً اس میں بوری طرح شر کیا بھی رہتے ہتے جہانچ کے مصحیح بخاری میں حضرت سبل بن سعد ضی استہ عمد سے مروی سبے کہ ہم کوگ دسول التہ طافی تھا۔ کے ساتھ نفذتی میں تھے لوگ کھائی کر میہ تھے اور ہم کندھوں پر مٹی واصور سہے کہ داسی اثن ہیں رسُوں التّد طافی تھے گوگ کھائی کر میہ تھے اور ہم کندھوں پر مٹی واصور سے تھے کہ داسی اثن ہیں

اللهد المنار والانصار والانصار والانصار والانصار والانصار والنصار والمنار وال

اللهم اللعبين عيش الخيرة فاغفر للانصار والمهاجرة ماغفر للانصار والمهاجرة ملك اللهم اللهاجرة من المعارية المهاجرة من المعاروم الم

اَلْهُ قَلُولَا اللّهُ مَا اهْنَدُ بِسَنَا وَلَا تَصَدَّقُنَ وَكَاصَلَا قَنَ وَكَاصَلَا يُنْهَ وَالْمُ صَلَيْنَا وَلاَ مَا وَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

فَانَزِلُنْ سَحِكُيْنَةً عَلَيْتُمَا وَتَبَتِّتِ الْكَفَّدُامَ إِنْ لَاَقَيْنَا إِنَّ الْاولَى كَغِينُوا عَلَيْتُ نَا وَإِن ا كُادُ وَإِفِتُ نَادٌ ٱبْكِيْتِ

مع كالشرا اكرتونه مهوما تومم جابيت ندبلية ونه صدقه دسبته مدنماز را عصته ربس مم ربسكينت نازل فرما . ا در اگر ٹکراؤ ہوجلئے تو ہما رہے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہما یسے ضلاف لوگوں کو پھڑ کا یا ہے۔ اگرانہوں سفے کوئی فتنہ جایا توہم مرکز سرنہیں حبکائیں گے یا

شعراس طرح ہے۔

إِنَّ الأولَى قد بَغَوا عَلَيْتُنَا وَإِنَّ الْهُو افْسَنَةً ٱبَيْتُ أَا " یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیلہے ۔ اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا جا ہیں گے تو ہم ہر گزر رنگوں نہونگے ؟ مسلمان ایک طرف اس گرمجوشی سکے ساتھ کام کر رہے تھے تو دورسری طرف اتنی شدت کی میموک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تقتورسے کلیجشق ہوتا ہے بینا بخر حضرت انس کا بیان سبے کدا بل خندق ) کے پاس دوشقی جو لا یا حا آتھا اور بلو ویتی ہوئی چکنا نی کے ساتھ بنا کرلوگول کے سامنے رکھ دیا عام یا تھا۔ لوگ بھوسکے ہوتے تھےاوراس کا ذا کفۃ حلق کے لیے ، خوشگوار ہوتا تھا۔ اس سے بد بوا کھ رہی ہوتی تھی۔ لکھ

الرطلم كہتے میں كد بم نے رسُول اللّٰہ عَلِقَافَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّ الك الك يتحرو كه لا يا تورسُول مَيْلاللَظِيّان نها يناشكم كهول كرد ويتحرد كهلائ شد نخدق کی کھنڈنی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی عبلوہ فکن ہوئیں صحیح بخاری کی روا بہت ہے کہ حصرت جا ہر بن عبدالتّٰ درصنی التّٰرعنہ نے نبی ﷺ کے اندرسخت کھوک کے اتار دیکھے تو بحری کا ایک بجیر ذبح کیا اوران کی بیوی نے ایک صاع د تقریباً ڈھا ٹی کیلو ،جرمیا، بهررسُول الله عَلِينَا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال لائمیں بلیکن نبی ﷺ فیکٹنگانی تمام الل خندق کو جن کی تعدٰ وایک مبزار تھی ، ہمڑہ ہے کہ میں بیسے۔ اورسب لوگو رسنے اسی ذرا مِنتنے کھانے سے شکم میر ہوکہ کھا یہ پھڑھی گوشنٹ کی ہا ٹڈی پنی مات پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جش « تی رہی اور گوندھا مہُوا آ '، اپنی مالت پر برقرار رہا۔ اس

سے صبح بخاری ۵۹۹۱۷ سے ایضاً ۲ ۸۸۸ هے جامع تریزی مشکلی المصابیح ۲ رمهم

روٹی بیکائی عباتی رہی سنے

حصنرت نغمان بن بشیر کی بهن خند تی سے پاس دوقعی کھجور سے کرائیں کدان کے بھائی اور ماموں کھا میں گئے لیکن رسمول السّد منظافہ کھا تیں سے گذری تو آپ نے ان سے وہ کھجوری دلیں اور ایک کی میں گئے سے اوپر بہجھے دیں۔ پھرالی خندتی کو دعوت دی۔ اہل خندتی انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں۔ یہاں تک کہ سارے اہل خندتی کھا کھ کر چلے گئے اور کھجوری تھیں کہ کی بڑے سے کمن روس سے برگئیں۔ یہاں تک کہ سارے اہل خندتی کھا کھ کر چلے گئے اور کھجوری تھیں کہ کی بڑے سے کمن روس سے برگئیں۔ یہاں تک کہ سارے اہل خندتی کھا کھ کر چلے گئے اور کھوری تھیں کہ کی بڑے سے کہ اور میں سے برگر سے بھیں گئیں۔ یہاں تک کہ سارے اہل خندتی کھا کھ کر چلے گئے اور کھوری تھیں کہ کی بڑے سے کہ اور میں سے برگر سے بھیں گئیں۔ یہاں تک کہ سارے اہل خندتی کھا کھ کر سے برختیں کے دو کھوری تھیں گئیں۔ یہاں تک کہ سارے اہل خندتی کھا کھی کر سے برختیں گئیں۔ یہاں تک کہ سارے اور کو سے برختیں گئیں۔ یہاں تک کہ سارے اور کی میں میں کہ سارے اہل خندتی کھا کھی کہ سے برختیں گئیں۔ یہاں تک کہ سارے اہل خندتی کھا کھی کہ سارے کی میں کہ سارے کی کہ سارے کی کو سے برختیں کی کر سے برختیں گئیں۔ یہاں تک کے کا دو اسے انگر کی برختیں کی کہ برختیں کی کہ سارے کے کہ کی دی کی کہ کر سے بھی کے کہ کی کر سے بھی کہ کہ برختیں کھی کی کر سے بھی کی کہ کی کر سے بھی کر سے بھی کر سے بھی کر سے بھی کر سے برختیں کی کر سے بھی کی کر سے بھی کر سے بھی کر سے بھی کہ کہ بھی کر سے برختیں کی کر سے بھی کر سے برختیں کی کر سے بھی کر سے بر سے بھی کر سے بھ

لنه یه واقعه صحیح بخاری میں مروی ہے دیکھنے ۲/۸۸۸ ۵۸۹،

عه این بشام ۱۱ مرمده شه صحیح بخاری ۲ رمده

لکے سنن نسانی ۱۷ و ۵ ، منداحد بیاغة ونسائی کے نہیں میں ، اورنسائی میں عن رحیل من الصحابہ ہے ۔

خله ابنِ بشام ۱ ۱۹٫۳

پونکہ مرینہ شماں کے علاوہ ہاتی اطراف سے کیت دلاوسے کی بچانوں) پہاڑوں اور کھور کے باغات سے گھرا ہواہی اورنبی قطافی آنا ایک اہراور تجربہ کارفوجی کی چشیت سے یہ جاستے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے وشکر کی اورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہوسکتی ہے اس سایے آپ نے صرف سی جانب خندق کھدوائی ۔

مسلمانوں نے خدق کھود نے کاکام مسل جاری رکھا۔ ون کھر کھدائی کریتے اور شام کو گھر ملیٹ تنے بہاں بک کر مدینے کی داواروں تک کفا رکے نشکر جزار کے پہنچنے سے پیلے مقررہ پروگرام کے مطابق خند تی تیار ہوگئی لیے

ادهرقریش اپنا بار مبرار کا تشکر کے کر مرینہ پہنچے تورومہ بجدف اور زغاب کے درمیب ن مجمع الاسیال میں ٹیمرزن بھوئے؛ اور دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی بم فرچے ہزار کی نفری ہے کرآئے تو اصر کے مشرقی کنار سے ذئب نقمی میں ٹیمرزن بھوئے بھیا کہ قرآن مجیدیں نگورہے: وَلَمَّا رَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَ الْاَحْزَابُ وَالْوَا هٰذَا هَا وَعَدَذَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

" اورحب اہل ایمان نے ان حجموں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز سہے جس کا انتدا وراس کے رسول ہے ہم سے وعدہ کیاتھا اود انٹر اور اس کے رسول نے سچے ہی فرمایا نخا ۔ اور اس د مالت ہے ان کے ایمان اور مند ہّ اطاعت کواور پڑھا دیا نا

ليكن منافقين اور كمرونفس لوگوں كى نظراس تشكر پريڑى توان كے ول وہل كئے: ۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِ مُ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ۞ (١٢،٣٣)

" اورجب من فقین اوروہ لوگ جن سے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تنفے کہ اللہ اوراس کے یسُول نے ہم سے جو دعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا ''

بہرمال اس مشکرسے مقلبلے کے بیے رسمول اللہ عظامی بھی تین بڑا رسلمانول کی ففری بہرمال اس مشکرسے مقلبلے کے بیے رسمول اللہ عظامی بھی تین بڑا رسلمانول کی ففری کے تشریف لائے اور کوہ لمع کی طرف بہشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیبار کرلی سامنے خند ق تی جوسلمانوں اور کفار کے درمیان حاک تھی مسلمانوں کا شعار دکوٹ نفط، تھا تھے تو کا ینٹھ کوٹ و ن دہم ان کی مدد نه کی مبائے ، مدینے کا انتظام صنرت ابن ائم مکتوم کے حواسے کیا گیا تھا اورعور توں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر ویا گیا تھا ۔

جب مشرکین جملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے توکیا دیکھتے ہیں کہ ایک پوڑی کی خند آل ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے بجیورا اُنہیں محاصرہ کرنا پڑا ، حالانکہ وہ گھرول سے چلتے وقت اس کیلئے تیار محکر نہیں آتے تھے ، کیونکہ دفاع کا یہ نصوب — خود ان سے بقول — ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقعت ہی نہ تھے۔ اہذا انہول نے اس معاملے کو مرسے سے اپنے حاب بی داخل ہی نہ کیا تھا۔

مشرکین خند تی سے باس پنج کر غیظ و غضیب سے بیکر کا شنے لگے ۔ انہیں ایسے کمز ورتقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اترسکیں ۔ اوھر مسلمان ان کی گردش پر پوری پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر پر ساننے رسبتے ستھے تاکہ انہیں خند تی ہے قریب آنے کی جرائت نہ ہو۔ وہ اس میں نہ گور کی سات رسبتے ستھے تاکہ انہیں خند تی ہے قریب آنے کی جرائت نہ ہو۔ وہ اس میں نہ گور کی ان در نہ مٹی ڈال کر عبور کررنے کے لیے راستہ بنا سکیں ۔

اده قریش کے نہواروں کوگوارانہ تھا کوخدت سے پاس محامرے کے نتائج کے انتظاریس سے فائدہ پرشے رہیں بربدان کی عادت اور شان کے خلاف بات بنی ۔ چنا پنجان کی ایک جماعت نے جن میں مُرُو بن عبدوُد ، مکرم بن ابی بہل اور ضرار بن خطاب وغیرہ تنے ایک منگام سے خدت پارکہ کی اور ان کے گھوڑے خند ق اور سلع سے درمیان میں چکر کا شنے لگے ۔ ادھوسے صفرت علیٰ چند معلمانوں کے ہمراہ سکے گھوڑے خند ق اور بلع سے درمیان میں چکر کا شنے لگے ۔ ادھوسے صفرت علیٰ چند معلمانوں کے ہمراہ سکے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں لیک ان کی والیسی کا داستہ بند کر دیا ۔ اس پر عُرو ، بن عبرود قدنے مبارزت کے لیے ملکوا رحضرت علیٰ ودو دو داخل میں آگھوڑے ۔ اور ایک ایسا فقرہ جست کیا کہ وہ طیش میں آگھوڑے ۔ کو دو داخل میں پُرزور مُکر ہوئی ہماری سنے دوسرے پر بڑھ بڑھ کے دو بدو آگیا ۔ بڑالہا دراورٹر ذور تھا ۔ دونوں میں پُرزور مُکر ہوئی ہماری کہ خدت یا رہائے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کا مکرم اس کا کام تمام کر دیا ۔ باقی مشرکین مجاگ کرخد ق پار جیلے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کا مکرم نے بیاگ کرخد ق پار جیلے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کا مکرم نے بیاگئے ہوئے آیائیزہ مجی چھوڑ دیا ۔

مشرکین سنے کسی کسی ون خندق پار کرسنے یا اسسے پاٹ کرداشہ بنانے کی بڑی زبرہت کوششش کی کیئی سنے بھری فربرہت کوششش کی کیئی سنے بڑی عمد گی سنے انہیں دوررکھا اورانہیں اس طرح تیروں سے چھننی کیا اور ایسی پامردی سنے اُن کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی مرکوشش ٹاکام ہوگئی۔

پینا پنجہ میں مخاری میں مصرت علی مِنی النّہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے خند ق سے روز فرمایا ہ "النّہ ان مشرکین کے بیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دسے حب طرح انہوں نے ہم کونما زوشطیٰ دکی ادائیگی سے شخل رکھا بہال تک کہ سورج ڈوب گیا ہیں گ

یہیں سے یہ بات بھی افذہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندتی عبور کرنے کی کوئٹ ش اور مسلما لؤں کی طرفتے ہیم رفاع کئی روز تک جاری رہا؟ مگر جو تکہ دو لؤں فوجوں کے درمیا خبی ر حائل تھی اس ہے دست برست اور خوزر نے جنگ کی نوبت نہ سکی. بلکہ صرف تیمل ندازی ہوتی رہی، اسی تیم اندازی ہیں فرنفین کے چندا فرا د مارسے بھی گئے ... نیکن انہیں اٹھکیوں رپر گن جا سکتا ہے لینی چھم سلمان اور دس مشرک جن میں سے ایک یا دد آ دمی تلورسے قبل کئے گئے تھے۔ اسی تیم اندازی کے دور ن حصرت سعد بن معاذ رہنی اللہ عنہ کو بھی ایک تیم رکا جس سے انکے بازوکی بھی رگ کٹ گئی۔ انہیں حہان بن عرقد نامی ایک قریشی مشرک کا تیم رکھا تھا۔ حضرت

> عله صحیح بخاری ۱۷،۲۸ شله ایضاً الله مختصرانسیرة لیشیخ عبدالله صند؟ شرح مسلم للنودی ار ۲۲۰

سعدنے درخی ہوسنے سکے بعد ) دعاکی کہ اسے اسٹر! توجا نیاسیے کہ جس قوم نے تیرے دسٹول کی تكنريب كى اور انهبين بمكال بالهركيا ان سے تيرى راه بين جہادكرنا مجھے جس قدر محبوب آناكسي اور قرم سے نہیں ہے۔ اسے اللہ إیس مجھا ہوں کہ اب تونے ہماری اور انکی جنگ کو آخری مرصے يك بينجاد يلسب - بس اگر قريش كى جنگ كيمه اقى ره گئى بوتو مجھان كى ساتى ركھ كەمىران سسے تیری را ہ میں جہاد کروں اوراگر تھے نے لڑا ئی ختم کر دی سہے تواسی زخم کوجا ری کرسکے اسسے میری موت کاسبسب بنا دست ان کی اس دعا کا آخری مکرا ابر تھا کہ رلیکن، مجھے موت نہ دسے يهال تك كدبنو قريظ ركي معالي ميري أتكهول كوهندك ماصل بهوع بسئة ليله بهركيف أيك فز مسلمان محاذ جنگ پران مشکلات سے دومیا ریھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کا ری تھے سانب اسپنے بلوں میں حرکت کریسے تھے اور اس کوششش میں تھے کہ سلمانوں محے ہم میں اپنازم ا تار دیں پیخانچہ نبونفنیر کا محرم اکبر پیچنی بن انقطیب- بنو قرینظر کے دیا رمیں آیا اوران سکے سردارکعب بن اسد قرظی سے پاس ما حربہوا۔ بیکعیب بن اسدوپی شخص سیے جو بنو قربیظہ کی طرف ست عهد وبیمان کرسنے کا مُجازدُمُنا رتھا اور حس نے رسول اللّٰہ مِنْظِلْفَظِیکُلا سے یہ معاہدہ کیا تھاکہنگ کے مواقع پر آپ کی مروکرسے کا ۔ رجیسا کہ تجھیلے صفحات میں گذرج کا ہے۔ انگراس کے دروا زسسے پردشک دی تواس نے دروازہ اندرسے بند کر لیا ؟ گرمینی اس سے ایسی ایسی ہتی كتار فإكه أخركاراس سنے دروازہ كھول ہى ديا يىپى سنے كہا! اسے كعب! يمن تمہاسے پاس ہميشہ کی عزّت اور ر فوجوں کا ) بحرید کراں ہے کرا یا ہوں میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائذ بیسیت لاکررومه کے مجمع الاسیال میں اتار دیاسہے۔ اور بنوعظفا ن کوان کے قائزین اور سردار و کسیت المدسك بإس ذنب نقى ميں خيمة رن كرديا سب وان لوگوں سنے مجھ سنے فہدو يہان كيا ہے كہوہ محد اوراس کے ساتھیوں کامکل صفایا کیے بغیر بہاں سے نہ ٹلیں گے یا

کعب نے کہا! فدائی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور رفوجوں کا)برما ہو ابادل لے کوئے ہوجو صرف کرج چمک رہا ہے، گراس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے جی اِنتجھ برافسوں اِنتجھے میرے حال پر چھوٹہ وے ۔ میں نے محدّمیں صدق ووفا کے سواکچھ نہیں دیکھا ہے ''

گریجئی اس کوفریب دہیسے اپنی بات منولنے کی کوشش کرتارہا۔ یہاں تک کہ استے رام کر ہی یا۔

البتہ اساس تصدیکیائے بی عہد و بیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محکہ کوشتم کئے بغیرواہی کی راہ لی توہی مجرا بھی ہوگا محی مہا ہے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہوجاؤں گا۔ بھیرجو انجام تمہا را ہوگا وہی مبرا بھی ہوگا۔ جی سے اس پیمان وفاکے بعد کعب بن اسد نے رسول الند مظافیقی سے کیا ہوا عہد توٹر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ سلے کی بہوئی ذتمے دار بوں سے بری ہوکر ان کے فعلا ف مشرکین کی جا نہ سے جنگ میں شرکی ہوگیا ہے گئے۔

اس کے بعد قریظ سے یہود عملی طور پرجنگی کارروائیوں میں صروت ہو گئے۔ ابنِ اسحاق کا بيان سبككرحصنرت صُفِية بندت عبالمطلب دضى التدعنها مصرت صال بن ثابت دصى التدعنه کے فارع نامی قلعے کے اندر تھیں بحضرت سُنان ورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے جھنرت صُبِفیہ ّ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ابک بہودی گذرا اور قطعے کاچکر کاطنے لیگا۔ بیاس وقت کی بات تھے اور ہمارے اور ان کے دشیان کوئی نرتھا جو ہمارا دفاع کرتا . . . رسول الله ﷺ المائی مواد سميت وتنمن كے المفايل بينے بُوسے سنے ۔ اگر ہم پر كوئى حملہ آور ہوجا تا تو اب انہيں جيور كر ا تنهیں سکتے تھے اس بیرے بیں سے کہا "الے مسان ایر بہودی -- جیساکہ آپ دیکھ رسیمیں ا تفصح کا پیکریگا را سبے اور محصے خدا کی قسم اندیث ہے کہ یہ بانی بہو دکو بھی ہماری کمزوری سے گاہ كروسي كا ا وهررسُول اللّٰه يَرُكَالْفَلِيكُالُهُ اورضَحابِه كرا مَمُّ اس طرح كيفنسه بُوسة بِس كه بهاري مرد كو نهين أسكت لبذا أب عابيئ اوراست فل كرديجي "حضرت حمّان في كها والله آب عالى یں کہ میں اس کا م کا آ دمی نہیں بعضرت صُّنفیبہ کہنی میں اب میں نے خود اپنی کمر ماندھی یجیرسنون اس کہ میں اس کا م کا آ دمی نہیں بعضرت صُّنفیبہ کہنی میں اب میں نے خود اپنی کمر ماندھی یجیرسنون کی ابک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے ترکر اس بیودی کے پاکسس پہنچی اور لکڑی سے مار مارکر اس کا نیا تمہ کر دیا ۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسّان سے کہا ، جاسیئے اس سے متصيارا وراساب وتاريجيئ بيج كمهوه مردسي اس يييين في أس كم بتصيار نهين أناسي حسان نے کہا ' مجھے اس کے متھیا راور سامان کی کوئی صرورت نہیں ہے

حقیقت بیر سپ کرمسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللّہ میٹونہ عَلِیّماً کَا کَچوکِی کے اس جانیاز انہ کار نامے کا بڑا گہرا اور احجا اثر پڑا ہیں کارروائی سے نی لیا ٹیہود نے سمجھا کہ کلہ ابن ہشام ہر ۲۲۰۰۲۰۰ شلہ ابن ہشم ۲۲۰۰۲۰ ا نقلعوں اور گڑھیوں ہیں بھی مسلمانوں کا حفاظتی نظر موجود ہے ۔۔۔ حالانکہ وہاں کوئی کشکرنہ تھا۔۔۔ اسی لیسے بہود کو دویارہ اس قسم کی حرائت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بُٹ پرست حملہ اوروں کے ساتھ اینے اتحاد اور انفعام کا عملی ثبوت بیش کرنے کے لیے انہیں مسلس رسد بہنچاتے سے ساتھ اینے اتھاد اور انفعام کا عملی ثبوت بیش کرنے کے لیے انہیں مسلس رسد بہنچاتے دسے حتی کرمسلمانوں نے ان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبصنہ بھی کر لیا۔

بہرطال بہود کی عہرتکنی کی خبرسول امتد ﷺ کومعنوم ہوئی تواب نے فرراً اس کی تتعیق کی طرف توجه قرمانی تاکه بنو قرینظه کاموقف واضح مهوجائے اور اس کی روشنی میں فوجی تقطة نظرس جواقدام مناسب ہوافت بیار کیا جائے بینانچہ آپ نے اس فبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معافر اسعد بن عباده اعبدالله بن رواحه اورخوات بن جبير رصني الله عنهم كوروانه فرایا اور ہرایت کی کہ جاؤا و کیھوا بنی قرنظہ کے با سے میں جرکچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی سے سب يا نهيس ۽ اگر صحيح سه تو واپس آگر سرف مجھ تبادينا اور وه مجي اشارو ن اثبارون بيس. تا کہ توگوں کے حصلے بیت مذہوں۔اورا گروہ عہدوپیا ن پر قائم بیں تو بھیر بوگوں کے درمیان علانبہ اس کا دکرکر دینا۔ حیب یہ لوگ بنو قریق ہے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آما دہ پایا۔ انہوں نے اعلانبہ گالباں تکبی شمنی کی اتیں کیں ادر سول الله مظالم الله علی المنت کی ۔ كيف سككے:" اللّٰد كارسُول كون ٥٠٠ ۽ ہمارسے اور محد سكے درميان كو نى عہدسبے نہ بيمان رّبيسُن كروه لوگ واپس آگئے اور يُسول الله ﷺ كى ضيمت بيں يہنچ كرصوبت حال كى طرف اشاره كريت بمُوسے صرف اتناكم ،عضل اور قاره يقصوديه تفا كرجس طرح عضل اور قاره في اصحاب رجیجے کے ساتھ برعہدی کی تھی اسی طرح پہو دبھی پر عہدی پریکھے ہوستے ہیں ۔ با وجود يكه ان صلَّى بركرام في اخفا سيِّ حقيقت كى كوشش كى نيكن عام لوگور كوموشِخال كالملم بوكيا اوراس طرح ايك خوفناك خطره ان كے سامنے مجتم موكيا -

 وَإِذْ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنَّوُنَ بِاللهِ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنَّوُنَ بِاللهِ النَّانُونَ اللهُ فَالِكَ الْبَيْلِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيْدًا (١١/١٠،٣٣ النَّفَانُونَ النَّهُ عَمَالِكَ البَّيلَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيْدًا (١١/١٠،٣٣ السَّرِي اللهُ الله

پھراسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سربحالا ، چنا بنے وہ کہنے لگے کہ مخد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیضر وکسزی کے خزانے پائیں گے اور پہاں یہ حالت ہے کہ ہنیاب پائنخانے کے بہم قیضر وکسزی کی جبر نہیں ۔ بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سائنے بیال تک کہا کہ ہمارے گھر وشمن کے سائنے کھلے بڑھے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجے کہ ہم اپنے گھرول کو والیس علیے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہرسے باہر ہیں ۔ نوبت بہال تک جہنے کہ ہمارے گھرشہرسے باہر ہیں ۔ نوبت بہال تک جہنے گئی کہ ہو جہنے کہ ان ہی لوگوں کے بارے ہیں الٹر تعالی نے بہارشا و فرایا ہے ۔ ان ہی لوگوں کے بارے ہیں الٹر تعالی نے بہارشا و فرایا ہے۔

وَاذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ شَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهَ وَالْمَوْلُهُ وَالْمَامُولُهُ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهَ عُرُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ایک طرف تشکر کا بہ حاں تھا۔ دومری طرف رسُوال شیک ایک کے پریفیت تھی کہ آپ نے بنوقر نظ کی کا بھی ہے۔ بنوقر نظ کی برعہدی کی نجرس کر اپنا مسراور چہرہ کپڑے سے ڈھاک لیا اور دیر تک چت پیٹے سے داس کے بعد آپ برائم یہ سہے۔ اس کی فیمیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضعراب اور زیادہ بڑھ گیا؛ لیکن اس کے بعد آپ برائم یہ کی روح غالب آگئی اور آپ النّد اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانو اللّہ کی

مدد اور فتح کی خوشخبری من لو! اس کے بعد آپ سنے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایااور اسی پروگرام کے ایک بزو کے طور پر مرسینے کی نگرا نی کے لیے نوج میں سے پھڑس فظ بھیجنے ربيح تاكرمسلما نون كوغافل ديكه كرميه ودكى طرف سيع عورتون ا وربيون بيراجا نك كوئى حمله نه ہوجائے۔ نیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی صرورت تقی حب کے ذریعے وشمن کے مختلف گرومہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے ۔اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا كر بنوغ طَفان كے دونوں مرداروں عُينينه كرج من اورجارت بن عوفت سے مربينے كى ايك تهائى يهدا دار برمصالحت كرليس ناكر به دولون سردار اسف البنے قبيلے سے كر واپس جلے جائيں اور مسلمان ننها قریش پرچنکی طاقت کا بار بار اندازه لگایا جاچیکاتھا' صرب کاری لگلنے کے لیے فارغ ہوجائیں ۔اس تجویز پر کچھ گفٹت وسنید بھی ہوئی مگرجب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور تضر سعدبن عباده رضی التعنبها سے اس تجویز کے ایسے میں شورہ کیا توان دونوں نے بیک بان عرض كياكه بإرسول التدييظ فليكل إاكرالتدف أب كواس كاحكم دياب تب توملاج ن وجراتسيلم ب اور اگر محض آب ہماری خاطرایسا کرناچا ہے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں یجب ہم لوگ اور یہ لوگ دو**ن**وں شرک و مبت پرستی ہیہ تھے تب تو میہ لوگ میز یا نی یا خرید و فروخت سے سوانسی اور مین ت سيصابيك دانے كى بھى طمع نہيں كرسكتے تھے تو بحيلااب جبكہ الٹرسنے بميں ہرابيتِ اسلام سيم فراز فروایا ہے اور آپ کے دریعے عزت بخش ہے ، ہم انہیں اپنا مال دیں گے ، واللہ ہم توانہیں و اپنی تلوار دیں گئے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرایا کہ جب میں نے دیجھا كرسارا وب ايك كمان تهييني كرتم بربل بياسب تومحن تمهارى خاطريس نے بير كام كرنا چا إتحا. يهر--- الحداثة --- الله كأكرنا ايسا بهواكه وشمن ذليل بهوسكة - ان كى جمعيّت تكسست کھاگئی اوران کی قرمت ٹوٹ گئی ۔ ہوا یہ کہ بنوغطفان کے ایک صاحب بن کا نام نعیم بن سعود بن عامر شجعی تھا رسُول السُّدينيكا الله السُّدينيكا كى خدمت بين حاصر ہُوستے اور عرصٰ كى كداسے السُّد كے رُول أ عَلَيْهُ الْعَلِيْنَا مِي مسلمان بوكيا بول ليكن ميرى قوم كوميرك اسلام لان كاعلم نبيس لبذا آم مجھ كرسيسكتے، البتہ جس فت درممکن ہو ان كی حوصلہ شكنی كرو كبيول جنگ توحكہ ستِ عملی کانام ہے۔ اس رچضرت نعیم فوراً ہی بنو قرینظہ کے مال پہنچے۔ جا ہلیت میں ان سے ان کا بڑا

میں جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا گہ ہوگ جائے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے مجست اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہی ہاں۔ نعیم نے کہا 'اچھا توسنے کر قریش کا معاملاً پ لوگوں سے ختلف ہے۔ یہ علاقہ ہے۔ یہاں آپ کا گھر ہارہے ، ہاں و دولت ہے۔ بال نہیے ہیں۔ آپ اسے چھوٹ کر کہیں اور نہیں جاسکتے مگرجی قریش و خطفان محکسے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محکہ کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظا مرہے ان کا یہاں نہ گھر ہارہ مند ان کا رہاں نہیں موقع ملاتو کوئی قدم اسھا ہیں گئے ور نہ بریال و دولت ہے نہ بال بچے ہیں اس لیے انہیں موقع ملاتو کوئی قدم اسھا ہیں گے۔ ور نہ بریاب تراندھ کر زصت ہوجا ہیں گے۔ پھر آپ ہوں گے اور محکہ ہوں گے۔ لبذا وہ بیے جا ہیں گئے اس پر بنو قریقے چونکے اور ہوئے نہیں آب کیا کیا ہے۔ جا نہیں گئے آئی ہوں گے اور ہوئے کھوآ دی پرغمال کے جا تھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا 'آپ نے بہت طور پر نہ دیں ، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا 'آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔

اس کے بعد صفرت نعیم سید سے قریش کے پاس پہنچے اور بوٹے "آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے توآپ جانتے ہی ہیں "آ انہوں نے کہا ہی ہا" اِ مصفرت نعیم نے کہا ، اللہ اسے کریہو د نے محید اور اب کے رفقا سسے جو عبد شکنی کی تھی اس پروہ نادم ہیں اور اب ان بیں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (یہود) آپ لوگوں سے کچھ برغماں حاصل کرکے ان (محید) ان بیں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (یہود) آپ لوگوں سے خواسے کی منابا معاملہ استوار کریس گے ۔ مہذا کے حواسے کر دیں گے اور پھر آپ لوگوں کے خواسے اپنا معاملہ استوار کریس گے ۔ مہذا اگروہ یرغمال طلب کریں توآپ ہرگئ نہ دیں "اس کے بعد خطفان سے باس بھی جا کرمیی بات وہرائی ۔ راور ان کے بھی کان کھڑ سے ہوگئے ۔)

اس کے بعد جمعہ اور سینچر کی ورمیانی رات کو قرین نے یہ وکے پاس بر پیغام بیبیا کہ ہما را قیام کسی سازگارا و رموزوں جگہ پر نہیں ہے گھوٹے اورا و نظام ہے ہی بہذا اوھوسے آپ لوگا دار عرص ہما ہے کہ وگئی اللہ ہے کہ کوٹے اس میں کہما یا کہ آج سینچر کا دن ہے اور آپ ایک اللہ ہے بیاج کو اور سے اور آپ میں کہما یا کہ آج سینچر کا دن ہے اور آپ مانتے ہیں کہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں مکم شریعت کی نعلا ت وزری کی تھی انہیں کیسے عذا ہے دوج بار ہو نا پڑا تھا۔ عملا دہ ازیں آپ لوگ جب کی کا اجیتے کی تھی انہیں کیسے عذا ہے دوج بار ہو نا پڑا تھا۔ عملا دہ ازیں آپ لوگ جب کی اسے سے دوج بار ہم لڑائی ہیں شریک نہوں گے ۔ نا صدح ہے بیجو ہ

کے کہ دائیں آئے آو قرایش اویفطفان نے کہا اوالٹ نعیم نے بھی کہ تھا جہنا نچرا انہوں نے ہود کو کہلا بھیجا کہ ثعدا کی قسم اسم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے ، بس آپ لوگ ہما رسے ساتھ ہی کمل پڑیں اور ( دو نوں طرف سے) مخدر پہلہ بول دیا جائے ۔ پیش کر قریظیہ نے باسم کہا اوالٹ فیم کے نے ہم سے سے ہی کہاتھا اس طرح دو نوں فراتی کا اعتما دا یک دوسرے سے انھر کیا ۔ ان کی صفور میں میھوٹ پڑگئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔

اس دوران ملمان الله تعالى سے به وعاكر رسب تھے: اَللّهُ مَّ اللّهُ عُورَاتِنَا وَ اَمِنَ وَوَعَلَاتَ اللّهُ مَّ رَوْعَتَ بِنِنَا بَاللّهُ مِهمارى بِهِ وه بِيشى فرا اور بهيں خطرات سے امون كرشے "اور رسُول اللّه مِيَّاللُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وعا فرا يہ بِي عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

اللهُ مُنزِلَ الكِاّبِ سَرِيْعَ أَيِحَسَابِ الْهَزِمِ الْاَحْزَابَ اللَّهُمُّ الْهَزِمُهُ مَّ وَزَلْزِلُهُ وَ وَذَلْزِلْهُ وَ . ف

بالآخرالتُدنے اپنے رسُول ﷺ اورسلمانوں کی دعائیں سن بین بینانچہ مشرکین کی صفوں میں بیچہ الیہ مشرکین کی صفوں میں بیچہ ویلئے اور بدولی وبست ہمتی سرایت کرجانے کے بعدالتُہ تعالیٰ نے ان کے صفوں میں بیچہ ویا حس نے ان کے نصبے اکھیڑ دسیتے ، ہا نڈیاں اسٹ دیں ، طنابوں کی محد مثیاں اکھاڑ دیں ،کسی چیز کو قرار نہ رہا اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا مشکر بھیجے دیا حس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رُعب اور نوف ڈالدیا۔

اسی سُرو اور کُڑ کڑا تی ہوئی رات ہیں رسُول سندیکا الله کے صفرت مُذَلِیْہ بن ہین مضی اللہ عند کو کفار کی خبر لانے کے بیے جیجا بہ موصوف ان کے معافی شربہ بنیجے تو وہاں مخصیک ہیں حالت بیا تھی اور مشرکین واپسی کے بیے تیار ہو جیکے تھے حضرت حذیفہ بنائے من میں واپس آگر ان کی روا کمگی کی اطلاع دی بینا بنچہ رسول اللہ شِیلا اللہ اللہ عند کی تعلیم کی تو دی کھی کہ میدان صاف ہے ) اللہ نے شمن کو کسی خیر کے صول کا موقع دیئے بغیراس کے فیظ و غضب میں سے بنگ سے جنگ سے بید رسول کا موقع دیئے بغیراس کے فیظ و غضب میں سے بنگ سے بید رسول کا کو کی بوگا ہے۔ الغش اس طرح اللہ سے میں سے جنگ سے بید رسول کو کی بوگا ہے۔ الغش اس طرح اللہ سے میں سے جنگ سے بید رسول کو کی بوگا ہے۔ الغش اس طرح اللہ سے میں سے دیا ہوگا ہوگا ہے۔ الغش اس طرح اللہ سے میں سے میں سے میں سے دیا ہوگا ہوگا ہوگا ہے۔ الغش اس طرح اللہ سے میں سے میں

9م صحیح سنجاری کتاب الجدد ارال کتاب المفاری ۱رو ۹

نے اپنا وعدہ پورا کیا' اسپنے نشکر کوع ت بختی اسپنے بندے کی مدد کی' اور ایکے ہی سا ہے۔ کشکروکی شکست دی پنانچہ اس کے بعد آپ مرینہ واپس آگئے ۔ نشکروکی شکست دی پنانچہ اس کے بعد آپ مرینہ واپس آگئے ۔

غزوہ خندتی میرے ترین قول کے مطابق شوال سے میں بیش آیاتھا اور مشرکین نے ایک اور مشرکین نے ایک اور مشرکین نے ایک اور ایک ماہ یک رسول اللہ قطان اور سمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام مآخذ پرمجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا ورخا تمہ ذی تعدہ یں۔ ابنِ سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ قطان کا جس روز خندتی سے وابس ہوئے برھ کا دن تھا اور ذی تعدہ کے ختم ہونے میں صرف سات دن باتی تھے۔

جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نرتھی بلک اعصاب کی جنگ تھی اس یں کوئی خونریز معرکہ پیش نہیں آبا لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلاکن جنگ تھی ۔ پھنا پنجہ اس کے نتیجے ہیں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہوگیا کہ عرب کی کوئی بھی قرت مسلانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو نما پار ہی ہے ختم نہیں کرسکتی۔ کیونکر جنگ اس سے بڑی طاقت فراہم ہوگئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عوبوں کے بس کی بات نھی اس بیے رسول اللہ ﷺ نے احزاب کی واپسی کے بعد عوبوں کے بس کی بات نھی اس بیے رسول اللہ ﷺ نے احزاب کی واپسی کے بعد

" اَلْأَن نَغَنْزُ وَهِسُدَّ وَلاَ يَغُنْزُونَا · نَحْنَ سَنْرُ اِلَيْهِدُ مِيَ جَرَى ١٩٩٠/٠ "اب ہم ان پرچِوصائی کریں کے وہ ہم پرچِڑھائی نہ کریں گے اب ہمارا تشکران کی طرف ماستے گا ہے

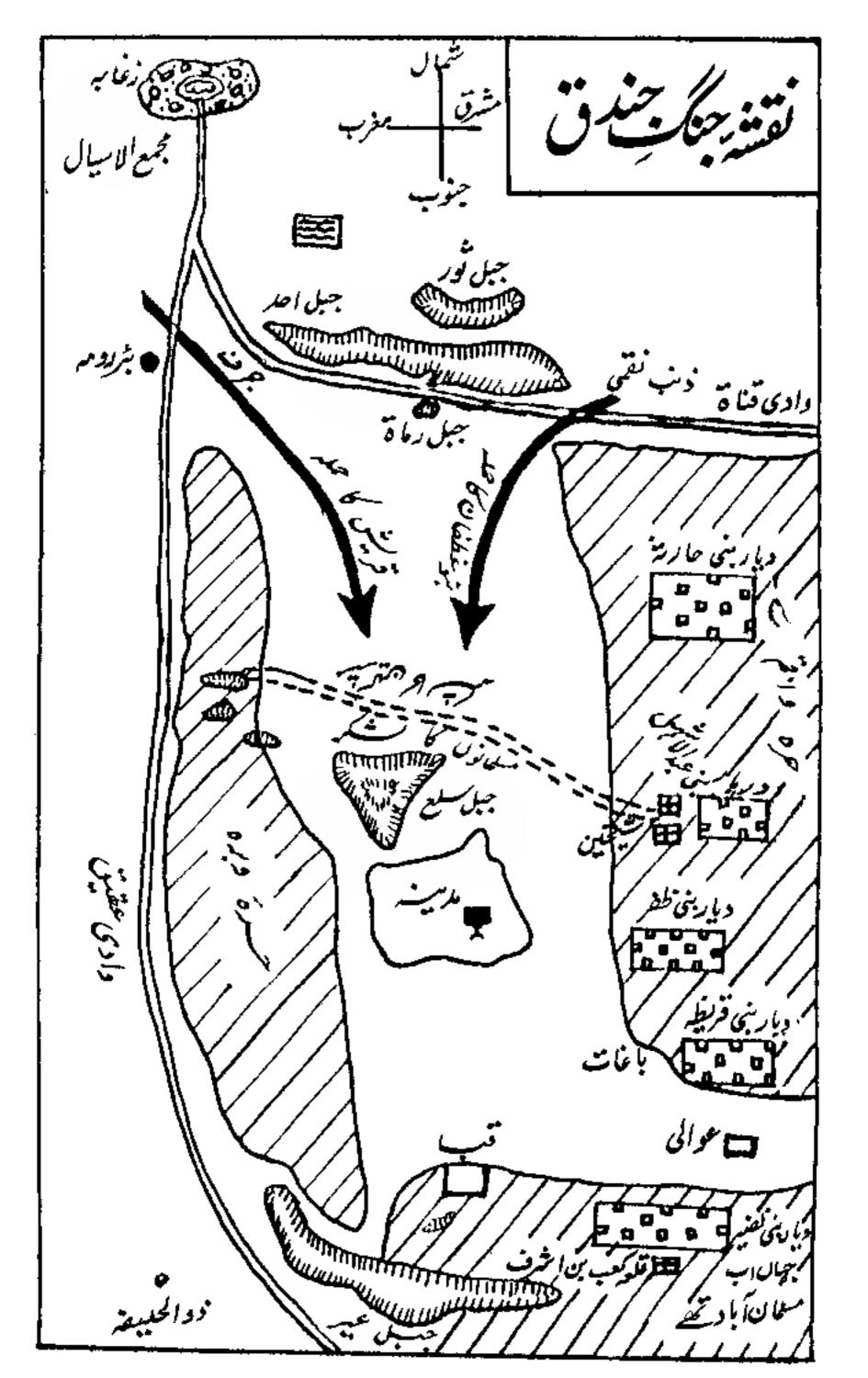

## غزوة بنو قريظيه

ادھریسُوں اللّہ ﷺ نے ایک صحابی سے منادی کروائی کرجُوخص سمع وطاعت برقائم ہے دہ عصر کی نماز بنو قریطہ ہی گلافی کی سے ماس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابنِ اُمّ م مُکتوم کوسونیا اور حصنرت علی کوجئی مکتوم کوسونیا اور حصنرت علی کوجئی کہ کہتوم کوسونیا اور حصنرت علی کوجئی کی کا بھری وسے کرا کے روانہ فرما دیا ، وہ بنوقر لیظر کے قلعول کے قریب پینیچے تو بنوقر لیظر سے کرا گیا ہوں کی بوجھاڑ کردی ۔ بنوقر لیظر سے اُنٹر میٹا اُنٹر میٹر اُنٹر میٹا اُنٹر میٹر اُنٹر میٹر اُنٹر اُن

است یں رسول اللہ عظامی کے مہاجرین وانصار کے مبوییں روانہ ہو بیکے تھے۔ آپ سنے بنو قُرینِ کُر کے دیار میں پہنچ کڑا تا " نامی ایک کنوب پر نزول فرایا عام میں نوں نے بھی لاائی کا اعملان سن کر فور ا گریار بنی قریفیہ کا ڈرخ کیا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آگیا تو بعض نے کہاہم — جیسا کہ ہم بیں حکم دیا گیا ہے — بنوقر نظر پہنچ کرہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ بعض نے عصر کی نماز عشام کے بعد بڑھی۔ میکن کچھ دو مرسے صبی بہت کہا آپ کا تقصود بر نہیں تھا بلکہ بینھا کہ ہم جلداز جلدرو نہ ہو جائیں۔ اس سیاے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ کی البتہ رحب رسول اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

بهركيف مختلف محتربول من بث كرسلا ويشكر ديا مِنوقر بيظه من بينجا اورنبي يَنْظِينُهُ عَلَيْكُ كَيما تَح

جاشا مل ہوا۔ پیمرنِو قریشے کے ملعوں کا محاصرہ کر لیا ۔ اس مشکر کی کل تعداد تبین ہزار تھی اور اس میں -تیس گھرڈ ہے تھے ۔

حبب محاصرہ سحنت ہوگیا تو ہیم دار کعب بن اسدنے ہیود کے سامنے تین متبادل تجمیزیں میش کیں ۔

۔ یا تواسلام قبول کرلیں اور محمد میں ایک کے دین میں داخل ہوکر اپنی جان ، ال اور النہ کیل کو محمد میں افران کیل کو محفوظ کا ان کا اور النہ کی کہا کہ والٹ ترخم کو گوں پر کو محفوظ کرلیں ۔۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پہنے س کرستے بوئوئے یہ بھی کہا کہ والٹ ترخم کو گوں پر یہ بات واضح ہو دکھی ہے کہ وہ واقعی نبی اور یہ واقعی نبی اور یہ وہی ہی جنہیں تم اپنی کتاب میں کیا تے ہو۔ کہو۔ کی ایک کتاب میں کیا تے ہو۔ کہو۔ کی ایک کتاب میں کیا تے ہو۔

۱۰ یا اپنے بیوی بچول کوخود اپنے ہاتھوں قس کر دیں ۔ پھر تلوار سونت کرنبی مظافلہ کی المون کی المون کے اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کا کہ کا

لیکن یہود سنے ان تمینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی حب پران کے سردار کعب بن اسد سنے دحجلا کر ، کہا : تم میں سے کسی سنے مال کی کو کھ سسے جنم لیننے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گذاری :

ان مینوں تجا دیر کو روکر دینے سے بعد بنو قریطہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ عباتی کا رسول اللہ عظافی اللہ کے سامنے مبتھیار والی دیں ، اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر جھوڑ دیں سیکن انہوں نے چا اللہ کے سامنے مبتھیار والی دیں ، اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر جھوڑ دیں سیکن انہوں نے چا اللہ کا تم کمرلیں جمکن ہے ہے ہی اگ عبات کو مبتھیار والنے کا تبعیہ کیا ہوگا بین نچھ انہوں نے رسول اللہ عظافی کے باس بینام جھیجا کہ آپ اللہ کو ہماسے پاس بھیج دیں ، ہم ان سے مشورہ کرنا عباستے ہیں ، ابو نبائیہ ان کے جلیف تقی اور ان کے با غات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں نتھے جب ابو نبائیہ و بال کے سلمنے ان کے سلمنے والی کی طرف دوڑ پڑے اور تور تیں اور شیجے ان کے سلمنے و مار کی دوٹرین کی ارسی اللہ عند پر رقت طاری ہوگئی۔ و حالا بی مار مارکر دو نے گئے اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابول بہ رضی اللہ عند پر رقت طاری ہوگئی۔ دھاڑی مار مارکر دو نے گئے اس کیفیت ہیں کہ سیم محمد عنوں فیلیگائی کے فیصلے پر متھیار و ال ای تھیں اور ال دی کی سامنے میں کے میم محمد عنوں فیلیگائی کے فیصلے پر متھیار و ال دی تھیار و ال دی تھیں اور ال دیر کور کر اللہ کے فیصلے پر متھیار و ال دی تھیں اور ال دیر تھیار و ال دیر تھیار و ال دیر تھیں کہ دیکھ کی دیار کر دو نے کی اس بینے تھیں کہ سیم محمد عنوں فیلیگائی کے فیصلے پر متھیار و ال دی تھیں اور ال دیر تھیار و ال دیر تھیں دیر تھیار و ال دیر تھیں دیار اللہ دیر تھیں دوئر کیا جا سے دیں دیار کیا تھیں دیر تھیں دیر تھیں دیر تھیں دیار کیا تھیں دیر تھیں دیر تھیں دیں دیر تھیں دیر تھی

انہوں نے باہ ایکن ساتھ ہی ہاتھ سے مات کی طرف اشارہ بھی کردیا ہیں کا مطلب یہ تھا کر ذرج کر دیئے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فورا اُساں ہوا کہ یہ النداور اس کے رشول کے ساتھ خیانت ہے باندھ لیا اوقت کے بجلئے سیدھے مجذبوی خیانت ہے باندھ لیا اوقت کھائی گراب انہیں رشول اللہ کی بھیجے سے باندھ لیا اوقت کھائی گراب انہیں رشول اللہ کی افران کے اور وہ آئدہ نوقر لیا کی دامل اللہ کی اس موس کر سے کھولیں گے اور وہ آئدہ نوقر لیا کی داخل اللہ کی دامل اللہ کی موس کر سے سے کہ ان کی والیتی میں دیر ہور ہی ہے۔ بھر حبب میں ساتھ کا علم ہُوا تو فرایا آگر وہ میرے پاس آگئے ہوئے تو میں ان کی والیت کا علم ہُوا تو فرایا آگر وہ میرے پاس آگئے ہوئے تو میں ان کی جیائے کھون سے کھون سے دکھون کی دیست کھون ہیں۔ دو اور انہیں ان کی جگھسے کھون ہیں۔ دو کہ کہ ان کی تو بہ قبول فوالے .

چنا بخ حضرت عُلی کا برع م من کر بتوقر نظ ستے جلدی سے اسبنے ہے کورسُول اللّہ عَیْلا اُللّٰهُ عَلَیْلاً اللّٰهِ عَلَیْلاً اللّٰہِ عَلَیْلاً اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ عَلَیْلِیْلِیْلِیْلِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

سے عرض پر داز بڑے کہ آپ نے بنو قَبنُقاع کے ساتھ جوسلوک فرما یا تھا وہ آپ کو با ذہی ہے بنو قینقاع ہمار سے علیا فئ خُرْد ی سے علیف تھے اور یہ لوگ ہمار سے علیف ہیں لہذا ان پر احسان فرائیں۔ آپ نے فرایا : کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعق آپ ہی کاایک ایک آومی فیصلہ کرسے ہے انہوں نے کہا بکیوں نہیں! آپ نے فرما با : تو یہ معا ملرستعد بن معا نو سے آؤس کے لوگ سے کہا : ہم اس پر راضی ہیں .

اس کے بعد آپ نے صفرت ستّعد بن معاذ کو بالجیجا، وہ مدینہ میں ستے الشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تتے کیونکر جنگ خند تی کے دوران بازوکی رگ کتے کے سبب زخمی عقے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے دسُول اسلّہ ظاہلاً کی خدمت میں لایا گیا ۔ بجب قریب بینچے توان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دولوں جانب سے گھیرلیا اور کہنے لگے: سعد الجنب معلیم یا بینچے توان کے بارے میں اچھائی اوراحیان سے کام یاجیئے گا ۔ ۔ ۔ رسُول الله یظاہلاً نے انہوں کے بادے میں اچھائی اوراحیان سے کام یاجیئے گا ۔ ۔ ۔ رسُول الله یظاہلاً نے آپ کو اسی سیے ظکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حن سلوک کریں ۔ مگروہ جب چاپ سی کوئی جواب نہ دے رسے میں ہوگوں سنے گذارش کی بھرار کر دی تو ہوئے اب وقت آگیا ہے کہ سعد کواللہ کے بارے میں کسی طامت گر کی پردا نہ ہو۔ یہ من کر لعبض لوگ اسی وقت میں نہ کر انہوں کی خرکھیلادی۔

اس کے بعد جب حضت سعد نبی طافی کا بیس پہنچے تو آئی نے فرایا اپنے سردار کے استعبال کے بیا کا گھڑے کے باس پہنچے تو آئی نے فرایا 'اے سعدا پر لوگ تمہارے فیصلے پر اتر سے بیل یوسے کہا 'کیا میرافیصلہ ان پرنا فذہ ہوگا ، لوگوں نے کہا جی باس فیصلے پر اتر سے بیل میں مصلے کہا 'کیا میرافیصلہ ان پرنا فذہ ہوگا ، لوگوں نے کہا جی باس انہوں سنے بھر کہا 'اور جو بہاں ہیں ان انہوں سنے بھر کہا 'اور جو بہاں ہیں ان پر بھی ؟ ان کا اشارہ رسول اللہ طلائے بیا کی فرودگا ، کی طرف تھا؛ گراجلال و تعظیم کے بب بہر ہودوس کو برگ کی فرودگا ، کی طرف تھا؛ گراجلال و تعظیم کے بب بہر ہودوس کر مردوں کو قبل کی فرودگا ، کی طرف تھا؛ گراجلال و تعظیم کے بب بہر ہودوس کو قبل کہ دیا جائے ، عور توں او بیجوں کو قبلہ کی نیا بیا جائے ، عور توں او بیجوں کو قبلہ کی نیا بیا جائے ، اور اموال تقیم کر دیے 'کو بر بی کی اسے ہیں و ہی اور اموال تقیم کر دیے 'کا بیس میں و ہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسما نوں کے اوپر سے اوٹار تعالی کا فیصلہ ہے۔

حصرت سعد کا پرفیصله انتهائی عدل وانصات پرمینی تھا کیونکہ بنو قریظرنے سیمانوں کی

موت وحیات کے نازک ترین محات میں جوخطرناک برعہدی کی تھی وہ تونفی ہی اس کے علادہ انہوں نے مسلمانوں کے خاشمے کے سیسے ڈریٹرھ بٹار تلواریں ، دوم ترار نیزسے ، تین سوزِر ہیں اور پانچ سوڈھا ہیں ہتیا کر رکھی تھیں۔ جن پرفتے کے بعد مسلمانوں نے قبصنہ کیا ۔

اس فیصلے کے بعد سُول اللہ عِنْالْمُلَا کے حکم پر بنو قرایظہ کو مرینہ لاکر بتونجاری ایک عورت ۔۔ جو حارث کی صاجزادی تقییں ۔۔ کے گریس قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار یس خدر قیس کھودی گئیں بھرا نہیں ایک ایک جماعت کرکے نے جایا گیا اوران خذوں میں خند قیس کھودی گئیں بھرا نہیں ایک ایک جماعت کرکے نے جایا گیا اوران خذوں میں ان کی گرونیں مار دی گئیں کا روائی شروع ہونے کے تھوٹری دیر بعد باقی ماندہ قبدیول نے اسپنے سردار کعب بین اسدسے دریا فت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوریا ہے اس نے کہا "کیا تم کوگ کے جماع کی جماعت جو دیکھتے نہیں کہ کیا دیے دولا ان کی نہیں رہا ہے اور جانے والا پلے شہیں رہا ہے ' یہ فداکی قدم قتل ہے "ہم کیفت ان سب دالا رُک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلے شہیں رہا ہے ' یہ فداکی قدم قتل ہے "ہم کیفت ان سب کی بین در بیان تھی گرونیں مار دی گئیں ۔

اس کارو ئی کے ذریعے غدر وخیانت کے ان سانپوں کامکمل طور پرخاتمہ ہوگیا جنہوں نے پختہ عہدو پہیان توٹ اسکارو ٹی کے ذریعے غدر وخیانت کے ان سانپوں کامکمل طور پرخاتمہ ہوگیا جنہوں نے پختہ عہدو پہیان توٹ احمار مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی سکے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد درے کرجنگ کے ،کا برمجر بین کا کردار ادا کیا تھا اور اب وہ واقعہ مقدمے اور بھانسی کے منتق ہو چکے شھے ۔

یکن جوا متٰدسے لڑتا ہے مغلوب ہوجا ہا ہے' بھرلوگوں کو مخاطب کرے کہا ؛ لوگو! التٰد کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ تو نوشتُہ تقدیر ہے اور ایک بڑ قبل سے جوا لٹرنے بنی سرائیل بریکھ دیا تھا''۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔

اس واقعہ میں بنو قرانظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حصارت فُلا و بن سُو بَدِ مِن سُو بَدِ مِن سُو بَدِ مِن اللّٰهِ عَذَ يَرِ مُلِي كَا بِاللّٰهِ بِينِ كَلّ امنہِ بِي قَلْ كَر دیا تھا اس سے بدلے اسے قتل كيا گيا۔
ديسُول اللّٰه عِنْ اللّٰه عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الل

پضداور افراد نے بھی اسی رات ہتھیا رڈانے کی کاررو ئی سے پہلے اسدم قبول کرلیاتھا لہندا ان کی بھی جان و ماں اور ذریت محفوظ رہی ۔ اسی رات عرو نامی ایک اور شخص ۔ جبنے بنو قرینظہ کی برعہدی ہیں شرکت نہ کی تھی ۔۔۔ با ہر سکل ۔ اسے پہرہ دارول کے کمانڈ رمجھ بہن کمہ نے دیکھا لیکن پہجان کر چھوڑ دیا ۔ بھیرمعلوم نہیں وہ کہ ل گیا ۔۔۔ بنو قرنیط کے موال کورسول اللّہ ﷺ نے تمس کال کرتھ ہے فرما دیا یہ سوار کو تین تھے و ویئے 'ایک حصد دیا ۔ قید یو س اور دو حصے گھوڑ سے کے اور پیدل کوایک حصد دیا ۔ قید یو ں اور سچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری ینسی اللّہ عنہ کی گڑا تی میں نجد بھیج کران کے عوض گھوڑ سے اور بتھیار خرید لیے ۔

جب بنوقرنظه کا کام نمام به جبکا تو بندهٔ صالے حضرت سعد بن معافر صنی التّدعنه کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آگیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آجیکا ہے؛ بینا نیجران کا رخم بھیے گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی ہیں متھے نبی مظافھ کیا۔ ان کے بیے وہیں حیمدلگوا دیا تھا تا کہ قریب سی سے ان کی عیادت کر لیا کریں مصرت مائٹ رضی التّرونها کا بیان ہے کہ ان کے بیعنے کا زخم پیکوٹ کربہا مسجد میں بنوغفار کے بی جند تھے۔ وہ یہ دیکوکر چونکے کمان کی جانب نون مبرکر آرہا، کی پیکوٹ کربہا مسجد میں بنوغفار کے بی جند تھے۔ وہ یہ دیکوکر چونکے کمان کی جانب نون مبرکر آرہا، کی انہوں نے کہا": جی والو! یہ کیا ہے جو تہاری طرف سے ہماری طرف آرہا ہے "، دیکو او حضرت مسے نون کی دھار رواں تھی ۔ پھراسی سے ان کی موت واقع ہوگئی ہیں۔

صیحین میں حضرت جابر رصنی الٹرعنہ سے مروی ہے کہ رسول الٹری الٹری اللہ عندانیا کے خرایا کہ سے مروی ہے کہ رسول الٹری اللہ عندانی سے بہ سعد بن معاذ رضی الٹرعنہ کی موت سے رحمان کا عرش بل گیا ہتھ مام تر مذی نے حضرت انس سے بہ صدیت روایت کی ہے اور اسے صیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی الٹرعنہ کا حبازہ اٹھ یا گیا تو من نقین نے کہا: ان کا جنازہ کس قدر ملکا ہے ؟ رسول اللہ عندانہ اللہ اللہ عندانہ کے بوئے تھے ہے ۔
" اسے فرشتے اطلاعے ہوئے تھے ہے ۔

بنو قریط کے محاصرے کے دور ن صرف ایک ہم ممان شہید جوئے جن کا نام فیلاد بن سُوپِر

ا این بیش م ۱ روم ۱ سال تعقیج القبوم صریا سلط صیحے بی ری ۱ ر ۹۱ ر ۹۱ میگان کار ۹۱ ر ۹۱ میگان کار ۹۱ میگان کار ۲۲ میگان کار ۲۲ میگان کار ۲۲۵ میگان کار ۲۲ میگان کار ۲۰ میگان کار ۲۰ میگان کار ۲۲ میگان کار ۲۰ میگا

ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنوقر نظر کی ایک عورت سنے چکی کا پاٹ پھیناک مارا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عرکا شہرے کیا تی ابوسٹنان بن محصن نے محاصرے کے دوران وفات یا تی ۔

جہاں کک عضرت ابولیا ہو ضی اللہ عنہ کا معا بلہ ہو وہ چرات مسلس سنون سے بندھے رہے۔ ان کی ہوی ہر نماز کے وقت آکر کھول دیتی تھیں اور وہ نماز سے فالغ ہو کر بجراسی ستون بی بندھ جاتے ہے۔ اس کے بعدر سُول اللہ عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ

ین غزوہ ذی تعدہ میں بیش آیا' بچیس روز تک محاصرہ قائم رہا گئے اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ ہو۔
خندتی کے متعلق مسورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزو وں کھ اسم جنزئیات پر تبصرہ فرمایا ، مؤمنین ومنا نقین کے حالات بیان فرمائے ، دشمن کے خنلف کروہوں میں مچوٹ اور بہت بہتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی برعہدی کے نتائج پر روشنی کھوالی ۔

لت ابنِ بثنام ۲ رد ۲۳ ، ۲۳۷ نو وست کی تفصیلات کے بیے طاحفہ ہوا بنِ ہشام ۲ روم ۱ ، تا م ۱ و میسیخای ۲ رو ۵ ، ۵ ۹ ۱ و اولامعاد ۲ را ۷ ، م س ۷ ، مختصرالسیرة للشنخ عیداد ترصیه ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۲ و

## عزوة اخزا وفرطيك لعدلي جماعة

ا- سلام بن ابی کفست نور کافنل عنی - سلام بن ابی الحقیت ابورافع عنی - بهود کے ان اکا برمجرین میں تھا ،

جنہوں نے ملا اور مال اور مدسے ان کی ورغلانے میں بڑھ پر مرھ کر صدایاتھا اور مال اور رسد سے ان کی ا مدا دکی تھی ہے اس کے علا وہ وہ رسول اللہ مظالات کی ایڈا بھی بنیجا تا تھا ؟ اس سیے جب ہمان بنو قریظہ سے فارغ ہو جیکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ مظالات سے اس کے قتل کی اجازت جا ہی چرکھ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو جیکا تھا اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ الیا ہی کوئی کا رنا مرہ ہم بھی انجام دیں ؟ اس سیے ہو جیکا تھا اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ الیا ہی کوئی کا رنا مرہ ہم بھی انجام دیں ؟ اس سیلے انہوں نے اجازت مانگئے میں جدی کی۔

اس جاعت نے سید سے خیرکا اُرخ کیا کیونکہ اورا فع کا قلعہ دہیں تھا جب قربیب پہنچے تو سورج عزوب ہو چکے تھے ۔ عبداللہ بن علیک سورج عزوب ہو چکے تھے ۔ عبداللہ بن علیک سورج عزوب ہو چکے تھے ۔ عبداللہ بن علیک نے کہا تم لوگ بہیں گھہو ، میں جاتا ہول اور دروازے سے بہرے دار کے ساتھ کوئی لطبعت حیلہ افتیار کہ تا ہوں ہمکن سے اندر دافل ہوجاؤں راس کے بعد وہ تشریف سے گئے اور ور وازے کے قریب جاکر سررکیڑا ڈال کریوں بیٹھ گئے گویا قضائے عاجت کر سے ہیں ۔ پہرے وار نے زور سے پکارٹرکس پی اور اللہ کے بندے اِاگر اندر آتا ہے تو آجا و ورنہ میں دروازہ سند کرے جا

رما ہوں :'

عب دالتّٰد بن عتیک کہتے ہیں کہ میں اندرگھس گیا اور جھیب گیا یوب سب بوگ اندر آگئے توہیرے دارنے دروازہ بندکرکے ایک کھونٹی پرجا بیاں نشکا دیں - (دیربعدجب برطرف سکون ہو كياتوى مين في المحكم على بيان اور دروازه كهول دباء ابورا فع بالا فانع مين رتباتها اور وبان میلس ہواکہ تی تھی سبب اہل ملس جیلے گئے تو میں اس کے بالا فانے کی طرف برام ھا۔ میں جو کوئی دروا زه بمی کھونیاتھا استے اندر کی جانہے بند کرلیتاتھا بیں نے سوچا کہ اگر لوگوں کومیرا پتالگ بھی گباتواپینے پاس ان کے بینیجنے سسے پیلے میلے الورا نع کونتل کربوں گا۔اس طرح میں اس سے پاس بینچ توگیا دسکن ، وہ اپنے بال بیجوں کے درمیان ایک ناریک کمرسے میں تھا اور محصے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کرے یں کس جگہہ اس بیے میں نے کہا 'ابورا فع! اس سنے کہا یہ کون سے ؟ میں نے مجسط آواز کی طرف بیک کراس پر تموار کی ایک ضرب لگائی تیکن میں اس وقت ہڑرڈایا ہواتھا۔ اس سیسے کچھ نکرسکا ادھراس نے زور کی بین ماری کھسندا میں جھٹ کمرے سے یا ہر بمكل كيا ادر ذرا دور هم كريم آگيا اور داواز بدل كر) بولا ' ابورا فع ! بيكيسي اواز مقى ؟ اس سنه كها تیری مال بربا د مبوایک آدمی سنے ابھی مجھے اس کمرسے میں تلوار ماری ہے بولائٹرین علیک سکتے ہیں کہ اب میں نے ایک زور دار صرب لگائی حب سے وہ نون میں بت بت ہوگیا میکن اب بھی میں اسسے قبل نہ کرسکا تھا۔ اس میسے میں نے تلوار کی نوک اس سے بیسٹ پر رکھ کر دیاوی اور وہ اس کی پیٹھے تک عادہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسسے قبل کر دیا ہے اس بیے اب میں ایک بک دروازہ کھونتا ہُوا وابس بُواا ورا یک بیٹرسی کے پاس پہنچ کریہ سمجھتے ہوسئے کہ زین بک بینچ جیکا ہوں پاؤں رکھا تونیجے گرپڑا ۔ جاندنی دات تھی ' پنڈلی سرک گئی؛ میں سنے پکڑی سے اسے کس کر با ندها اورور وازے برا کربیٹھ گیا اورجی ہی جی میں کہا کہ آج حبب یک کم بیرمعلوم نہ ہوجائے ك ميں نے اسے قبل كر ليا ہے يہاں سے نہيں بكلول كا رجنانچ حب مرغ نے بابگ دى توموت كى خبردسينے والا قلعے كى حيل پرچراها اور بلندا وازست پيارا كه بيں ابل حجاز كے اجرا بورا فع كى موت کی اطلاع دسے رہا ہوں راب ہیں اینے ساتھیوں کے پاس بہنچا اور کہا مجاگ عیو-اللہ نے ابوانع كوكيفركرداريك ببنيجا ديا- بينانجه مينني يتلانا فيكالا كي خدمت بي عائر بهوا اورآب سيدواقعه بيان كيا توآپ نے فرایا 'اپنا پاؤں بھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں بھیلایا ۔ آپ نے اس بیرا پنادست مُباکِ پھیرا اور ایسالگاگویا کوئی تکلیت تھی ہی نہیں ہے وعاشة الكلصفورينا ومادنيس

یہ میں کے بخاری کی روایت ہے ۔ ابنِ اسحاق کی روایت بہ ہے کہ ابورا فع کے گریں پانچوں صفائہ کل م گئے۔ تنے اس کے اس کے قسل میں شرکت کفی اوٹرس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوچر ڈال کر قبل کی تھا وہ حضرت عبداللہ بن اندیں تھے۔ اس روایت میں بیمبی بتایا گیا ہے کہ ان کوگوں نے جب رات میں ابورا فع کوقتل کر بیاا ورعیڈاللہ بن علیک کی پنڈلی ٹوٹ گئ نونہیں افغالائے اورقلعہ کی دیوار کے آ ربارایک عبکہ چشمے کی نہرگئی ہوئی تھی اسی میں گھٹس گئے۔ او حر یہو دیے آگ عبلائی اور سرط ون ووڈ دوڑ کر دیکھا ہجب مایوس ہوگئے تو مقتول کے باس واپس میں اس واپس میں ایس ہوگئے تو مقتول کے باس واپس آگئے میں میں ایس ہوگئے تو مقتول کے باس واپس خدمت عبداللہ بن علیک کولا دکر رشول اللہ منظ اللہ اللہ منظ اللہ اللہ اللہ منظ اللہ منظ اللہ اللہ منظ اللہ منظ اللہ منظ اللہ اللہ اللہ منظ اللہ منظ اللہ منظ اللہ اللہ منظ اللہ منظ

اس سرتيد كى روانكى ذى تعده يا ذى الجيسف تديم من زيرهل أنى تقى ي

جیب رسُول اللّہ مِیْلِیْ اَلْمِیْلُهُ الرَّابِ اور قریظ کی جنگوں سے فارغ ہوگئے اور حنگی مجرین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعواب سے خلان تا دیبی جلے شروع کئے ہو امن وسلامتی کی اُہ میں سنگ کراں سنے بُوئے تھے اور تُوٹِ قاہرہ کے بغیر رُسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ ذیل میراس سلسلے کے سرایا اور غزوات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔

۲ - سُمرِ تَعِیمُ سُلم مِن المِن المِن المِن المِن و قریظِر کی جنگول سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ۲ - سُمرِ تَعِیمُ سُلم مُن سلم ما ہے۔ میں کی روائگی عمل میں آئی۔ یہ تبیس آ دمیوں کی مختصد سہی نفری شِیمَل تھا۔

اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقہ میں ضریبہ کے آس پاس قرطام نامی متقام رپھیجا گیا تھا۔ ضریبہ اور مدیبۂ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے۔ روا نگی ۔ ارمح م سے کوعمل میں نی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی مسلما لوں نے چھاپ مارا تو دشمن کے سارسے افراد محلک نکھے مسلما لوں نے چھاپ مارا تو دشمن کے سارسے افراد محلک نکھے مسلما لوں نے چھا بھا کہ مین ہے اور کجریاں یا نگہ میں ایک دن باقی تھا کہ مین ہے آگئے۔ یہ لوگ بنو عنی خدم میں ایک دن باقی تھا کہ مین ہے آگئے۔ یہ لوگ بنو عنی خدم میں دار تمامہ بن اثال عنفی کو بھی گرفتا کہ لائے تھے۔ موہ بلمہ کذاب کے آگئے۔ یہ لوگ بنو عنیفہ کے مردار تمامہ بن اثال عنفی کو بھی گرفتا کہ لائے تھے۔ موہ بلمہ کذاب کے آ

تحكم سيجيس بدل كرنبي مظافية تلذكوقتل كرسف نكله تنصصح يكن سلمانوں نے انہيں گرفا ركرا اور مدینه لاکرمسیزبوی کے ایک تھیے۔ سے با ندھ دیا . نبی ﷺ نشکیتگار تشریعیٹ لائے تو دریا فت فرا یا: عامہ تهادسے زددیک کیاہے ؟ انہوں نے کہا ! لیے محکر ! میرسے زددیک خیرہے ۔ اگر تم قتل کر و تولیک خون دارمے کوفش کر دیگے اور اگر احسان کرو توایک تدر دان پراحسان کروگے اوراگر مال جائت ہوتوجو جا ہو مانگ لو۔ اس كے بعد آئ نے انہيں اسى عال ميں جيور ديا و بھرآب ودباره گذرسے تو بچروسی سوال کیا اور ثمامہ سنے بچرو ہی جواب دیا۔ اس سے بعد آہے ہیسری بارگذرے تو بچروہی سوال وجواب ہوا۔ اس کے بعد آئے نے صحابہ سے فروایا کہ تمامہ کوآنا د کر دو۔ انہوں نے آزا دکر دیا۔ ثمامہ صحر نہوی کے قربیب کھچور کے ایک باغ میں گئے یفسل کیا اورامی کے پاس والیں آگرمشرف باسالی ہوگئے۔ پھرکہا : خداکی قسم ؛ روسٹے زمین پر کوئی جہرہ میرے زدیک آپ کے چېرے سے زیادہ میغوض نہتھا لیکن اب آپ کا چېرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیہ ہے۔اور خداکی قسم روسے زیبن پر کوئی دین میرسے نز دیک آپ کے دین سے زیا وہ مبغوض نہ تھا مگر اب آمپ کا دین دوسرے تمام ادبان سے زیادہ مجوّب ہوگیاہے۔ ایک کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا الاده كريه بإنتها "رسُول اللّه عَيْلِهُ فَلِينًا سَعَة فرما يا " خوسش رمبو! اورسكم دياكه عمره كرليس يجب وه ديارٍ قريش ميں بينچے توانہوں سنے کہا کہ ثما مہ اتم بر دین ہو گئتے ہو ج ثمامہ نے کہا: نہیں! بلکہ میں ایک وا زنهبیس اسک جب کک رسول الله میلانتها اس کی اجازت نه دسے دیں - بمامرابل کہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔حضرت ثمامیؓ نے وطن واپس حاکہ مکہ کے لیے علّہ کی دواگی بندكروى حس سي فريش سخنت شكلات ميں يركيے اور رسول الله يَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الله 

بنولیان و بی بین جنہوں نے مقام رجیع میں وس صحابہ کرائم کودھو ساب غوو کو میولیان ساب غوو کو میولیان سے گھرکر اٹھ کو قتل کر دیاتھا اور دوکواہل مکہ کے ہاتھوں فروخت

هه سیرتِ ملبیه ۱۹۷۶ که زادالمعاد ۱۹۱۱مختصراسیرهٔ للشیخ عبرالتُرصرا ۱۹۳۰ ۲۹۳۰

كردياتما جہاں وہ ہے در دى سے قتل كر دييئے كئے تھے ليكن چونكه ان كاعملاقہ حجاز سكے اندر بهبت دورمدود نكهست قربيب واقع تها ،اوراس وقت مسلما يؤں اور قربيش واعراب كے داييان سخت کشاکش بربایتی اس بیروسول الله مینانه تا اس علاقے میں بہت اندر تک گھش کرا بھے وشمن كتحقريب عليحانا مناسب نهيس سجعت يتقد ليكن حبب كفار كم مخلفت كرومهول سكے درميان بچورٹ پڑگئی 'ان کے عوائم کمز ور پڑگئے اور انہول نے حالات سکے ساھنے بڑی حد تک كمنت ميك ديية توآب نے مسوس كياكراب بنولحيان سيد رجيع كے تقتولين كابدلد لينے كا وقت آگیا ہے بچنا پنچہ آپ نے ریمع الاول یا جمادی الا والی ست میں دوسوصنگایہ کی معیت میں ان كارُخ كيا، مسيف مين هزت ابن أم مكتوم كواتيا جانشين بنايا اور ظام كياكه أب ملك شام كااراده ر کھتے ہیں ۔اس کے بعد آپ بیغارکر ستے ہوئے امیح اور عسفان سکے درمیان بطن غران مامی ایک وا دی میں -- جہال آپ کے صحابہ کرام الم کوشہ پر کیا گیا تھا -- پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی عام كيں . اوھر بنولحيان كوآپ كى آمدكى خبر جوكئى تقى 'اس بيسے وہ بہاڑكى چوتبوں بينكل محاكے اوران کاکوئی بھی و دی گرفت میں نہ سکا ہے ہے۔ نے ان کی سرزمین میں دو روز قیام فرمایا۔ اس دوران سرمیے تھی بھیجے لیکن بنولحیان نہ مل سکے راس کے بعد آپ نے عسفان کا قصد کیا اوروہاں سے وہی ہور کاغ الغمیم بیسیج ،کہ قریش کولعی آپ کی امد کی خبر جوجائے ۔ اس سکے بعد آپ کل چودہ ون مدسینے سے باہر گذار کر مدینہ وایس آسکتے۔

اس مہم سے فارغ ہم کررسُول اللہ ﷺ فیکٹانے نے دریا ہے در اور مہات اور سریتے روانہ فرمائے۔ ویل میں ان کامختصراً ذکر کیا جار ہا ہے۔

ربیع الاقل یا ربیع الاخرسات ته مین حضرت عکا شربیج الاخرسات ته مین حضرت عکا شربیجهان و الدی که کوچالیس مهم میسر مینی عمر کی المان دسے کرمتھا مخمر کی جانب روانه کیا گیا، به بنواسد کے ایک بیشتے کا نام ہے ۔ مسلمان ال کی مدس کروشمن مجاگ گیا اورمسلمان ان کے دوسواونٹ مدبرنہ ہائک لائے۔

کیاگی ۔ بیمقام بنوتعلبہ کے دیار ہیں واقع تھا۔ شمن جس کی تعداد ایک سوتھی کمین گاہ میں تھیپ گیا اور

جب صنابه کرام سوسکتے تواجا نک حملہ کریکے انہیں قبل کرد یا صرفت محد بن سلمہ صنی اللہ عنہ بھی کھنے میں کامیاب ہوسکے اور وہ بھی زخمی ہوکر۔

مشہورها حب منازی موسلی بن عقبہ کا بیجان اس طرف ہے کہ یہ واقعرک شدیں ابو بھیراور
ان کے رنقار کے ہاتھوں بیش آیا تھا لیکن یہ نہ مدیث صبحے کے موانق ہے نہ مدیث ضعیف کے ۔

ان کے رنقار کے ہاتھوں بیش آیا تھا لیکن یہ نہ مدیث صبحے کے موانق ہے نہ مدیث ضعیف کے ۔

ایم سریقہ طرف یا طرق ایس مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔

ہم منام بنو تعلیہ کے علاقہ میں تھا بھارت زیر کے ساتھ صرف پندرہ آدی تھے لیکن بدوؤل نے جہا ہے ۔

ہم ماہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لارسے ہیں بحضرت زید کو مہاراؤ ،

ہم ماہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لارسے ہیں بحضرت زید کو مہاراؤ ،

سے پہلے کا واقعہ ہے حضریت ما برکا بیان ہے کہ نبی میٹاٹ الکیٹی سے ماسے تین سوسوا ۔ وں کی محیت رواند فرمانی - ہمارے امیرانوعب بدہ بن جراح رہنی اللہ عنہ تھے۔ قریش کے ایک قافد کا پتا نگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سحنت بھوک سے دو جار موستے بہاں کک کینے حجار جھار کر کھا ناپرشے ۔ اسی لیے اس کا نام میش خبط بڑ گیا دخبط جھا اسے جانے والے بیول کوئیے ہیں۔ ، آخرا یک آدمی نے تین اونٹ ذبیح کیئے ، بھر بین اونٹ ذبیح کئے ، بھڑن اونٹ ذبیح کئے ہیکن اس کے بعد ابوعبید " سنے اسسے منع کرویا۔ پھراس کے بعد ہی سمند سنے عنبرنامی ایک مجھلی پھینک دی حس سے ہم ته دھے مہینے کمک کھاتے رہے۔ اوراس کا تیل بھی سگاتے سہے بہاں تک کہ ہمارے جسم ہیں حالت بربلیٹ آسے اور تندرست ہو گئے ، ابوعبید سی کابی کا ایک کا ٹیا ایا اور اشکر کے اندرسب سے لمبے آدمی اور سب سے لمیے اونسٹ کو دیکھر آدمی کو اس پرسوار کیا اور وہ رسوار ہوکر) کا سنٹے کے نیچے سے گذرگیا ۔ ہم نے اس کے گوشت کے پچھ کھڑے تو شہ کے طور میہ رکھ بیسے اور حبب مدینہ پہنیجے تو رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں عام ہوکراس کا بذکرہ کیا۔ آپ سے فرایا: یہ ایک رزق سے ، جوالتُدسنے تمہارسے لیے برآ مدکیا تھا ۔ال کاکوشت تمہا ہے یاس ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ " ہم نے رسول اللہ ﷺ کی فدستیں کیچھ گوشت بھیج دیا۔ واقعہ کی خیبل نصتم سُونی ۔

اُوپر جوبر کہاگیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق تنا تاہے کہ یہ صدیدیہ یہ ہے کا ہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح صدیدیہ کے بعد سلمان قرایش کے کسی قافلے سے تعرُّض نہیں کریتے تھے۔

## عروة بني المصطلق باغروة مرسيع رهيان

یہ غوروہ جنگی نقطہ نظرسے کوئی بھاری بھر کم غوروہ نہیں ہے گراس میٹیت سے اس کی بڑی انہیں ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رُونا ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشر سے میں اضطراب اور پیل مجے گئی اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پروہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعب زری قوانین نازل ہُوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و خطمت اور باکیزگی نفس کی ایک جن ص شعل عطا ہوئی۔ ہم پہلے غوروے کا ذکر کریں گے اس کے بعدان واقعات کی تفصیل میٹین کریں گے۔ شعل عطا ہوئی۔ ہم پہلے غوروے بقول شعبان سے تھی یاست کے بعدان واقعات کی تفصیل میٹین کریں گے۔ یہ نوا مصطلق کا سردار حارث بن ابی صرار آ ہے۔ سے جنگ کے لیے کہ نبی میٹین آئی کو یہ اطلاع ملی کہ نبو المصطلق کا سردار حارث بن ابی صرار آ ہے۔ سے جنگ کے لیے

سب این بیس ایا اور سفی برد با سب که حدیث افک میں حضرت سعد بن معافظ کا ذکر راوی کا تیم اس کا جواب فریق اوّ سفی برد با سب که حدیث افک میں حضرت سعد بن معافظ کا ذکر راوی کا تیم سبت کی کی کہ کا میں معافظ کا دکر اس کا نسخت کی سبت تو سی میں سنگر بن معافظ کا دکر سبت بین حضیر شاکا ذکر سبت بین ایم کا دیکر سبت بین صحیح سبت اور سنگر بن معافظ کا ذکر و تیم سبت - ( دیکھتے یاد عدد ۱۷ رد ۱)

ر تم عرض پر د زہدے کہ گوفریق ، ول کا انتدال خاصا وزن رکھنا ہیں۔ (اوراسی کیے ابتدا رہی ہمبیں بھی سی سے اتناق تھا۔) ۔ فرصت گلے صورید عظاہو، اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ ہے کر آر ہاہے۔ آپ نے ہریدہ بن صیب اسلمی طبی النہونہ کو تھیں النہونہ کو ساتھ ہے کہ آر ہاہے۔ آپ نے ہریدہ بن صیب اسلمی طبی النہوں کو تھیں تھیں جا کہ حارث بن ابی صرار سے ملاقات اور بات جیت کی اور والیں آکر پڑول النہ شکا الفیلی تھا لات سے باخرکیا۔

حب آپ کوخرکی محت کا اچی طرح بقین آگیا تو آپ نے صفحابہ کرام کو نیاری کا عکم دیا اور بہت جلد روانہ ہوگئے۔ روانگی ارشعبان کو ہوئی۔ اس نو و سے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت بھی جواس سے پہلے کسی غز و سے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مدینہ کا اتظام مصرت رہم بن محارث نیم بار محارث کر ہما جا تا ہے کہ مصرف ایر نیم بارٹ کو اور کہا جا تا ہے کہ مصرف ایر نیم بارٹ کو اور کہا جا تا ہے کہ مسلم کی خرال نے کہ میں اور نیم اور نے اس میں میں میں میں اور نے ایک جاسوں میں باتھ کی میں مادو نے اسے کہ فقار کر دیا۔ اسے کہ فقار کر دیا۔

حب حارث بن ابی صرارا وراسکے رفقا کورسول اللہ میں افکار کی روائگی اور اپنے ہاسوس کے مقام کے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت نوفزدہ ہوئے اور جو سوب ان کے ساتھ تھے وہ سب بھر گئے ۔ رسول اللہ میں اللہ میں ہوگئے تو بنوم صطلق آمادہ بھیا گئے ۔ رسول اللہ میں اللہ علی ہوگئے یہ اللہ علی ہوگئے یہ مولئے یہ مولئے یہ مولئے ہوگئے یہ اور صفحا ہو اور صفحا برکام نے بھی صعت بندی کرلی۔ پورسے اسلامی سفکر کے علم برار مصفرت ابو بکر رضی اللہ عزیر فتا اور میں اللہ عزیر فتا ہو کہ در فراتی بن میں تیروں کا آبولہ فاص انصار کا بھر رسول اللہ میں قبادہ میں اللہ عند کے انتقاب کے معم سے متنا برام نے بھار کی محملے کیا ، اور فتح باب بوگئے۔ مول اس کے بعد رسول اللہ میں فیالی کے حکم سے متنا برام نے کہار کی محملے کیا ، مولئی اور کم بیاں بھی ہاتھ مشرکین نے شمن کا آدمی سمجو کہ مار دیا تھا۔ اس غو وے کے متعلق ابل سرکا بیان بی ہے لیک انصار می نے وشمن کا آدمی سمجو کہ مار دیا تھا۔ اس غو وے کے متعلق ابل سرکا بیان بی ہے لیک انصار می ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے ، اس غو وے کے متعلق ابل سرکا بیان بی ہے لیک انصار می ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے ، اس غو وے کے متعلق ابل سرکا بیان بی ہے لیک انصار می ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے ، اس غو وے کے متعلق ابل سرکا بیان بیں ہے لیک علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے ، اس غو وے کے متعلق ابل سرکا بیان بیں ہے لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے ،

ر ندگذشته سیرست بریست کورکیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس استدلال کامرکزی نقطہ برہے کہ نبی مظافی تا کامرکزی نقطہ برہے کہ نبی مظافی تا کہ سے مصرت زینٹ کی شادی سے بھر سے اخیر میں ہوئی تقی درآنجا لیکہ اس پر بعض قرائن کے سواکوئی تھوس شہادت موجود نہیں ہے ۔ جبکہ واقعہ افک میں اور اس کے بعد مصرت سنگہ بن مطاقہ (متوفی سے بھی کی موجود گی متعدد صحیح روا یا ت سے ثابت ہے جہنیں وہم قرار دینا مشکل ہے ۔ مطاقہ (متوفی سے بہا کی موجود گی متعدد صحیح روا یا ت سے ثابت ہے جہنیں وہم قرار دینا مشکل ہے ۔ اس بیے ابسا کیوں نہیں ہوسکنا کہ صفرت زینٹ کی شادی سے مصرک اوائل میں ہوئی ہو اور واقعہ افک ۔ اور غزوۃ بنی المصطلق ۔۔ شعبان سے جی میں پیش آیا ہو۔

کے مرکبیت مربیت میں اور ریزریو، قدید کے اطراف میں سامل سمندر کے قرمیب بوصطلق کے ایک شخصے کا نام تھا۔

کیونکداس غز و سے بیں لڑائی نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ نے جیٹے کے یاس ان پر بھیا ہے ارکر عور تول بچل اور مال مورشی پر قبصنہ کر لیا تھا جیسا کہ صبیح بخاری ہیں ہے کہ رسول اللہ بیٹلانٹھیٹی نے بنوالمصطلق جھا پر مارا اور وہ غافل تھے۔ الیٰ آخرا بحد بہت سیٹ

تیدلیل میں حضرت جریرہ ضی اللہ عنہا بھی تھیں جریزوالمصطلق کے سروارحارث بن ابی منزار کی بیٹی تھیں۔ وہ ثابیا۔ بھیسہ رسول اللہ عظیم تھیں۔ وہ ثابیا۔ بھیسہ رسول اللہ عظیم تھیں۔ وہ ثابیہ می تابیہ میں آئیں ہے حصے میں آئیں۔ ثابیہ نے انہیں می تاب ہی جات ہا اس شادی کی وجہ سے عظیم تھیں تا ان کی جانب سے مقررہ ٹرستہ اداکر کے ان سے شادی کرئی ۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنوالمصطلق کے ایک سوگھ اور کو جوسلمان ہو چیے سمے ازاد کر دیا ۔ کہنے لگے کہ ہوگ رسول اللہ میں انہ میں

یہ ہے اس غورو سے کی رُوداد۔ باقی رہے وہ واقعات جواس غورو سے میں بیش آئے تو پونکدان کی بنیا دعبداللہ بن ابی رمیس المنافقین اور اس کے رفقار تھے اس لئے بیجانہ ہوگا کہ بہلے اسلامی معاشرے کے اندران کے کردا راور رویے کی ایک جھلک بیس کردی حاسے اور بعد بین اتعا کی فصیس دی حاسے۔

عن وه مل الله المسلطان المسلم المسلم

مَنْ اللَّهُ اللَّ

اس کی یه گذاور بنان ابتدائے بجرت ہی سے واضح تی جبکدا بھی اس نے اسلام کا اظہار بی بیں کیا تھا۔ پھراسلام کا اظہار کرنے سے بعد بھی اس کی بہی روش رہی بچنا نچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک آرسول اللہ عظافہ تھا۔ گذشھے پرسوار صفرت معدّبن عبادہ کی عیادت سے لیے تشریف لے جاہے۔

تھے کہ داستے میں ایک مجلس سے گذر ہوا جس میں عبداللہ بن اُن بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک کی اور بدلاء ہم پر غبار نہ اڑا ؤ ۔ پھرجب رسُول اللّٰہ عِلَیٰ اُنٹی نائر اُنٹ کے اللہ عِلیٰ اللّٰہ عَلیْ اللّٰہ عِلَیْ اللّٰہ عِلَیْ اللّٰہ عِلَیْ اللّٰہ عِلَیْ اللّٰہ عَلیْ اللّٰہ عِلَیْ اللّٰہ عِلیْ اللّٰہ اللّٰہ

اس منا فتی کے کروفریب کا یہ عالم تھا کہ براسینے اظہارِاسلام کے بعد سرحمعہ کوجب رسول الله يَنْظِينُهُ عَظِيه وين كے ليے تشريعيت لاتے تو مپيلے نحود كھڑا ہوجا يا اور كه با ، لوگواية مهار درمیان الله کے رسول ہیں ۔ اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت واحترام بخشاہے لہذا ان کی اُٹھ کرخطبہ دہیتے ۔ بھراس کی ڈھٹا ئی اور سے حبائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی حبب ہجنگ اُ مدیکے بعد بیہلاجمعہ آیا کیونکہ \_\_\_ بینخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغا باری کے با وجود خطبہ سے پہنے — بهر کھڑا ہوگیا اور وہی باتیں دہرانی مشروع کیں جواس سے پہیے کہاکر انتھا بائیکن اب کی بارسلمانول نے مختلف طرات سے اس کے کیڑوں کو پکڑ کر کہا ! اواللہ کے دشمن مبیظہ عا۔ توسنے جوجو حکتیں کی ہی اس کے بعدا ب تواس لائق نہیں رہ گیا ہے "اس بیروہ لوگوں کی گرد نیں بھیلانگنا ہوا اور پر ٹر ٹراماہوا بابر كل كما كريس ان صاحب كى تائيد كے بلے اسھا تومعنوم ہوتا ہے كہ بيس نے كوئى مجرمانه بات کہددی۔ اتفاق سے دروازسے پر ایک انصاری سے ملاقات ہوگئی۔ انہوں سنے کہا تیری بربادی ہو واپس میل! رسُول اللّه مِیْلِاللّٰهُ عَلِیْکُالُه تیرے لیے دُعا وَضفرت کردیں گے اس نے کہا خدا کی قسم!یں نہیں جا ہناکہ وہ میرے لیے دمار مغفرت کریں ۔

سے ابنِ ہشام ارس ۵۰،۵۰۵ صحے بخاری ۲ رب ۱۹ صحیح سلم ۲ ر ۱۰۹ سکھ ابنِ ہشام ۲ ر ۱۰۵

علاوه ازیں این اُبِی نے بنونطِنیرسے بھی رابطہ فائم کررکھاتھا۔ اوران سے مل کرمسمالی کے خلا ت دربیدہ سازشیں کیاکتہ تھا۔

اسی طرح ابن اُئی اور اس سے رفقا سے بنگ نعند قل بین سلمانوں کے اندراصنطراب اور کھلیں مجلے نے دوہ کرنے سے سے طرح کے جنن کئے اور انہیں مرعوب و دہشت زوہ کرنے سے سیاح طرح کے جنن کئے تھے حس کا ذکر اللہ تعالی سنے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیا بن میں کیا ہے ۔

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِهُ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِلَّاغُرُورًا ۞ وَاِذْ قَالَتْ ظَا إِفَةٌ مِنْهُمُ يَآهُلَ يَثُرِبَ لَامُقَامَ لَكُمُ فَارْجِعُوْأٌ وَكِسُتَادِنُ فَرِبُقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۚ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُونَ اِلاَ فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلِيَهِمْ مِّنْ ٱقْطَارِهَا ثُمَّرَ سُيِلُوا الْفِتْــنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَآ اِلَّا يَسِيُرًا ۞ وَلَقَدُكَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبُـلُ لَا يُوَلُّونَ الْمَادُمَارُ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُلُ لَّنْ تَبْنَفَعَكُمُ الْفِوَارُ إِنْ فَرَرْتَهُ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ لْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ قُلُ مَنْ ذَا الَّذِى يَعْصِمُكُمُ مِّنَاللهِ إِنْ اَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا اَوْ اَرَادَبِكُو رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُ وْنَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعُلُمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَالِبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمَرَ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَالِبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمَرَ اللَّهَا \* وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءً الْخَوْفُ رَآيْتَهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنَهُمُ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُرُ بِٱلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّهً عَسَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَيِّكَ لَمُ يُؤْمِنُوا فَاحْبَطَ اللَّهُ اَعْمَالَهُمُوْ ۚ وَكَالَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ۞ يَحْسَبُوْنَ الْأَحْزَابَ لَوْ يَذْهَبُوْا ۚ وَإِنْ يَانِتَالُاحُزَابُ يَوَدُّوا لَوُ اَنَّهُمُ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ اَنْبَآبِكُو ۗ وَلَوْكَانُواْ فِينَكُرُمَّا لِمُتَلَوَّا إِلَّا قَلِيْكُ ۞ (٣٠: ١٣، ٢٠٠)

وسی نامق بینا کا میں میں بازی کے دلول میں بھاری ہے کہ رہے تھے کہ سے الٹرادرا سے رمول نے جود عدہ کیا تھا وہ تن فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہ رہا تھا کہ لسے بٹرب والو! اب تمہارے لیے تھہ ہے گئی کہا گئی نہیں لہذا پلٹ مبلو ۔ اور ان کا ایک فریق ہے کہ کر نبی سے امبازت طلب کر دہا تھا کہ ہمارے کھر کھلے بڑے میں ربعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں ، حالانکہ وہ کھیلے بڑسے نہ نقطے ، یہ لوگ محض بھا گنا چا ہتے تھے۔ اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھا وا بول دیا گیا ہج تا اور ان سے فتنے (ہمی شرکت) کا سوال کیا گیا ہوا قریہ اسس میں جا پڑتے اور بشکل ہی کچے درکتے ۔ انہوں نے اس سے پہلے التہ سے عہد کیا تھا کہ بھے نہ

ان آیات پس موقع کی مناسبت سے منافقین کے اندازِ فکر،طرزعمل،نفسیات اورخو د غرضی وموقع پرستی کاایک جامع نقشہ کھینچے دیا گیا ہے۔

ان سب کے باوجود ہیود منافقین اور شکین غرض سادسے ہی اعدا بے اسلام کو بیات اچی طرح معلوم تھی کراسلام کے فیلیے کاسب ما دی تفوی تعینی اسٹے نشکرا ور تعداد کی کنرت نہیں ہے بلکہ اس کاسب وہ خدا پرستی اور اخلاتی قدریں ہیں جن سے بچرا اسلامی معاشرہ اور دیرائیا کا سے بلکہ اس کاسب وہ خدا پرستی اور اخلاتی قدریں ہیں جن سے بچرا اسلامی معلوم تھا کہ اس فیصن کا سے تعلق رکھنے والا ہرفر دسرفراز وہرہ مندسے سان بعد اسے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیصن کا مرحق مدروں کا مجرسے کی حدی سب میں سے توان اخلاقی قدروں کا مجرسے کی حدی سب سے میں ان اخلاقی قدروں کا مجرسے کی حدی سب سے میں اند نمونہ ہے۔

اسی طرح یہ اعدائے اسٹا کہا ہائے سال نک برسر پہکاررہ کریہ بھی سمجھ علیے تھے کہ اس بین اور اس کے حاملی بارسر پہکاررہ کریا ممکن نہیں اس بینے امنہوں نے خاباً اور اس کے حاملی پرسست نا بودکرنا ممکن نہیں اس بینے امنہوں نے خاباً برطے کیا کہ افعال تی بہوکو بنیا دبنا کہ اس دین کے خلاف کوسیع بیانے پر پر دبیگئی شدے کی جنگ چھیڑ دی جائے اور اس کا بہلانشانہ خاص رسول اللہ میں اللہ کا تعظیم کا کی خابا جائے چونکہ

منافقین سلمانوں کی صف میں پانچواں کالم شقے اور مرینہ ہی سکے اندررسبتے شقے مسلمانوں سے بلا ترڈ دمل عبل سکتے تھے اور ان کے احساسات کوکسی مجی مناسب" موقع بر باسانی بھڑ کا سکتے تھے اور ان کے احساسات کوکسی مجی مناسب" موقع بر باسانی بھڑ کا سکتے تھے اس بیے اس بیوسی گذرے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سرلی، یا ان سے سرڈ الی گئی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیٹر ااٹھایا۔

ان کا بد پروگرم) اسس وقت ذرا زیاده کھل کر ساختے آیا جب حضس رت زید بن مار ترصی الڈعنہ نے صفرت زینٹ کوطلاق دی اور نبی پڑھٹھ کے ان سے شادی کی بچوکل عرب کا دستوریہ عیل آدہ تھاکہ وہ مُسکنی دمنہ بوئے بیٹے ) کواپنے حقیقی لڑے کے کا درجہ دیسے تھے اور اس کی بوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سحجتے تھے اس لیے حبب نبی پڑھٹھ کھٹے تا نہ نرسٹ سے شادی کی تو منافقین کو نبی پڑھٹھ کھٹا کے خلاف شوروشغیب برپا کرنے سکے بیے اپنی وانسست میں دو کم زور مہلوبا تھ آئے !

ا بہت یہ کہ حضرت زینٹ آپ کی پانچویں بری تعمیں حبکہ قرآن نے چارسے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے ، اس لیے یہ شادی کیونکر درست ہوسکتی ہے ہ

دوسرے برکرزین آئے بیٹے سیٹے ۔ یہ مندیدے بیٹے ۔ کی بوی تیں اس لیے وب وہ مردورے ہوئی اس لیے وب وہ سورے برکرزین آئے بیٹے بیٹے ۔ یہ مندیدے بیٹے ۔ کی بوی تیں اس لیے واب میں خوب پر دبیکنڈہ کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے ۔ کہنے والوں نے بہاں کہ کہ محد نے زیز بٹ کو اچا کہ وکھا اور ان کے حشن سے اس قدر متاز ہوئے کہ نقد ول اسے بیٹے کا در جب ان کے صاحبزاوے زید کو اس کا علم مجوا تو انہوں نے زیز بٹ کا داستہ مخرکیلیے فالی کردیا۔ منافقین نے اس افسانے کا آئی قت سے پر دبیکنڈہ کیا کہ اس کے اثرات کسب احادیث و مناسریس اب کی چلے آسہے ہیں ، اس وقت یہ سارا پر دبیکنڈہ کر ورا در سادہ لوح مسلمانوں کے اندرات ہوا کہ باتی خرقر آن عجد میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئیں جن کے اندرائی کی بیماری کا پر الپر اللہ علی تھا ، اس پر دبیکنڈے کی ڈسعت کا اندازہ اس کے اندرشکوکِ پنہاں کی بیماری کا پر الپر اللہ اعلاج تھا ، اس پر دبیکنڈے کی ڈسعت کا اندازہ اس کے اندرائی جا سے کیا جا ساکہ سور ہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کر یہ سے ہوا :

يَّا يَّهُ النَّبِيُّ النَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكُفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ أِنَّ اللهَ كَانَ عَلِمُا حَكُمُا المَّا النَّبِيُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُكُفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال یہ منافقین کی ترکتوں اور کا دروائیوں کی طرف ایک طائرا نہ اشارہ اوران کا ایک تنصر مافاکہ ہے۔
نبی میٹا المفیلی تا ہے ساری ترکتیں صبر زرمی اور ملطف سے ساتھ برداشت کر رہے تھے اور عام سلمان
بھی ان کے شرسے دامن بچا کر صبرو برداشت کے ساتھ رہ ہے تھے کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین
قدرت کی طرف رہ کر دسوا کئے جاتے رہیں گے بینا نجرادشا دہے :

اَوَلَا يَرُونَ اَنَّهُمُ يُفْنَنُونَ فِئَ كُلِّ عَامٍ مَّكَةً اَوْمَرَّتَكِنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُونَ وَلَا هُمُ يَذَّ الْمَايَتُوبُونَ وَلَا هُمُ يَذَّ حَلَّانُونَ ٥ (١٣٦٠٩)

ده دیمصے نہیں کہ انہیں ہرسال ایک باریا دوبار نقلف میں ڈالا جا تاسہے بیجودہ نہ تو تو برکرتے ہیں اور نامیسے شدیم میرستے ہیں ۂ

غروہ بنواطلم میں منافقین کا کردار العبین کا کردار العبی اللہ اللہ میں شریک بھوٹے توانہوں نے

علىك وى كباجواللدتعالى في اس أبت من فرواياس،

سيك ره المؤخرة والمؤخرة المؤخرة المؤخ

پینانچهاس خودسے میں انہیں بھڑاس محلالنے سے دوموا تع ہاتھ آسئے سے فائد ہاتھا کہ اشھا کہ انہوں سنے فائد ہاتھا کہ انہوں سنے سنے فائد ہاتھا کہ انہوں سنے سلمانوں کی صفوں ہیں خاصا اضطراب وانتشار مجایا اور نبی میں انہوں کے فلاف برترین پر میں انہوں سال دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات برہیں ،

ا مربیر سید در اور می کوسکانی بات است در این اور می کوسکانی کا بات است در این برای کارند کا

فرا بی تھے کہ کچھالوگ پانی لینے گئے ۔ ان بی میں صفرت عمر بن نصاب منی التہ عذکا بید مز دور بھی تھا حبس کا الم جنباً وغرفاری تھا۔ پانی برا یک تیخے ۔ ان بی میں صفرت عمر بن نصاب میں دھکم دھکا ہوگئی اور دونوں لا پڑسے۔ اگا جنباً وغرفاری تھا۔ پانی برا یک تخوص سنان بن و برجہ نہیں سے اس کی دھکم دھکا ہوگئی اور دونوں لا پڑسے بن بھرجہ بنی سنے بکارا : یا معشرال نصار (انصار کے لوگو! مدد کو پنچو) اور جہاہ نے آواز دی : یا معشرالم ہا جسرین . دمہا جرین ! مدد کو آؤ!) رسول النہ شکھ تھا تھا تھا تھا تھے ہی وہاں تشریعت سے گئے اور ) فرما یا جس تمہاں اندر موجود ہوں اور چا بلیست کی بکار بچاری جا رہی ہے ؟ اسے چھوڑ دویہ بد بود ارسیے "

اس واستفعے کی خبرعیدائلٹرین اُبی این سُلُول کو ہوئی تو غصتے سسے بھڑک اٹھا ، ور بولا ؛ کی ان لوگول ف ایسی حرکت کی سہے ؟ یہ ہمارے علاقے میں آگراب ہمارسے ہی حرابیت اور کتر ثقابل ہو گئے ہیں! خداکی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی سہے ہوپہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کئے کو پال پیس کرموٹا تازہ کروتاکہ وہ تمہیں کو بھاڑ کھاسے۔ سنو اِ فداکی قسم اِ اگر ہم مدینہ واپس ہوسئے تو سهم میں کامعزز ترین آدمی ذبیل ترین آ دمی کو بکال با سرکرسے گا" پھرعاصر بن کی طرف متوجه موکر بوما: "پمصیبت تم سنے خود مول لی سہے۔ تم سنے انہیں اسپنے شہریں ا تارا اور اسپنے اموال بانے کر دسینے۔ و كيهوا بمهاسب المتقول مين توكيم سبه اكراسيد دينا بندكر دو توبه تمها را شهر جيور كربس اور علية بنديك. اس وقت مملس میں ایک نوجوان صحابی مفرست نیگرین ارفم بھی موج دستھے ۔انہوں سنے آکراہینے چها کو پردی بات کهرسنائی - ان کے چاسفے رسول الله مینان کواطلاع دی - اس وقت مصرت عمر الله بمی موج دستھے ۔ بوسے حضور ابغیا دبن بشرسے کہیئے کہ اسسے قبل کر دیں ۔ آپ نے فرمایا : عمر اِ یہ کیسے مناسب رسبے گا لوگ کہیں گئے کہ محمد اسپینے ساتھیوں کو قبل کر دیا ہے۔ منہیں بگڑم کوئ کا اعلان كردو . ببايساوقت نفاحس ميں آپ كو چى نہيں فرما ياكر ستے سقے . لوگ مېل بېښے توصفرت اسيدين حُضَيْرُنِسَى التَّدَعِدُ عاصَرْفَدَمِت بُوسَے اور سلام كركے عوض كيا كرائے آئے ہے وقت كورج فرايا ہے ۽ اکپ نے فرمایا ، کیا تمهار سے صاحب ربینی ابن اُبی ، نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی نجر نہیں جُہوتی جاہنہوں دریا فت کیا که اس نے کیاکہا سہے ؟ آ**پ سنے فرمایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ و ایس ہوا تومعر**: زرین آدى دليل ترين آدى كومرينرسين كال بابركسك كارانبول فيها إيار شول الله إآب اگرجا بين توائي مدینے سسے تکال باہرکریں۔ ضاکی سم وہ ذلیل ہے اور آپ یا عرّست بیں "اس کے بعدانہوں نے كبا إلى التسكيدسول إاس كم ساته نمى رست كيونك بخدا ، التدتع الى آب كوبهارس بإس اس دقت مصاً پاجسب اس کی قوم اس کی ناجیوشی کیلیئه مونگون کا تاج نیاد کردهی هی اس میسے اب وہ سمحما اسے کہ آپ سنے اس سے اس کی یادشا بہت جھین لی ہے "

پھرآپ شام تک بورا دن اور سے تک بوری رات بیلتے ہے۔ بلکا گلے دن کے ابتدائی اوقات بی اتنی دیرتک سفرچاری دکھا کہ دھوپ سے تکلیفٹ ہونے لگی اس کے بعدا ترکر بڑا و ڈالاگیا تو لوگ زمین پڑم کھتے ہی ب نے جر ہو گئے ۔ آپ کا مقصد بھی ہی تھا کہ لوگول کو سکون سے بیٹھرکر گپ ارڈا نے کا موقع نہ ملے ۔

ا دهرعبدالله بن كوحبب پتاحبلاكه زيم بن ارقم نه يجاندُ الحيورُ دياسه تو وه رسول لله

هُدُ الَّذِیْنَ کَفُولُوْنَ کَاتُنُفِقُوا عَلَیٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّی یَنْفَضُّوْل \* ۱۹۳۱ - ۱۹۳۱ - ۱ « یمنافقین دہی ہی جرکہتے ہیں کہ جوادگ دسول الٹرکے پاس ہیں ان پر فرج نہ کرویہاں تک کہ وہ ۔ ۔

چلتے بنیں "

یَقُولُوْنَ لَبِنْ تَجَعِناً إِلَی الْمَدِیْنَةِ لَیُغُرِجَنَ الْاَحْلُ الْاَحْلُ الْاَحْلُ الْاَحْلُ الْاَحْل می بیر منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مرینہ واپس ہوستے تواس سے عزت والا ذات والے کو تکال باہر دیگا حضرت رید کہتے ہیں کہ لاس کے بعد ) رسول اللہ عظاہ اللہ اللہ مجھے بوایا اور یہ آبیس پڑھ کر سنائیں ، پھرفر مایا ؛ اللہ نے تمہاری تصدیق کردی بیشہ

اس منافق کے صاحزاد سے بی کانام عبداً للہ ہی تھا ،اس کے بائٹل برکس نہایت نیک طینت انسان اورخیار صنّی ابھی سے بھے۔انہوں نے ابینے باپ سے براَت افتیار کر لی اور مدینہ کے دیوائے پر توارسونت کر گوڑے ہوب ان کا باپ عبداللہ بن اُئی وہاں پنیچا تواس سے بولے ، فعدا کی تیم آپ یہباں سے آگے نہیں بڑھ سکتے بہال کہ کہ رسُول اللّہ شاہد کے افا انت نے دیں، کیونکو تفویر میں میں اور آپ ذلیل ہیں ۔ اس کے بعد حبب نبی شاہد کے افاد تا ہے کا داستہ چھوڑا۔ عبداللہ بنی شاہد کے ان ہی صاحبزاد سے نے باپ کا داستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن کو مرینہ میں دافعل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحبزاد سے نے باپ کا داستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن اُئی کے ان ہی صاحبزاد سے حضرت عبداللہ سے یہ بھی عرض کی نفی کہ اے اللہ کے دسُول اِ اُئی کے ان ہی صاحبزاد سے حضرت بی دائے فعدا کی تعم میں اسکا سر آپ کی فعدت ہی صاحبرکردوگا۔ آپ سے یہ بھی عرض کی نفی کہ اے اللہ کے دست ہی صاحبرکردوگا۔ آپ سے ایم بی فعدت ہی صاحبرکردوگا۔

شه وکیھے میں بخاری ار ۹۹، ۲۹،۲۲۸،۲۲۷،۱۰ ابن مشام ۲۹۲،۲۹،۲۹۰ ۱۹۲،۲۹۰ ابن مشام ۲۹۲،۲۹۱ ابن مشام ۱۹۲،۲۹۱ ابن مشام ایضا ، مختصرا لیسرة للشنخ عبدالله صفیح

اس غزوسے کا دو اوقعہ انگاک اس غزوسے کا دوسرا اہم واقعہ انگ کا واقعہ ہے اس واقعہ کا اس علی اللہ علی ال

بهرعال مصربت عائشه رضى التدعنها إرؤهو نثره كرقيام كاه بنجيس توليرا تشكرحا حبيكاتها اورمبدان بالكل خالى يشاتها نه كوئى بكارسنه والاتها نهجواب ديينه والاء وه اس خيال سيروبي بیٹے گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو ملیٹ کر وہی تانش کرسنے ائیں گے میکن اللہ اپنے امریق ہے وہ بالاسے عرش سے جوتد سبرجا ہتا ہے کرتا ہے۔ جنا نبچہ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اوروہ سوڭئى*ن يېچىرصفوان بنعطى يىشى اللەعنە كى يى اوا نەش كەببىدا رېوىتىن ك*ەرنىًا بىل*لۇ ۋ*ا نَّالائيە لېجئۇن رسُول الله مَثْلِللْفَلِيَّةُ كَى بيوى . . . . . ؟ وه جَيْل رات كوچلا آر دا تقا صِبْح كو اس حِكْه بينجا جهال آبُّ موجُود تغیس انهوں نے حب حضرت عائشہ کو دیکھا تو بیجان لیا بکیونکہ وہ پر دیے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی انہیں دیکھ عیکے تھے ۔ انہول نیا ناگھ بڑھی اور اپنی سواری سٹھاکر حصرت عاکثہ کے قربب کردی بحضرت عائشہ اس پرسوار موگئیں بحضرت صفوان خلِاً بِللْو کے سواز بان سے ا کیب لفظ نه نکالا چئپ جاپ سواری کی نکیل تھا می اور پیدل چلتے ہُوسئے نشکر میں آگئے . یہ ٹھیک دويهر كاوقت بها اور تشكرية اؤرد ال پيكاتها - انهيس اس كيفيت كے ساتھ آيا ديكھ كرمختلف لوگوں نے اسپنے اسپنے انداز پر تبصرہ کیا۔ اور اللّٰہ کے وشمن عبیت عبداللّٰہ بن ابی کو بھڑا س بکل لنے کا ایک اور موقع ال گیا ۔ جنا بچہ اس سے بہلومی نفاق اور صد کی جوسٹیکاری سلگ رہی تھی اس نے اس کے کربِ یتهاں کوعیاں اور مایال کیا، بعنی برکاری کی تہمت تراش کروا قعات کے انے بانے بننا جہمت کے

خلکے میں دنگ بھرنا ، اور اسے بھیلانا بڑھانا اور اُوھی نا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کو بنیا دینا کر بنیا دینا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے توان تہمت تراشوں نے جہ کر پروپیکنڈہ کی۔ اوھر رسول الندیٹا فلیٹنا خاموش تھے، کچھ لبول نہیں رہے تھے ایکن جب لمیے عرصے تک وی نہ آئی تو آئی نے توخیرت عائش سے علیحد گی کے تعمق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا بھرت علی رضی النہ عذفے مراحت کے بغیرات اول اشارول میں شورہ دیا کہ آپ ان سے بلوگ گائیا کہ کے کسی اور سے شادی کر لیں لیکن صراحت کے بغیرات اول موغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ ان سے بلوگ گائیا کہ کہ کسی اور سے شادی کر لیں لیکن صرحت الله مروغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں ، اور دشمنوں کی بات برکان نہ دھریں۔ اس کے بعد آئی نے منبر پر کھڑے ہوگی تھی برقرار کھیں ، اور دونوں صفرت سے برعوع بداللہ بن ابی کے قبیلہ خور دری کے سردار شھے ، بن ابی کی ایزارسانیوں سے نبات دولوں صفرت میں ترش کلائی ہوگئی جس کے قبیلہ خور دری کے سردار شھے ، قبیلے کے ایک کی اور دونوں صفرت میں ترش کلائی ہوگئی جس کے قبیلہ خور می خاصی میں میں میں مونوں کیا ، پھرخود بھی خاتوں میں کہ تا تھے۔ رسول اللہ میں شکل سے انہیں خاموشس کیا ، پھرخود بھی خاتوں میں گئی ہوگئی جس کے قبیلہ خور بھی خاتوں میں گئی اور دونوں صفرت نے خاصی شکل سے انہیں خاموشس کیا ، پھرخود بھی خاتوں میں گئی۔

ادھرحضرت عائشہ کا عال یہ تھا کہ وہ نوٹے سے واپس آتے ہی بیار بڑگیں اورا یک بہینے کا کہ سلس بیار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارسے ہیں کچے بھی معلوم نرتھا ۔ البتہ انہیں یہ بات کھلگی تبتی تھی کہ بیماری کی حالت ہیں رسول اللہ بلائی کے بیاری کے حرف سے جولطف و معنایت ہوا کہ تی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی ۔ بیاری ختم ہوئی تو وہ ایک رات اُئم مشطے کے ہمراہ تصلیح حاجبت کے بیلے میدان ہیں گئیں ۔ اتفاق سے اُئم مشطے اپنی چاور میں تھینس کر صبل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیلے کو بدوعادی ۔ حصرت عائشہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوگا تو انہوں نے صفرت عائشہ کو یہ تبلائے بیلے کو بدوعادی ۔ حصرت عائشہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوگا تو انہوں نے صفرت عائشہ کو یہ حضرت عائشہ کو یہ تبلائے کے خوش سے دسول اللہ طافی کھی پر و پیکنڈ سے حرم میں شریک ہے تبمت کا واقعہ کہرن یا ، حصرت عائشہ پیر میا اگر اس خبر کا تھیں اگر اس خور رہنم میں گئیں اور میں دوران میں اور ایک دن روتے دوئے گئی ہی کا یقینی طور رہنم میں ہوگی تو ہے اختہا روقے گئی اور ایک دن روتے دوئے گئی ہی اس دوران نہ میندکا سرمہ لگا با نہ آنسو کی مجھوٹ کی ۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روتے کھیجشق ہو جو جائے گئی اسی حالت میں رسول اللہ طلائے ہیں تشریف لائے ۔ کھیہ شہادت بہتر من طور برخیا اور میں دوران نہ میندکا سرمہ لگا با نہ آنسو کی مجھوٹ کی ۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روتے کھیجشق ہو جو بائے گا ۔ اسی حالت میں رسول اللہ طلائے ہیں تشریف لائے ۔ کھیہ شہادت بہتر من رصورت کو کھیجش کی ۔ وہ جو بائے گا ۔ اسی حالت میں رسول اللہ طلائے ہیں تشریف لائے ۔ کھیہ شہادت بہتر من حول برخیا اور

ا ما بعد کہ کرفر ایا " لیے عائشہ شمجھے تمہار سے تعلق ایسی اودایسی بات کاپتا نگاہے۔ اگرتم اس سے بری ہوتو الٹر تعالیٰ عنفریب تمہاری باءت فل ہرفر ما وسے گا اور اگر فدانمؤاستہ تم سے کوئی گناہ مزد ہوگیا ہے۔ ترتم الٹر تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرد کیونکہ بندہ حب اپنے گناہ کا اقرار کرے اللہ کے حضور توبہ کرانہ کہ بندہ حب اپنے گناہ کا اقرار کرے اللہ کے حضور توبہ کرانہ ہے۔ "

اس وقت معزت عائش شکآ انوایک دم تعم گئے اورا البنہیں آنسو کا ایک قطرہ بی فیر میں انہوں سے اللہ کوہ آپ کوجواب دیں لیکن ان کی مجھ بی نہ آیا کہ کی جواب دیں ایکن ان کی مجھ بی نہ آیا کہ کی جواب دیں۔ اس کے بعد معزت عائش و نے دوری کہا! واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے باکل کی سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کوں کہ میں بُری ہوں —ا در اللہ نوب جانا ہے کہ میں بُری ہوں —ا در اللہ نوب جانا ہے کہ میں بُری ہوں —

واب لوگ میری بات سے نہ می ہوں — تو آپ لوگ سمجھ مان لیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ اللہ نوب جانا ہے کہ میں اس سے بُری ہوں — تو آپ لوگ سمجھ مان لیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ میں میں سے میں میں اس سے بُری ہوں کے والیہ میں اللہ عملہ میں اللہ میں اللہ کہا تھا کہ :

فَصَبُرُ جَمِيلٌ قُواللهُ المُعسَتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ نَ مَا الْمَالِيَةِ وَمِنْ الْمُعْلِيَةِ الْمُعْلِيَةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ اللهِ اللهُ اللهُ

کے انداز میں کہا"؛ واللہ میں توان کی طرف نہ انظوں گی اور صرف اللہ کی حدکروں گی۔ " اس موقع پر واقعد انک سے معلق جرا یات اللہ نے نازل فرمائیں وہ سورہ نور کی دس یات میں جوان اللہ بن جا دول بالاہ نے عصبہ فرمن من محمد سے شروع ہوتی ہیں۔

اس کے بعد تہمت ترانشی سے جڑم میں مسطح بن اثاثہ ، سُسّان بن ثابت اور مَنند بنت بحُنّ

منی النّدعنهم کوائش اسی کورسے مارسے سکتے نیلھ بہتہ خبیث عبدالنّدین ابی کی پیٹھ اس سزاسے بہج گئی حالانگة بمست تراشوں میں وہی سرفہرست تھا اوراسی سنے اس معلیطے میں سب سسے اہم ول ا داکیا تھا۔ اسے سزا نہ نینے کی وجریا تو بیٹھی کہ جن لوگوں پر صدود قائم کردی جاتی ہیں وہ ان کے بیے اخروی منداب کی تخفیفت اور گنا بهول کا کفاره بن حباتی پیس - اور عبالتشدین ایی کو الله زنعا بی ایشتے آخرت مي عذاب عظيم جينے كا اعلان فرما ديا تھا۔ يا بھروہئ صلحت كا رفرما تھى حبكى وجهسے اس كى اسلام وشمنى كے با وجود اسے تن بیس کیا گیا۔ عافظ ابنِ مجرِ نے امام عالم کی ایک روایت نقل کی ہے کھادلٹرین اِن کوھی عدلگا کی گئی تھی ۔ اس طرح ایک مہینے سے بعد مرینہ کی فضا شک و شبہے اور قلق واضطراب سے بادلوں ست صافت بوگئی اور عبران دین ابی اس طرح رسوا بواکه دوبا ره سرنه انهاسکا - ابن کات کہتے ہیں کہ اس کے بعد حبب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عماب کہتے، اس کی گرفت کرتے ا وراستے بخت سست کہتے ۔ اس کیفیٹ کو دیکھ کررسول اللّٰہ مثل اللّٰہ عظام اللّٰہ مثل اللّٰہ مثل الله علی الله مثل الله الله مثل الله م حضرت عمر أسه كها المع إكيا خيال هيه وكيمه إ دالله أكرتم في استفص كواس دن قل كره يا ہو تاجس ون تم سنے مجھ سے اسے قبل کرنے کی بات کہی تی تو اس کے بہت سے ہمدرد اُکھ کھے بیوتے لیکن اگرآت انہیں ہمدردوں کو اس سے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسسے قتل کر دیں گئے جضرت عمرنے کہا : والتّدميرى مجمعين خوب آگيا ہے كه رسول السّر عَيَّاللهُ كا معامل ميرسے معلى سے زياده بإبركت سيصيك

اله ابن بشام ۲ ۱۹۳۰

## غزوة مرتبع کے بعد کی فوجی مها

ا بمرتبر باربی کلب علاقه دوم البندل ا بمرتبر باربی کلب علاقه دوم البندل کی تیادت بی شعبان سد شیم میجا

گیا۔ رسول الله مینظ الله مینظ الله مینظ الله مین این مسامنے بھاکر خود این دست مبارک سے بیرای با ندهی اور الرائی میں سب سے امھی عورت اختیاد کرنے کی دست فرائی اور فرایا کہ اگر دہ اوگ تمہاری اطاعت کیں اور قرقم ان کے بادشاہ کی لاک سے شادی کر لینا یحفرت محلیات میں بوف رضی الله مین کر تمون دونے اسلام کی دعوت دی ۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ بھر صفرت عبدالرحمن بن عوف دیفی الله مین میں میں معارت عبدالرحمن بن عوف دیفی الله مین میں معارت عبدالرحمن بن عوف دیفی الله مین میں ۔ اس خاتوں کے مافر بنت ایسنی سے شادی کی میری صفرت عبدالرحمان کے صاحبزاد سے ابوسلم کی ماں بیں ۔ اس خاتوں کے والدا پین قوم کے سرداد اور بادشاہ سے ۔

ا يهر تيدشو يا ربني معد علاقه فكرك اليهر تيشعبان سك يه ين حفرت على تَفْعَى الله عند على الله الله الله

مین ان کا سرداروبر بن علیم تھا۔

السیم ان کا سرداروبر بن علیم تھا۔

السیم کا سرداروبر بن علیم تھا۔

ا يرسر بير اوي الغرى الغرى الغرى الغرى العرب الإكر صديق وهَوَ الله عَنَى يَا صَرَت زيرِن عارة رَهِوَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى العرب الله عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ ا

کے ساتھ تھا یہ بہم میں کی نماز ٹرھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھا یہ مارا اور پہتے پر دھادا بول

دیا۔ ابو کرصدیات دَخِی اُنْدہ کُٹُون نے کھولوگوں کو قتل کیا۔ ئیں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عور تمیں اور نہے ہی 
تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں بیالوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ ہبنچ جائیں میں نے ان کو کوڑنے کی کوشش کی اور

ان کے اور بہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینے آتیر دیکھ کر بیوگ محمہ کئے۔ ان میں "ام قرفہ نامی ایک عورت

تھی جا ایک پُرانی پوسٹیں اور بھی ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہمی تھی ہوع ہو بکی خوصورت ترین عورتوں

میں سے تھی سئیں ان سب کو کھینے تیا ہوا ابو کر صدیق دَخِوَالله الله مِنْ الله مُنَّلِق الله مُنْ الله مِنْ الله مُنَّالله مُنْ کے باس سے آیا۔ انہوں نے وہ لاکی نے موسی عوالی۔ میں نے اس کا کہڑا تاک نہ کھو لاتھا کہ بعد میں رسول اللہ مِنْ الله مُنَّالله کے باک سے آیا۔ انہوں سے وہ لاکی اسے کے معلی میں نے اس کا کہڑا تاک نہ کھولائھا کہ بعد میں مرسول اللہ مِنْ الله کی اللہ کی تھے درائی ہے کہ اس کے موسی دیاں کے متعدد مسلمان قدیوں کو رہا کرائیا۔

م م قرفه ایشیطان صفت عورت تفی نیم میظان فیکنانی کے قل کی مدبیری کیا کرتی تھی اوراس مقد کے سیاری کیا کرتی تھی اوراس مقد کے سیاری کے اس نے اپنے خاندان کے میں میں میں اربھی تیار کے ستھے لہٰذا اسے ٹھیک برلہ مل گیا اوراس کے میں واسوار ماریکے کے ستھے لہٰذا اسے ٹھیک برلہ مل گیا اوراس کے میں واسوار ماریکے کے ۔

که دیکھنے میرم ۱/۹۸ کیاجاتا ہے کہ در سر پرسٹ میں پہنٹس آیا۔ که یہ دہی حفرت کرزین چر بہری ہی جہنوں نے فزدہ بدسے پہلے فزدہ سفون میں مرینہ کے چربا جس پرجھا یہ الراقعہ ، بعد میں مہنوں نے ، سلاس قبول کیا اور فتح کمہ کے موقع پرضعت شہر دے سے سرفراز موسے ر سی واوالمعاد ۲۲۲ مع بعض ، منافات کے صبح بجنب دی ۲۰۲۱ وغیرہ الل سيرًاس کے بعدايک و رسرتيكا ذكركرت بي بجنونت عمروبن امية هنمي وَوَقِي الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن ا

یہ بیں وہ سرایا اور غزوات ہوجگ احزاب و بنی فرنظر کے بعد پیش آئے ۔ ان میں سے کسی بھی سریے یاغزوے میں کوئن صف بنگ بنیں ہوئی صرف بھی بعض میں معمولی تسم کی جھڑیں ہوئیں ۔ لہذا ان جموں کوجگ سے بجا سے طلایہ گردی ، فوجی گشت اور تادیبی نقل دح کت کہا جا اسکتا ہے جس کا مقصد و حسیت بدو واضح ہو اسے کہ غزوہ احزاب کے بدو وال اور کر سے ہوئے دہ مول کو فرزہ کو کرنا تھا ۔ حالات پر فور کرستے سے واضح ہو اسے کہ غزوہ احزاب کے بعد مورت صل اور کر سے مال میں تبدیلی شروع ہوگئی تھی اورا عدائے اسلام کے حصد او شتے جارہ ہے ۔ اسامنہ میں تبدیلی شروع ہوگئی تھی اورا عدائے اسلام کے حصد او شتے جارہ ہے ؟ گریہ تبدیلی فررا ججی یامید باتی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو قرا اوراس کی شوکہ سے کو بال کیا جا سکتا ہے ؟ گریہ تبدیلی فررا ججی طرح کھل کو اس وقت زونا ہوئی جب میں باتی اور برقرار رسینے سے کوئی طاقت ورک نہیں گئی ۔ در قرار رسینے سے کوئی طاقت

## صملح دريابي وزي من المنظم المن المنظم المنظ

ے احب جزیرۂ نمائے عرب میں حالات بڑی حدیمہ میں نوں کے موافق ہوگئے ہوئے اورمسجد حرام من جب کا دروازہ مشرکین نے ملانول پر حجیہ برس سے بندکر رکھا تھا ہسمانوں کے لیے عبادست كاحق تسليم كيه جائف كى تمهيدات مشروع موكسي .

وسُول الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ داخل ہوسئے، آپ نے خانہ کعبر کی نجی کی اور صحابہ میت بسیت اللہ کاطواف اور عمرہ کیا ، پھر کھے لوگوں نے سمر کے بال منڈائے اور کھیے سنے کٹوانے پر اکتفائی ۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس خو ب کی طلاع دی تو اپنیں بڑی مسرت ہوئی ۔ اورامنہوں نے بیسمجا کہ س سال مکہ ہیں داخلہ نصیب ہوگا ۔ آپ نے صنگی برکڑم کو بیجی تبلایا كأتب عمره ادا فرائيس كے لہذا صُحّاب كرام مجى سفركے ليے تيار ہو كئے۔

مسلمانوں میں وانگی کا اعلان اب کے مرینہ اور کردو پیش کی آبادیوں میں اعلان فرماد یا کہ لوگ اب کے ممراہ روا نہ ہوں سکین برنیز اعراب نے آبی کے سمراہ روا نہ ہوں سکین برنیز اعراب نے آبیری ۔ ادھر آتِ نے وصلے کپڑے مرینہ پارائم معتوم یا نمیا کیٹا کیٹنی کو اپنا حباسین مقرر فرمایا اور اپنی قصوار نامی اولانی پرسوار ہوکر کیم فری قعدہ سک میں روز دوشنبہ کو روانہ ہو گئے ۔ آپ کے ہمراہ اُم المؤنین بصفرت مہارہ فالڈی الڈی ا بھی تھیں بچودہ سود اور کہا جاتا ہے کہ بندرہ سو ، عنما ہرکام ہم کا سیتھے ۔ آپ نے مہا فرانہ ہتھیار لعبیٰ میان کے ، ندر بنتر الوارول کے سوا اور کیسی قسم کا بہتھیار نہیں ہیا تھا ۔

محرقی جانب تھا۔ زوالحلیفہ بہنچ کر آپ سے ہذی اسے ہذی اسے ہدی اسے میں اسے اسے میں اسے م

وه چانور جیسے جے وعمرہ کرنے والے مکہ یا منی میں و ایکے کرتے ہیں ۔ دورجا ہمیّت ہی عرب میں وستورتھ کر ہڑی کا لے کیمی ـ جا نور اگر بھیٹر بھری ہے توعلامت کے طور پر ملکے میں قلادہ ڈی رہاجا تا تھا اوراگراونٹ ہے تو کو ہان چیر کرخون پوت رہاجا تاتھا ۔ اسپے جا نور ہے کوئی شخص تعرض مذکرتہ تھا بمنر بعی رہانے اس دستور کو برقس ررکھا۔

تاكە بوگول كواظبنان رىپەكە ئېپ جنگ بېيى كرىں گے تىگە آگے قبيلەنزا ئوكا ايك جا سُوس بھيج ديا تاكە وه قریش کے عزام کی خیرلائے یعنفان کے قریب پہنچے تواس جائبوس نے آگراطدع دی کدئر کھیں بن لؤی (قبیله) واس حالت میں چیود کرآرہ ہول کہ افغول نے بہت سے مقابلہ کرنے کے سایع حابیش رحیف قبائل ا کوجمع کررکھاسہے؛ ورمجی جمعیتیں فرائم کی بیں اوروہ آہیسے بڑنے اور اپنے کوبیت اللہسے روسکنے کا تہیں کیے بوئے ہیں راس اطلاع سکے بعد نبی مِین اللہ اللہ کا سنے سٹی ایر کرام سے متورہ کی اور فرمایا : کیا آپ لوگول کی بیراسئے سبے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمربستنی سبم ن سکے اہل دعیال پرٹوٹ پڑی اور قبند کرلیں ؟ اس کے بعد اگر دہ خاموش نیسطے ہیں تواس حالت میں خاموش بیلے بین کرجنگ کی مارا ورغم و الم سے دوچار ہو پیکے ہیں اور آنے ہیں تووہ بی اس حالت ہیں کم اللّذان کی گردن تو رہے کا ہوگا ؟ یا آپ لوگول کی بیراسئے سبے کہ تم خاند کھ کاڈتے کریں اور جوراہ میں حائل ہواسسے روائی کریں ؟ اس پر حضرت الوكبرصديق رَهِوَ الله عَمَرُ سنع وض كياكه الله اوراس كے رئول مبترجات بيں . گريم عمرہ اواكر في استے ہيں ، مجسی سے نوٹے نہیں آسئے ہیں ، البتہ جو ہمارسے اور بیت للہ سکے درمیان حائل ہوگا اسے مڑائی کریں گے۔ نبى ﷺ الله المنظمة الم

بهرف الله مسلمانول كورف كن كي كوش المهرف الله مسلمانول كورف كن كوش المهم بئوا تواگنوں مند ايك مجسس شوري

منتقدى اورسط كياكه جيسه يحيم كمكن بوسلانول كوبيت للهست دُور ركها جلئه ؛ بنجائج رسول الله عَيْلاً الْمَالِيَّةُ نے حبب احابیش سے کتراکہ پنا سفرجاری رکھا تو بنی کعیب سکے ایک آدمی نے اگراکٹ کو اطدع دی کے ڈرلی في مقام ذي طوى من براؤ دُال ركھائے اور خالدين وليدو وسوسواروں كا دستہ لے كركڑاع الميم من تيا كھوسے ميں ، گُرَاعُ الغِمْیم، مکرجانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے ، خالد نے مسلمانوں کوروسکنے کی بھی کوشش کی سسب المست بینا نجرانبول سنے اسپینے سوارول کوالیسی حگر تعینات کیا جہاں ستے دونوں فراقی ایک دوسرے کو دیکھ ہے <u> شقعے ۔ خالد نے ظہر کی ٹماڑ میں جب یہ دیکھا کہ مسمان رکو تا اور سجد سے کر رسبے بیں تو کہنے سکے کہ یہ وگ نی فل</u> ستھے ہم سنے حمد کردیا ہوتا تو تھیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعدسطے کیا کہ عصر کی نمازیں مساول پراچا تک فٹر ہے پڑیں سگے ، نسکن النہ سنے اسی دوران صلوۃ خوف (حالت جنگ کی تضویر نماز , کاعکم نازل کردِی: اورخالد

عے القسسے موقع جا، دیا۔ نوٹر بر شکو افسسے میں کے کوشش اور راستے کی تبدیل ادھر رسوں اللہ ﷺ سنے کی تبدیل ادھر رسوں اللہ ﷺ کا مرکزی داستہ جود کرایک

دوسرا پُرِیج استداختیارکیامومپاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے بوکرگز تاتھا۔ بعنی آپ دا ہے جانب کترا كرمش ورميان مح كزيسة بعيرة ايك اسيسه راست پرسطه ج ثينة المرار برنكلها فقاء ثنينة المرارسة حديبيريس أتستقيل اورصريبير كمسك زيري علاقدس واقعسهاراس السنتاكو، ختياد كرسف كافائره يرموا كذكراغ الغَمْيُم كا وه مركزى لاسته تجنعيم سے گذر كرحرم بك جاماتها ، ورس پرخالد بن وليد كارساله تعينات تهاوه باي جانب جھیوسے گیا نھالدنے مسلمانوں کے گردوغبار کو دیکھ کر حبب بیعسوس کیا کہ امہوں نے استدتبدیل کر دیا ہے تو تھوڑے کو ایڑر کا ٹی اور قریش کو اِس نسی صورت حال کے خطرے سے آگاہ کینے کیا کم بھا گائینے ادهر سول الله يَنْظَلْنُ اللَّهُ عَنْظَالُمُ اللَّهُ عَنْظَالُمُ اللَّهِ عَنْظَالُمُ اللَّهِ عَنْظَالُمُ اللّ نے کہا احل حل میکن وہ میسی ہی ہی گوگوں نے کہا تصوارا ڈگئی ہے۔ آپ سنے فزمایاز تصور را ڈی نہیں سبے اور مذاس کی میرعا دست سہے ملکم است اس سبتی سنے روک کھاسپہے جس سنے ہاتھی کوروک دیا تھا۔ پھر آب سنے فرمایا : اس ذات کی قسم حس سکے باتھ میں میری جان سے یہ لوگ کسی بھی اسیسے معلی معالیہ نہیں کریں سکے جس میں اللہ کی حُرمتوں کی تعظیم کر رسہے ہوں سکن میں استعضر وتسبیم کرلوں گا۔ اس سکے بعد پ نے اونمٹنی کوڈو نٹا تو وُہ المیل کر کھڑی موکئی رئیمر ہے سنے راستہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے صدیبیہیں ايك جيثمه برنزور فرمايا حب مي تفوار اما ياني تفااوراسي لوگ ذرا ذراسائه سيسي يقيد ؛ سپانچه جيند بي لمحون ا سادا پانی ختم موگیا ۔ اب توگوں نے دسکول اللہ ﷺ کے سے بیاس کی شکایت کی ۔ آپ نے ترکش سے ایک تیرنکالا اور حکم دیا کہ چیتے میں ڈال دیں رکوگوں نے یہ ہی کیا۔اس کے بعدواللہ اس چیتے سے مسل پانی بتا ر با بہال مک کرتمام ہوگ آسودہ ہوکردایس ہو گئے۔

ادراگرانہیں لڑائی کے سواکھ فینظور نہیں تواس ذات کی قسم سر کے ماتھ میں میری جان سہیمیں اپنے دین کے معسطے میں ان سے اس وقت کمک لڑتار ہوں گا جب مک کدمیری گرون خرانہ ہوجائے ماجیب حک لڈ اپنا امرنا فذنہ کر دسے"۔

<sup>ع</sup>بَرَيْل نے کہا"، آپ جو کھرکہ رہے ہیں میں استے قریش مک بہنچا دوں گاراس کے بعدوہ قریش کے پاک پہنچا اوربولایں ن صاحب کے پاسسے رہا ہول بیں نے ان سے ایک بائے ہے اگر ما ہوتی بیش کردول اس پربیوقوفوں نے کہا میں کوئی صرورت نہیں کہتم سم سسے ن کی کوئی بات بیان کرو اِلین ہولوگ سوجه بوجهد سكفتے ستھے انہوں سنے كہا 'لاؤسناؤتم سنے كيا سناسہ ؟ بريل سنے كہا ' ميں سنے انہيں بداور بدبات سے بینا بچرجیب اس نے آپ سکے ہاس آگر گفتگو کی تو آپ سنے اس سے دہی بات کہی جو بریل اوراس کے فقا ک سے کہی تھی اس نے والیس جا کر قریش کو لوری بات سے باخبر کیا ۔ قروش کے ایکی اسکے بعثیس بن علقمہ نامی بنو کنا مذکے ایک آدمی نے کہا ، میصان کے پاس جانے دو۔ قروش کے ایکی اسکے بعثیس بن علقمہ نامی بنو کنا مذکے ایک آدمی نے کہا ، میصان کے پاس جانے دو۔ نوگوں نے کہا جانو حیب وہ مودار ہوا تو نبی ﷺ سقصحابر کرام سے فرمایا " یہ فلاں شخص سہے ۔ یہ ایسی قوم ست تعنق رکھنکسیے بیم بُری سکے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے لہٰذاجانوروں کو کھڑا کردو می حابیت نے جانون کو کھڑاکر دیا۔ اور خود تھی بدیک لیکار ستے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس تض نے یہ کیفیتت دکھی توکہا سجان للہ ا ان لوگوں کو ہیست اللہ سے روکمنا ہر گزمنا سب نہیں ۔ اور وہیں سے اسپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اوربوان المیں نے بڑی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلول میں قلادسے ہیں اور جن کے کوہان جیرے ہوئے ہیں۔ اس سیے میں مناسب تہیں مجملاکہ انہیں بیت اللہ سسے روکا جائے "اِس پر قریش اوراس مخص میں مجواہی باہم

 اس برضرت ابو کرشنے فضے میں آکر کہ ا جا الات کی شرطاہ کو چوس اسم حضور کو چھوڈ کر مجاگیں گے ! عردہ سنے کہ ا یہ کون ہے ؟ لوگوں نے کہا ابو کم بیں ۔ اس نے حضرت ابو کمر کو مخاطب کر سے کہا ! دکھیواس وات کی قسم مِس سے اتھ میں میری جان ہے اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجد پر کیائے ان کیا تھا اور میں سنے اس کا بدار نہیں دیا ہے تومیں بقینا تمہاری اس بات کا جواب دتیا ۔"

، س کے بعد عروہ نبی طال القبینی کے ساتھ صحابہ کرام سے تعلق خاطر کا منظر دیکھنے لگا ہ بھراپنے زفائے
پاس واس آیا اور بولا ' اے قوم بخدا میں قیصر و کرسری اور نجاشی جیسے یا دشا ہوں کے پاس جا چکا ہوں بخدا
میں نے کسی یادشاہ کو منہیں دیکھا کو اسکے ساتھی اُسکی آئی تعظیم کرتے ہوں حبتنی محد کے ساتھی محد کی تعظیم کرتے ہیں مطاکی قسم اور ہو تھو کتے تھے توکسی نہ کسی آومی کے باتھ پر پڑتا تھا اور ورخض سے اپنے چہرے اورجبم خواکی قسم اورجب وہ کوئی حکم دیستے تھے توکسی نہ کسی آومی کے باتھ پر پڑتا تھا اور ورخض سے اپنے باورجب جانو پر بل لیتا تھا۔ اورجب وہ کوئی حکم دیستے تھے تو اس کی بجا اوری کے بیاب ورڈ پڑتے تھے ؛ اورجب جانو کر سے تھے تو معلوم ہو تا تھا کہ اس کے دفاو سے یائی کے لیے لوگ لا پڑیں گے ؟ ورجب کوئی بات بوساتے سے توسب اپنی آوازیں بہت کر بیلتے تھے ، ورفر قر تعظیم کے سب انہیں بھر ور نظر سے نہ دیکھتے تھے : اور انہوں تم پڑیا کہا ہے تھے جول کرلو۔ "

وہی سبے بس نے ان کے ماتھ م سبے روکے اجب قریش کے پُرجِشُ اورجگانی اوجائی اورجگانی اورجگانی اورجگانی اورجگانی اور منابع کے جریا ہیں تو انہوں نے منابع میں ایک رخندا ندزی کا پروگرام بنایا اوریہ سطے کیا کہ رات کو بہاں سے نوکل کرسیجے سے سافول کے کیمیپ میں گفس جائیں اور ایسا بیٹنگامہ برپاکر دیں کوجنگ کی آگ بھوٹ اُسٹھے۔
پھر اِنہوں نے اس منعوب برعل کے بیا کوشنٹ بھی کی۔ بیٹا نیم رات کی ماریکی میں ستر بااسی نوجوانوں نے
جو اِنہوں سے از کرمسانوں کے کیمیپ میں بیٹے سے گھنے کی کوشش کی کیشن اسلامی میہرے واروں کے کمانڈر
جو اِنعیم سے از کرمسانوں کے کیمیپ میں بیٹے سے گھنے کی کوشش کی کیشن اسلامی میہرے واروں کے کمانڈر
محمد بن سعمہ نے ان سب کو گرفتار کردیا ، پھر نبی میٹائی نے ایک کی خاطر ن سب کومعاف کرتے ہوئے آزاد
کردیا ۔ ای کے بانے میں اللہ کا یہارٹ و نازل ہوا :

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايْدِيَكُوْعَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعَـٰدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَيَيْهِمُ \* ١٣،٣٨

مع وہی سیے شرک سے بطین مکر میں ان کے باتھ تم سے روکے ورتمان سے باقعان سے ردکے ؟ اس کے بعد کہ تم کو ن پر قابو دسے چکاتھا۔"

اب رسول الله يَرِّ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

وضاحت کروے ۔ اس کام سکے بید تہ نے سند میں ایک کو کو بی کا لان کا کہ بالیا ۔ اسکان انہوں نے ہیں ہے ہوئے معذرت کی کہ انے اللہ کے دسول! اگر مجھے ذیت دی گئی تو کہ میں بنی کع با ایک فردھی ایسانہیں ہو میری حایت میں گرسکتا ہو۔ آپ صفرت عثمان بن عفان کو جیج دیں ۔ ان کا کننہ قبیلہ کم بسی میں ہے ۔ وہ آپ کو بہنیام ایھی طرح پہنچا دیں گے ۔ آپ نے صفرت عثمان کو بلایا اور قرایش کے پاس وانگی کا حکم دیتے ہوئے فرایا " انہیں تبلا دو کھ مسم لانے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں ۔ انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ نے میں ابل ایمان مردول اور عور توں کے پاس جا کر انہیں فتح کی شارت کن میں دیں ور یہ تبلی فتح کی شارت کن دیں ور یہ تبلی کہ ایک کہ ایک نہیں فتح کی شارت کن دیں در یہ تبلید کی دائی ہوں کے دین کو کمہ میں فالم رفول اور عور توں کے پاس جا کر انہیں فتح کی شارت کن دیں در یہ تبلید دی کہ اللہ عزوج آپ ہونے کی خورت نہوگی ۔

عصرت عثمان رَفِيْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ

توقریش نے بیٹیکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرلیں گر آپ نے یہ بیش کش مترد کر دی اور یہ کوارا نہ کیا کہ رمول اللہ طلائیکے ایکی کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کرلیں ۔

**حصنرت عثمانٌ كى شهرا درت كى افواه اورجيبتِ رصنوان إ**صنرت عثمانُ اپنى سفارت كى مهم پوری کر چکے تھے میکن قریش نے انہیں اپنے یاس روک لیا۔ غالباً وہ چیاہتے تھے کہ بیش آمرہ صورت <sup>حا</sup>ل پر باہم مشور وکر کے کوئی قطعی فیصلہ کرلیں اور صنرت عثمان کوان کے لاستے موستے بینیام کا جواب وے کر وایس کریں ، مگر حصرت عثمانن کے دیر تک رُسکے رستنے کی وجہ سینے سلمانوں میں بیا فوا و بھیل گئی کہ انہیں قتل كردياً كياب يجب رسول الله يَوْلِينْ عَلِينًا كواس كى اطلاع بوئى تواتب سف فرايا بم اس حكرس النهي سکتے بہاں کے کہ لوگوں سے معرکہ آرائی کرلیں مھرات نے متحابہ کرام کومبیت کی دعوت دی متحابہ کرام ٹوٹ پڑے اوراس ہات پر سبعیت کی کہ میدان جنگ جھوٹر کر بھاگ نہیں سکتے ۔ ایک جاعت نے موت پر بیعت کی : تعینی مرجائیں گے گرمیدان جنگ مزمجوڑیں گے رسب سے پہلے ابرستان اسدی نے بعیت کی۔ خودا بنا باتعه كير كرفرايا: ييثمان كاما تعهب يهرمب سعيت تحمل موكي توحضرت عثمان محي المسكرة اورانهون في بحي بیعت کی اس بیعت میں صرف ابک<sup>ی</sup> وی سقیعومنا فق تصامتر کمت نہیں کی ،اس کا نام جدین فیس تصار رسول الله ﷺ فَيَاللهُ عَلِينًا لَهُ مِن مِسجِيت ايك وزحت كے ينيج لى يحترت عمروست مبارك تعاسف مجمعً سے بٹ رکھی تھیں ۔ اسی بعیت کا نام بعیت رضوان سبے اور اسی کے بارسے میں اللہ نے بی آیت از ل فرائیج: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَمَّتَ الشَّجَكَرَةِ (١٨:١٨)

صلح اوروفعات صلح المروان قرايش في مورت حال كى نزاكت في وسرك لى ابذا جسائي آب المريك المرابي المردى كم منع بى الازا يدات طرى جارت كالمردى كم منع بى الدائد به المريك المري

ا اللهمومين سے رامنی بوا جب كروہ آپ سے دیات كے شیعے بيت كر رہے ستے".

ىيويىقىس ،

ا- رسول الله ﷺ اس سال مكدين داخل ببوك بغيروايس جائيل گه سال سال مكرين داخل ببوك بغيروايس جائيل گه سال سان مكري گه اور بين روز قيام كرين گه سان كه ساته سور كام تهييا رم و گا ميانون بين نلواري بول گي اوران سيد كسي قسم كاتعرض نهين كياجات گا ر

۲- دس سال بک فریقسسین جنگ بندرکھیں گئے۔ اس عربے میں لوگ مامون رہیں گئے ، کوئی کہی پر ہاتھ نہیں اُٹھائے گا ۔

۳ یوهم کی عبدو پیمان میں داخل موناچاست داخل موسکے گا اور حوقریش کے عبدو پیمان میں داخل ہونا چاہیے داخل موسکے گا۔ حوقبیلہ جس فرنق میں شامل ہوگا اس فرنق کا ایک جزد مجھاجاسے گا لہذا الیسے کسی قبیلے پرزیا دتی ہوئی توخوداس فرنق پرزیا دتی متصوبہ گی ۔

۴۔ قریش کاجرادی اپنے سرریبت کی اجازت کے بغیر۔ یعنی بھاگئے۔ محدکہ پاس جائے گا مخد اسے واپس کردیں گے نمین محرکے ساخیوں میں سے جوشس ۔ پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قرمیش اسے واپس نذکریں گے۔

اس کے بعد آپ نے صفرت علی کو بلایا کہ تحریر کھو دیں اور یہ اللاکھا۔ سبم اللہ الرحمٰ الرحمٰ اس پر سبیل نے کہا ہم نہیں جانے دکن کیا ہے ؟ آپ ہیں کھیتے پائیمک اللہ کا دانے اللہ تیرے نام سے ، نبی حظافہ کھی کھا نے کہا ہم نہیں جانے کہ بہی کھو ۔ اس کے بعد آپ نے یہ اللہ کرایا ، یہ وہ بات سبے بس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ۔ اس بیر بیل نے کہا ، اگر ہم جانے کہ ب اللہ کے دسول ہیں تو بعر ہم نہ تو آپ کو بیر میں اللہ کا کہ بیت اللہ سے دو کتے اور دبیک کرتے الجذا آپ محمد بن عبد اللہ کھوائید ۔ آپ نے فرایا ، میں اللہ کا دسوں بہوں اگر جہم کو گھر کو کھر کی کو محمد دیا کہ میں اور فعظ "دسول اللہ " مٹا دیل بیک محمد میں کو بیات کی کھر ان عبد اللہ کا کھورا ہے کا مقد سے مٹا دیا ۔ اس کے بعد پوری دست تا دیز کھی گئی ۔

پیمرصب صلح کمل ہوگئی نومنونٹراً عدرسول اللہ ﷺ کے عہدو پیان میں دہ خل ہوگئے۔ یہ لوگ ورحقیقت عبدالمطلب کے زمانے ہی سے نبو ہاشتم کے حلیف تصحیبیا کہ اُغاز کتاب میں گذیجیا ہے اس ورحقیقت عبدالمطلب کے زمانے ہی سے نبو ہاشتم کے حلیف تصحیبیا کہ اُغاز کتاب میں گذیجیا ہے اس عہدو بیان میں داخلہ درحقیقت اسی قدیم حلف کی ماکیدا ورکینگی تھی۔ دوسری طرف بنو کر قریش کے عہدو بیان میں داخل موسکئے۔

ا بورس کی والیسی استی این بیروان کھاہی جارہ تھاکہ ہیں سے بیٹے ابوجنڈل اپنی بیڑواں کھیٹتے ابوجنڈل کی والیسی ایسنچے۔ وہ زیری کتر سنے تک کرآئے تھے۔ انہوں نے بیباں بہنچ کر اپنے آپ کومسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ ہیل نے کہا ' یہ ہیلانفص ہے جب کے متعلق میں آپ سے معاملہ کراہا<sup>ں</sup> كات است والي كردي نبى مَيْظَةُ الْمُنْظِينَا الله الله المجي توسم نه نوشته مكن نبير كياسه والس نه كها ا تب مَن آب سيكسى بات برصلح كاكونى معاطرين فركرول كارنبى مَيْظِ الْفَلِيَكَاءُ من والمُعَاتَوْمُ اس كو میری خاطر محیور و و اس نے کہا ' میں آپ کی خاطر بھی نہیں محیور سکتا ۔ آپ نے فرمایا پہنیں نہیں اتنا تو کر ہی دوراس نے کہانہیں میں نہیں کرسکتا۔ بھر سہیل نے ابوجندل کے چبر سے پرجانٹارسید کیا۔ اور مشرکین کی طرف دانس كرنے كے ليے ان كے كرتے كا كالا كميز كر كھسيٹا ۔ ابر يندل زور زورسے پہنے كر كہتے سكے بمسلانو! کیا میں مشرکیین کی طرف والیس کیا جا وُل گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فیتنے میں ڈالیں ؟ رسول اللہ يَيْكِ اللَّهِ الْمُعَلِّكُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَدِّلِ إصبركرو اوراست باعدتِ ثواب مجهور اللّهم إرسه بيليا ورتمهارس ساتھ جود دسرے کمزورسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور بنیاہ کی مجگر بنائے گا سم نے قریش سے صلح كرلى بيد اوريم سفان كواورا تنبول في يم كواس يرالله كاعهددست ركهاسير اس لييم بزميسدى منہیں کرسکتے ۔"

اس کے بعد حضرت عمر رَغِی الله کا اور بھٹی لیاں بہتیے۔ وہ ان کے بہ ب ویں بیلتے اور اس کے بہ ب ویں بیلتے مالیہ سنتے اور کہتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے کہ خواں ہے اور ساتھ بھی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ جبی ان کے قریب کرتے جا دہ ہے تھے بہت تھے کے کو بیان ہے کہ مجھے میں اور ساتھ بی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ جبی ان کے قریب کرتے جا دہ ہے تھے بہت کے بارے میں مجل میں انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں مجل سے کام لیا اور معاہد ہو ملے نافذ ہوگیا۔

عمر سيحلال بعون محيد قرباني اور مالول كى كماني الموارفارغ بويج توفرايا اعفوا

ادراپنے اپنے جانور قربان کردو یکن واللہ کوئی جی نہ اُٹھا اسٹی کہ آپ نے یہ بات تین مرتب دہرئی محمور ہوئی کوئی نہ اُٹھا اسٹی کہ آپ نے یہ بات تین مرتب دہرئی محمور ہوئی کوئی نہ اٹھا تو آپ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے باس کئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا ہم المونین کے کہا : یار تول انداگر آپ الساجا ہے ہیں ہاتو چھر آپ تشریف لے جا سے اور کسی سے کھے کہے بغیر مینپ سے کہا نہا دیا جانور وزع کرد تھے اور ایسا جا ہے جام کو بلاکر مرمنڈ اللہ جئے ۔ سکے بعد رسول اللہ مینل اُللہ مینل اُللہ مینل اللہ مینل اللہ مینل اللہ میں اللہ مینل اللہ میں اور اسٹے جام کو بلاکر مرمنڈ اللہ جئے ۔ سکے بعد رسول اللہ مینل اُللہ مینل اللہ مینل اللہ میں اور اللہ مینل اللہ میں اور اللہ مینل اللہ مینل اللہ میں اللہ میں اور اللہ مینل اللہ مینل اللہ میں اور اللہ مینل اللہ میں اور اللہ مینل اللہ مینل اللہ مینل اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ مینل اللہ مینل اللہ میں اور اللہ میں اللہ مینل اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مینل اللہ میں ا

وعلی ان لا یاتیك منا رجل و ان كان علی دینك الارددته علینا الارددته الاردته الارددته الاردداته ال

یا ہے۔ سیسے میں سے میں سے میں سے داخل ہی ہوتھیں بھیراللہ تعالیٰ نے اسی سیسے میں یہ آیت ہمی ان از ل فرمانی و

نَايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَّنُوَّا إِذَا جَآءَكُو الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامُتَحِنُوهُنَّ اللهُ اَعُلَمُ الْحُلَمُ وَلاَهُمَ وَلاَهُمْ اللهُ الْكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاَهُمْ وَلاَهُمْ وَلاَهُمْ اللهُ الْكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاَهُمْ وَلاَهُمْ اللهُوْنَ لَهُنَّ وَانْتُوهُمُ مَّا اَنْفَقُوا وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُو اَنْ تَنْكُونُوهُنَّ إِذَا النَّيْتُمُوهُمْ كَامُ مُولاهُمْ اللهُونَ لَهُنَّ الْمُؤْمُونَ وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُو اَنْ تَنْكُونُوهُنَّ إِذَا النَّيْتُمُوهُمْ وَلاَجُورُهُنَ مُولا مُنْ اللهُ ال

" الم الم الم المان جب تمبارے باس مؤن فور میں ہجرت کر کے آئی توان کا امتی ن لو، لُڈ ان کے ایمان کوبہہ جاناً بے اپس اگرانہ میں مومز جانو تو کف رکی طرف زیل کور نہ وہ کفار سکے لیے حلال ہیں اور ذکفار ن کے لیے حلال ہیں۔ بتر ان کے کافر شوہروں نے جو مہران کو دیے تھے اسے وہیس نے دو اور دیچر ہم پرکوئی موج نہیں کہ ان سے لکاح کران جب کہ انہیں ان کے مہراواکرو۔ اور کا فرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ دکھو اور اس آیت سکے نازل ہونے کے بعد حب کوئی مومنہ عورت ہجرت کرکے آئی تورمول للہ ﷺ اللّہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان سینتے کہ،

اذا جَاءَكَ الْمُوَّمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْنًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَنْ نِبُهُمَا إِنَّ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ آيْدِيْهِنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُمَا إِنَّ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ آيْدِيْهِنَ وَارْجُلِهِنَّ وَلَا يَغْمُنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُمَا إِنَّ اللهَ مُ إِنْ اللهَ عَفُوكَ رَجِيمٌ ١٢:١٠١٥ يَعْمِدُنَ وَلَا يَعْمُنَ وَاسْتَغُفِنُ لَهُنَّ الله مُ إِنَّ اللهَ عَفُوكَ رَجِيمٌ ١٢:١٠١٥ يَعْمِدُنَ وَلَا يَعْمُنَ وَاسْتَغُفِنُ لَهُنَّ الله مُ إِنَّ الله عَفُوكَ رَجِيمٌ ١٢:١١٥ يَعْمُن وَاسْتَغُفِنُ الله مُ إِنَّ الله عَفُوكَ رَجِيمٌ ١٢:١١٥ لَكُومَ مُونِ فَيَا يَعْمُن وَاسْتَغُفِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُولَ وَحَيْمُ اللهُ عَفُولَ وَحَيْمُ اللهُ عَفُولُ وَحَيْمُ اللهُ ا

چنانچر جوعوتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی منزائط کی بابندی کاعہد تھیں۔ آپ ان سے قرائے کہ مَیں نے تم سے بیعن سے لی بھیرانہیں واپس نہ کرتے ۔ بیعن سے لی بھیرانہیں واپس نہ کرتے ۔

اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کا فرہ بیو نوں کو طلاق نے دی۔ اس وقت مصرت عمر کی زوجیت میں دوعور میں تھیں جو شرک نوجیت میں دوعور میں تھیں جو مشرک پر قائم تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو طلاق نے دی ۔ پھرا کی سے معاویہ نے شادی کو لی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے ۔

ایر ہے صبیح میں بیٹر بیٹر میں ہے اس کی دفعات کا ان کے اس معالم کے دفعات کا ان کے اس معالم کے دفعات کا حال کے ا اس معالم کے کی دفعات کا حال اس کا حال کے اس کوئی شبرنہ رہے گا کہ یہ

مسلانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قرایش نے اب کک مسلمانوں کا دیجہ آسیم نہیں کیا تھا اورا نہیں نیست و نا بود

کرنے کا تہینہ کیے بیسٹے تھے ۔ امہیں انتظار تھا کہ ایک دن یہ قوت وم آوڑ دے گی ۔ اس کے علاوہ
قریش جزیرۃ العرب کے دینی بیشوا اور دنیا دی صدر شین ہونے کی عیشیت سے اسلامی دعوت اور عام
وگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ مائل سبنے کے لیے کوشل رسبتے تھے ۔ اس لیس نظریں دیکھئے
قرصلے کی جانبے من جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اوراس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس
قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے ۔ چیز میسیری وفعہ کے بیسچے صاف طور پرینفیاتی کیفیئے تھا کو فرانظراتی ہے
کو قریش کو دنیا وی صدر شینی اور دسنی پیشوائی کا جومنصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل مجھلا دیا تھا اور
اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی ۔ ان کواس سے کوئی سروکار دئے تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے ۔ بعنی اگر سالے ے

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال خنیمت نہ کشورکشائی !
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے سلانوں کا ندکورہ مقصداب تہام اجزاا ورلوازم سمیت مال ہو
گیاا وراس طرح حاصل ہوگیا کہ بساا دقات جنگ میں فتح مبین سے بمکنار ہونے کے باوجو دحاصل بہیں ہو
پاتا بھراس آزادی کی دحبت مسلانوں نے دعوت و بیلغ کے میدان میں نہایت زبردست کا میا بی حاصل
کی جنا نج مسلمان افواج کی تعداد جواس صلح سے پہلتے ہیں بنزارست زائد کھی وہ محض دوسال کے
اندر فتح کھرکے موقع پردس بنزار ہوگئی۔

وفعری در عقیقت اس منتم مبین کا ایک جزوسیے کیونکہ جنگ کی ابتدار مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی ۔ اللہ کا ارشاد سبے :

وَهُمْ مَ بَدَءُ وُكُمُ أَوَّلَ مَ رَوْةٍ

" يعنى يبلى باران بى لوگوں ئے تم لوگوں سے ابتدا كى"

بہال کم مسلانوں کی طلا یرکردیوں اور فرجی گفتوں کا تعبق ہے تومسلانوں کا مقصودان سے صرف یہ مقاکد قریش اپنے احمقاند غرور اور اللہ کی راہ رو کئے سے باز آجائیں اور مساویا نہ بنیاد پر معا ملہ کریس بعینی ہر فراتی اپنی این ڈگر پرگامزن رہنے کے بیے آزادر ہے ۔ اب غور کیجے کہ دس سالر جنگ بندر کھتے کا معاہدہ آخراس غروراوراللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا توجہ دہے ، جواس بات کی دیں ہے کہ جنگ کا مقاد کر راف در اور سبے دست و یا ہوکر اپنے مقصدیں ناکام ہوگیا۔

جہاں تک بہلی د فعہ کا تعلق ہے تو ہی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیا نی کی علامت ہے۔ جہاں تک بہلی د فعہ کا تعلق ہے تو ہی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیا نی کی علامت ہے۔ کیونکہ یہ دفعہ درخقیقت اس پابندی سکے خاتے کا اعلان ہے جیسے قریش نے سلمانوں پرسوبروام میں دانھے سیمتعلق عائد کر رکھی تھی ۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تسشفی کی آئی ہی بات تھی کہ وہ اس کیک سال سلمانوں کورد کنے میں کامیاب رہے ، گرفا ہر ہے کہ یہ وقتی اور بے جیشیت فائدہ تھا۔

اس کے بعداس صلح کے سلسے میں یہ بہلوجی قابل عور سے کر قریش نے مسلانوں کو یہ بین رعائیہ فرکے مرف ایک رعایت حاصل کی جو دفعہ رہ میں مذکورہے ؛ لیکن یہ رعایت حدور مجھمولی اور سے وقعت تھی اور اس میں سلانوں کا کوئی نقصان عرصاء کیونکہ میعلوم تھا کر حب تک مسلمان مسلمان رسبے گا اللہ، رسول اور پہنے لاسلم سے جھاگ نہیں سکتا ۔ اس کے جا سے کے حرف ایک ہی صورت ہوسکتی ہے کر دہ مرتد ہوجائے ، نواہ فلا ہراً نواہ در میردہ ؛ اور فل ہر ہے کہ خُرِبُنی ہوجائے تو مسلمانوں کو اس کی حزودت نہیں ملکہ اسلامی معامشرے ہول سے کہا موجود کے اور بہی وہ نکمتہ ہے جس کی طرف رسول اللہ خلافی ایک بی موجود گی سے کہیں بہتر ہے کہ دہ الگ موجائے اور بہی وہ نکمتہ ہے جس کی طرف رسول اللہ خلافی ایک بی موجود گی سے کہیں بہتر ہے کہ دہ الگ

انَّهُ مَنُ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَٱبْعَكَهُ الله به

، جربیں چھوڑ کر ن مشرکین کی طرف ہماگا سے تدینے وور (یا برابور) کردیا!

وَمَنْ جَاءَ نَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَسَرَجًا وَمَخْرَجًا ﴿ يَنْأُمِحُمُ مُ ١٠٥/١ " ان كاج آدمى بهارسے پاس كئے گا۔ اللہ س كيلئے کشادگی اور نيكلنے كی گجربن دسے گا"

له صححت م باب صبح اعدیبیه ۱۰۵/۲

ا یک کھائی کے اسیسے کھو کھلے اور اندرست کئے ہوئے کارسے پرکھڑا ہے موکسی مجی دم ٹوٹ گرنے والا ہے؛ لہٰذااس کی مفاظنت کے سلیے اس طرح کے تفظانت حاصل کربنا صروری ہیں۔ دورری طرف سواللّٰہ شَطْلَتُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْمَعُورَى كَرْقُريش كَيْ يَهِاللَّهُ اللَّهِ عَلَى والسَّلِي كُووالِس نه طلب كريں سكے وہ اس بات كى دليل ہے كرآپ كو اپنے سماج كی نابت قدی ورئينگی پر بورا بورا اعتماد تھا اور اس قسم کی مشرط آب کے لیے قطعاً کسی اندسیشے کاسبب بڑھی ۔

مسلمانول كاعم اورحضرت عمر كامنافسته ايسه معابرة صلحى دفعات كي حقيقت بكين النفعات ين دوبايي بظا براس تسم كي فيين كمان كي وجيسيم

مُسلانوں كوسخت غم والم لائق ہوا ۔ ايك يدكم آئ سنے تبايا تقاكد آپ بيت الله تشريف في عائيں محمد ا وراس کاطواف کرینگے نیکن آپ طواف کیے بغیروایس ہورہے ستھے۔ دوسرے یدکہ آپ اللہ کے رسول ہی اور حق پر ہیں۔ اور اللہ نے اسپنے دین کوغالب کرنے کا دعدہ کیا ہے ، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا - اوردب کرصلح کی ؟ یه دونوں باتی*ں طرح طرح کے شکوک دشبہ*ات اورگمان دوسوسے پیدا کر رہتی ہے۔ ا دھر*مسلمانوں کیے احساسات اس قدرخرد ح*ستھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مآل پرِغورکرسنے کے <del>جاتے</del> حُزُن وَغُم سے معمال سنفے اور غالباً سب سے زیا دہ غم صنرت عمر بن خطاب رعنی اللہ عند کوتھا بینا نجید انہوں تے نعد منت نبوی میں حاصر بوکر عرض کیا کہ اسے اللہ کے رشول ! کیا ہم ٹوگ حق پرا وروہ لوگ باعل رہنہیں ہیں ؟ ات سنے فرمایا ، کیوں نہیں! انہوں نے کہا ، کیا ہمارے مقتوبین جنّت میں اوران کے مقتولین جہنم میں ہیں بیں ؟ آپ سنے فرمایا ، کیوں نہیں ، امنہوں نے کها ؟ تو پیر کمیوں ہم اپنے دین سکے بارے میں دیاؤ قبول کریں اورانسی حالست میں لیٹیں کہ انجی اللہ نے ہمارسے اوران کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرایا، "خطآب کے معاجزادے! میں اللہ کارسول ہوں اوراس کی نا فرمانی نہیں *کرسکت*ا ۔وہ میری مرد کرے گا ور معصے برگزضائع ندکرسے گا۔ انہوں نے کہا کی آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھاکہ ہم بیت اللہ کی زیارست کریں گے اور اس کاطوات کریں سکتے ؟ آپ نے فرمایا 'کیون نہیں بلکن کیایں نے رہی کہا تعاكم مم اسى سال كريس من ؟ انهول سف كها نبيس رات في خوايا توببرحال تم بيت الله يك بينيوك اوراس كاطوات كروسكے ـ

اس کے بعد حضرت عمرونی الشرعنہ غصے سے بھچرسے ہوستے حضرت ابو کم صدیق ونی الندعز کے باس بهنيع اوران سے دہی بین کہیں جورسول اللہ ﷺ اللہ علیہ اللہ تعلقہ اللہ علیہ تعلیم اورانہوں نے بھی تھیک دہی بھاگ آیا۔ ان کا نام ابر نجسیرتھا۔ وہ قبیلہ تقیقت سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے طبیعت تھے ۔ قریش نے ان کی دائیں کے بیان دوآ دی بیسیج اور یہ کہبوا یا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان دع جدوبیمان ہے اس کی تعمیل ان کی دائیں میں میمراہ نے کردوانہ ہوئے کے جہری میں میمراہ نے کردوانہ ہوئے اور ذوائیسے نبی میراہ نے کردوانہ ہوئے اور ذوائیسے نبی میراہ نے کا اور ذوائیسے کی افروٹ کے میں اور ذوائیسے کی افروٹ کے میں اور ذوائیسے کی افروٹ کے میں اور نوٹ کی میں اور نوٹ کے اور نوٹ کے اور نوٹ کی میں اور نوٹ کی میں اور اللہ یہبت میں اور نوٹ کی میں اور الوٹ کے برکیا ہے ۔ ابولیسیر نے کہا ' ذوا مجھے دکھلاڈ ، میں جمی دکھیوں ۔ اس شخص نے ابولیسیر نے کہا ' ذوا مجھے دکھلاڈ ، میں جمی دکھیوں ۔ اس شخص نے ابولیسیر کے کہا ' ذوا مجھے دکھلاڈ ، میں جمی دکھیوں ۔ اس شخص نے ابولیسیر کے کہا ' ذوا مجھے دکھلاڈ ، میں جمی دکھیوں ۔ اس شخص نے ابولیسیر کے کہا ' ذوا محمے دکھلاڈ ، میں جمی دکھیوں ۔ اس شخص نے ابولیسیر کے کہا ۔

دومر النفس بعال كرمدينه ايا اوردورا آبوامسجد بوى ين محسس كيار رسول الله على المحتل في مرقب في المحسل كيار رسول الله على المحتل في مرقب و و في من المحتل في مرقب في المحتل في مرقب في المحتل في مرقب في المحتل في مرقب في المحتل الله إالله في المحتل الله إالله في المحتل في المحتل

سه صلح صدیمبید کی تفصیلات کے مخدیر ہیں۔ فتح البری ،/۴۹۷م نامرہ صحیح بخاری الرمیم تا ۱۸ م ۱۸ میلی میں میں میں م ۱/۱۲۰۱/۵۰۰ بن بشام ۱/۸۴ نا ۲۷ ز دالمعاوی ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، مختصراسیسرہ لیشنج عبداللّرص ۲۰۰۰ تاریخ عمرین لحظاب لابن الجوزی ص ۳۹ ، ۲۰۰ . دے گاڑے بات من کرابو بھی سمجے گئے کہ اب انہیں پھر کا فردس کے والے کیا جائے گا سیے وہ مدینہ سے نکل کرماحل سمندر پر ہسگئے ۔ ادھرابو سبندل بن بیل بھی بھیوٹ جا گئے ۔ ادرابو بھی سے ۔ اب قرش کا ہوا وہ میں میں اسلام لاکر بھاگتا وہ ابو بھی سے است کہ کہ ان کی ایک جاعبت ، کھی ہوگئی ۔ اس کے بعدان لوگوں کو ملک شمام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافے کا بیتا عبداً تو وہ سے ضرور چھڑ چھاڑ کرتے بعدان لوگوں کو ملک شمام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافے کا بیتا عبداً تو وہ سے ضرور چھڑ چھاڑ کرتے اور قلفے والوں کو مارکر ن کا مال لوٹ سینے ۔ قریش نے تنگ آکر نبی میٹان فیلیٹ کو اللہ اور قرابت کا واسے فیت ہوئے یہ بیت یہ بیت اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی میٹان فیلیٹ نے نامی برانیا اور وہ مدینہ آگئے ہے۔

برادران فرنس كافرول إسلام عاص ، خالدن وليدا وعثمان بن طلحه رضى الدعنم وبن على عاص ، خالد بن وليدا وعثمان بن طلحه رضى الدعنم ملائح على عاص ، خالد بن وليدا وعثمان بن طلحه رضى الدعنم ملائح على عاص ، خالد بن وليدا وعثمان بن طلحه رضى الدعنم ملائح على حبب يدلاك خدمت بنوى مين حاصر موسلة توات في فرايا"؛ كمد في البين عبر كوشول كوم السري والدكرو يابية "

ی سابقه کاخذ

ہے اس بارے میں مخت اختلات کے کہ یہ می بڑکام کس سندیں اسلام لائے۔ اسمار رہ لکی عام کہ بول ہے۔ اسے سندھ کا دقعہ بتایا گیلہ یکی نجاشی کے باس صفرت مُرُوین عاص رضی اندعنہ کے سلام للنے کا و قعہ معروف ہے جسٹ ہے کہ ہے۔ وریعی معلوم ہے کہ حضرت نعالدا ورعثمان ہی طلح اس وقت مسلان ہوئے جب صفرت مُرُوَّبِن عاص صبشہ سنے و ہیں آئے تھے کیونکہ ، نبول نے عبشہ ہے دہیں آگر مدینہ کا قصد کیا توراستے ہی ان وولوں سے ملاقات ہوئی۔ ورمینوں صفرات نے ایک ساتھ فھ مت نبوی ہی جام صفر ہوکر اسلام قبل کی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں محضرت منہ ہے کا و کل میں مسلان ہوئے۔ والدا طم ۔

### نتئ نبديلي

صلح صدیمید در حقیقت اسلام اور معلول کی زندگی میں ایک نئی تبدیل کا آغاز تھا بہو نکد اسلام کی عداوت و تشمنی میں قریش سب سے زیادہ صنبوط ، مبٹ دھرم اور لوا کا قوم کی حیثیت رہ کھتے تھے اس لیے جنب جنگے میلون میں بہا ہوکرا من وسلامتی کی طرف آگئے تواحزا ب کے بین بازدوں قریش بخطان اور مہود میں سے سب مضبوط بازو ٹوٹ گیا: اور چونکہ قریش ہی پورسے ہزیرۃ العرب میں بت پرستی کے آمائند سے اور امر بواہ تھے اس لیے میدان جنگ سے ان کے جنتے ہی بہت پرستوں کے جند بات مرد پر گئے اور ان کی شمنا ندوش میں بڑی صدی سے میدین آگئی چنانچ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مصح کے بعد خطفان کی طرف سے محمل میں بڑی گئے و دواور شور وسٹر کا مظاہرہ نبیس ہوا ' بکہ انہوں نے کچھکیا بھی تو میرود کے محبر کا نے پرست ہواں کی جند سے بادہ نوب کے بعد خیر ہوائی و میسے کا اور مناز کو اس ان کے میں ہوئی کے بعد خیر ہوائی و میں اور ساز شول کا اور مناز کو ان کے شیال کا نازہ بنا چکے تھے وہاں ان کے شیطان انڈ سے نیچے دے بہت تھے اور فینے کی آگ محبر کا کے میں ہوئی سے میں کہ اور ساز شول کے اندی میں بڑے کے دو میں برست تھے وہاں ان کے شیطان انڈ سے نیچے دے بہتے تھے اور نبی شیال کھی اور میں بیا ہوئی کی اگری میں ہوئی تھے ۔ وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو میٹر کیا تدمیریں سوچتے دیے تھے ۔ اس لیے صمح صدید کے بعد نبی پی کے اندی میں بڑے گئے کا میں برسی ہوئی نے کی تدمیریں سوچتے دیئے تھے ۔ اس لیے صمح صدید کے بعد نبی میکا اندی میں بیا اور فیون کو کو کیا تا ہوئی کی تاریش میکا فیست تھے ۔ اس لیے صمح صدید کے بعد نبی میکا فیست کی اندی میں بیا اور فیل کو کی تدمیریں سوچتے دیئے تھے ۔ اس لیے صمح صدید کے بعد نبی میں کی تاریخ کی اندی کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے بیک تھو کی تاریخ کی تعدید کے تعدید کی تعدی

بہرحال امن کے بس مرحلے پر جوسلے صدیبیہ کے بعد مشروع ہواتھ امساما نوں کو اسلامی دعوت جیسالی نے اور تبلیغ کے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ناتھ آگیا تھا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہوگئیں ہوجنگی سرگرمیول پرغالب بیں لہٰذامنا سب ہوگا کہ اس دو کی دقیمیں کردی ہوئیں ۔

دا، تبلیغی سرگرمیال ،اوربادشا مون اورسررا بون کے نام مُطوط ۱۱ جنگی سرگرمیاں۔

پھرسے جانہ ہوگا کہ اس مرسطے کی جنگی گرمیاں پیش کرسنے سے پہلے بادشا ہوں اور سربرا ہوں کے نام خطوط کی تفصیلات بیش کردی جائیں کیونکہ طبعی طور پراسا فی دعوت مقدم ہے بلکریہی وہ اصل مقصد ہے جس کے سام اول نے طرح طرح کی مشکلات دمصانب ، جنگ ادر فقنے ، ہنگامے اوراضرطرا ہات بڑا شہرے تھے۔

## بادشابول اورأمرائك مخطوط

مسلن شرکے اخیر میں جبب رسول اللہ ﷺ کا تعدید سے داہی تشریف لائے تواہب نے تواہب نے میں مسلن میں مسلن میں میں جب رسول اللہ میں اسلام کی دعوت دی۔ معتمعت بادشاہوں کے نام محلوط لکھ کرانہیں اِسلام کی دعوت دی۔

آپ نے ان حطوط کے مکھنے کا را وہ فرمایا تو آپ سے کہاگیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط برل کریں گے جب ان پر نہر لگی ہو اسس لیے نبی ﷺ سفیاندی کی انگوٹھی نبوائی جس پر مجھی سون اُلٹا کا اللہ ایک سطر میں م نقش تھا۔ نیقش تین سطروں میں تھا محمدایک سطر میں ، رسول ایک سطر میں ، اورا اللہ ایک سطر میں میکل یہ تھے بعض لید کے

پھرآئ نے معلومات رکھنے والے تجربہ کارصحابہ کرام کو بطور قاصد منتقب فرمایا اور انہیں بادشا ہوں کے پاس خطوط دسے کر روانہ فرمایا ۔ علاّ مرائ نصور پوری نے و توق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آئ نے یہ قاصد اپنی خصوط و دسے کر روانہ فرمایا ۔ علاّ مرائ نصور پوری نے و توق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آئ سے خدد ان بہلے بھم محرّم سے میں کوروانہ فرمائے تھے تنہ اگلی سطور میں وہ خطوط اور ان پرمرقب ہونے والے کھرا ترات بیش کے جارہے ہیں :

اس نجاشی شاه میں کے مامن کے امن کے اس نجاشی کا اس نجاشی کا اس نجاشی کا است کے اس کے مامن کے اس کے اس

ا بہ ماہ سرائی سے میں موانہ فرایا۔ طبری سنے اس خطائی عبادت وکر کی ہے لیکن اسے بنظر فاکر دیکھنا تھا دیکھنا تھا دیکھنے سے اندازہ برقاہت کہ بیرہ وہ خطانہ یں ہے ہیں ہے۔ سے دسول اللہ ﷺ فیانٹائی نے ملع حدید یہ کے بعد کھنا تھا بھکہ یہ فالبائی فیانٹائی نے ملع حدید یہ کے بعد کھنا تھا بھکہ یہ فالبائی فیانٹائی نے میں مورت خبرے وقت دیا بھکہ یہ فالبائی خطر کی عبارت حبث ہے وقت دیا فقار کیوں کہ خطر کے اخیر ہے ان جہاجرین کا ذکرہ ن الفاظرین کیا گیاہے :

وقد بعثت اليكم ابن عمى جعفرا ومعــه نفـرمن المسلمين. فاذا جاءك فـقرهـــم ودع التجـبر ·

الا میں نے مهارے پاس بینے چیرے بھائی مجفر کومسلانوں کی ایک جا عبت کے ساتھ روا نرک ہے حب

وه تمهارسه پاس پنجیس توانهیں، سینے پاس ظهرانا درجرافقیارندکرنا!

بیہ قی سنے ابنِ عبس رکھنے کم تندیک سے ایک اور خطر کی عبارت روایت کی ہے جصے نبی ﷺ میں ریاس میں ریاس ہے۔

سنے نجاشی کے پاس روا ندکیا تھا۔ اس کا ترجمہ ریہ ہے :

" ينخطسب محمز بى كى طرف ست مخباشى اسم شا ومبش كے نام ،

'' بسم الله لرحمن الرحمي '' استاع من من عفل مديد سي واد

محدرسول الله کی جانب سے بجاشی عظیم حبشہ کے نام

اس شخص پرسلام جو بدایت کی پیروی کرے راما بعد میں تمہاری طرف الله کی حدکرتا ہوں جس کے سوا

کوئی معبود نہیں ، جو قدوس اور سلام ہے ۔ امن و سینے والا محافظ و گران ہے ورمیں شہاوت و یتا ہوں کہ

عیسی ان مرمے الله کی روح اور اس کا کلمہ ہیں ۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ ، ورپاکد من مرکئے ہول کی طرف ڈوال دیا ۔

اور اس کی رُوح اور چھپو بکسے مربے علیٰ کی سکھیلے حاملہ ہوئیں ۔ جیسے اللہ نے آڈم کو اجینے ہاتھ سے پیا کیا ۔ یس

اقر اس کی رُوح اور چھپو نہا ہوں کی اطاعت پر ایک دو مرب کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں اور الله وصدہ لاسٹر کی طرف ربلاتا ہوں ) کرتم میری پیروی کرد ورج کھیرے ماہی آیا ہے اس پر ایما ن لاؤ کیونکم ہیں۔ تد

کا رسول (ﷺ الله الله الله الله المرمين تهبيل اورتمهار سي تشكر كو الله عز وص كى طرفت بديا بهول الورمين سنے تبليغ ونصیحست کردی کہذامیری نصیحت قبول کرو،ا دراس تنخص پیسلام حبر بدایت کی پیروی کرسے ہے " حديبيه كم بعد تخاشى كم باس روا مذ فرما يا تھا رجهال كك اس خطاكى استن دى حيثيت كاتعلق بيت تو دلائل پرنظرڈا کے سے بعداس کی محت یں کوئی شبہ ہیں رہتا نین اس بات کی کوئی دسینہ یں کہ ہی المالا کا اللہ اللہ اللہ اللہ صدیبید کے بعدیہی خطروانہ فرونہ تھا 'بلکہ پہنچی نے جوخط ابن عباس رضی اللہ عند کی روایت سے نقل کیا ہے ك ياس روان فرويا تصابي وكرم مرح آب في ال تحطوط من أيت كرميه فأ اهل الكآب تعالوا الى كلمة سواء الآية درج فرمائی تھی ،اسی طرح بہبقی کے روابیت کرو ہختا ہیں تھی یہ آبیت درج ہے ۔عما وہ ازیں اس خطیم صراحتٌ اصعمه كأنام بحى موجودسيد جبكه واكثر حميد للهصاحب كقش كرده خطيم كسي كانام بنبيل سبد؟ اس سيد ميرا كمان غالمب يدسب كد واكثرها حسب كانعل كرده خط درحقيقت وه خط سب سجت رسول الله يَزْلَالْهُ عَلِيَّالْ سن محمر کی وفاست کے بعداس کے حاشین کے نام نکھا تھا اور فالباً یہی سیب ہے کہ اس میں کوئی نام درج مہیں ۔ اس ترتبیب کی میرسے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ملکہ س کی نبیا دصرف وہ اندرونی شہادیں ہیں جو ان مطوط کی عبارتوں سے حاصل ہوتی ہیں ، البنة ڈاکٹر حمیداللّه صاحب رَبعب ہے کہ موصوت نے ادھرا بنِ عباس مِنى الله عنه كى روايت سيع به تقى كنقل كرده خط كو بورسے بقين كے ساتھ نبى يَنْظِينَا لَكَا أَيْ كَا وہ خطاقرار دیلہ ہے جواہیے نے اسم کی دفات کے بعداس کے جانشین کے نام مکھاتھا حالانکہ س خط میں صراحت کے ساته اصحمه كانام موجود ب والعلم عندالله يك

مبہرحال حبب عمروبن المبیہ منمری رضی الا عندنے نے اللہ علیہ اللہ کا نتطانجا شی کے حو لے کیا تو نجاشی نے است سے کرانجو کی اور محدید کے اور محدید کی اللہ عندیں کے اللہ کا نتطانجا کی اللہ سے وہ تھے رہاں اور محدید کے اور محدید کی اور محدید کی اور محدید کی اور میں اور نبی کے اللہ کی طرف اس بارے میں خطاکھا جو یہ ہے ۔

" بسم الله الرحمن الرجيم" محدرسول الله كي خديست بين نجاشي اصحمه كي طرف سے

 اسے الله کے نبی آپ پر الله کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکمت ہو۔ وہ اللہ عبس کے سوا كو فى لائقِ عبا دست نهيس راما بعد:

اسے اللہ کے رسول! مجھے آپ کا کرامی نامہ ملاحیں ہیں آپ نے عیسنی کامعاملہ ذکر کیا ہے خطئے سمان دزمین کی تسم سے اسے جو کھے وکر فرمایا ہے مصنرت میسی اسے ایک تشکیا بڑھ کرنہ ہتھے ۔ وہ لیسے ہی ہ جیسے آتیے ذکر فرمایا ہے شی مجرآت نے جو کچھ ہمارے پاس مبیجا ہے ہم نے اسے جا ما اور آسے جج پرے جا ئی اورآب کے سی از اور کی مہمان نوازی کی ' اور میں شہاوت دیا ہوں کہ آپ اللہ کے سیتے اور یکے رسول ہیں۔ ا ورئی نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے بچیرے جمائی سے بیعیت کی اور ان کے ہاتھ پراللہ رب العلمین کے لیے اِسلام قبول کیا<sup>تیہ</sup>

نبی طلق کی اللی استے نجاشی سے یہ تھی طلب کیا تھاکہ وہ مصرت بحیفراور ووسرے مہاجرین مبشہ کورواند کر دے بینا بخبہ س نے مصنرت عمر فربن امدینتمری کے ساتھ دوکشتیوں میں ان کی روا گلی کا انتظام کر دیا ۔ ایک كشتى كے سودر میں میں حصنرت جعفرا و بیصنرت اوموسی اشعری اور کھچے دوسرے صحابہ رصنی الله عنہم تنصے ، بلوہ استِ نیبر پہنچ کرخدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور دوسری شتی سے سوار جن میں زیا دہ تر ہاں بیجے تنصیب صفیع میرسزی ندكوره تحاشى نے غزوه تبوك كے بعدر حب سلمة ميں وفات پائى - نبى مينالله الكا نے اس كى د فات بی کے دن صفحا یکرام کواس کی موت کی اطلاع دی اوراس بیفائیا مدنماز جنازہ پڑھی ۔اس کی فات کے بعد دوسرا با دشاہ اس کا جانشین ہو کرسر پر آرائے سلطنت ہوا تونبی ﷺ ناٹھ ایک اسے اس سکے پاس مجی ایک عطاروان فرمایا تشکن یہ نہ علوم ہوسکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا بہیں ش

م من قوس نما و مصرکے مام خطہ انبی ﷺ نے ایک گرامی نامرجر یج بن تی کے نام واند ام مقوس نما و مصرکے مام خطہ انرمایا جس کا نفس مقوض تھا اور جومصرو، سکندریا کا بادشاہ

تھا۔ نامئرگرامی یہہے :

هه حصرت علیی کرمتعلق یرفقه سے دم که حمید مقد صاحب کی اس سائے کی مائید کرتے ہیں کدان کا ذکر کر دہ خطا صحر کے نام تھا۔ و تعدام م کے ابن ہشام ۱/۹ ۵۳ دعیرہ کے زو معادی ۱۱۲

شہ یہ بات کسی تدرمیح مسلم کی روایت ہے خذکی جاسکتی ہے جرمھنرت نس سے مروی ہے۔ ۹۹/۲ لله یه نام علام تنفوریوری نے رحمۃ تلعامین ۱۰۸ میں وکرفرایا ہے ۔ ویکٹر حمیداللّے صب نے سکا نام بنیا بین بتادیا ہے۔ دیکھتے رسول کرم کی سب یاسی زندگی ص ۴

#### " بسماللهاار من ارسمي"

الله کے بندسے اوراس کے رسول محد کی طرف سے مقوض عظیم قبط کی مانب ۔ اس پرسلام ہو ہدا میت کی بیروی کرسے ۔ اما بعد :

می تہیں اسلام کی دعوت دیتا ہول۔ اسلام لاؤسلامت رہوگے اوراسلام لاؤالڈ تہیں دوسرا ہر مصلا کے ایک ایسی بات کی طرف آؤ تو ہم اللہ کے ایک ایسی بات کی طرف آؤ تو ہم اللہ کے ایک ایسی بات کی طرف آؤ تو ہم اللہ کے سواکسی کی عیادت نزگریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹر کیک دو تمہ اللہ کے سواکسی کی عیادت نزگریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹر کیک منظم ہرائیں۔ اور ہم میں سے نعبن ، نعبن کو اللہ کے بجائے دیسے نہائیں ۔ بس اگر وہ مدموڑیں تو کہہ دو کہ محلال بین ، بس اگر وہ مدموڑیں تو کہہ دو کہ گواہ دہ ہم ملان ہیں ، "

ائ خطاکو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتد کا انتخاب فرایا گیا۔ وہ عقوں کے دربار میں پہنچے تو فرایا "داس زمین پر، تم سے پہلے ایک خص گذرا ہے جو لینے آپ کورت اعلیٰ سمجھاتھا۔ اللہ نے اسے آخوا قرایا "داس زمین پر، تم سے پہلے ایک خص گذرا ہے جو لینے آپ کورت اعلیٰ سمجھاتھا۔ اللہ نے اسے آخوا قرائ کے ساتھ میں ہونو داس کو انتھام کا فٹ ذبایا گذاو و سرے سے عبرت پرو داس کو انتھام کا فٹ ذبایا گذاو و سرے سے عبرت پرو، ایسانہ بوکہ دوسرے تم سے عبرت پروں "

نئه زاوالمعاولابن قیم ۱۱/۳ مامنی قریب میں پیمط دمننی ب ہوا ہے ۔ واکٹر حمید گذصا حسب نے اس کا ہو فوٹر شارئے کیا ہے اس میں ور ز و لمعاد کی عہارت میں ہمرت و وحرف کا فرق ہے ۔ زاو معا دیں ہے اسلم تسلم ۔ اسلم بیریک اللہ ، بڑاو نوعوس ہے فاسلم تسم بیریک اللہ، اسی طرح زاوالمعاوم ہے ۔ اثم اہل القبط اور تحصیص ہے اٹم القبط ۔ ویکھنے رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص ۱۳۰/۱۳۰

مقوّس نے کہا " یں نے اس نبی کے معلطے پر عور کیا تو میں نے یا ایکد وہ کسی ناپیندیدہ ہات کا تھکم نہیں دیتنے اور کسی بیندیدہ ہات سے منع نہیں کرستے۔ وہ مذگراہ جاووگریں مزمجو سٹے کا بن ' مجکو کی میں <sup>د</sup>یکھتا بوں کہ ان کے ساتھ نبوّت کی بیاٹ نی ہے کہ وہ اپرسشیدہ کونکا لیتے اورسرگوشی کی خبروسیتے ہیں میں زین*ور کو ا*لگا۔" مقوّس نے نبی ﷺ کاخط کے خوالے کر داحترام کے ساتھ، اٹھی دانت کی ایک ڈبسیب میں رکھڑیا ا ورمهرانگا کراپنی ایک نونڈی سے حوالے کردیا ۔ بچیزع بی سکھنے واسے ایک کاتب کوئلاکردسول اللہ پیٹالٹھ تھا تا کی ک ندمت بين حسب ذيل محط لكصوايا .

تع بسم لله الرحمٰن الرحم

محدبن عبدالله كي بيم فوقس عظيم قبط كى طرت سسے ـ

آت پرسلام؛ اما بعد می*س نے آپ کا نبط پڑھا* اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی باست اور دعوت کو مجھار مجھے معنوم ہے کہ امیں ایک نبی کی آمد ہاتی ہے۔ میں سمجھاتھ اکدوہ شام سے منودار سوگار میں نے آپ کے قاصد کااعزاز و اکرام کیا۔ سمت کی خدمت میں دولونڈیاں مجیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے اور کیٹرسے بھیج رہا ہوں اورآٹ کی سواری کے سیے ایک تھے بھی بدیرکر رہا ہوں ؟ اورآٹ پرسلام " مقوتس نے س پرکوئی اضافہ ہنیں کیا۔ اوراسلام نہیں لایا۔ دونوں ونٹریاں مارید اورسیر بیٹھیں جھرکا مام ولدل تھا ہو حضرت منعادیہ سکے زمانے تک باقی رہائے نبی طالق کے ایک سفے اگریکواپینے باس رکھا ،اورانہیں کے بطن سیے بی میلانی کا ایک کے صاحبزاد ہے اہابیم پیا ہوئے اور سیّرین کو حصفرت حسایّ بن ابت انصاری

سرے شاہ فارسس تحسرو رو بر سکے نام خط ابنی ﷺ فارس سے ایک خطاباد شاہ فارس سے۔ شاہ فارس سے مار میں اندیا جو یہ تھا۔ اسلامی اندیا جو یہ تھا۔

" بسم الله الرحمٰن الرحيم" محمد رسول الله کی طر<del>قت م</del>حسری عظیم فارس کی جا

اس شخص بریسلام جربایت کی پیروی کرے اوراللہ اوراس کے رسول برایان لاسئے اور گوا ہی سے کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ وہ تنہاہہ اس کاکوئی شریک نہیں اور محداس کے بندے اور سول بیں یہ تم تعمیں اللہ کی طرف بُلا آ ہوں مرکبونکہ میں تمام نسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں س*اکہ بیجنس زندہ* 

ك زادالمعاد ١/ ١

سے اسسے انجام برسے ڈرایا جائے ،ورکا فرین پریش بات ثابرت ہوجائے (معنی حجمت تمام ہوجائے) بین تم اسلام لاؤ سام رمبوسگه اوراگراس سندانکارکیا توتم رچیوس کابھی بارگناه بوگا ." اس خط کوسلے جائے کیلئے آھینے حضرت عبداللہ بن حذا فدسہی منی اللہ کونت خدمایا را نہوں نے بین طار کراہ بحرن کے سواسلے کیا۔اب میعنوم نہیں کہ سرراہ بحرین نے میٹھ اپنے کہی آدمی کے ذریع کسری کے پاسمیا يا عود حنرت عندالله بن حذا فه مبمى كوروامذ كيا مبهرهال حبب ينيط كسرى كوپيُه هكرمنا يا گيا تواس نه جياك كرديا اور نهايت متكبرانه اندازي بولاء ميري رعاياس سعدا يك حقير غلام ابناتا مجيس يبط كوه البيد وسول الله عظالة فليتنال کواس وات نے کی حبب جبر ہوئی تواکب سنے فزمایا ' الله اس کی بادشا میت کوبارہ پارہ کرسے ، اور کھرو ہی ہوا جوآب نے فرایا تھا۔ بینانیجہ اس کے بعدکسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر باُذَان کو لکھا کہ بیٹے صرح جمازیں ہے اس سکے پہال اسپنے دو توا ماا درمنبوط آدمی بھیجد د کہ وہ اسسے میرسے پاس صاحبر کریں۔ با ذان نے اس کی میل كرستة بوستة دواً دمى متعنب كيد اورائنس إبك تطوي كردسون الله يَنْظِينُهُ اللَّهُ عَلَيْتُنَا كُلَّ عَلَيْكُ ال میں آپ کوریم دیا گیا تھاکہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاصر ہوجائیں یحبب وہ مدمینہ پہنچے اور نہی مَنْظَنْهُ عَلِيْكُمْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مُوسِعُ تُوا يك سنے كہا ، شہنشاہ كسرىٰ نے شاہ باذان كوايك كمتوب كے ذريع كم دیلہے کروہ آپ کے پاس ایک آ دمی بھیج کرآپ کوکسریٰ کے روبروحاضر کرسے اور باذان نے اس کام سے کیے مجھے آپھے پاس معیوب ہے کہ آپ میرے ساتھ عبیس ساتھ ہی دونوں نے دھمی آمیز باتیں مھی کہیں ہوئے انبير حكم دياكه كل ملاقات كريري."

آدھ عین اسی وقت بجبکہ مرینہ میں یہ دلچہہ بیٹ ہم " دبیش ہتی نووخرو پرویز کے گھرانے کے انداس کے خلاف ایک زردست بغاوت کا شعار عظر کی رہا تھا جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہا تھوں فارسی فوج ل کی ہے دربیش کھی نوج ل کی ہے دربیش کھی است کے بعداب خرو کا بدیا شرویہ ابینے باپ کونس کر سکے خود بادش و بن میٹھا تھا۔ یہ منگل کی دات ، اجادی الدولی سے کا واقعہ ہیں ۔ رسول اللہ میٹھا تھا۔ کو اس واقعہ کا می دربیہ ہا۔ منظل کی دات ، اجادی الدولی سے کا واقعہ ہیں اللہ میٹھا تھا۔ کو اس واقعہ کا میں اس واقعہ کی خردی۔ چنا پخرجب جسم ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے عاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعہ کی خبردی۔ ان دونوں نے کہا۔ کچھی ہوش ہیں ایس ہے بہت معمولی بات بھی ان دونوں نے کہا۔ کچھی ہوش سے آپ کیا کہ درہ بیں ایس اور کو کھی ہیں ایس کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض تما رکی ہے۔ تو کیا آپ کی بیا سے ہم اور تناہ کو کھی ہیں ایس کی اس سے بہت معمولی بات بھی ایشاہ کو کھی ہیں ایس کی خبرکر دو۔ اور اس سے برجی کہدو کر میرا دین اور میری حکومت و بال نکت ہنچ کر دہے گی جہاں تک

كسنى بنج چكاسب بلكاس سيري آگے برھتے ہوئے اس حكر جاكر دکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوٹے کے فدم جاہی نہیں سکتے ہم دونوں اُسسے یہ بی کہد دینا کدا گرنم مسلان ہوجا وَ توج کچھ نہا سے زِراِقتدار ہے وہ سب بین میں شے دول گا۔اور ترہیں تہا ری قوم ابنار کا بادشا ، بنادوں گا۔ اس کے بعدوہ دونوں مین ست روانه بوكر بإذان كم ياس بيني اوراست سارى تفعيبلات ست آگاه كبار تفورسي وصد بعدا يك خطاما كرشيرو بهنه اپنے باپ كومل كردياسى - شيروبيەنے اپنے اس خطاميں بريمى بدايت كى تقى كەس خص كے بايسك ميرسه والدسفة بب كقا تقالسة ناحكم ثاني برانكيخة مذكرنا

اس وا قعه کی وجهسے با ذان اوراس کے فارسی رفقار ( بیم بن موجو دینھے )مسلمان ہو گئے تیا 

کے پاس روارز فرمایا تھا۔ وہ مکتوب یہ ہے ،

يمسم الله الزحمن الرحيم"

التدكيبندسه اوراس كررسول محتمر كي جانب يسه بِرَثَاعِ فليم روم كي طرف

اس شخص پیسلام جربرایت کی بیروی کرست نم اسلام لاوّسا لم دمبو کے۔اسلام لاوّات تمہیں تہا ااُج دوباردے گا۔اوراگرتم نے روگردانی کی توتم پر اُرٹینیوں (رعایا) کا رہمی)گنا ہ ہوگا۔اے اہل کا اِلیاسی بات كى طرف أو جوبهما دست اور تمها دست درميان برا بريت كرم الماند كيسواكسي اوركونه يوبين اسكيها توكسي چیز کوئٹر کیک خریں اور اللہ کے بجائے ہما رابعض بعبل کورب نہنائے بسیس اگر لوگ رہے بھیری نو کہدد کرتم لوگ گوا و رم دیم مشلمان میں <sup>سکای</sup>

اس گرامی نامه کو بینجانے کے ایک وقعید برخلیف کلی کا نتخاب ہوا۔ آپ نے امنہیں کم دیا کہ وہ بیخط سرراه بعبری کے حوالے کر دیں اوروہ اسے قبصر سکے باس بہنچا دے گا۔اس کے بعد موجھے پیش کا اس ک تعفیل میم بخاری میں ابن عباس مینی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔ ان کا ادشاد سے کہ ابوسعیان بن حرب ہے ان سے بيان كياكه مِبْرُقْل في اس كوفريش كى ايك جماعت ميت بلواياريجاعت صنع حديبيد كيخت رسول للوسِّلالله عَلَيْنَا لَا اود کفار قریش کے درمیان سطے شدہ عرصهٔ امن بی مک شام تجارت سے لیگئی ہوئی تھی ریہ لوگ ایلسی ر

سلط معاضرات خصری ۱/۱۴۸ فتح البادی ۸ ۱۲۸٬۱۲۰ نیز دیکھئے رحمۃ للعالمین تله صحح تحب ری ارم ، ه ربیت المقدس، پی س کے پاس صفر ہوئے ۔ بہر قول سنے الفیس لینے دربار میں بلاباء اس وقت اس کے گرداگر دروم کے بڑے برے لوگ تھے مجراس سنے ان کوا ورا پنے ترجان کو بلاکر ہاکھ پیشی جا پہنے آپ کوئی سمجھ سے اس سے تمہادا کونسا آدمی سب سے زیادہ قریبی تسبی علق رکھ ساہے ؟ ابوسفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا' بیل اس کا سب سے نیادہ قریب النسب بول سبرقل نے کہا' اسے میرے قریب کردہ اور اسکے ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی ٹینٹ کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد بہول نے اپنے ترجان سے کہا کہ بیل ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی ٹینٹ کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد بہول نے اپنے ترجان سے کہا کہ بیل اس میں سے اس آدمی ذبی میں اللہ میں موالات کروں گا۔ اگر پر بھی بھی اور ایون نے بولئا۔ وینا۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ خلاک قسم اگر جمور ہو اور اپنے کی بدنا می کا خوت نہ ہو تا تو بی آپ کے معلق بھیں گھیوٹ ابوسفیان کہتے ہیں کہ خلاک قسم اگر جمور ہو ہو ہو تی ہوئی دیا۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ خلاک قسم اگر جمور ہو ہو ہو تو نے تو ہو سے آپ کے بادے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم

مين سنے كہا: وه أوسينے نسب والاسبے ر

ر برق نے کہا: توکیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی ؟

یں نے کہا، مہیں۔

ہر قبل نے کہا: کیا اس کے باپ واوا میں سے کوئی بادشاہ گذرہے ؟

مي شي الماء المان المان المان

ہر فل نے کہا: اچھا تو بڑے وگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے ؟

یں نے کہا : بلکہ کمزوروں نے ۔

ہر اللہ نے کہا: یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ؟

يں نے کہا : بلكه بره دسے ہيں ۔

ہر اللہ ہے کہا: کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کرم رمد بھی ہوتا

میں نے کہا ہ نہیں <sub>۔</sub>

ھے اس وقت تیمہ اس بات پرالڈ کا شکو بجالانے کے بیٹے تھی سے بیار (بیت المقدی) گیا ہو تھا کہ سرنے اس کے ہاتھوں اب فادس کو سکست فاش می پردیکھیے بیمجے سلم ۱ م ۹ ہ اس کی تفصیل ہے ہے کہ فارسی سے نظر دپروز کونش کرنے کے بعددؤیوں سے ایجے تقبوط من قول کی داہمی کنٹرو پرسنے کم میں اوردہ سیس بھی واپس کردی جس کے تعلق فصادی کا عقیدہ ہے کہ سی پھٹرت میسی عیرسل کری تھی تھے راسلی سے بھٹریب کو جس میگر نصب کرنے اور اس سنتے میٹن الڈ کا شکر بجالانے کیلئے ملائلڈ معنی سندی میں یہار دبیت المقدس کی تھی ۔ برقل نے کہا: اس نے جوہات کہی ہے کیا اسے کھنے سے بیلے تم لوگ اس کو تھوہٹ متم کرتے تھے؟ یُں نے کہا: نہیں ۔

ہر خل نے کہا: کیاوہ برعبدی مجی کرتاہے؟

مین نے کہا: بنیس رالبتہ ہم لوگ اس وقت اس سے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار ہے ہیں ہوم بنیس اس میں وہ کیا کرے گا۔ البسفیان کہتے ہیں کداس نعر سے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ کھی میٹر سنے کا موقع نہ طا۔

برقل نے کہا: کیاتم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے ،

ميس في كباه بي على -

بِبُرُفُل ف کہا تو تمہاری اوراس کی جنگ کیسی رہی ؟

یں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان بابر کی چوستے۔ دہ ہمیں زکر مینچالیہ اسے ادرم اسے زک مینچالیتے ہیں۔

مِبْرُل نے کہا: وہ ہیں کن باتوں کا محم دیتا ہے ؟

یں نے کہا: وہ کہا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹریک زکرو تمہا ہے

باب دا دا جو کچر کہتے تھے استے تھے قد دور اوروہ ہمیں نماز ،سچائی ، پر بہنر ، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حن سلوک کا حکم دبتاہے .

اس کے بعد مرفل نے اپنے ترجان سے کہا ہم اس استے کا بہم اس کے ہوکہ میں نے تم سے کہسٹ میں اور سے کہوکہ میں نے تم رنبی میٹلیٹ انھیکٹائی کا نسب پوجھا تو تم سنے تب یا کہ وہ اوس نجے نسب کا ہے ، اور دستوریہی ہیے کہ بیٹیم راپنی قوم کے لوٹیے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔

اور میں سنے دریا فت کیا کہ کیا ہے ؛ ت اس سے پہلے بھی تم یں سے سی سے کہی تھی ؛ تم سنے تبلایا کہ نہیں۔ یں کہا ہوں کہ اگر یہ ؛ ت اس سے پیہلے سی اور سنے کہی ہوتی تومیں یہ کہنا کہ پیٹھ ایک ایسی بات کی نقالی کر ریا ہے جواس سے پہلے کہی جائے گئے ہے ۔

اورمی نے <sup>د</sup>ریا فیت کیا کرکیا اسکے باب<sup>د</sup>ا دول میں کوئی بادشاہ گذیاہے ؟ تم نے تبلایا کہ نہیں میں کہنا ہُول کہ اگر اسکے باب<sup>دا</sup> دول میں کوئی بادشاہ گذرا ہو تا تومیں کہنا کہ بیض اپنے باپ کی بادشا ہمت کا طالب ہے۔

اور میں سنے یہ دریافت کیا کہ کیا ہو بات اس نے کہی ہے اسسے کہنے سے پہنے تم موگ اسے بھورے سے

مُنتَّهِم کرستے سقے ؟ توتم نے تبایاکر نہیں ، اور میں انھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر توجھوٹ نہ بوسلے اور اللّٰہ پرچھوٹ بوسلے یہ

میں سنے پیھی دریافت کیا کہ بڑے توگ اس کی پیروی کررسے ہیں یا کمزور؟ توتم نے بتا یا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی سبے ، اور حقیقت پر سبے کہ یمی لوگ یغمروں سکے پیروکار موستے ہیں ۔

نیں نے پوچھاکہ کیا اس دین ہیں دامل ہونے سے بعد کوئی تفض گرشتہ ہوکر مرتد بھی ہوتا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں ' اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت حب دلول میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے ۔ اور ہی نے دریافت کیا کہ کیا وہ ہر عہدی بھی کرتا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں اوپر پنجر ایسے ہی تے ہیں۔ وہ ہر عہدی نہیں کرستے ۔

یں نے یہ می پوچھا کہ وہ کن ہاتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم سنے بتایا کہ وہ تہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس سکے ساتھ کہسی چیز کویشر کیب دی تھ ہرانے کا حکم دیتا ہے ئیت پریتی سے منع کر تاہیے ، اور نماز سچائی اور پریزی ویا کدامنی کا حکم دیتا ہے۔

قوج کچر تم نے بنایا ہے اگر دہ میسے ہے توشی بہت جدیر پرے ان دونوں قدموں کی حکمہ کا مالک برجائے گا۔
میں جانتا تھا کہ یہ بنی آنے والا ہے لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم ہیں سے ہوگا ۔ اگر مجھے بیتین ہوتا کہ میں اس کے باس ہوتا تو اس کے وفول پاؤں دھوتا "
پاس بہنج سکوں گاتو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھا تا ؟ اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے وفول پاؤں دھوتا "
اس کے بعد برقوں نے رسول اللہ طلائے ہیں کا خطام گا کر پڑھا بجب خط پڑھ کر فارخ ہوا تو وہاں ، واری بند ہوئیں اور ٹرا شور مجا ۔ برق نے ہماں سے بارسے بارسے بارسے میں کم دیا اور ہم با ہم کر دیا ہے بحب ہم لوگ با ہم لا سے تو بو جھ نظر (روبر بوئل) کا بند ہوئیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ، الوکوش کے بیٹے کا معاملہ بڑا دور کراگیا ۔ اس سے تو بوجھ نظر (روبر بوئل) کا بوشاہ ڈرتا سے داس کے بعد مجھے برابر بھین رہا کہ رسول اللہ میں اللہ تھی تھا تھا کہ اورن فالب آکر دستے گا مہاں تا کہ جا اس کے بعد مجھے برابر بھین رہا کہ رسول اللہ میں اللہ تھی تھا تھا کہ کا دین فالب آکر دستے گا مہاں تا کہ وہا تو ہو ہا کہ بیان تا کہ جا اس کے بعد مجھے برابر بھین رہا کہ درسول اللہ میں اللہ تھی تھی تا کہ درسول اللہ میں اللہ تو تا ہوئی تا کہ دراسالام کوجا گئریں کردیا ۔

يقعير رينبي مَنْظَلْلْ عَلِينَالُهُ سك نامهُ مبارك كاوه اثر تفاجس كامشابهه ابوسفيان نه كياراس نامهُ مبارك

تا او کبشر کے بیٹے سے مرادنی میں انتخابی کی دات گرائی ہے ۔ او کبشہ آپ کے دادایا نا ہیں سے کمی کینے تھی، ورکہ جا سے کہ یہ آپ کے رضاعی باپ رطیع رکھنے تھی۔ کرجا او کبشہ فیر معروث شخص ہے اور عرب کا دستورتھا کہ حب کہ یہ آپ سے کہ یہ آپ سے کہ یہ آپ سے کہ یہ آپ سے کہ یہ اور عرب کا دستورتھا کہ حب کی گفت ہے ۔ حب کسی کی تنقیص کرتی ہوتی ہوتی کے اور عرب کا دو احدادی سے کسی غیر معروف شخص کی طرف خسوب کردیتے ۔ میں کا معرف کردہ اور معرف کے معنی زید ، لینی بیا ای روبوں کو بنوالاصفر کہا جا آ ہے ۔ کیونکہ روم کے جس بھٹے سے رومیوں کی نبوالاصفر کہا جا آ ہے ۔ کیونکہ روم کے جس بھٹے سے رومیوں کی نبوالاصفر کی دومی کی دومیوں کی نبوالاصفر کہا جا آ ہے ۔ کیونکہ روم کے جس بھٹے سے رومیوں کی نبوالاصفر کو دومی کے جس بھٹے سے رومیوں کی نبوالاصفر کو دومی کو جسے اصفر دیستے ، کے لفت سے مشہور ہوگیا تھا ۔

كا أيك اثر يريمي سواكه قصير في رسول الله يَشْطِلْ اللهُ عَيْظَالُهُ اللهِ عَيْظَالُهُ اللَّهِ عَيْظَالُهُ اللّ كومال اوربارج جات سے نوازا ليكن حضرت ونتيك يتى ئفٹ كے كرواپس ہوئے توشمی ميں قبيد عزام كے كھے لوگوں نے ان پڑداکہ ڈال کرسب کھیرلوٹ لیا بھنرت دِخیر مدینہ پہنچے تو ا پینے گھرکے بجائے سیسصے خدمت نبوی میں حاصر ہوسئے اور سارا ما حرا کہ سنایا تقصیل س کررسوں اللہ ﷺ منظافیکٹی نے مصرت زید بن حارثہ کی سرکر دگی میں پا سیج سوصحا برکام کی ایک جاعب عظمی روید فرمانی بیصنرت زید نے تبید عبزام ریشبخون مارکران کی خاصی تعدا د کوفتل كرديا اوران كے چوباوں اورعورتوں كوبائك مائے سچوباویں میں ایک منزار اونٹ ادریا ننج منزار كرمايت س اور قيراو سي ايك سوعوريس اور يح سقع ر

زید بن رفاعرم ذامی نے محبث نبی میٹلان کی خدمت میں استخباج وفریاد کی رزید بن رفاعه اس تبیدے کے بمعد مزيدا فرادسميت بيبله بيمسلان بويجيك تنص اورحب حضرت دِنْحَيُد رِفواكه رُباتها توان كي مدويهي كي تعي واس ليم نبی ﷺ الله المنظامی الله المنتجاج قبول کرتے ہوئے مال فنیمست اور قیدی واپس کردیہے ۔

عام ابل مغازی نے اس وا تعد کو صلح مدیبید سے بہلے تبالایا سب مگریہ فاش غلطی ہے کیونکہ قیمر کے پاس نامرمبادک کی دوانگی صلح حدیب بید کے بعثمل میں آئی تھی اسی سلے علامہ ابن تیم سنے تکھا ہے کہ یہ واقعہ بلانشبر صریبیہ کے بعد کا ہے لیا

منزرین ساوی کے نامنط ایس مکھرانے میں اسلام کی دعوت دی اوراس خطریات میں اسلام کی دعوت دی اوراس خطار کو مشر

علار بن الحسنرى وضى الله عند كے با تھوں روا نہ فرما یا رسجاب میں منڈرسنے رسول اللّٰہ ﷺ کولکھا : ﴿ اما بعد اِ اللہ کے رسول این سنے آپ کا خطا بل محرین کو پڑھ کرسنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو مجتب اور پاکیزگی کی نظرسے دیکھا اوراس کے حلقہ مگوش ہوگئے او بعض نے بیندنہیں کیا . اورمیری زمین میں بہوداو مجرس بھی بیں لنذا آپ اس بارسے میں اپنا حکم صادر فرمائیے"۔ اس کے جاب میں رسول الله طالق فاقی تالا سے بیس کھا۔ " بسم الله ارحمٰن ارحمِي

ص خدرسُول الله کی جانہے مندربن سا وی کی طر

تم يرسلام بوريس تمهادت ساتھالد كى مدرتا بورجس كے سواكوئى لائق عبادت نہيں اور مُن ثبات

شه ويكفئ زاد معاد و ١٢٢ حاست للقيح الغيوم ص ٢٩

ديبا بول كرفخراس كم بندسيداد رسُول بن "

" اما بعد؛ مینمهیں للّهء وحل کی ما و دلا آبوں ۔ بادرہے کہ توجعض محبلائی اور خیرخواہی کرسے گا وہ لیتے ہی لیے بھلانی کرے گا اور پیخص میرے فاصدوں کی اطاعت اوران کے حکم کی بیروی کرے اس نے میری اطاعت کی ادر جوان کے ساتھ خیز واہی کرسے اس نے میرسے ساتھ نیے نواہی کی اور میرسے قاصد ول سنے تمہاری اچھی تعربین کی ہے اور میں نے تمہاری قوم کے بارسے میں تمہاری مفارش قبول کر بی ہے : لہذا مسلمان حب حال ہے ایمان لائے ہیں اتفیں اس پرچیوڑوو۔ اور منی نے خطاکاروں کومعات کر دیا ہے لہٰذ ان سے قبول کر ہو۔ اور حبب کک تم اصلاح کی اہ اختیار کیے رہو گے سم تمہیں تمہارے مل سے معزول نہریں گے اور جو بہو دیت ت یا مجوستیت پرتائم رہے اس پرجزیہ ہے<sup>گلیہ</sup>"

" بسم اللهالرحن التعيم محدرسول الله كى طرقت بهوذه بن على كى خباب

اس تعض پیسلام ہو بدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رساتی کی آخری حدیمت غالب آگررے گا لہذا اسلام لاؤسالم دہو گے اور تمہارے ما تحت جو کھیے ہے است تمهارس لي برقرار وكهول كا

اس خطاکو بہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سکی طابن عمروعامری کا انتخاب فرمایا گیا بی حضرت سکی طاس مہر سکے ہوئے خطاکو سے کرم و ذہ سکے پاس تشریعیت ہے گئے تواس نے آپ کومہمان بنایا اورمیار کرودی جھنرت سَلِيُط في است خطر يُره كرسنايا تواس في درمياني قسم كاجواب ديا ` اورنبي عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا كَي فرمست مي يا كلها : آت چېر چيز کې دعوت د سيتے ہيں اس کې بهتري اور عمد گي کاکيا پوچينا په اورعرب پړميري بهيبټ ميځي موني ہے۔ اس میے کھے کار بردازی میرے ذمرکر دیں میں آپ کی ہیروی کردں کا ساس نے حضرت سُلیط کو تھا گفت بھی میے ورہبجر کا بنا ہو اکپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیط بیر تحا نفٹ سے کرضد مت تبوی میں دائیں آئے اورساری تفصیلا ا گوش گذار کیں بنبی ﷺ سنے س کا تعطیر صرفرایا ؛ اگروہ زمین کا ایک ملر بھی مجدے طلب کرکے

و زاد معادی ۱۴۰۱ یخط منی قریب می دستیاب بواسه اور داک رحید القرصاحب نے س کا فوٹوش تع کیاہے۔ زاد اماد کی عیار اورس فولاد وعبارت مين صرف كيك لفط كافرق (بعني فورس) بهدي له الاحد كي بجائ ماالغيره بهد

ترینی اسے نہ دوں گا۔ وہ نود تھی تباہ ہوگا ' اور حوکھیاس سکے ہاتھ میں ہے وہ تھی تباہ ہوگا بھیر حبب سول للہ عِيَّالِهُ الْعَلِيَّةُ الْ فَتَعَ مَدَ سنة والسِينَ تشريعين لاسنة توحضرت جبرتيل عليه السّلام في يرْجبروي كدموزه كانتقال موجبكا ہے نبی ﷺ الله اللہ اللہ اللہ میں ایک کذاب مودار ہونے والا ہے جومیر سے بعد قل کیا جائیگا ا يك كمنے والے نے كه " يارسول الله إ اسے كون قتل كرسے كا ؟ آپ نے فرا يا تم اورتمهارے ساتھى اور

ے۔ حارت بن ابی مشرعسانی حاکم وشق کے بام خط کے ۔ حارت بن ابی مشمرعسانی حاکم وشق کے بام خطط پیس ذیل کا خطار قرنرہایا۔

#### '' بسم الْله الرحمن الرحمي مخدر سول ، نله کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف

اس شخص پرسلام جربلایت کی بیروی کرے ، اورا میان لاسئے اور تصدیق کرے ۔ اور میں مہیں دعو دیته ہو کہ اللہ برپائیان لاؤ ح تنها ہے ، اور حس کا کوئی *نٹر یک نہیں .* اور تمہا ۔۔۔۔یہے تمہا رمی بادشا سبت

ین صل قبیلد اسد بن خزیمه سینفتل رکھنے والے ایک صحابی مصنرت شخاع بن وسبب کے برست وانہ كياً كيا يجب انہوں نے يعطوحارث كے حوالے كيا تواس نے كہا: " مجھ سے ميرى با دشا بہت كول جين سكتا بيد؟ مُن اس بريلغاركريفي والاجول "اوراسلام مذلايا م

م - مثاوعان کے نام حط فی ایک ایک نظافیا کے ایک خطانتا وعمان جیفر وراس کے بھائی عبد مراس کے بھائی عبد مرکب میں مراس کے دوالد کا نام مرابندی تھا بحظ کا تصنبون میں مراس کے دوالد کا نام مرابندی تھا بحظ کا تعمد میں مراس کے دوالد کا نام مرابندی تھا بحظ کا تعمد کا

" بسم الله الرحمن الرحمي "

محدن عبدالله کی مبانت صندی کے دونوں صاحبزادوا ح جیزاد عبد کے ہم"

استنفض بریسلام سوبراست کی بیردی کرسے را ما بعد ، بین تم دونوں کو اسلام کی دعوت و تباہوں اسلام لاؤ اسلامت رہو گئے کیونکہ میں تمام انسانوں کی حاشب اللہ کا رسوں ہوں اِ تاکہ حوز ندہ ہے اسے ایج م کے خطرہ سے ہگاہ کر دوں اور کا فرین پر تول برحق ہوجائے ۔ گرتم دونوں سلام کا اقرار کرو گئے وتم ہی دونوں کو دالی اورحا کم بناؤں گا مداور اگرتم و دنول نے اسلام کا اقر کرنے سے گرز کیے توتمباری بادشا سے ختم ہوجائے

بیرتھا بہ

می تمهاری زمین پرهمورو رکی لیفار برگی اور تمهاری بادشا برست پرمیری نیزت غالب آجلے گی: ال تحاکوسلے جانے کے لیے المحی کی حیثیت سے محتربت عمر و بن العاص رحنی اللّہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا ۔ ان کابیان سبے کدیں روانہ ہوکر عمال بہتجا اور عبدسے طاقات کی ۔ دونوں بھائیوں میں بیرزیادہ وُورانديش اورزم خوتها - يس سنے كہا ، يس تمهار سے پاس اور تمهار سے بھائى کے پاس رسول الله طلق عَلَيْنَ فِي الله کا ایکی بن کرآیا ہوں ۔اس نے کہا میرا بھائی عمراور یا دشامیت دونوں میں مجھے سے بڑا اور مجھے پرمقدم سے اس بیائے میں تم کواس کے پاس مہنجا دیتا ہول کہ وہ تمہارا خطر پڑھ سے راس کے بعداس نے کہا: اچھا! تم دعوت کس باست کی دسیتے ہوج

میں سنے کہا: " ہم ایک الشکی طرفت بلاستے ہیں، جو تنها ہے، سعیں کا کوئی مشر کیک نہیں، اور ہم كيت بين كماس كمعلاده جس كى بوجاكى جاتى سبے است يحيور دوا درير كوابى دوكه محد الله كے بندسا دريول بن عبدسفے کہا ؛ لیے عمرو اِتم اپنی قوم کے سرداد سکے صاحبزاد سے ہو۔ بتاؤ تمہار سے والد نے کیا کیا ؟ کیونکہ بمارسك سيك اس كاطرزهمل الائق اتباع موكات

میں سنے کہا ، "وہ تو محمد ﷺ نیاشگانی پرایہ ن لائے بغیروفامت یا گئے کین مجھے صربت ہے کہ کاش ہو سفے اسلام قبول کیا ہو تا اور آپ کی تفسدین کی ہوتی میں خود بھی انہیں کی راسئے پرتھا کیکن اللہ نے معیاساتم کی ہوایت دے دی ۔

عبدنے کہا: تم نے کب ان کی پیروی کی ؟

ئىں سنے كہا: انھى على بى ۔

اس نے دریا فت کیا: تم کس حگراسلام لاستے۔

تخاشی کے پاس اور تبلایا کر تخاشی مجی سلمان ہو جیکا ہے ۔ یس نے کہا:

عبدنے وجیا: اس کی قوم سنے اس کی بادشا ہست کا کیا کیا ہے

است برقرار رکھا وراس کی بیروی کی۔ میں سنے کہا :

اسقفول اور را ببول سنے بھی اس کی بیروی کی ؟ اک ہےکہا :

میں سنے کہا :

اسے ممرو ! دیکھوکیا کہرسے ہوکیونکہ دی کی کوئی بھی صلبت جھوٹ سے زیادہ عبرن کہا:

دسو. کن منبس به

من سفه كها : من حجوث تبيل كهر بابول اورز هم است حلال محضة بي -

عبدنے کہا : مسمجت ہوں ، ہِرُفل کو نجاشی کے اسلام لانے کاعلم نہیں۔

میں نے کہاہ کیوں نہیں ۔

عبدنے کہا: تہیں یہ بات کیسے معلوم ؟

مِں نے کہا: نجاشی ہرقل کوخراج اداکیا کرتا تھالیکن حبب اس نے اسلام قبول کیا 'اور حسمد

عَنْ اللَّهُ الْعَلِيَّةُ فَى تَصَدِلِقَ فَى تُولِلا: نَولَ فَتَم بِ الرّوه مِحْدے ایک درہم بھی ما نیکے گا قومی نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہر قبل کو ہوئی قواس کے مِصَائی بناق نے کہا کیاتم اسٹے غلام کو چبوڑ دوگے کہ وہ ہیں خواج نہ نے اور تمہارے ہوئی قواس کے مِصَائی بناق نے کہا 'کیاتم اسٹے غلام کو چبوڑ دو گے کہ وہ سے جس نے کیک اور تمہارے ایک دوسر سے شخص کا نیا ویں اختیار کر لیا ۔ اب میں اس کا کیا کرسکتا ہوں ؟ خسد الی قسم الگر میں ایس کا کیا کرسکتا ہوں ؟ خسد الی قسم الگر میں ابنی بادشا ہے۔ بادشا ہمت کی حرص نہ ہوتی قومی بھی وہی کرتا ہواس نے کیا ہے ۔

عبد نے کہا: عرو! دیکھوکیاکہدرہے ہو؟

بیں نے کہا : واللہ میں تم سے سیج کہدرہا ہول ر

عبد نے کہا: اچھا مجھے تباؤوہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اورکس چیز سے منع کرتے ہیں ؟

میں نے کہا : الله عزوجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اوراس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں نیکی

وصولر رحمی کا حکم دیستے ہیں اورظلم وزیادتی ، زما کاری ، منتراب نوشی اور سیخر ، سب اورصلیب کی عیادت سے منع کرستے ہیں ۔

عبدنے کہا ؛ یہ کتنی انجھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں ۔ اگر میرا بھائی بھی اس بات پرمیری تما بعت کرتا توہم کوگر سوار ہوکر (علی ٹیلے ہے) پہل کا کہ کو محد میں گاٹا کیا گئے گئے کا کہ ان کی تصدیق کرتے ایکن میرا بھائی اپنی با دثما میت کا اس سے کہیں زیادہ حریس سے کہا سے چھوٹ کرکسی کا آبار مع فرمان بن جلتے ۔

یں نے کہا : اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ ﷺ اس کی قوم پراس کی باوشامہت برقرار رکھیں گے ۔البتۃ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر نقبروں بریفت پیم کر دیں گئے ۔

عبدے کہا ؛ یہ توٹری اچی بات ہے ۔ اچھا تاؤسد قرکیا ہے ؟

بواب میں میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ ﷺ کے مقرر کئے ہوئے صدقات کی مقرر کئے ہوئے صدقات کی مقرب کے مقرد کئے ہوئے صدقات کی تفسیل بنائی یجب اونٹ کی باری آئی تودہ بولا؛ لیے عمرہ اسے عمرہ اسے کا مقابل کے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا

جوخود ہی در نحست چرسلیتے ہیں بہ

میں سنے کہا: پال !

عبدسنے کہا : واللہ میں نہیں مجھا کئر میری قوم اپنے ملک کی دسعنت اور تعداد کی کثرت کے بادجو داس کو ان بے گئی ۔

سعنرت عُمُو بِن عاص کابیان سبے کہ میں اس کی ڈیور سی ہیں چندون تھ ہرارہ ۔ وہ اپنے بھائی کے پاس جا کرم ہری ساری بہیں بہات رہم تھا۔ بھرا کیہ دن اس نے سبھے بلایا اور میں اندرو فل ہوا۔ چو بداروں نے میلے میرے بازو کوٹر لیے ۔ اس نے کہا چھوڑ دو اور میلے جھوڑ دیا گیا ۔ میں نے بیشنا چا ہ تو چو بداروں نے مجھے بیمطنے میرے بازو کوٹر لیے ۔ اس نے کہا چھوڑ دو اور میلے جھوڑ دیا گیا ۔ میں نے بیشنا چا ہ تو چو بداروں نے مجھے بیمطنے ندیا ۔ میں نے بادش ہی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو، میں نے سر بہرخطاس کے حوالے کر دیا ۔ اس نے مہر تور کر خطر پڑھا گر میں نے مہر تور کر خطر پڑھا گر میں نے مہر تور کر خطر پڑھا گر میں نے دیا رہم دل سے ۔ ویکھا کہ اس کا جائی اس سے زیادہ نرم دل سے ۔

بادشاهسنے پوچھا؛ مجھے تباؤ قریش نے کیاروش اختیار کی ہے ؟

یں سنے کہا: سب الن سے اطاعت گذار ہو سکتے ہیں۔ کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی عوار سے خوف زوہ ہوکر ۔

بادشاه نے پوچھا: ان کے ساتھ کون لوگ ہیں ؟

یں نے کہاہا لے لوگ ہیں۔ بہوں نے اس م کو برضا ورغبت قبول کر لیا ہے اورا سے مہم دو مری چیزوں پر تربیح دی ہے۔ انہیں للہ کی جریت اور اپنی عقل کی رمبنمائی سے یہ بات معلوم ہوگئی ہے کہ دو ہم ہ تھے۔ اب اس علاقہ میں ہیں نہیں جانئی کہ تمبار سے واکوئی اور باتی رہ گیا ہے ۔ اور اگر قم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد میں لیا گئی گئی گئی کی بیروی نہ کی تو تمبیل سوار دوند ڈو میں گے اور تمہاری ہر بالی کاصفایا کر دیں گے ۔ اس لیے اسلام قبول کر لوئ سلامت رہو گے اور رسول اللہ میں گئی گئی تھی کہ اور مول کر ان بن دیں گے ۔ تم یہ دور اللہ میں گئی گئی تھی کہ اور دول اللہ میں گئی کہ اور مول دول کر ان بن دیں گے ۔ تم یہ دول کر اور سلامت رہو ہے ۔ اور دسول اللہ میں گئی گئی تھی کہ اور دول کے نہیا دیں گے ۔ تم یہ دول دول کر اور سلامت رہو ہے ۔ دور سول اللہ میں گئی گئی تھی کہ اور دول کے نہیا دیں ۔ ۔

بادشاه نے کہا: مجھے ج بھوڑدد اور کل مجراؤر

اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واسپس آگیا ۔

اس نے کہا؛ عُمرُو! مجھے امید سبے کہ اگر بادشا بست کی حرص غالب نہ آئی تووہ اسلام قبول کرسے گا۔ دو سے دن مھر بادشاہ کے پاس گیا میکن اس نے جازت دسینے سسے انکا کر دیا۔ اس سے میں س کے مھائی کے پاس وہپس آگیا اور تبلایا کہ بادشاہ کہ میری رسائی ند ہوسکی۔ بھائی نے مجھے اس سے بہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا: میں نے تمہاری وعوت پیغور کیا ۔ اگر میں بادشاہت ایک ایسے آومی کے حوالے کردول جس کے تہرہ وار یہاں مہنچ بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے مزور سمجھاجا وک گا اوراگراس کے تہرہ سوار یہاں بہنچ آئے توالیا ران فریسے گاکدا نہیں کم بھی اس سے سابقہ نہ ٹرا ہوگا ۔"

مين في المجازا والمحاري المحاري الماري المحاريات

حب اسے میری واپی کا یقین ہوگیا تواس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولاً؛ یہ بیغیر جن بر فالب ہو چکا ہے ان کے مقابل بھاری کوئی حیثیت تبیں اوراس نے جس کسی کے پاس جی پیغام ہی جا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے ، لہذا دو سرے دن مبرے ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اوراس کے بھائی دونوں اسلام قبول کر لیا اور نبی مظافی گائی کی تصدیق کی اورصد قدوصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے اسلام قبول کر لیا اور نبی مظافی گائی کی تصدیق کی اورصد قدوصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد جھپوڑ دیا اور حبر کسبی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مدد گاڑ ابت ہوئے۔

اس واقعے کے میاتی سے معلوم ہو آ اہے کہ بقیہ بادشا ہوں کی نبیست ان دونوں کے پاس خطکی فائی خاصی تاخیر سے مل میں آئی تھی ۔ غالباً یہ فتح کھ کے بدر کا واقعہ ہے۔

ان خطوط کے ذریعے نبی ﷺ انسان کی دور کئے زمین کے بیشتر ہادشا ہوں کک بہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا توکسی سنے کفر کیا جسکن اتنا صرور ہوا کہ کفر کرسنے والوں کی توجہ بھی اس جانب میزول موکسی ادران کے نزدیک آئے کا دین اور اسٹ کا نام ایک جانی بھی نی چیز بن گیا۔

# صلح صبیب کے بعد کی فوجی سرگرمیال

صریبیر کے بعدا و خیبرے پہنے یہ بہلا اور واحد غزوہ ہے جور سول اللہ ﷺ کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بایا ہے کہ نیج بہر سے صوت بین روز پہلے بیش آیا تھا اور یہی بات کہ غزوے کے خصوصی کاربر واز حضرت سلمہ بن اکوع رمنی اللہ عنہ سے محموصی کاربر واز حضرت سلمہ بن اکوع رمنی اللہ عنہ سے محموصی کے حصوصی کاربر واز حضرت سلمہ بن اکوع رمنی اللہ عنہ سے بہلے کا ہے سکین جو بات صبح میں دکھی جاسکتی ہے جمہورا بل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صبح ہے یا۔

اس غزوہ کے ہیرو تصرت سلم بن اکوع مِنی اللّه عنہ سے جوروایات مروی ہیں ان کاخلاصہ ہیں خ نبی میں میٹلٹ کیٹان نے اپنی دوڈیل اُوٹٹنیاں لینے عُلام دبائے اور ایک چرولہ سے ہم اوچرنے کے لیے بھیجی تھیں اور میں بھی اکٹوطلو کا گھوڑ لمیلے ان کے ساتھ تھا کہ اچا بک صبح دم عبدالرئن فرازی نے اُوٹٹیوں پرچاپہ اواور ان سب کو ہا نک سے گیا اور چرولیے کو قتل کر دیا میں نے کہا : ربائے اِیکھوڑ الو ۔ اسطار کُولئی کہ یہ بنچاد و امور وسول اللّہ میٹلٹ کھیٹھ کا کو خرکر دو۔ اور خودی نے ایک شیلے پرکھوٹے ہوکر مدید کی طرف رُخ کیا اور تین بار کیکار گائی : یا صُباحاً ہ ! ہائے صبح کا حمد ۔ بھر ہیں حملہ اور وں کے جیسے جیل لکا ان پرتیر برسا تا جاتا تھا اور یہ رجز بڑھا جاتا تھا ۔

اَنَ ابْنُ الْآکَ وَ وَلَيْكُومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ مِلَا وَرَاحِ كَا وَنَ مِهِ وَلَيْكُومُ لِيُومُ الرُّضَّعِ مِلَا وَمَ كَابِنُ الْآكِ وَ وَهِ عِينَ مِنْ الْمُعَ الْمُونَ وَمَ الْمُعَ الْمُونَ وَمَ الْمُعَ الْمُونَ وَمَ الْمُعَ الْمُونَ وَمَ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ

سلمنزن اکوع کہتے ہیں کہ بخدایں انفیں مسل تیروں سیھینی کر ہارہا یہ حب کوئی سوارمیری طرف بیٹ کر

سه و پیهند میمی بی ری باب غزوه دٔ ست قرد ۲ سه میمی سم باب غزوه دٔی قرد و غیر ۲ ۱۳/۲ ۱ ۱۵،۱،۵۱ فتح بسری ۲۰٫۱،۲۰ م . ۲۳ ، ۲۹۲ ، زا د معب د ۲۰/۲

آ یا تومی کسی درخست کی اوٹ میں میٹھ جاتا ۔ بھراستے تیر مارکر زخمی کر دیتا میہاں تک کر حبب یہ لوگ بہاڑ کے ينك راستے ميں داخل موے توميں بہاڑ پر جڑھ گيا اور سچروں سے ان كی نجر لينے لگا۔ اس طرح میں مسلمیل ان كاليجياكة ركماً؛ يهال يمك كه رسول الله يَيْلِلْهُ عَلِينًا كَتْبَنِّي هِي أُوسْنِيانِ فِيسِ مِن ان سب كواسينے يستجيع فيوركيا اوران لوكول سندميرس سيدان مسب كوا زاد تحيورويا وسكن مي سفري مين ان كالبيجياجاري رکھا اوران پرتیر رسانار با بہاں مک کر جھ کم کرنے کے سابھ امنہوں نے تمیں سسے زیادہ چادری ارتمیں سے زیا دہ نیزے بھینیک دیے۔ دہ لوگ جو کچھ بھی تھینگتے تھے میں اس پر انبلورنشان ، تھوڑے سے بھر وال ویّا تھا تاکه رسول الله عَیْلِاللَّهِ عَیْلِاللَّهِ اوران کے رفقار بہجان میں دکہ یہ دخمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعدوه لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڈ پر بعی گھردوم پر کا کھا نا کھانے گئے۔ یں بھی ایک ہوٹی پرجا بعی ا ۔ یہ دیکھر ان کے چارا دمی بہار پر چڑھ کرمیری طرف آئے د حب سے قریب آگئے کہ بات مُن تکیں تو ہیں نے کہا ہم لوگ مجھے بہجانتے ہو؟ میں ملمہ بن اکوع ہوں تم میں حصیب کسی کے پیچھے دو ڈوں گا ہے دھڑکی اول گااور ج کوئی میرے پیچھے وٹے کاہرگزند پا سکے گا میری یہ باسٹ کنوادہ آئیں جلے گئے اور میں اپنی مجموع اور میہاں کے کہ میں ستے رسول اللہ ﷺ کا سکے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چھے کا رسیے ہیں برسب سے كسكة اخريم سنصده ان كے تيسي اوقياده اوران كے يسجه مقداد بن اسود دمحاذ پر بہنچ كر، عبار من ادر صفرت انتريم مِنْ كربونى بحفرت انحريم سنة عبدالرحن كحدوري كوزجى كرثيا تكين عبدارهمن سنه نيزه ماركر يصنرت أنزم کوتل کردیا اوران کے گھوڑے پرجا بعیشا گراستے میں حضرت ابد قادہ از عبدالرمن کے سربرچا سہنچے اور اسے نیزو مارکرفتل کردیا۔بقتیہ عملہ اور مپیٹھ پھیرکر بھا گئے اور ہم نے انھیں کھدیڑنا نٹروع کیا۔ میں اُن کے تستھے پیدل دوڑر ہا تھا۔سُور ج ڈوسینے سسے کھیے سپہلے ان لوگوں سنے اپنا <sup>ا</sup>ر خے ایک گھانی کی طرف موڑا حبسس میں ذی قرو نام کاایک چیثمہ تھا۔ یہ لوگ پیایسے تھے اور وہاں پانی پینا جا ہتے تھے سکین میں نے اٹھیں ہیتے ہے بہے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ حکیھے۔ یسول اللہ ﷺ اوشہبدوا رسٹی بردن و سینے کے بعدمیرے ہاں پینچے میں نے عرصٰ کیا: یا مول اللہ ! پیسب پیاسے شعے ۔ اگراپ مجھے سوا دمی دے دیں تو میں زیز ہمیت ان کے تمام گھوٹرسے تھین لوں اور ن کی گرونیں کمڑ کرھاضرضدمت کر دوں ۔ آپ نے فرمایا ؛ اکوع کے بیٹے تم قابع پاگئے ہوتواب فرازمی برتو بھرآ ہے۔ فرویا کہ اس وقت بنوغطفان میں ن کی مہمان نوازی کی جارہے ہے۔ داس غزوے ہیں رسول الله ﷺ سے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا: آج ہما ہے سے سے سے ہبت۔ شہبوارابوقیادہ اورسب سے بہتر پادہ سلمٹین اوراکٹ نے مجھے دوسصے دیے کیکٹیکا یُرہ کا حصہ اور ا پہے شہروار کا حصد ۔ اور مدینہ والمبیس ہوتے ہوئے سمجھے ( بیرمشرف نجشاکہ) اپنی عصنبار ناحی اونمنی بہلینے جیھے سوار فرمالیا ۔

یں بہت کر دے کے دوران رسول اللہ ﷺ سنے مدینہ کا انتظام صنرت بن اتم مکتوم کوسونیا تھا اور اس غزوے کا برجم صنرت مقداد بن عمرور منی الدعنہ کوعطافرایا تھا۔ اس غزوے کا برجم صنرت مقداد بن عمرور منی الدعنہ کوعطافرایا تھا۔

## غزوه ببراور زواوي القري المناج

نیمبر' مینسکے شال میں تعربہؓ ایک موسل کے فاصلے پرا کیس ٹراشہرتھا۔ یہاں تطبیے بھی تھے اور کھیتیا<sup>ں</sup> مجی ۔ اب یہ ایک سبتی رہ گئی سہے ۔ اس کی آب وہوا قدرسے غیرصحت مندسہے ۔

پونکو خیبرساز شوں اور دسیسکاریوں کا گڑھ، فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑا نے بھڑا نے اور جنگ کی آگ بھڑ کا نے کی کان تھا اس سے سب بہلے بہی مقام سلمانوں کی گرانتفات کا ستحق تھا .

ر با پر سوال کرخیر وا قعد ایسا تھا یا نہیں تواس سیسے ہیں بیس پر نہیں ھولنا چا ہیئے کہ وہ ابل نجیر ہی تھے جو جگ بندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلانوں پر پڑھا لائے تھے۔ بھر یہی تھے جہزی نے بنو قریفا کو غدر و نھائنت پر آا مادہ کیا تھا۔ نیزیہی تھے جہنوں نے سلامی محاشے کے پینچوں کا مہنا نھین سے او پر بگاہ ہوا ہوا کہ سے مسلوں کو المعالی کا مہنا نھین سے او پر بگاہ ہوا ہوا کہ سیسرے با ذو ۔ بو غطفان اور بددوں ۔ سے را بعدیہ م قائم کر رکھا تھا اور تو بھی جگ کی تیا بیاں کر کے سے مسلور ان ان کا درو یکن م بگاہ ہوا تھا۔ ان حالات سے جبور ہوکر مسلانوں کو باربار فرجی مہیں تھینی میں تھیں اور ان شہید کر سوار اور ساز شیوں کے سربرا ہوں مشلا شمل ہی ان ان گئیش اور اسریون زارم کا صفایا کر نا پڑا تھا یکن ان میں مود کے تعلق مسلانوں کا فرض در تھی تھت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلانوں نے اس فرض کی ادا کے بی میں قوت ۔ یعنی قریش سے جان میود سے زیادہ بڑی مطاقور ، عمید مسلون سے اس سے تھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلانوں نے اس فرض کی ادا کے بی میں مسلانوں کے قریش سے جان میود سے زیادہ بڑی مطاقور ، عمید مسلانوں کے قریش سے اس میں کہ میں تو اس کے بی مسلان اسے نظرانداز کرکے میہود کا زیم نہیں کر سکتے تھے۔ فیلی جو بھی مسلانوں کے میاتھ اس می کو بار سے تھی کہیں ہودیوں کے میاب کے لیے فین صاف ہوگئی اور اس

كايوم الحساب قريب آگيا ـ

فی برکورو ایکی این اسحاق کابیان ہے کہ سول اللہ طَلِقَ الله الله عَدید سے والیں آکروی لحجہ میں میں میں میں کورو اسکی کا پورا جہید اور محرم کے بیندون مدینے میں قیام فرمایا ، بھر محرم کے باتی ماندہ ایم میں نیمبر کے لیے روا نہو گئے ۔

مفرن کابیان سے کرٹیم اللہ تعالی کا دھرہ تھا ہوا ک نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا ؛

وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَعَانِهَ حَعَلَیْهَ تَا خُدُونِهَا فَعَجَ لَ لَکُرُ هٰذِهِ ٢٠١٢٨،

"اللّٰهِ نِهُ مِن مُورِی طور براداکر دیا "اس سے مراد صلح صدیبیہ ہے اور جہبت سے اموال فنیمت شے اور جب میں در کو اسلامی فشکر کی تعدا و اسلامی فشکر کی تعدا و ان انتہا اس سے مراد میں بیان کے لوگ سفر صدیبیہ میں در سُول اللّٰه مِنْ اللّٰهُ الْعَلِیْمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

پنائ پرجب رسول الله ﷺ منظمی کی روانگی کا ادا وہ فرمایا تواعد ن فرمادیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آوی دواند ہوسکتا ہے جسے واقعتہ جہاد کی رغبت اورخواہش ہے ۔اس اعلان کے تتیجہ ہیں آپ کے ساتھ کے ساتھ صرف وہی آوی دواند ہوسکتا ہے جسے واقعتہ جہاد کی رغبت اورخواہش ہے ۔اس اعلان کے تتیجہ ہیں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے حبوں نے صدیع ہیں درخت کے نیچے ہویت رضوان کی تھی اوران کی تعید اوران کی تعید وصرف بیروں وہ سوتھی ۔ تعید وصرف بیروں وہ سوتھی ۔

اس غزیے کے دوران مریز کا انتظام مصرت سائع بن عرفط بغفاری کو ۔۔۔۔ اورا بن اسحاق کے بہتر فط بغفاری کو ۔۔۔۔ اورا بن اسحاق کے بہتر اسکا تھے ہے ہوئے گئے میں میں بھرین کے سوئیا گیا تھا جھتھتین کے نزدیب پہلی بات زیادہ میں جیا ہے ۔ اعاثہ کھے مزر اللہ معنی کوسونیا گیا تھا جھتھتین کے نزدیب پہلی بات زیادہ میں جیا ہے۔ اعاثہ کھے مزر

اسی موقع پر حفرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ میں سلمان ہوکر درینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت محفرت اباغ بن موفط فیجر کی نماز پڑھا رہے۔ تھے۔ نمازے بوسے فارغ ہوئے وصفرت ابر شرع انکی فدرست میں پہنچے اینہوں نے توشد فراہم کرویا اور حضرت ابو ہٹر رہے خدرست نبوی میں حاصری کے لیے خیبر کی جانب میل پڑھے جب فرد مدرست نبوی میں حاصری کے لیے خیبر کی جانب میل پڑھے جب خدرت ابو میر واللہ میں اللہ میں ال

مہرور کے لیے منافقین کی سرگرمیال ایس وقع پر پہودی حایت میں منافقین نے بخطی می میں وقع کے لیے منافقین عبداللہ بن ابی

نے ہیود نے برکور بینیام بھیجاکہ اب محرانے تھاری طریخ کیائے لنذا بچرکنا ہوجاؤ، تیاری کرلو اور دکھیے وُدرنا ہیں کیونکہ تہاری تعداداور تمہارا سازوسا مان زیادہ ہے اور محد کے رفقا رمبیت تھوڑ سے اور تہی دست ہیں اوران کے پاس مجھیار بھی شعر نے ہیں۔

حب بال نجر کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے کناز بن الحکین اور مہوزہ بن قیس کو صولِ مدد کے لیے بنو فطفان کے پاس روا ندکیا، کیو ککہ وہ نجیبر کے بہودیوں کے علیقت اور سلمانوں کے خلاف ان کے مددگار فقے ۔ یہود نے بیٹی شرحی کی کداگر انہیں مسلمانوں بغلبہ حاصل ہوگیا توخیبر کی نصف پیلا وارانہیں دی جائے گا۔ خصر کے عین میں میں بھر کے اس کے مدرکیا ۔ عِمر کے عین میں میں میں میں بھر کا رائست میں کوزیر ہے اور عی ساکن ہے ۔ اور کہا جا تا ہے کہ دونوں پر زبر ہے ۔ میر وادی میں پہنچے جس کانام رجع ہے ۔ راگری وہ رجے نہیں وادی صہار سے گذرے داس کے بعدایک اور وادی میں پہنچے جس کانام رجع ہے ۔ راگری وہ رجے نہیں

وادی مہبار سے ندرسے ندرسے اور کی اور وادی کے میں جہنے بن کا ہم بریں ہے۔ ہم مرح برماری بندی ہو مرح برماری بندی ہے جہائے صل وقارہ کی فداری سے بنولیان کے ہاتھوں اکھے تھا برام کی شہادت اور حصفرت زیدو خبیب کی محرفتاری اور بھر کمہ میں شہادت کو واقعہ بیشیں آیا تھا۔)

رجیعے سے بنوغطفان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر واقع تھی اور بنوغطفان نے تیار مہور کی اِ ملاو کے لیے جیم کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر واقع تھی اور بنوغطفان نے تیار مہور کی اِ ملاو کے لیے جیم کی راہ سے لی تھی یکین اُتنا ہر اہ میں اُتھیں لینے بیٹے کھے کھے شور وشغنب سنائی بڑا تو انہوں نے سے مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور موشیوں پر حکو کردیا ہے اس سے وہ واپس ملیٹ بڑا تو انہوں نے اور جیم وردیا ۔
گئے اور نیم برکومسلمانوں کے لیے آزاد محیور دیا ۔

اس کے بعدرسول للہ ﷺ نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو مشکر کو راستہ تباسنے پرمامور شقے۔

ر ماست معنی گزشت که ویکھے فتح البری مر ۲۸ م ، زاد المعاد ۱۳۳/۲

ال میں سسے ایک کا نام میں تھا۔ ان دونول سے آپ نے ایسامناسب ترین داستہ معنوم کرناچا ؛ جھے ختیا كركے خيبرين شمال كى جانب سے تعینی مرمیز كے بجا سے شام كی جانب سے واض موسکیں ہاكہ اس حكمہت عملی سکے ذرسیعے ایک طرف تومہود کے شام بھا سکنے کا راستہ نبد کردیں اور دومسری طرف بنوع فطفان ورمہود کے درمیان حاکل محکران کی طرف سے کسی مددکی رسانی کے امرکا، سے تیم کردیں۔

ا بك را بنافيكها"؛ لما الله كرسول إمن آپ كوايسه داسته سه ميون كا" بينا يخرده الكاكا چلاسا یک متعام بر بهنی کرجهان متعدد راست مچوست مصح حض بیا بارسول الله! ان سب استول سے آپ منزل تفصود مک پہنچ سکتے ہیں ''متِ نے فرمایا کہ وہ سرایک کا نام بتا ہے۔اس نے بتایا کہ ایک نام عزن دخت اور كھردرا ، سبے ۔ آپ سنے اس پرهپنا منظور مذكيا ۔ اس ف بتايا ، دوسر سے كانام شكش (تفرق واضطراب) ہے۔ آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا ۔ اس نے تبایا تمیسرے کا نام حاطب دلکڑ ہارا ہے۔ آپ نے اس رکھی جینے سے انکارکر دیا محکیل سنے کہا اب ایک ہی راستہ باتی رہ گیاسہے بعضرت عمرسنے فرایا : اس کا مام کیا ہے بھیل نے کہا مرحب دکشا دگی) نبی شِظِلْلْ الْمِیْنَالْ سنے اسی پرچانیا پہند فرمایا۔

راستے کے میں افعات استے کے میں اندوں میں الدی کا الدی کے اندان سے کہ ہم اوگ نبی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں رسستے کے میں افعامت اسمارہ میں دوانہ ہوئے ۔ رات میں سفرسطے ہورہا تھا ۔ ایک آدی نے مامرسے

کہا: است عامر! کیول مذہبیں کینے کچیر نوا درات سناؤ ! ۔۔ عامر شاعرتھے ۔سواری سے اتر۔۔ اور قوم کی صرى خوانى كيمن سكك ماشعار بيسته.

ٱللهُ يَ لَوُلاَ اَنْتَ مَا اهْسَتَ ذَيْنَا وَلاَ تَصَــ دُفَنَا وَلاَ صَلَّمَــ نَا فَاغْفِرُفِدُاءُ لَكَ مَا اتَّقَدَبُ نَا وَ مَشَيِّبَ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَّ حَسَيُنَا وَ الْقِينُ سَحِكِيْنَةً عَلَسِنَا إِنَّا إِذَا صِينَحَ بِسَا ٱحسِينَا

وَ بِالصِّيبَ جِ عَقَّ لُوا عَلَيْنَا

" ك الله! حمر تونه ہوما توسم ہریت نہ پاتے۔ نه صدقه کرتے نه نماز ٹریسطتے ۔ سم تجھ برقر، ن إ توسم مخبش دسے بحب کک بم تقوی افتیار کریں اور اگر بم مکوئیں تو بہیں تابت قدم رکھ درہم برسکینست نازل فرما۔ حبب بہیں ملکارا ج ، ہے توسم اکرجاتے ہیں ، اورالکارمیں ہم پریوگوں نے اعتماد کیا ہے ۔ رسول الله مَيْظَالْمُ عَلِيكُ سن فرمايا: يكون حدى خوان سب ؛ لوگول ن كها :عث مربن اكوع ـ آبين فرایا اللهاس برجم كرست رقوم سكه ايك آدمی سفه كها "اب تو (ان كی شها دت) ده جب بوگئی رآت سفان

کے وجود سے مہیں مبیرہ ورکیوں مذفر مایا <sup>سی</sup>

صُّابِرُام کومعلوم تھاکہ رجنگ کے موقع پر ) رسول اللہ عِنْلِیْلُفِیکُلُا کسی انسان کے بیخصوصیت سے دعائے مغفرت کریں آو وہ شہید ہوجا آئے۔ اور یہی واقع جنگ جیبر بیس رحضرت عام کے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے انہوں نے یعوش کی تھی کہ کیول ندان کے لیے درازی عمر کی دعالی گئی کدان کے وجو دسے ہم مزید ہبرہ ور ہوتے۔ )

انہوں نے یعوش کی تھی کہ کیول ندان کے لیے درازی عمر کی دعالی گئی کدان کے وجو دسے ہم مزید ہبرہ ور ہوتے۔ )

انہوں نے یعوش کی تھی کہ کیول ندان کے لیے انہوں آئی نے عصر کی نماز پڑھی ۔ بھر تو نے منگولسے توصرت ستو لائے گئے ۔ بھرائی نے کھائے اورصُّحاب نے بھی کھائے۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کو لائے گئے ۔ بھرائی کے بعد آپ نماز رخوبی اوروضونہیں فرایا ۔ ربھی ہی وضور پاکتھا کیا۔ )

یعرائی نے تارکی نماز ادافر ہائی ہے۔

املامی انتکر تعبیر سے وامن میں ایسانوں نے آخری ان جس کی جنگ سروع ہوئی اسلامی انتظار تعبیر سے وامن میں ایسانوں نے اسلامی انتظار کی انتظار کے وامن میں ایسانوں کے دریا گذاری کین میہود کوکانوں کان خبر نہ ہوئی ۔

نبی مین الفاقی کا دستورتها کرمیب رات کے دفت کسی قرم کے پاس پہنچے توجیح ہوئے بغیران کے قریب نہ جاتے رہنا کچھاس رات وہ بھر ہوئی توات کے بعد مسلمان سوار ہوکر خیبہ کی طرف بڑے۔ ادھر ابلی خیبر بے خیس را ندھیرے، میں فجر کی نماز ادا فرونی راس کے بعد مسلمان سوار ہوکر خیبہ کی طرف بڑے۔ ادھر ابلی خیبر بے خیبر بے خیبر کے جاری میں اپنے بچاد ڑے اور کھانچی وغیرہ کے کہ راپنی کھیں باڑی کے لیے نواجا کک افکار دکھے کر چینے ہوئے شہر کی طرف بھا گے کہ خدا کی خدا کی خدا کی خدا کے خدا کی خدا کی خدا کے خدا کہ خوبہ تا ہے ہیں نبی مین اور کی کے کہ خواجا 'اللہ اکبر ہنے ہوتے شہر کی طرف بھا گے کہ خدا کی خدا کے خدا کی میں قوم کے میان میں نبی مین اور اور اس میں از بڑے تے بیں قوان ڈرائے ہوئے والوں کی میسے فری ہوجاتی ہے۔ بھی میں از بڑے تے بیں قوان ڈرائے ہوئے لوگول کی میسے فری ہوجاتی ہے۔ بھی

نبی ﷺ نے اکروش کیا اللہ اللہ اللہ کے بڑا وکے لیے ایک حکمہ کا انتخاب فرہا یا۔ اس پر جاب بن منذر شائل کا کے انتخاب فرہا یا اللہ اللہ کے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو بڑا و ڈالنے کا حکم دیا ہے یا جیش آپ کی جنگی تدبیرا در رائے ہے ؟ آپ نے فرہا یا انہیں پیمن ایک دائے اور تدبیر ہے ۔ انہوں نے کہا ہا ہے اللہ کے دسول ! بیمتام فلتخ نطاق سے بہت ہی قربیب ہے اور خیبر کے ساد سے جنگ بٹوا فراداسی قلعے اللہ کے دسول ! بیمتام فلتخ نطاق سے بہت ہی قربیب ہے اور جیس ان سے حالات کی نجر نہ ہوگی ۔ ان سے بیم میں بین ۔ انہیں ہمادے حالات کا پورا پورا و الم اس ہے گا ادر ہمیں ان سے حالات کی نجر نہ ہوگی ۔ ان سے بیم کے سیم ان کے شیخون سے جمی محفوظ نہ بیں ہم کے سیم ان کے شیخون سے جمی محفوظ نہ بیں

سه صحیح بخاری باب غزده خیبر وارد المصحیح سلم باب غزوة ذی قرد وغیروا ۱۱۵/۲ سیم صحیح مسلم ۱ ۱۵۱

ی ایفناً صحیح بجن ری ۱۰۳/۲ همه مغازی الوافت دی اغزوه نیبرص ۱۱۱) که صحیح بخاری باب غزوه نیبر ۲۰۳/۲ ، ۲۰۴

کے رپیریدمقام مجوروں کے درمیان سہے، نستی میں واقع ہے اور بیاں کی زمین بھی وہائی ہے، اس لیے مناسب ببوگا كه آپ كسى البيى مگبر پراؤداسك كاحكم فرائيں جوان مفاسد سے خابی مبور اور سم اسى مگرفتقل مبور پڑا وُڈالیں۔ وسول اللہ طلائقی کی سنے فرمایا "تم نے جرائے دی بالکل درست سہے۔ اس کے بعد آت دوسری حکومتوں ہو گئے ۔

بنرحب آت جيرك اشف قريب بهنج كئے كه شهر دكھائى برنے لگاتو آپ نے فرما يا عظهر جاؤ وستكر مظم رکیا را ورآب نے بیروعا فرمانی ۔

ٱللّٰهُ ۚ وَرَبَّ السَّمَعُ وَمَا أَظْلَلُنَ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلُنَ وربَّ الشَّيَاطِينَ وَمَا اَضْلَلُنَ فَإِنَّا نَسَأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْبَةِ وَخَيْرَاهَلِهَا وخَيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهْذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. " كالله إساتول أسمان اورين برقة ساير فكن بيل، ان كريود وكار! اورساتون زمين اورج تكوده الملك ہوستے ہیں 'ان کے پروردگار! اورشیاطین 'اورجن کوامبول نے گراہ کیا 'ان کے بروردگار! ہم تجھ سے الرسيستى كى تعبلانى السسس سكے بالشسند ل كى تعبد ئى كاموال كرتے ہيں ؛ اوراس مبتى كے مشرست اوراس كى ياتنىدول كى شرسى ،اوراس مى جۇكىيدىداس كى ئىرسىتىدى بنا ، مائىتى بىل " داس کے بعد فرایا : چلو) اللہ کے نام سے آگے بڑھو تیہ

جس رات نیبرکی صدودیں رسُول اللہ ﷺ وَاللّٰهِ عَلَیْلُهُ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَیْلُهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

کے رسول سے مجبت کرتاہے ،اور حب سے اللہ اور اس کے رسول مجتت کرتے ہیں "مبیح ہوئی توصی المرام وېن لگايا اوردُعا قرماني ـ وه شفايا ب مهوسگئے ـ گويا انهيس کوئي تکليف بھي ہي نہيں يھيرانهيں جھنڈاعطافرايا ا منهول في عرض كيا" بارسول الله إبين ان سيداس وقت كك الرول كه وه بهمارسد جيسي بوج أمن "اسيني فرمايا : "اطمینان سے جاؤیہال کک کوان کے میدان میں اترو؛ مچرا نہیں اسلام کی دعوت دو۔ در اِسے لام میں

ے ابن مِثَام ۳۱۹/۲ شہ اسی بیاری کی وجرسے پہلے ہیں آبؓ پیچےرہ گئے تھے ۔ پھرافٹکرسے جائے۔

الله كي وحقوق ان برواجب مي تعيير ان سيراً كاه كرو- بخداتمها رسي وربيه الله تعالى ايك آدمي كوهبي بالريت ي توية تمهارك كيام رخ اونثون سع بهترك

نيمبركي الدى دونطقول بربى بولى تقى اكك منطق برحسب زبل بالنج تلع متهد اليهن ناعم بالميص مع بن معافه مليص فلعه زبير الهيهس إلى المصن نزار ان مي مين شير تمين فلعول مشتل ملاقه نطاة كهلاما نها اوربقيه دوفلعول مشتل علاقه شق سي المستشبر وتها-خصری آبادی کا دوسرامنطقته کمتیبر کهلاآ اتھا اس می صرف بین تعدی عصد الحصن قموص رية مبيله منونصير كصفاندان الوالحقيق كاقلعتها الجمين طيح سيحصن سلام ان المحقلعول كےعلاوہ نيمبريس مزيد تطبعے اور گراھياں بھي تقيس گروہ جھيوٹی تقيس اور تورت و حفاظيت میں ان قلعوں کے ہم پلیہ تھیں م

بهان كب جنگ كاتعنق ہے قورہ صرف بيہ منطقے بيں ہوئى - دوسرے منطقے كے مينول قليعے لون الول کی کثرت کے باوج د جنگ کے بغیر ہی مسلانوں کے حوسے کر د ہے گئے ۔

معرکے کا عارا ورفلعہ نامم کی قعم ایک تلام کی تعدا ہے تاہ میں سے سے پہلے تلعہ نامم بڑھ ہوا۔
کیونکہ یہ تلعہ اسپے توان ورفلعہ نامم کی تلح کے ناکت اوراسٹرائیجی کے

لحاظ مسيريهو دكى بيبى دفاعى لائن كى حيثيت ركصاقصا اوريهي قلعهُ مُرْحَب نامى اس شهزورا درجا نباز مهودى كاللعم تصلیصے ایک ہنرارمردوں کے برابرما ناحبا اقتصار

حضرت على بن ابى طالب منى اللّه عندمسلما نول كى فوج كراس تطبع كسامن بهنير اوريهود كولسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اسینے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں سے محقابل ا الکوے ہوئے میدان جنگ میں از کرمیلے مرحینے وعوت مبارزت دی جس کی کیفیت سلمہ بن اکوع نے یوب بيان كى ك كجب بم لوگ خيبر ميني توان كاباد شاه مرحب بنى توار كرنازو كجبر كے ساتھ انتظاما اور يكتبا موانمودار مؤا۔ قَدْعَلِمَتْ نَحَيْبُرُ اَنَّى مَسُرَحَبُ ﴿ شَاكِي السِّيلَاحِ بَطَلٌ مُحَبِّرَبُ إِذَا الْحُرُقُ بُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

نيمبر كومعلوم ہے كەئىس مرحب بهوں - مهتصيار يوش بهبادراور تخبر به كار! نجسب جنگف بېكارشعلەزن مورا

ہے صحیح بخاری باب غزدہ نیمبر ۱۰۵/ ۱۰۹۰ معض روزیات سے صوم ہوتا۔ پے کہ تیمبر کے ایک تصحیح کی فتح میں متعدد کوششول کی ماکامی کے بعد حصرت على وجبند ويا گيا تصاميكن محققين كفرز ديك را جح و بهي سيح سب كا اديه ذكر كياكيا -

اس كم مقابل ميرسد جياعاً مر منودار مبوست اور فزوايا -

قدعلمت عسب انی عسام شاکی السّالاح بطیل معسام س م خیرمانتا ہے کہ میں عامر ہُول ، ہتھیار پوسٹس ، شہ زور اور جسن گئو ،،

بھرددنوں نے ایک دوسرے پر داریا۔ مرحب کی توارمیرے بچاعائم کی دھاں میں جاچھی اورعائم کے نے اسے بنجے سے مارنا چاج کی ان کی توارکھوٹی تھی ۔ انہوں نے یہودی کی بنڈلی پر دارکیا تو توارکا مرا بلیٹ کران کے گھٹے پرا کگا اور بالا فراسی زخم سے ان کی موت و تع بوگسی نبی میں انہوں نے اپنی دوانگلیاں اور بالا فراسی زخم سے ان کی موت و تع بوگسی نبی میں انہوں کے گھٹے پرا لگا اور بالا فراسی زخم سے ان کی موت و تع بوگسی نبی میں انہوں کی عرب کے دوانگلیاں اور بالا فراسی نبور ہوا جو ہے ۔ دوہ بر جا نباز مجاہد سے کم ہی ن جیسا کوئی عرب موٹ کے دیں پر بٹوا برگا نیا ہوئے کے ایمان میں موب کے مقابلے کے بید حضرت می نشون نے کہ موت کے مقابلے کے بید حضرت می نشون کے بید میں انہوں کے بید میں تو بید کے ایمان سے کہ اس وقت حضرت علی نے یواشد رہے ۔

اَنَا الَّذِي سَمَّتَنِىٰ أُمِّى حَسَيْدَ رَهِ كَلَيْتِ عَابَاتٍ كَوِيْدِ الْمُنْظَرَهِ الْمُنْظَرَهِ الْمُنْظَرَهِ الْمُنْظَرَهِ الْمُنْظَرَهِ الْمُنْظَرَهِ الْمُنْظَرَةِ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظَرِقُ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظُولُ الْمُنْظِينِ الْمُنْظَرِقِ الْمُنْظِينِ الْمُنْطِقِينِ الْمُنْظِينِ الْمُنْطِقِينِ الْمُنْظِينِ الْمُنْطِينِ الْمُنْطِقِينِ الْمُنْطِقِينَ الْمُنْطِقِينِ الْمُنْطِقِينَ الْمُنْطِقِينِ الْمُنْطِينِ الْمُنْطِقِينِ الْمُنْفِي الْمُنْطِقِينِ الْمُنْطِقِينِ الْمُنْطِقِينِ الْمُنْطِينِ الْمُنْطِينِ الْمُنْطِينِ الْمُنْطِ

" میں دہ شخص ہول کم میری ماں سنے میر نام جیں دشیر ، دکھا ہے بیٹگل کے شیری طرح نوفناک ریزائنیں صابع سکے بدسے نیزرسے کی ناپ وری کردن گا"۔

اسک بعدمرحب کے مربی بیتی توار ماری کرد ہوٹی جربوگی ۔ بھرحفرت علی ہی کے اتھوں نقے ماس ہو تی الیہ بھوی جنگ کے دور ن حفرت علی وہ نی اللّٰ عذیہ و دکے قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ کی چو بی سے ایک میوی نے ایک میوی نے جو بھا کہ کہ ایک کے دور ن حفرت علی رہنی اللّٰ عذیہ و دکے قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ کی چو بی سے ایک می بی الله میں میں ان بی حاسب کی بیان اللّٰ میں میں ان بی ماری کے بعد مرحب کا بھائی کی کر میں ہے تھے تھے نکھا کہ کون میں ان میں ان کے بعد مرحب کا بھائی کی کر میں ہے اس پہلنے پر حضرت نمیر رہنی اللہ عند میدان میں اترے - اس بدان کی ماری سے صفیدونی اللہ عنہ ان اللہ ان کی ماری تقریبا نے کہا ، یارسول اللہ ایک ایم میں تقریبا نے کہا ، انہیں ، جگر تمہاز بھی اسے حضیدونی اللہ عنہ ان بی بی ترمین اللہ عنہ ان بی بی ترمین کے اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس

نا میمیم کا بابغ روز سر ۱۱۲/ باب غزوه ذی قرد دغیره یا ۱/ ۱۵ میمی بخاری بابغ ده فیروس ۱۰۰ الله میمی کاری بابغ ده فیروس ۱۰۰ با بابغزوه دی قرد دغیره یا ۱/ ۱۵ میمی بخاری باب غزوه در کور دن به الله مرحب کے قاتل کے بارے میں ماخذ کے ندر بڑا خلاف ہے اوراس میں بھی سخت افتد ف ہے کس دن وہ مار گیا در کس دن به تحلیم تلامت موجود سبے بیم نے اور برج آرتیب ذکری ہے دہ میمی تعددی کی روایت کے میاق کو ترجیح دیتے بوئے قام کی گئی ہے ۔

یں تاب مقاومت مذہبی ۔ بینانچہ دومہ ماؤں کا حملہ نزروک سکے یعبض ما خذہ مے معاوم ہوتا ہے کہ پیجنگ کئی دان جاری رہبی اور اس مین معانوں کوشد پدمقاومت کا سامناکرنا پڑا یہ تاہم میہود ،مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکھ تھے اس بیا چیکے پیچکے اس قصعے سینے تقل موکر قلعصعب میں چلے سکنے اور مسلمانوں نے قلعہ ناعم پر قبطند کرایا ۔

قلعصعب بن معاذ کی فتح ملعصعب بن معاذ کی فتح سب سے بڑا مفبوط قلعہ تھا میمانوں نے صفرت نحیاب بن منذافعا

رصنی اللہ عنہ کی کمان میں اس قلعہ پرچمد کیا ورثین دوز تک لسے تھے رسے میں لیے رکھا تیمیسرے دن ربول للہ ﷺ نے اس قلعہ کی فتح کے لیے تصوصی دعا فرمائی ۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ تبیدا کم کی شاخ بنوسہم کے لوگ رسول اللہ عظافہ اللہ کی خدمت ہیں حاصر ہوئے اور کی خدمت ہیں حاصر ہوئے اور ہم اور ہمارے پاس کھی جو ہیں ۔ آپ نے فرایا ہی یا اللہ ؛ تجھان کا حال معلوم ہے ۔ آپ نے دزیایا ہی یا اللہ ؛ تجھان کا حال معلوم ہے ۔ آپ نے دزیادہ نورک در بربال میں کھی تہیں کہ میں انہیں دوں ۔ لبذا ہیں ہی دورک ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرہا ہوسب سے نیادہ کارا آمر ہو اور جہاں سب سے زیادہ نورک و رہب کے بعد نبی طلع کے بعد نبی طلع کھی ہے گئے ہے کہ مائے کہ اور جہل و میں تو اس محلے پر حملے کی دعمت و کی تو حملہ کرنے میں بنواسلم ہی بیش بیش تھے ۔ اس جملے میں بھی قلعے کے سامنے مبازر اور مارکاٹ بڑوئی ۔ اسٹر عزوج ل نے سوری ڈوسنے سے پہلے پہلے قلع صعب بن معاذ کی تنظم عظا و رہائی ۔ خیبرین کوئی قلعہ ایسانہ تھا بھاں اس قلعے سے زیادہ نوراک اور چربی موجود دہو ہے مسلمانوں فرائی ۔ خیبرین کوئی قلعہ ایسانہ تھا بھاں اس قلعے سے زیادہ نوراک اور چربی موجود دہو ہے مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض شبیقیں اور دہائے بھی بیٹے ۔

ابن اسحاق کی اک روایت بین جس شدید میرک کاندگره کیا گیاہے اسی کایہ نتیجہ تھاکہ لوگوں نے دفتح عامل ہورت ہیں جس شدید میرک کاندگرہ کیا گیاہے اسی کایہ نتیجہ تھاکہ لوگوں نے دفتح عامل ہوستے ہی گدھے ذبح کردیے اور جولہوں پر ہزندیاں جڑھا دیں بیکن جب رسول اللہ میں الله الله میں الله

قربیر کی فتح اتعها در قلع معب کی فتح کے بعد یہود نطاق کے سارے قلعوں نے کا کر قلعہ فلعم اور بیار کی فتح از بیری فتح از بیری جمع ہوگئے۔ یہ ایک بخفوظ قلعہ تھا۔ اور بیار کی چوٹی پر داتع تھا، داستہ آنا بڑیج

لا ابن بشام ۲۴۲/۲

ادر کل تھاکریہاں نہ سواروں کی رسائی ہوکتی تھی نہ پیادوں کی اس لیے رسول اللہ عَلَقَافَظَافَ نے اس کے گرو عاصرہ قام کیا اور بین روز بہ محاصرہ کیے پر مسے بہر سے بہر سے بہر دی نے آگر کہا! اے الوالقائم اگرا آپ ایک جہید تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پر وا نہ ہوگی۔ البتدان کے بیٹنے کا پانی اور بیٹنے زمن اگرا آپ ایک جہید تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پر وا نہ ہوگی۔ البتدان کے بیٹنے کی بانی اور بیٹنے زمن کے شہرے ہیں۔ بیرات میں شکھتے ہیں پانی پی پیلنے اور لے لیتے ہیں جھر تو بعد میں واپر چلے جاتے ہیں اور آپ سے معافظ وابت ہیں۔ اگرا آپ ان کا پانی بندکر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیل کے "اس اطلاع پر آپ نے ان اور آپ سے معافظ وابت ہیں۔ اگرا آپ ان کا پانی بندکر دیا ۔ اس کے بعد ہم و دسنے با ہم آکر زبر دست بینگ کی جس میں کئی سمان مارے گئے اور تقریباؤں کے بہودی بھی کام آئے سکن قاعد فرق ہوگیا۔

من ای کی فتح فلعه ای کی فتح کلعه ای کی سی است کامبی محاصره کرلیا راب کی بار دوشه زورجانبازیم ودی یکے بعد دیگرے وعوت مربارزت ھیتے ہوستے میدان میں اتر سے اور دونول ہی مسلمان جا نبازوں کے باتھوں مارسے سے کے رووسے میہودی کے قاتل سُرخ بنی داسلے شہورجانفروش مفرت ابر دجانہ ساک بن خرشدانصاری مِنی اللّه عند تھے۔ وہ دوسے بہوی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے تلامے میں جا تھے اور ان کے ساتھ بی اسلامی تشکر میمی قبلعے میں جا گھسا مقلعے کے ا ندر کھچے *دیر تک* تو زور دار بچگ ہوئی لیکن اس کے بعد یہود یول نے تصبے سے کھسکنا مثر وع کر دیا۔ اور ہالاخر سب كے سب بھاگ كر قلعة زار ميں بہنے گئے ، جوجيبر كے نصف اول ديني بہلے منطقے كا آخرى قلعة تھا يہ میں انہوں سنے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا جبکہ سابقہ چار قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانول في السناس تطلعه كالمختى سي محامره كيا اوريهود يرتنحنت وباؤد الانكين قلعه ويكمه ايك بلنداور محفوظ پہاڑی پرواقع تھا اِس سیے اس میں افل ہونے کی کوئی صورت بن نبیں پُر رہی تھی ۔ ادھر بیبود تعلیعے سے بابزلك كرمىلانول ستظ تحراسنه كى عرائت نهيس كريس يتقصه البيتة تير ريها برساكرا وريتي رعينيك بجينيك كر

جب اس قلعہ (نزار) کی فتح مسلمانوں سے لیے زیادہ دشوار محسوں ہونے گئی نور سول اللہ ﷺ نے مجنیق کے آلات نصب کرنے کا عکم فرمایا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بیندگو لے پیسٹے بھی جس سے قلعے کی دیواروں بی شکاف پڑگیا۔ ادر مسلمان ندر گھس گئے ۔ اس کے بعد قلعے کے ندر بخت بینگ ہوئی إور یهودنے فاش اور بزرین تحست کھائی۔ وہ بقیہ قبعول کی طرح اس قلعے سے بیچیے چیکے کھسک کرنہ نگل سکے بلکراس طرح سبے محایا بھا گے کہ اپنی عور تول اور بچوں کو تھی ساتھ نہ سلے جا سکے اورا نہیں مسمانوں کے رحم وکرم پر مجبوڑ دیا ۔ پر مجبوڑ دیا ۔

اس منبوط تعلیے کی فتح سے بعد خیبر کانصف اول بینی نطان اورشق کاعلاقہ فتح ہوگیا۔ اس علاقے تمیصے نے کھوٹے چھوٹے کے چھوٹے کچھ نرید تنلعے بھی ستھے کیکن اس تنلعے کے فتح ہوستے ہی مہودیوں نے ان باقیما ندہ قلعوں کو بھی خالی کرڑیا اور شہر خیبر کے دو مرسے منطقے بعنی کتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔

کا قلعہ تھا۔ ادھر نطاق ورش کے علاقے سے مکست کھا کر بھا گئے والے سامے بہودی بھی بہیں ہینچے تھے۔ اور نہایت مٹور تعدیدی کرلی تھی ۔

المل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ بہال کے مینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جگ ہوئی یا بہیں ؟ ابن اسحاق کے بیان میں بیمراحت ہے کہ قلع قموم کو فتح کرنے کے سیے جگ اور گئی کمبراس کے میاق سے بیجی معلم برقا ہے کہ تقلع تحص جگ کے درسیعے فتح کیا گیا اور میرودیوں کی طرف سے خود بردگی کے درسیعے نتاج کیا گیا اور میرودیوں کی طرف سے خود بردگی کے سیارہاں کوئی بات جبیت بہیں ہوئی ہے

کین واقدی نے دو کوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس علاقے سکے تینوں قلعے بات جیت کے ذربیعے سلمانوں سکے حوالے کیے گئے ممکن ہے قلع قموص کی حوالگی سکے لیے کسی قدر مرج کے بعد گفت، وشنید مرد کی ہو۔البتہ باتی دونوں قلعے کسی جنگ سکے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے ۔

صلح کی بات جیبت این انی الحین نے درول اللہ میٹلاٹ کھیٹا کے باس بینام بھیجا کہ کیا میں ہے۔ مسلح کی بات جیبت کے باس کی بات جیبت کرسکتا ہوں ؟ آپ نے فزایا 'بال ! اور حب رہے ، بلاتواس نے آپ کے باس ماہ برکراس سٹرطری سلے کہ لی کہ تلعے میں جو فوج سبحاس کی جائے گئی کردی جائے گئی اوران کے بال بچے انہیں کے باس رہی گے رہینی انہیں ونڈی اور فلام نہیں بنایا جائے گئی بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو رہے کو خیر کی مرزمین سے کلی جائیں گے اور لینے انواں ، بافات ، زبینیں ، مونے ، جاندی جھوٹے نزرہیں ، رمول اللہ شاہ کھوٹے کے حوالے کردیں گے، صرف اننا کہ بالے سے میں گے جنن ایک نمان کی پشت ٹٹ میں کے رمول اللہ شاہ کھوٹے کا اور مصالحت بوری گئے، صرف اننا کہ بالہ اور مسالحت کے رمول بری اللہ اور مسالحت بوری گئے ہیں مصالحت کے بعتر میزوں تلع مسلانوں کے مول کے "میمود نے پیٹر وانسلوں کو خیر کی فتے میں ہوگئی۔ مول کے "میمود نے پیٹر وانسلوں کی برعم بری فتے میں ہوگئی۔ اس مصالحت کے بعتر میزوں تلی اور اس کے مول اور اس کا اور اس کا قبل اس معالمت کے دونوں بیٹروں نے بہت بال اور مینی کی اور اس کا قبل کے دونوں بیٹروں نے بہت بال اور مینی کی اور اس کا قبل کے دونوں بیٹروں نے بہت بال اور مینی کی اور اس کا خوال نا سبکہ کے دونوں بیٹروں کے دونوں کے د

کے لیکن منن الودا وُدمی میصر حت ہے کرائپ نے اس شرط پر معاہدہ کیا تھا کہ مسلمانول کی طرف سے میں دکوا عبازت ہوگی کنجبر سے مبلا وطن ہوتے ہوئے ، پنی سواریوں پر حبتنا کال لا دسکیس سے جائیں رو تھھئے الوداؤد باب ما جادہ یحیح رصہ خصر ۱۳۹/۲ لکے زاد المعاد ۱۳۹/۲

ابن قیم کابیان ہے کردسول اللّٰہ ﷺ نے اوائی کے دونوں بیٹوں کوفتل کرا دیاتھا اوران فول کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کما نہ کے بچیر سے بھائی نے دی تھی۔

اس کے بعد آپ نے نئی بن اخطب کی صاحبزا دی حضرت صُّفنیہ کو قیدیوں ہیں شامل کر لیا۔ وہ کنا مذ بن ابی اُختیق کی بیوی تقییں اور اکھی وُلہن تقییں۔ ان کی حال ہی ہیں نےصتی ہُوئی تھی۔ بن ابی آختیق کی بیوی تقییں اور اکھی وُلہن تقییں۔ ان کی حال ہی ہیں نےصتی ہُوئی تھی۔

سے دیکئے ہم اس کی دیکھ رکھے کی کے رکیز کم ہمیں آپ وگوں سے زیادہ اس کی علوات ہن اور رسول اللہ میں ان است فیان اور میں است فیان است فیا

نیمری تقسیم اس طرح کی گئی کداسے ۳۹ سوستوں میں بانٹ دیا گیا۔ مرصد ایک موصول کا جائے تھا۔ اس طرح کل تین بزار چھوسو (۳۹۰۰) سے بہوئے۔ اس میں سے نفسف یعنی اٹھا رہ سوسے رسول اللہ شیکا نفستانی اور معلی فول کے مرح رسول اللہ شیکا نفستانی کا بھی صرف ایک بی صرف ایک بی صرف اللہ شیکا نفستانی کے مصول پُرشن دو مرافع میں ، رسول اللہ شیکا نفستانی سے مسمانوں کی اجتماعی صروریات وجواد شرکے سے الگ کر بہ اللہ تعالی کی طرف سے ابل حد بدید کے لیے ایک عطیت اللہ میں اور جو موجود تھے اللہ علی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ابل حد بدید کے لیے ایک عطیت تھا، جو موجود تھے الل کے لیے بی اور جو موجود در تھے ان کے لیے بی ، اور ابل حد بدید کی تعداد جودہ سوتھی ۔ بوتی بر استے ہوئے واللہ تو موجود سوتھی اور کے علادہ خود کھوڑ سے کو بھی حد مثلب اور کھوٹ کے مواد کو تین کو موجود سے اس لیے خیر کو اٹھارہ سوچھول پڑھیے کہا تو دوسوشر سواروں کو تین کے مواد سے جو سوٹ کے سا بر بر بیٹ میں فوج کو کیک ایک سوتھ کے مواد سے جو سوٹ کے مواد سے بی سوٹے کے مواد سوٹے کے مواد سے بی سوٹے کے مواد سے بی سوٹے کے مواد سوٹے کے مواد سے بی سوٹے کے مواد سوٹے کے مواد سے بی سوٹے کے مواد سے بی سوٹے کے مواد سوٹے کے مواد سے بی سوٹے کے مواد سوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹو کی کھوٹے کے مواد سے بی سوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹے کے مواد سے بی سوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹے کے مواد سوٹے کے مواد سے بی سوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹے کی سوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کے مواد سوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹے کے مواد سوٹے کے مواد سوٹے کی کھوٹے کے مواد سوٹے کے کھوٹے کے کھو

نیمبرکے اموال فنیمت کی کثرت کا اندازہ معمع بخاری میں مردی ابن فرطانٹذکی اس روایت سنے ہوتا سپے کدانہول نے فرطایا ہ ہم کوگ آسودہ نہ ہوئے یہ ان کہ کہ ہم نے فیر فتح کیا ۔ اسی طرح مصربت عائشہ میزاللہ عنہائی اس روایت سے ہتر ماہے کہ انہوں نے فرمایا : جب خیبر فتح ہوا توہم نے کہا اوب ہیں پیٹ بھر کر کھجور سطے گئا۔ نیز جب رسول اللہ ﷺ منظالہ اللہ میں میں آشریف لائے تو مہاج بن نے انصار کو کھجوروں کے وہ درت واپس کر دیے جوانصار نے امراد کے طور پرا نہیں دے رکھے تھے کیونکماب ان کے لیے خیبر پیس مال اور کھور کے وزحت ہو چکھے تھے لیے

حضرت معفران الى طالب اوراشعرى صحابه كى امد مضرت معفران الى طالب اوراشعرى صحابه كى امد منى الله عنه خدمت نبوعي مين ما عنويج كـ

ان کے ساتھ اشعری مسلمان معینی حصرت ابور کی اوران کے رفقار بھی تھے موشی اللہ عنہم۔

ادر حبیب حضرت حبیخرنبی مینظینه نظینها کی خدمت میں پہنچے تواث سندان کا استقبال کیا اورا مخیس پوسہ ویکر فرمایا: واللّٰہ میں نہیں جا قبا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے جیبر کی فتح کی یا سجفر کی آمد کی ایکے دیکر فرمایا: واللّٰہ میں نہیں جا قبا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے جیبر کی فتح کی یا سجفر کی آمد کی ایک

کے زادالمعاد ۲/۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، مع توقیح کے مصح البخاری ۲۰۹/۳ کے زادالمعاد ۲/۸۲۱ صحیح مسلم ۲۰۹ تلے مسحے بخدری ۱/۲۳۳ نیزد کیھیئے فتح امباری ۲/۲۰۸۰ تا ۲۸۰۰ کے زادالمعاد ۲/۱۳۹

اس كے بعد حبب یہ قیدی عور میں جمع كى گئيں تو حضرت برشير بن خليف كلبي رضي الله عند نے نبی ﷺ کی خدمت میں اگر عرض کیا ؟ اسے اللہ کے نبی اسمجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لوٹدی دے دیجئے ۔ آئیسے فرايا. جا وُاورا يك لو مُدْمى سله لو- انبول سنه جاكر حصنرت صفيه مبنست بُنيى كونتخب كرايا - اس پرايك آدمى نے آپ کے پاس آکر عرض کیا کہ اسے اللہ کے نبی ! آپ نے بنی قرنینگہ اور بنی نفنیر کی سیدہ مسفیہ کو دِشیر کے سولىك روياحالا كدوه صرف آب ك شكر شايان شان سب . آب نے فرايا ؛ دِنْتَه كوصفية ميت بلا و بحضرت دِنْتِيه ان كوسا تھىلىكى بموسئے ما منر بوسئے را ب نے انبیں د كھ كر حضرت دِخير سے فرمایا كر قيديوں بيں سے كوئى دوسرى وندى لے لو بھرآت نے مفرت صفيد رئيسلام بيشركيا - انہول نے اسلام قبول كرليا - اس كے بعرآت نے انصیں آزاد کر کے ان سے شادی کرنی اوران کی آزادی ہی کوان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ والیسی میں مترصہ یا رہینچ کمہ حیون کے کالی گئیں راس کے بعد حضرت م اللہ عنہا اللہ عنہا نے انھیں آپ کے لیے آلاستہ کیا اور ات کو آھیے پاکسس بھیج دیا ۔ آپ نے دولیے کی چٹیت سے ان کے سمراہ مبی کی او کھجور بھی اور تقوم لا کر دہم کھلایا۔ اور داسته می تمین روز شبهائے عروسی کے طور بیان کے پاس قیام فہرما یا تلے اس موقع بیائی نے ان کے پیجر برسرانشان ومكها وريافت فرطمان بركيسه ؟ كهنه كليس يارسول الله التي كتيبرآت سه يهيديس سنع نواب دیکھا تھاکہ جاندا بنی عبر سے ٹوٹ کرمیری ہنوش میں آگزا ہے بندا ، مجھے آپ کے معاسلے کا کوئی تصوّر مجی د تھا ایکین میں نے بیٹوا ب اپنے شوم سے بیان کیا تواس نے میرے چہرے پڑھیٹر رسیکہتے ہوئے کہا؛ م " با دشاه جومد ميندس سيدتم اس كي آرزوكررسي ترويك

ی بروی بربری کا واقعہ این بری نیخ کے بعد جب رسول اللّه عِیْلِشْفَلِیَّا مُعْمَنُ اور کمیو بو چکے توسلام رسم الود مکری کا واقعہ این میکن بوئی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس مینی بوئی کری کا بدر بھیجا۔ اس نے بوچھ رکھا تھا کہ رسول اللّه عِیْلِشْفَلِیَّانی کون ساعضوزیادہ لیندکرتے ہیں، اوراسے تبایا گیا تھا کہ دستہ اس لیے اس نے دستے میں نوب زہر ملا دیا تھا اوراس کے بعد بقیر صدیحی زہرا کو دکر دیا تھا بھر اسے لے کردہ رسول اللّه عِیْلِشْفَلِیَّانی کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ انتھا کمہ اسے لے کردہ رسول اللّه عِیْلِشْفَلِیَّانی کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ انتھا کمہ

علات مریخ خصری الر۱۲۹ سیل میسی می ار ۱۲۸ می ۱۳۸ می ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰ از دالمعاد ۱۳۰ میلات ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰ میلات م سیلت ایضا زاد امعاد ۱/۱۳۰ - این میشام ۲ ر ۳۳۹

اس کا ایک محواج ایا نمین نگلف کے بجدے تھوک یا بھر فرمایا کہ یہ ٹمری مجھے بتلاد ہی ہے کہ اس میں زم طایا گیاہے۔ اس سکے بعدآئی نے زمین کو بلایا تواس نے اقرار کرایا ۔ آئی نے پوچھاکہ تم نے ایساکیوں کیا ؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگریہ با وشاہ ہے تو ہیں اس سے راحت بل جائے گی اور اگر نبی ہے تواسے خروسے دی جائے گی۔ اس پرآئی نے اسے معاف کردیا ۔

اس موقع برآپ کے ساتھ حصرت بستر بن برار بن معرور منی اللّه عند بھی ستھے ۔ انہوں نے ایک بقر الگّ لیا تھا جس کی وجیسے ان کی موت واقع ہوگئی۔

دوایات پس اختلاف ہے کہ آپ سنے اس مورت کومعات کردیا تھا یا قتل کر دیا تھا تبلیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آئیے معان کر دیا تھا لیکن جب حضرت بشر منی الدعنہ کی موت اقع مرکئی توجیرتھا مس سکے طور پرقبل کر دیا ہے!

مرک نیمبر میں فرق کے مقد لیں انجیز کے مختلف معرکوں میں گل سمان ہو تہدید ہوئے اُن جنگ بیمبر میں فرق ک کے مقدولین ایک قبید انجے میں ایک قبید انجے سے ا

ایک قبیله اسم سے ،ایک اہلِ خیبر سے ، اور بقبیر انصار سے ۔

ایک قول یرصی ہے کہ ان معرکوں میں کل ۸ ملمان شہید ہوئے ۔ علاّ مرمنصور وری نے ۱ اکھا ہے ۔ بھروہ یکھتے ہیں : "ابل سیر سے شہدا سے نہیر کی تعداد بندرہ کھی ہے ۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے ۱۲۳ نام سے ...
زنیوٹ بن وائد کا نام صرف واقدی نے اور زنیٹ بن عبیب کا نام صرف طبری نے لیا ہے ۔ بشر کُن بار بن معرود کا انتقال خاتر بیگ کے بعد زہر اور گوشت کھانے سے ہو ہونی ﷺ کے لیے دینت ویسے معرود کا انتقال خاتر بیگ کے بعد زہر اور گوشت کھانے سے ہو ہونی شہید ہوئے ۔ رہ ، جگ بھیر جی شہید ہوئے ۔ میں دوروا بات ہیں دا ، بدر میں شہید ہوئے ۔ رہ ، جگ بھیر جی شہید ہوئے ۔ میں دوروا بات ہیں دا ، بدر میں شہید ہوئے ۔ رہ ، جگ بھیر جی شہید ہوئے ۔

دوسرسے فراق معنی میرو کے مقتولین کی تعداوہ اسے ۔

فرک ارسول الله عَنظَ الله عَنظُ الله عَنظَ الله عَنظَ الله عَنظَ الله عَنظَ الله عَنظَ الله عَنظُ الله عَنظَ الله عَنظُ الله عَنْ الله عَنظُ الله عَنظُ الله عَنظُ الله عَنظُ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنظُ الله عَنظُ الله عَنظُ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الل

ابل نیم کے معاملہ کے مطابی فدک کی نفست پیدا وار بینے کی مترائط برمصالحت کی پیجیش کی راپ نے پیکش قبول کرلی اوراس طرح فدک کی سرزمین خالص رسول اللہ میٹالٹا تھا گئا کے بیے ہوئی کیز کرسلانوں نے اس برگھوریے اوراونٹ نہیں ووڑ لئے تھے گئے رہینی اسے بزوٹرمٹیرفتے نہیں کیا تھا۔،

حب مسلمان وہاں اترے تو مہود نے تیروں سے استقبال کیا ۔ وہ پہلے سے صف بندی کے بوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کا ایک فلام ماراگیا ۔ لوگول نے کہا اس کے لیے جبئت مبارک بونبی طافی فلی اللہ اللہ فلائی فلی کے ایک خلام ماراگیا ۔ لوگول نے کہا اس کے لیے جبئر میں مارائی کے اتھ میں میری جان ہے اس نے جبگر جیسر میں مارائی میں کے باتھ میں میری جان ہے اس نے جبگر جیسر میں مارائی میں کے اتھ میں میری جان ہے دوگول نے نبی میں المفائیل کے تقسیم سے پہلے اس میں سے جو جاد رج الی تھی وہ آگ بن کراس پر بھڑک رہی ہے ۔ لوگول نے نبی میں فلی الماری کے میں میں کے ایک تسمد یا دو تسمد کے میں میں کے میں میں کے میں کیا کا یہ ارشاد اُن اور تسمد یا دو تسمد کے میں کیا

س دن جب نماز کا وقت ہو تا تو آئی منظا برام کو نماز پڑھاتے۔ اور پھر ملیٹ کر مہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام ، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہوگئی۔ دوسرے دن مبرح آب بھرتشریق کے نمی ایکن ابھی سورج نیٹرہ برا بربھی بندنہ سوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں ہو کچھ تھا اسے آئی مل مورج نیٹرہ برا بربھی بندنہ سوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں ہو کچھ تھا اسے آئی کے حوالے کردیا ربعنی آئی نے نے برور قوت فتح حاص کی اور اللہ نے ان کے اموال آئی کو غنیمت میں شیارے میٹی بہر کے اور اللہ نے ان کے اموال آئی کو غنیمت میں شیارے میٹی بہر کے اور اللہ نے ان کے اموال آئی کو خلیمت میں شیارے میٹی بہر اس ارساز وسامان ہاتھ آئیا۔

رسول الله يَظِينًا لَهُ عَلِينًا لَهُ سنة وادى القرى من جاردوز قيام فرمايا اورجومال غنيمت ناته آيا استعظما بركم ر تقتیم فرمادیا رالبنته زمین اور محجوریسے باغات کو میرود کے باتھ میں رہنے دیا۔ اور اس سے متعلق ان سے مجمی (اہل نيبرمبيه) معاملسط كربيا<sup>ق</sup>

منه می این است می در این کو جب نیمبر و فدک اور وا دی القرای سکے باشندوں سکے سپرانداز ہونے کی طلاع منهمامہ منهمامہ الی توانہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی می ذارا نی کا مظاہر وکرنے کے بجائے از نوواً دی جھیج کر صلح كى بيش كش كى رسول الله مَيْنَا الله مَيْنَا الله مِيْنَا الله مِيْنَا الله مِيْنَا مِنْ الله مِيْنَا مِن الله مِيْنَا مِن الله مِيْنَا مِن الله مِنْنَا عَلَى الله مِنْنَا عَلَيْنَا الله مِنْنَا عَلَى الله مِنْنَا مِنْنَا مِنْنَا الله مِنْنَا مِنْنَامِ مِنْنَا مِنْنَا مِنْنَامِ مِنْنَا مِنْنَامِنَا مِنْنَا مِنْنَامِ مِنْنَا مِنْنَامِ مِنْنَامِ مِن مقیم دست اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنابیت فرما دی تھی جو یہ تھی ہ

" يرتخرريب محمر سول الله كى طرف سن بنوعا ديا كے ليے . ان كے ليے و مرسب اوران پر جزريہ . ان پر مذنیادتی ہوگی ندائنبیں حبلاوطن کیا جائے گار رات معاون ہوگی اور دن پخیٹگی نخش دھینی پیمعا ہرہ وائمی ہوگا، ادر *ریخر ر***غ**الدین سعید نے تھی ال<mark>ک</mark>ے

مرینرکووالیسی اس کے بعدرسول اللہ شافلیکا نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ مرینرکووالیسی ایک وادی کے قریب پہنچے تو بندا وازسے الله ایکبر الله ایکبر کا آله الا الله كنے سكتے۔ رسُول الله عَنْظَافُهُ عَلَيْهُ أَلَيْ اللَّهِ عَنْظَافُهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْظَافُهُ عَلَيْهُ الله عَنْظَافُهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل لیکار رہے ہو۔ بلکہ اس مہتی کو پیکار رہے ہوجو سننے والی اور قربیب بہتے۔

نیزاننائے راہ میں ایک باردات مجرمفرواری رکھنے کے بعدائی نے انجردات میں داستے میں کسی مجرفرا وفالاا ورحنرت بلال كوية ماكيدكر كسر سورسيه كدبهار سد سيدرات برنظر دكهنا دلعني مبح بوت ببي تماشك ليے بيداركر دينا ، نيكن حصنرت بالگ كى مجى آنكھ لگ گئى ۔ دہ رېږىب كى طرف مندكر كے ، اپنى سوارى كے ماتھ میک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے بھرکوئی مجی بیار نہ مہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آگئی۔ اسکے بعد سے بہے رسول الله طلق علی بیدار ہوئے مجراوگوں کو بدار کیا گیا ) اور آپ اس دادی سے مکل کر کھیا آگے تشریف ے گئے ، میروگوں کو فجر کی نماز پڑھائی ۔ کہاجا آ ہے کہ یہ واقع کسی دوسرے مفریس بیش آیا تھا اسم

نيمبركم معركول كى تفصيلات يرغوركرف سيمعوم برقاسيه كرنبي يَظْلَقْلَتَكُلُ كَى والسِي ياتو دمت مع كے معفرك انجيريس ہؤئى تھى يا مجريت الاقل كے مينے يس ـ

وي زادالمعاد ٢/١٢٦/١١١ ت زادالمعاد ١/١٧١ الله ابن سعد ١/١٥١ مل ميم بحب ري ١/٥٠١ سلے ابن شام ۴۴/۴ پرواقعہ خاصامشہورا درمام کتسب صدیث میں مروی ہے رنیز دیکھئے زاد المعاد ۲/ یہ،

مرتبرا بان بن سعید این شاه این سال اور سے الادوں سے زیادہ انجی طرح یہ بات جانتے مسرتبرا بان بن سعید استے کہ بعد مریز کو کمل طور پرخالی ججوڑ ویا تدباور دوراند مشی کے باکل خلاف ہے ، دراں حالیکہ مریز کے گردو پیش ایسے بروتغیم بی جولوث ماراور ڈاکر نی کے سیامانوں کی غفلمت کے متم طرب ہے ہیں ۔ اسی لیے جن آیام میں آپ خیبرتشر بعین لے گئے تھے ان بی ایام میں آپ خیبرتشر بعین کے مان میں کند کی جانب بی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے سیا ابان بن معید رضی اللہ عند کی کمان میں کند کی جانب ایک سرتب جیجے دیا تھا۔ ابن بن سعیدا بنا فرض اداکر کے واپس آئے تونبی میں ایک ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اللہ عندی میں اللہ عندی کی کمان میں کند کی جانب ایک سرتب جیجے دیا تھا۔ آبان بن سعیدا بنا فرض اداکر کے واپس آئے تونبی میں ایک میں تھی ہیں۔ میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک می

افلاب بیاسی میرتر بیسفرست میں جیجاگیا تھا۔ اس کا ذکر جیمے بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن مجر ﴿ مکھتے ہیں کہ مجھے اس سرئید کاحال معلوم نہ ہوسکا چینے

## غزوة والمسالرقاع (سئم)

جب رسول الله ﷺ المناب كتين بازووں ميں سے دومضبوط بازووں كو تو كر فارغ مجو كئے تو تيسرے بازوكی طرف توجه كا بھر لوِر موقع لل گيا۔ تيسرا بازو وہ أبدو سقے جو نجد سكے صحامين خيم زان تھے اور رہ رہ كر لوٹ ماركى كا رُوائياں كرتے رہتے ہتے۔

چڑکہ یہ بدوکسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ ستھے اور ان کا قیام مکانات ورقاعوں کے اندر نہ تھا اس میے اہل کمہ اور باشندگان نیمبر کی بہسبت ،ن پر پوری طرح قابو پالینا اور ،ن کے شرو فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت وشوار تھا۔ بہذا ان کے حق میں صرف نوف زدہ کرنے والی تادیب کا رُوائیاں ہی مفہد موسکتی تھیں ۔

چنائیجان بدوؤں پر رعب و دبد بہ قام کرنے کی غرض سے ۔ اور بقوں و گیر مدیمنہ کے اطراف ہیں چھا ہہ مار نے کے اراد سے سے جمع مونے والے بدوؤں کو براگندہ کرنے کی غرض سے ۔ نبی ﷺ نے نے ایک تا دیبی حلہ فروایا جو غزوہ ذات ارتاع کے نام سے معروف ہے۔

بل سیَرنے اس غزوے کے متعلق جو کیے ذکر کیا ہے س کا خلاصہ یہ ہے کہ بی مَیْلِالْمُنْکِلِیَّالُوْ نِے اُلِمُنْ مُؤ قبیلہ اُنہ ریا بنوعظفان کی دوشا خوں بنی تعلیہ اور بنی می رب کے اجتماع کی خبرسُن کر مدسین۔ کا انتظام سحزت ابوذریا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنبها کے حوالے کیا ، ورحبٹ جیار سویا سات سوسٹی ابد کرام کی معیت میں بلادِ سنجد کا رُخ کیا ۔ بچرمدیمذ سے دو دن کے فاصلے پر مقام نحل بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ نہیں موئی ۔ البتہ آپ نے اس موقع پرصلوۃ خوف (حالت جنگ والی نماز) مرحانی ۔

مستحمح بخارى مي حضرت الوموسى اشعري رضى القدعنه مست مروى مديم كريم توك رسول الله عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ کے ہمراہ منکلے۔ ہم چیر آدمی ستھے اور ایک ہی اونٹ تھاجس پر باری باری سوار مہوستے تھے۔ اس سے ہمارے قدم حیلنی مبو گئے۔میرے بھی دونوں پاؤں زخمی مبو گئے اور ناخن جھڑگیا۔ چنا نجہ مہم لوگ لینے یا وَل بر چیتھ طِے کیلیٹے رہتے تھے۔ اسی سے اس کا نام ذات الرقاع (چیتھ وں والا ) ویر گئیسا کیونکہ مم نے اس غزوسے میں اپنے پاول پر چیتھ اور پیال باندھ، ور لیسٹ رکھی تھیں ۔ ا ورصیحے سبخاری ہی میں حضرت جا ہر رصنی التدعنہ سسے میہ روابیت ہے کہ سم توگ ذات الرقاع میں کے بیے چھوٹر دیتے تھے۔ (ایک بار) نبی ﷺ نظافہ کا سے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سامیہ صاصل کرنے کے بیے اِد حراُدُ حرکا نتے دار در نتوں کے درمیان مجھر گھتے۔ رسول التدینظا اللّٰ تعکیکال مجمی کیک درخست کے ینیچ اُ ترسے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جا برفرماتے ہیں کہ ہمیں بس فداسی بیند آئی تھی ست نے فرمایا ، نہیں۔ اس نے کہا ، تنب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا ؟ آپ نے فرمایا ، اللہ مصرت كُلَّا بركتے بيں كه تهيں اي بك رسول اللّٰه عِينَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهُ عَيْنَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهِ عَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَيْنَا اللّٰهُ عَيْنَا اللّٰهُ عَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَيْنِ اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلْمَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللّٰهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَا عَلْمَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَ أغراني آت سحے ياس بيٹھا ہے۔ آت نے فرمايا "ميں سوياتھا اور اس نے ميري ملوار سونت لي التے ميں میں مباک گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس سے ابتھ میں تقی ۔ اس نے مجھ سے کہا"، تمہیں مجھ سے کون بج سنے كا بي مين في كما الله و تواب يه وبي تنفس بينها مواسع بيهم آب في اس سه المهار خصيد مذكيا . ا بوعوا نہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ رجب آپ نے اس کے سوال سے جواب میں الٹرکہا تہ) تلوار اس کے دیمقہ سے گریڑی ریمیروہ تلوار رسول اللہ ﷺ نے اُٹھالی اور فرمایا استمہیں مجھے سے كون بجاسَے كا ؟ اس نے كہا آپ اچھے بكرسنے والے بوتيے (بینی احسان کیجئے) آپ نے لنے لڑیا ج

له صحح بخاری : باب غزرة ذات الرقاع ۲/۱۴ ، صحح سلم : باب غزوة ذات الرقاع ۲/۱۸

شہادت دیتے ہوکد اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں "اس نے کہا " میں آپ سے عہد
کرنا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا "حفزت جا بڑ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ حجوز دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کرکہا میں تمہارے یہاں
سب سے اچھے انسان کے پاس سے آر ہا ہول۔

میمی بخاری کی ایک موامیت میں بیان کیا گیا ہے کہ نما زکی اقامت ہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو دور کھت نماز پڑھاتی ۔ ہی طرح نبی میٹلانٹھی آئے کی چار رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی دو دور کھتیں ۔ ہی روامیت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے یہ نماز مذکورہ واقع کے بعد ہی پڑھی گئی تھی ۔ ہے یہ نماز مذکورہ واقع کے بعد ہی پڑھی گئی تھی ۔

میری بخاری کی روایت میں جے مسدونے الوعوائد سے اور انہوں نے الوربشرسے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آوی کا نام غورث بن عارث تھا۔ ابن جرکھتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تنفسیلات میں میربیان کیا گیا ہے کہ اس اعرابی کا نام وعثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر دیا تھا لیسکن واقدی کے کلام سے بطام معوم ہوتا ہے کہ میرالگ الگ دو واقعات تھے ، جو دو الگ الگ غزووں میں میش آتے ہے۔ والنداعلم

سنگ ول اعراب كومرعوب اورخوفز وه كريفين اس غزوے كا بڑا اثر رہا يسم اس غزوے كے بعيش

علی مختصرالسیرویشخ عبدالله نخدی ص ۱۲۹۳ نیز دیکھنے فتح الباری ۱۲۹۲ م علی مجمع منجاری ار ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۷ میں ۱۲۸۲ میں میں میاری ۱۳/۲ ہے میں میں میں ۱۲۸۲ میں میں میں میں میں میں میں میں

آسنے والے بسرایا کی تفصیلات پر نظر و استے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عظفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سرا ٹھانے کی جراکت مذکی ملکہ ڈسھیلے پڑتے پڑتے سپرانداز ہو گئے اور بالاخراسلام قبول کرلیا یعٹی کہ ان عراب کے کئی قبائل ہم کوفتح مکداور غزوۃ حنین میں مسلانوں کے ساتھ نظراً تقے ہیں اور انہیں غزوۃ حنین کے مالِ غنمیت سے مصد دیا جاتا ہے۔ بھرفتے مکہ سے واپسی کے بعدان کے پاس صدفات وصول کرنے کے بیے اسلامی حکومت كے عمال بھیج جائے ہیں اوروہ با قاعدہ اپنے صدقات اوا كريتے ہیں یفرض اس حكمت عمل ہے وہ تینوں بازو توسف سكتے جو جنگ نعندق میں مدیمذ پر حمله آور مہوئے تھے اور اس كى وجہسے پورسے علاقے میں امن سلامتی کا دور دورہ ہوگیا۔اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جوشور وغوغاکیا اس برسلانوں نے بڑی أتسانى سسے قابو بإليا؟ بلكه اسى غزوسے كے بعد بڑسے بڑسے شہروں اور ممالک كى فتوحات كاراسته ہموار ہونا شر*وع ہوا کیونکہ اس غز وسے کے بعد*اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اورمسلمانوں کے لیے سازگار

سح میرکے جند سرایا

اس غزوسے سے واپس آ کررسول اللہ میظانیکا کا سے شوال سک میریند میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانه کئے معض کی تفصیل یہ ہے ،

ا يسرتيم فلديد (صفرياريع الأول سكم ) المسرتيم فكديد (صفرياريع الأول سكم ) تبييم بني ملوح كي ناديب كي يبيد روانه كيا گيار وجه بيرض

كه بنوملون صفے بِشربن سُوئيد كے رفقاء كونتل كرويا تھا اور اسى كے انتقام كے بيے اس مرتبہ كى روانگى عمل ميں آئی تھی۔اس سرتیے سنے رات کو جھاپہ مار کربہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھورڈ بھگر ہابک لاتے بھیران کا شمن نے ایک بڑے کے ساتھ تعاقب کے سکین جب مسانوں کے قریب پہنچے توہارش مونے مگی۔ اور ایک زبردست سیلاب آگیا جوفریقین کے درمیان حائل مبوکیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ مجی سلامتی کے ساتھ لے کر لیا ۔

٧- مسرتيم مي (جادي الآخر مسكمة) اس كاذكر شابان عالم كه نام خطوط كے باب مي گزر جيكا ہے۔

لله زاد المعاد ۱۱۷/۲ ، نیز اس غزوے کے مباحث کی تفصیلات کے لیے دیکھتے ابن مشام ۲۰۹۷ ، ۲۰۹ ، زاد المعاد ۱۱۲۰۱۱۱۰۱۱۱ · فتح الباري ۱۷۷۷م تا ۲۸

| میرسرتینه صفرت عمرین خطاب رصنی انتدعنه کی قیادت میں روار کیاگیا۔ ۳ - مسرتیم تربیر (شعبان کسته) ان کے ساتھ تیس آدمی ستھے ہم رات میں سفر کریتے اور دن ہیں وپیش

رسہتے تھے لیکن بنو ہوازن کو پتا جل گیا اور وہ نکل بھا گے بھنرت عمر ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اوروہ مدیمہٰ بلیٹ آئے۔

ہم۔ سرتیر اطراف فرک د شعبان کے ہے ۔ عیادت میں تامیر استعمارہ اور کا د شعبان کے ہے ۔ عیادت میں تامیوں کے ہمراہ بنومرہ کی تادیب

کے لیے روانہ کیا گیا حضرت بشیرنے ان کے علا تے میں پہنچ کر بھیر بکرمایں اور چوبائے ہا نک سید اور وابس ہو گئے۔ رات میں شمن نے آلیا مسل نوں نے جم کر تیراندازی کی لیکن بالاخر بشیراور ان کے رفقاء کے تیزختم ہو گئے۔ان کے اقطال ہو گئے اور اس کے نیتج میں سب کے سب قبل کر دیے گئے مرف بشر زنده سبچے ۔ انہیں زخمی حالت میں انٹھا کرفدک لایا گیا اوروہ وہیں بیود کے پاس مقیم رہے؛ یہ ں یک کہ

ان کے زخم مندل موسکتے۔ س کے بعدوہ مدیرہ آئے۔

قبیلۂ جہینہ کی شاخ حرفات کی تادیب کے بیے رو نہ کیا گیا مسلانوں کی تعداد ایک سومیس تھی۔ انہوں نے وتنمن براجتماعی حمد کیا اور جس نے بھی سراٹھایا لیسے مثل کردیا۔ بھرجے بائے اور بھیٹر بکر ہاں ہانک لائے۔اسی سريه مين حفرت أسامه بن زيدرصى الله عندن نهيك بن مرداس كولا الله ولا المته كيف كے باو سود قتل كرويا

تقا اور اس برنبي عَيْظَ اللَّهُ عَلِيَّا لَهُ عَلِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْ

بیمرتیزیس سوارول پرشتمل تھا اور بھزت عبدالقدبن رواحہ اور میزید نے بیار تیزین سوارول پرشتمل تھا اور بھزت عبدالقدبن رواحہ اسرتیز نظر میزین میزین

رزام بنوعظفان كومسلانوب برج ط ق كريف كے بيے جمع كر را تھا يسلون نے اسپركو بيرائميد دلاكر كه رسول الله عَيْلِهَ لَلْكِيِّكُ سِيخِيرِكًا كُورِنر بناوي كے اس كے ميں رفقاء سميت اپنے ساتھ بيلنے پر آمادہ كرييا يمين قرقرہ نيار ، بہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا بوگئ جس کے نیتجے میں اسیرا در اس کے میں ساتھیوں کولڈ کی میں جان سے ہاتھ

دھوسے پڑسے۔ کے سر رئیزیمن و جبار (شوال کے ش) بخبار کی جیم پر زبرہے۔ یہ بنوعظفان، اور کہ جاتا ہے کہ <u>کے سر رئیزیمن و جبار (شوال کے ش</u>) بنوفز رہ اور بنوعذرہ کے علاقہ کا مام ہے۔ یہاں صربشیر بن

کعب انصاری رضی النّدعنه کوتین سوسلانوں کی معیت میں روانہ کیا یا مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کوانھا۔ جو مدینہ پر حملہ اور دن میں چھُپے رہنے تھے۔ جو مدینہ پر حملہ اور جونے میں بہت ہے جمع ہور ہی تھی مسلمان را تول رات سفر کرتے اور دن میں چھُپے رہنے تھے۔ جب شمن کو حصرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا ۔ حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا۔ دوا وہ می بھی قید کھیلے اور جب ان دونوں کو بے کر فدمت نبری میں ایس میں میں میں میں بہنچ تو دونوں نے اسلام قبول کرلیا۔

کے زاد معاد ۲ ۱۵۰۰۱۳۹ نامرایا کی تفصیرت رحمة للعالمین ۲ ۱۳۲۰،۲۳۱،۲۳۱، را دامعاد ۲ ۲۸،۱۳۹۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ما تقصیرت رحمة للعالمین ۲ ۲۳۳،۲۳۹ می داده معاد ۲ ۲۸،۱۳۹۰ می معروشی می اس اور تصرابسیره لیشنخ غیدالله نجدی ص ۳۲۳،۳۲۳ می و دخطه کی جاسکتی بیل به مقدم مع حوشی ص ۱۳۳ ور تصرابسیره لیشنخ غیدالله نجدی ص ۳۲۳،۳۲۳ می و دخطه کی جاسکتی بیل به

## عُمرة فضار

مشرکین میلان کا تمان دیکھنے کے لیے (گروں سے) نکل کرکھبر کے شمال میں واقع جبل تعیقعان پر
رہا بیٹھے تھے ) انہوں نے "پس میں ہمیں کرنے ہوئے کہا تھا کہ تمبارسے ہاس ایک ایسی جاعت آرہی ہے
جے بیٹرب کے بخار نے وڑڈالا سے اس لیے نبی ﷺ فیڈھ نے نوشگانی نے صُگار کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے تین حکر دوڑ کر گانے کا
گائیں۔ البتہ رکن بمانی اور حجراسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں کی رساتوں ، چکر دوڑ کر رگانے کا
حکم محض اس بیے نہیں دیا کہ رحمت وشفقت مقصود تھی۔ اس حکم کا نمشاء سے تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مثابرہ
کر میں ۔ اس کے علاوہ آپ نے صُنگی ایم کو اضطباع کا بھی حکم دیا تھا۔ اضطباع کا مطلب سے ہے کہ دایال

له نتح الباري ٢٠٠٠ه علم الضاً مع زادالمعاد ١/١٥١

سے صحیح بخاری :/۱۱۲ ، ۲۱۸ ، ۹۱۱ ، ۹۱۲ ، میمخمسلم ، ۱۲۱۲ م

کندها کھلارکھیں (اورمیاور داہنی بغل سکے نیچے سے گزار آگے پیچھے دونوں جانب سے) اس کا دوررا کنارہ بآیں کندھے پر ڈال لیں ۔

رسول الله مینان کے میں اس بہاڑی گھائی کے راستے سے داخل موئے ہو مجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن نگار کھی تھی ۔ آپ لس بدیک بربرہے تھے بہال کہ رقم بہنچکر ، اپنی چھسٹ مری سے جراسود کو مجودا ، بھرطواف کیا محت بڑنے بھی طواف کیا۔ اس وقت حفرت عبداللہ بن ، حہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کئے رسول اللہ طاق کا بھی تھے اگے آگے میل رہے تھے اور رج زکے پر اشعار پڑھ رہے تھے۔

خلوابنى الكفارعن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله قد انزل الرحمن فى تسنزيله فى صحف تسلى على رسوله يارب افى مومن بقسيله افى رأيت الحق فى قسوله بان خيرالقتل فى سبيله اليوم نضريم على تنزيله ضريا بزيل الهام عن مقيله ويذهل الخلير عن خسيلة مريا بزيل الهام عن مقيله ويذهل الخلير عن خسيلة

"کفارکے بوتو! ان کا راستہ جھوڑ دو۔ راستہ جھوڑ دوکر ساری بھدائی اس کے بینیبر ہی ہیں ہے۔ رحان
ف اپنی تنزیل میں اُلَّا اِسے۔ یعنی ایسے حیفوں میں جن کی تلاوت اس کے بیسیت مبر پرکی ہوتی ہے۔
سے پروردگار! میں ان کی بات پر ایمان رکھا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کوئی ہوتا ہوں کے بہترین
میں وہ ہے جوالٹندگی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھورٹری اپنی جگہ
سے چھاک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خرکر دے گئ

سم روایات کے اندران اشعار اور ان کی ترتیب میں بڑا اضطراب ہے۔ ہم نے متغرق اشعار کو کمی کر دیا ہے۔ هم جامع ترمذی ، ابواب الاستیذان والا دب ، باب ، جا ، فی انشا والشعر ۲/۰۱ کھی صحیح مسلم ۱٫۷۱م

طواف سے فارغ ہوکر آپ نے صُفَا ومَروَه کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہُڈی بینی قربانی سے جا فور مَروَه کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہُڈی بینی قربانی گلیاں جا فور مَروَه کی جا کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مَروَه ہیں کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ بھروہیں سرمنڈا یا مسلمانوں نے بھی ایسا قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مَروَه ہیں کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ بھروہیں سرمنڈا یا مسلمانوں نے بھی ایسا ہی گیا۔ اس کے بعد کچروگوں کو مَا بِرَجِّ بھی دیا گیا کہ وہ بتھیا روں کی مفاطلت کریں اور جو کوگ مفاطلت پرمامور سقے وہ آکر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔

رسول الله ﷺ فیلین نے مکترین میں روز قیام فرمایا ۔ پیجستے دن مبیح ہموئی تومشرکیین نے صفرت ملی کے پاس ہمرکہ استے پاس ہمرکہ اور سینے صاحب سے کہوکہ ہمارے یہاں سے رواز ہموجاتیں کیونکہ ملات گزر علی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ فیلین کے سے مکل استے اور مقام سرف میں اور کر قیام فرمایا ۔

کتہ ہے سپ کی روائگ کے وقت پیچھے پیچھے تفرت جمزہ رضی القد عنہ کی صابحزادی بھی چھا چھا بکائے ہوئے انگلے ہے ہوئے سکے بعد صرت حمزہ من صناح اور صفرت کر گیا ہے درمیان ان کے ہوئے سکھنل ۔ انہیں صفرت مکل نے لیا۔ اس کے بعد صفرت من صفرت جو فراور صفرا ہوا۔ رہرائی مدعی تفاکہ وہی ان کی پروش کا زیادہ حقدارہ ہے ) نبی منظافی انگل نے انہیں محرت جو فرکے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بجی کی فولہ انہیں کی زوجہت میں تھی ۔

اس عمرہ کا نام عرہ قضاریا تو اس سے پڑا کہ بیعمرہ صدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا یا اس سے کہ میں صدیبیہ میں سلے کر دہ صلح کے مطابق کیاگی تھا۔ (اور س طرح کی مصابحت کوعربی بین قضااور مقاضاۃ کہتے ہیں ) کسس دوسری وجہ کو مقفین نے راجج قرار دیا ہے ۔ نیزاس عمرہ کو چار نام سے یاد کیا جاتا ہے! عمرہ قضا، عمرہ قضیہ ، عررہ تصاص اور عمرہ صلح ۔

عد زادامعاد ۱۵۲/۲ که زادامعاد ۱۷۲/۱ فتح الباری ۵۰۰/۵ که ایان تح الباری ۵۰۰/۵ که این تا نتح الباری ۵۰۰/۵

### جبنداور سئرايا

رسول الله مِنْ الله العوص مردن الحبت من الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ المُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ المُنْ اللهُ مُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ مُنْ المُنْ المُل

ا نہیں دوسو آ دمیول کے ہمراہ فدک کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے رفقاء کی شہادت گاہ میں بھیجا

٧-مسررية عالب بن عبدالله (صفرت شر

كيا تھا۔ان لوگوں نے شمن كے حانورول برقبضه كيا اوران كے متعددا فراد قس كئے۔

اس سرتیری تفصیل یہ ہے کہ بنوقضاعہ نے مسلمانوں ایرحملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیّت فراہم کر کھی تھی۔

۳ ـ سرِیّنهٔ وات اطلح ربیع لاوّل ث. »

سول القد مینیان فیلین از مرام موا تو آب نے کعب بن عمیر منی اللہ عند کی سرکردگی میں صرف بندرہ صنگابہ کرام کو ان کی جانب کا میر منی اللہ عند کی سرکردگی میں صرف بندرہ صنگابہ کرام کو ان کی جانب روانہ فرمایہ رسم امنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی مگرانہوں نے اسلام تو ان کی جانب ان کو تیرول سے جھیلنی کرے سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتودین کے درمیان سے اٹھالایا گیا۔

اس کا واقعہ میر ہے کہ بنو ہوازن نے بار بار شمنوں کو اس کا واقعہ میر ہے کہ بنو ہوازن نے بار بار شمنوں کو اس کے کہان اس سیسے تیسیس آدمیوں کی کہان

مهمه سمرتنغ فوات عرق ربیع الاقال شده

دسے کر حضرت شجاع بن وہب بسدی رمنی اللّہ عنہ کو ان کی جانب روایہ کیا گیا۔ یہ لوگ وشمن کے جب الور بانک لائے مکین جنگ اور چھٹر حجام کی نومبت نہیں ہ تی لئے

# معركة موثغر

مُوْتَهُ (میم پیش اور داد ساکن) اردن میں بُلقًا مسکے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مرافت پر واقع سبّے مزیرِ بجیث معرکه بیبی میش آیا تھا.

یه سب سے برا خوزیز موکہ تھا ہومسانوں کورسول اللہ مینالٹلٹ کی حیات مبارکہ میں پیش آیا اور یهی موکه عیسانی ممانک کی فتوحات کا پیش خیمه ثابت مبوا .س کا زمانهٔ وقوع جادی الاولی شده مطابق

معرکہ کاسبب معرکہ کاسبب نصرکہ کاسبب نصرکہ کاسبب نصرکہ کاسبب نصی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کرما کم بُھریٰ کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیصرِروم کے گورنرشر مبل بن عمر دغسانی نے جو بلقاء پر مامورتھا گرفتار کرایا اورمفنبوطی کے ساتھ باندھ کران کی گردن ماردی۔ یا در ہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین حرم تھا جواعلان جنگ کے برابر ملکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا ، س سیے جب رسُول اللہ طالائ کا پیٹے کو اس داقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ پر بیر بات سخت گراں گزری اور آپ نے اس علاقہ پر فرج کشی کے لیے مین ہزار کالٹ کر تیار کیا۔ اور یہ سے

برااسلامی مشکرتھا جواس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا۔ كاسپرسالارصنرت زبیرین حارثه

الشكركام الدرسول الندينة فليتانيكي وصيب المول الله ينطف فيتاني نيدين مارث

رمنی الله عنه کومقرر کیا اور فرمایکه اگر زمیرش کر دیدے جامیں تو پخفر ٔ اور چفرتمش کر دیدے جامیں توعیداللہ بن واحد سپیرسالار مہول گئے۔ آپ نے تشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رمنی النّدعنہ کے حوالے کیا تلے نشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کرجس مقام پر بھزت مارث بن عمیر رمنی الدعنة قتل کئے كية سقه وبال بيني كراس مقام كے باشدول كواسلام كى دعوت ديں باكروہ اسلام قبول كريس تو بہتر، ورند التدسے مدد مانگیں اور لرا انی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں ، اللہ کے ساتھ کفر

که زاد المعاد ۱/۱۵۵ نتح الباری ۱۱/۷ که صحیح بنجاری باب عزوه موته من ارض الشام ۱۱۱/۷

کرنے والول سے غزوہ کرو۔ اور دکھیو بدعہدی نہ کرنا ، نصیاست نہ کرنا ،کسی ہیچے اورعورت اور انتہا تی عمررسیده بنرسطے کواور گرہے میں رہنے واساتہ ارک الدنیا کو قتل مذکرنا ۔ کھجور ورکوئی اور درخست مذکا فنا اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔

اسلامی شکر کی روانگی اور صفرت عبداللدین را احد کاکرید اسلامی شکرد انگی کے لیے تیار ہو گیا تر

توگوں نے آگر مسول التدینظا شکھنگانی کے مقررہ سیہ سالاروں کو الوداع کہا اورسلام کیا۔ ہی وقت ایک سپر سالار حضرت عبداللّٰہ بن رواحہ رضی اللّٰہ عنہ رونے گئے۔ لوگوں نے کہا ، آپ کیوں رو رہے ہیں ج انهول نے کہا: ونکیو، خدا کی تسم (اس کاسبب) ونیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میراتعتی خاطر نہیں ہے بلکہ 

وَ إِنْ مِنْكُمْرُ اِلَّا وَارِدُهُ كَ صَحَىانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَنَّمًا مَقْضِيًّا ۞ ١١١١١) "تم يں سے ستخص جنبم پرو ردمبونے ولاہے۔ يہ تمہارے رب پرايک له زمي اور فيصد کي ہوئي

میں بہیں جانتا کرجہنم پردارد موسنے کے بعد کیسے ملیٹ سکوں گا ج مسانوں نے کہا الڈس الامتی کے ساتھ آپ ہوگول کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرسے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے سائقه واپس لاستے بحضرت عبداللّٰد بن رواحه نے کہا:

لكننى اسأل الرخزي مغفرة وضرية ذات قرع تقذف لزيدا

اوطعنة سيدى حران مجهزة بحربة تنفذ الاحشياء والكبدا

حتى يعسال اذا مرواعلى جدتى يا ارشدانته من غاز وقد رشدا

" نیکن میں رحمن سے مغفرت کا ، اور استخوال شکن ، مغزیاش تلوار کی کامے کا ، یاکسی نیزہ بازے ہا تھوں ، اُنتوں اور مگر کے پار اُر مبانے والے نیزے کی ضرب سوال کرتا ہوں تاکہ جب ہوگ میری قب<sub>ر ب</sub>ر گزری توکبیں استے وہ غازی بیسے القدسنے برایت دی اور جو ہرایت یا فتہ رہا ۔

اس کے بعد شکررو نز موار رسول اللہ ﷺ اس کی مثنا بعت کرتے موسے تنبیۃ الوداع یک

۔ شریفیہ لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔

### اسلام ت مركى بيش رفت اورخوفناك ناگها في حالت سيرسالقتر

اسلامی مشکرشمال کی طرف بڑھت ہوا معان پہنچا ۔ بیر مقام شمالی حجاز سیمتصل شامی دارونی علیہ تھے میں واقع ہے۔ یہاں تشکرنے پڑا وَ ڈالا اور بہبی عاسوسوں نے ،طلاع بہنچ ٹی کہ ہرقل قیصرِروم بھے ، کے علاقے میں مآب سے مقام پر ایک لاکھ رومیول کا کٹ کرسے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جنٹیے سلے کنم و جذام ، بفتین و بهرا اور ملی ( قبائلِ عرب ) کے مزید <sup>،</sup>یک لاکھ افراد بھی جمع ہم سگتے ہیں۔

معان میں موری استوری کے حماب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں معان میں سوری استے ہوئی ہی کہ انہیں کی انہیں کہ انہیں کی انہ کی انہ کی انہیں کی انہ کی انہیں کی ا

دُور دراز سرزمین میل کیم امپایک دوجار ہو گئتے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین هسندر کا ذر مبتن نشکر دو لاکھ کے ٹھائھیں مارتے ہوئے سمندرسے مکرا جائے یا کیا کرے ؟ مسلمان حیران سقے اور سی حیرا فی میں معان کے اندر دو راتیں عور اورمشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچے لوگوں کا خیال تھے اکہ ہم رسول انتد طلق فی بین کو مکھ کر قیمن کی تعداد کی احلاع دیں۔ اس کے بعدیا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ہے گی اور کوئی حکم ہلے کا اور اس کی تعمیل کی جائے گی ۔

لیمن محترت عبداللہ بن رواحہ رمنی التدعنہ نے اس رائے کی مخا غنت کی اور میر کم کر وگول کو گرہ و یا کہ نوگو! خلاکی قسم<sup>، ح</sup>س چیزے آپ کترارہ ہے ہیں یہ تو دہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ بھلے ہیں۔ یا در ہے شمن سے ہماری روائی تعدا دو توت اور کشرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس وین کے بل پر ارستے ہی جس سے نندنے ہمیں مشرف کیا ہے۔ ہی لئے جینے آگے بڑھنے! ہمیں دو محالیوں ہی ہے ، یک ہوں نی حاص ہو کر رہے گی ۔ یا توہم غا ب آئیں گے یا شہادت سے *سرفراز موں گے ۔* بالاً خرحصرت عبدالقد بن روا حریضی اللہ عنہ کی پیش کی مبوبی بات سطے پائئی ۔

ور بقہ، کی ایک بستی میں جس کا نام مُشَارِف " تھا سرقل کی فوجوں سے س کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد وشمن

هے بن سبتام ۲ ۳۷۴، ۳۷۳ زادا معاد ۲ ۵۹ مخصرانسیره سنشخ عبدالله ص ۳۲۰

مزید قریب آگیا اورمسلان"موند"کی جانب سمٹ کرخیمہ زن ہوسگئے۔ بھرنشکر کی جنگی ترتیب قاتم کی گئی۔ میٹمنڈ پرتسطیم بن قیادہ عذری مقرر کئے گئے اور ٹیئرو پرعباوہ بن ماکک انصاری رضی لڈی نہ

اس کے بعد مُرُوتَہُ ہی میں فریقین

#### جنگ کاا غاز اور سپیسالاوں کی سیکے بعد دیگرے شہادت منگ کاا غاز اور سپیسالاوں کی سیکے بعد دیگرے شہادت

کے درمیان کمراؤ ہوا اور نہایت کلخ لڑائی شروع ہوئی۔ تبین مبزر کی نفری دو لاکھ ٹڈی دل کے طوفا کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی۔ تبین مبزر کی نفری دو لاکھ ٹڈی دل کے طوفا کی معلول کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غربیب معرکہ تھا ؟ دنیا بھٹی ہیٹی آئھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایان کی بادِ بہاری مبتی سبے تواسی طرح کے عجائبات فہور میں تستے میں۔

سب سے پہلے رسول اللہ مِنْالْ الْفَائِلَةُ کَا حَرِیمِیتِ حزت زید بن حارثہ رمنی اللہ عنہ بناورایی

بے جگری سے ارسے کہ اسلای شببازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں طبق وہ الات رہے۔

رہے یہاں کک کہ وہمن کے بیزوں میں گھو گئے اور جام شہا دست نوش فسد واکرزمین پر آ رہے۔

اس کے بعد حزت جو رضی احد عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے لیک کر جنہ ڈا اٹھایا اور بے نظیر جبگ شروع کردی ۔ جب الوائی کی شدت ثباب کو پنچی تو اپنے ٹرخ وسیاہ گھوڑے کی پشت سے کو دیئے۔

کو چیں کاٹ ویں اور وار پر وار کرتے اور رو کتے رہے یہاں کس کہ وہمن کی حزب سے وامنا ہا تھک کے ایک اس کے بعد انہوں نے جنڈ ابائیں ہاتھ میں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جنڈ ابائیں ہاتھ میں لے لیا اور ، سے مسل بلندر کھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ جب کہا کہ دیا گیا ۔ بیمر دونوں ہاتی ماندہ بازوؤں سے جبنڈ اس نوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلندر کھا جب تک کہ نوی نوی میں اور اس میں توار ماری کہ ایک روئوں بازوؤں کے عوض جنٹ میں دو بازوع ہا کے دونوں بازدوئں کے دونوں بازدوئں کے عوض جنٹ میں دو بازوع ہا کہ ایک کہ زال اور جو خرو انجا کی میں ۔ اس سے ان کالقب جفو کی ارادر جو خرو انجا کی میں نور کیا۔ حق میں اُر تے ہیں ۔ اس سے ان کالقب جفو کی ارادر جو خرو انجا کی میں نور کیا۔ وہ بہاں چاہتے ہیں اُر تے ہیں ۔ اس سے ان کالقب جفو کی ارادر جو خرو اکو انجا کی میں نور کیا۔ وہ بہاں چاہتے ہیں اُر تے ہیں ۔ اس سے ان کالقب جفو کی آرادر جو خرو اندو کو ان کو توں وہ کال اور خوا کھی کہ میں نور کیا تو توں وہ لا )

امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر مِنی امتہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا سے کہ میں نے جنگ مورۃ کے روز حضرت جو کے روز حفرت جو فرکے باس جبکہ وہ شہید ہم سیکے تقے ، کھڑسے بموکران کے جبم پر نیز سے اور موار کے بجابس زخم شمار سکتے ۔ ان میں سے کوئی بھی زخم بیھیے نہیں رکا تھا۔''

ا یک دوسری روایت میں ابن عُمر مِنی النّدعنه کایہ بیان اس طرح مروی ہے کہ بی بھی اس غزوے

مین سلانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جیفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تواہبیں مقتولین میں پایااوران کے سیم میں نیزسے اور تیر کے نوسے سے زیادہ زخم پائے ۔ نافع سے عمری کی روایت میں اتنااور اضافہ ہے کہ "ہم سنے یہ سب زخم ان کے جیم کے اسگھے حصے میں پائے ہے۔

اس طرح کی شیاعت وب الت سے بھر ورجنگ کے بعدجب حزت جفر جنی اللہ عنہ بھی تہدی رہیں اللہ عنہ بھی تہدی کرفید گئے تواب حضرت عبدالتد بن رواحہ رصنی للہ عنہ نے پرجم ، تھا یہ اور اپنے گھوڑے پرسوار آ گے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے آما دہ کرنے گئے بنکین انہیں کسی قدر بچکی بہٹ ہوتی ہوتی کہ تھوڑا ما گریز بھی کہا ۔
لیکن اس کے بعد کہنے گئے ؛

اقمت بانفس لتنف للنه كارهة او لتطساوعنه ان أجلب الناس وشدوا الرينه مالى اراك تكرهسين الجنه

بن ارقم نامی ایک صحابی نے بیک کر جنٹرا اُٹھا اور فرایا ؟ مُسانو ! لینے کسی ہومی کو سپر سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا و کی بیری کام نہیں کرسکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے صحابہ نے کہا و میں بیرکام نہیں کرسکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے صحاب خاری صحاب نا در انبوں نے جائے ہی نہایت پُرزور جنگ کی ۔ چنانچے صحیح بنجاری میں نو دو مرت فالد بن ولیدرضی اقد عنہ سے مروی ہے کہ جنگ مورۃ کے روز میرے ہاتھ میں نو تلواریں میں نو دو مری روایت فرط گئیں۔ بھر میرے ہاتھ میں مرون ایک مین بانا (بھوٹ سی تلوار) ہاتی بچاہے ورایک دو مری روایت میں اُن کا بیان اس طرح مردی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ مورۃ کے روز نو تلوریں ٹوط گئیں اور ایک

ے ایصا ۱۲/۴ ۱۲/۱۵ بط مردونوں حدیث میں تعداد کا اختلات ہے تیطبیق یہ دی گئی ہے کہ تیروں سے زخم شل کے سے تعداد کا اختلات ہے تیابیق یہ دی گئی ہے کہ تیروں سے زخم شل کر سے تعداد بر حرجاتی ہے۔ ( دیکھیئے فتح الباری ) کھے سمجھے بخاری ، باب غزوہ مورتہ من ارض الثام ہا ، ۱۱۱

مِنی بانامیرے اِتھ میں چیک کررہ گیا۔ منی بانامیرے اِتھ میں چیک کررہ گیا۔

ادھررسول اللہ فظافہ اللہ فیا اللہ فی اللہ فی اللہ فی میدان جنگ سے سے سی تسم کی الملاع نہیں آئی تھی وحی کی بناد پر فروایا کر مجنڈ از نیسے لیا، اور وہ شہید کر دیے گئے بھر حجفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے بھر ابن ٹرواحد نے لیا، اور وہ بھی شہید کر دیے گئے ۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اسکیار دیے گئے بھر ابن ٹرواحد نے لیا، اور وہ بھی شہید کر دیے گئے ۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اسکیار تھیں سے ایک تنوار نے لیا (اورالیسی جنگ لای کر) اللہ نے تعمیل سے ایک تنوار نے لیا (اورالیسی جنگ لای کر) اللہ نے ان پر فتح عطاکی لیے

فائمنہ جنگ انہائی شجاعت وبالت اور زبر دست جاں بازی و جاں باری کے باوجود یہ بات فائمنہ جنگ انہائی تعجب اگیز تھی کرسلان کا پرچیوٹا سائٹ کر رُومیوں کے اس نشکر جرار کی طوفانی لہوں کے سلفے دُٹا رہ جائے ؟ لہذا اس نازک مرصلے میں حزت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سائوں کو اس گردا ہے۔ نکا لئے کہ لیے جس میں وہ نود کو دیڑھے ستھے، اپنی مہارت اور کمال ہزمندی کا مظاہرہ کیا۔ روایات میں بڑا انقلاف ہے کہ اس مورک کا آخری انجام کیا ہوا تمام روایات پر نظر و النے سے صورت عال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت نظالہ بن ولید دن بھر دومیوں کے میرمقابل مورت عال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت نظالہ بن ولید دن بھر دومیوں کے میرمقابل و ٹے رہیے بئی چال کی ضورت موں کر دمیوں کو تعاقب کی جس نے دیا چو کردوہ و جانتے تھے کہ کرکے آئی کامیا بی کے ساتھ مسلانوں کو پیمچے بٹالیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو کیونکہ وہ جانے تھے کہ کرکے آئی کامیا بی کے ساتھ مسلانوں کو بیمچے بٹالیں کہ رومیوں کو تعاقب کردے کے تعقیل مرکما میں میں کہ سے میں میں میں میں میں کہ سے میں میں میں کرکے آئی کامیا بی کے ساتھ مسلانوں کو بیمچے بٹالیں کہ رومیوں کو تعاقب کردھ یا توسلانوں کو ان کے پنجے سے بچانا کو سندے میں سندے مشکل مرکما

نله صحیح بخاری ، باب عزوه مورته من ارض الله می ۱۱/۱۲ الله ایضاً ۱۱/۱۲

تعاقب کی بات مذسوچی- ادھرسلان کامیر بی اورسرمتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور بھرمدینزوا ہیں آگئے۔ کے ایک میں میں ایک اور میں ایک اور میں ایک اور میں کے ساتھ پیچھے ہٹے اور بھرمدینزوا ہیں آگئے۔ فرافین کے مقاولین فرافین کے مقاولین مرابی کے مقاولین کا علم نہ ہوسکا۔البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ برای تعددين ارسے سكتے واندازه كيا جاسكة بينے كرجب تنہا حضرت فالدكے إتھيں أو تواري أوك كين تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی ۔

اس معرکے کا ایر اس معرکے کا ایر وہ انتقام مذیبے سکے ، لیکن اس معرکے نے میں اور شہرت

میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی د جرسے سارے عرب انگشت بدنداں رہ سگئے۔ کیونکدرومی ہی وقت روسے زمین پرسب سے بڑی قوت تھے عرب سمھے ستھے کہ ان سے مکرا ما خودکشی کے مترادف ہے۔ اس لیے تین مبزار کی فراجتنی نفری کا دولا کھ سکے بھاری بھرکم شکر سے کرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھاتے بغیرواپس آجا نا عجوبَهُ روزگارست كم منه تها، ورسسه بيختيقت بري نيتگي كے ساتھ تابت موتی تھی كەعرب اب يك بس قسم سکے لوگول سسے واقف اور اگنٹ سکتے ہمسلمان ان سسے انگ تھاگ ایک دوسری ہی طرز سکے لوگ ہیں۔ وہ النُّدكی طرف سے مُویّد دمنصور بیں اور ان کے را مِنما واقعۃ ، لنّد کے رمول ہیں۔ اسی سیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صَدى قبائل ہومسلانوں سے سلسل برمر پر کار رہتے تھے ۱۰س مورکے کے بعد اسلام کی طرف مال ہوگئے جیائی بنوسكيم، الشجع ، عظفان ، ذبهان اورفزاره وغيره قبائل في اسلام قبول كرايا .

یبی موکه سبے جس سے رومیوں کے ساتھ نو زیر الکر شروع ہوتی ہے آگے جل کررد می مالک کی فتومات اور دُور دراز علاقوں پرمسلانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ماہت ہوئی <sub>ہ</sub>

سربية ذات السَّلَاسِلُ البِرربِينِ ول الشَّرِيَّةُ الْفَلِيَّةُ الْمُومِرِدُ مُومَّدُ كَمُ سلِيدِ مِن الدُن سَامِ كَ الْمُرمِينِ وَالسَّالِ مِن اللَّهِ السَّلِيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ کے لیے رومیوں کے جھنڈ سے تلے جمع مرسکئے تھے تو پٹ نے ایک میں حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی

جس کے ذرسیعے کی*ک حرف* توان عرب قبائل اور روممیول کے درمیان تفرقہ پڑجائے، در دو مری طرف خو د مسلمانول سسے ان کی دوستی ہومبائے ٹاکراس علاستے ہیں دوبارہ آپ سکےخلاف آئی بڑی جمعیّنت فسن را ہم

لله ديكھ فتح البارى ١٣/٤ ١٣/٥ ، إدامعاد ١٨/١٥ ، معرك كي تفعيل سابقه ما فذسميت ان دونوں ر ، خذسے نی گئی ہے۔

اس مقصد کے لیے آٹ نے حضرت عُمرو بن عاص رضی اللّٰہ عنہ کو مُتخب فرمایا کیونکہ ا ن کی دادی قبیلیہ بل سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیٹانچہ آب نے جنگ مونۃ کے بعد ہی تعینی جمادی الاخرہ مث میں ان کی تالیف قلسب کے بیے حضرت عمرو بن عاص رضی التدعنہ کوان کی جانب روانہ فرمایا۔ کہا جا باہے کہ عاصوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنوقضاعہ نے اطراف مدینہ پر بلّہ بوسلنے کے ارادہ سے ایک نفری فراہم کررکھی ہے لبذا آب نے حضرت عمروبن عاص کوان کی جانب روانہ کیا۔ ممکن سبے دونوں سبب اکٹھا مبوسگتے ہوں۔ بهرحال رسول الله يَنْظِينُهُ لَظِينَاكُ نسنة حضرت عرفٌ بن عاص كے ليے سفيد جھنڈا باندھا اور اس كے ساتھ کالی جھنڈیال بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین وانصار کی تین سونفری وے کمہ انہیں رخصت فرمایا ۔ ان کے ساتھ تنسی کھوٹرسے بھی ستھے ۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی اور عذرہ اور بلقین کے جن لوگوں کے پاک سے گزری ان سے مدد کے خوالی مول ، وہ رات کوسفر کرستے اور دن کو پیچئے رہنے تھے رجب متمن کے قریب پہنچے تومعلوم ہواکہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے ۔ اس سیے حفزت عمرُّونے حفزت رافع بن کمیٹ جہنی کو كمك طلب كرين كحديد رسول التديين في في في مدمت من بصبح ديا. رسول الشريط في في المعربية بن جراح کو علم دے کران کی سرکر دگی میں دوسو فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی یجس میں رؤسار مہاجرین میشلاً الوبكرٌ وعرُّس اورسردا ران عه ربهي تنقط بحضرت الومبُنيده كوحكم ويا كيا تتفاكه عمرٌ مُن عاص سے جامليں۔ اور دونول مل کر کام کریر ، انتقلاف نه کریں رو ہاں بہنچ کرا بوعبیدہ رضی الندعنہ سنے امامت کرنی جا ہی کسیسکن حضرت عمرُ ونے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں۔ امیر بیں موں ۔ ابو عبیّیدہ نے ان کی بات مان بی ورنماز حصرت عمرُوسی پڑھاتے رہے۔

کک آجانے کے بعدیہ نوج مزید آگے بڑھ کر قضاعہ کے علاقہ میں داخل ہوئی ادراس علاقہ کو و ندتی ہوئی اس کے دُور دراز حدود کک جا پہنچی ۔ انعیر میں ایک لٹنکر سے مڈبھیٹر ہوئی کیکن جب مسلمانوں نے اس پر حلہ کیا تووہ اِ دھراُدھر بھاگ کر مجھرگیا ۔

اس کے بعدعوف بن مالک اتب میں اندعنہ کو المیجی بناکر رسول القدیشالی نظیم کی ندمست میں بھیجا گیا رانہوں نے مسلمانول کی برسلامست واپسی کی اطلاع دمی ا ورغز وسسے کی تفصیل مشاتی ۔

ذات السلاسل رہبی سین کو پیش ور زبر دونوں پڑھنا درست ہے۔ دادی القرامی سیے آگے ایک خطۂ زمین کا نام ہے۔ یہاں سے مدیمۂ کا فاصلہ دس دن ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کومسلان قبیلۂ حذام

على ويكفيّ ابن بشام ١٩٢٣/٢ تا ١٢٤ ، زاد المعاد ١٥٤/١ ما ١٥٤/

# غروة برح مكر

المم ابن قیم سکھتے ہیں کہ بیر وہ فتح اعظم سبے س سکے ذریعہ اللہ نے اسپنے دین کو، اسپنے رسُول کو ، اپنے نشکر کو اور لینے امانت دارگروہ کوعزت بختی اور لینے شہر کو اور لینے گھرکو ' بیصے ُونیا والوں ہے ہیے ذریعة براییت بنا پلسپے ؟ کفار ومشرکین کے ابتھوں سے چھٹکارا دلایا ۔ اس فتح سے آسمان والول میں نوشی کی لېردولاگتى اور اس كى عزت كى طنابى جوزاء كے ثنانوں برتن كميس، اور اس كى دىجەسسەلۇك اللدىكے دين میں فوج درفوج داخل موستے اور رُوسے زمین کا چہرہ روشنی اور حیک دمک سے حکم گا اُٹھا۔

اس غروبے کا سبب اسلام مدیبیا کے ذکر میں ہم بیات بتا ہے ہیں کہ اس معاہدے کا اس عرف کے اس معاہدے کا سبب بنان میں اسلامی کے میں کہ اس معاہدے کا سبب بنان میں اضل ایک دفعہ میں کہ جو کوئی محمد میں انتقادہ کے عہدو پیمیان میں اضل

ہونا جاہے داخل ہوسکتاہے اور جو کوئی قریش کے عہدو پیمان میں داخل مبونا جاہیے داخل ہوسکتا ہے اور ہو تبيله جس فريق كے منابھ شامل موگا اس فریق كا ايك حقد سمجا جائے گا۔ لہذا ايسا كوئى تبيد، أكركسي حملے يا زياد تي كاشكار موكاتو مينحوداس فرفق برحمله اورزمادتي تصوّر كي جلت كي ر

کے عبدو پیمیان میں ۔ اس طرح دونوں تبیلے ایک دُومسے سے مامون اور بینے حکم بو کئے لیکن بی کھان دونوں تبییوں میں دورج ہلیت سے علاوت اورکٹ کش علی آرہی تھی ، اس سیے جب اسلام کی آمداً مرموئی ، اور صلح صدیبید موگئی، اور دونوں فراتی ایک دوس<sub>یس</sub>ے سیطئن مبوسکئے تو سنز مکرسنے اس موقع کوعنیمت سمج*و کر* عالم كر بنوخ اعد سے برانا بدلد حيكاليں - چنا نخير نوفل بن معاويہ ديلى نے بنو بكركى ايك جاعت سائھ لے كر شعبان سث میم میں مبنوخزا عبر پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنوخزا عہ و تبیرنامی ایک چشمے پرخیمہ زن تصے۔ان کے متعدد افراد مارسے گئے۔ کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی مہوئی ۔ ادھرقریش نے اس محلے میں ہتھیا وں سے بنو بکر کی مدوکی ، ملکه ان کے کچھ آدمی بھی رت کی تاریخی کا فائدہ اُٹھاکراڑا تی میں شرکیب ہوئے۔ بہرجال حله آورول نے بنوخزاعه کو کھدير کرحرم تک پنجادي حرم پہنچ کر بنو مکرنے کہا"؛ اے نوفل ۱ اب توہم حرم من افل



موسکتے۔ تہارااللہ! . . . تہارااللہ . . اس سے بواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی ، بولا ؛ بنو بکر ہے۔ کوئی الدنہیں ، اپنا بدلہ چکا لور میری عمر کی قسم! تم وگ حرم میں توپری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہسیں سلے سکتے ۔ "

ادھر بنوخزا عمد نے مکر پہنچ کر بگریل بن وُرقاء خُراعی اور لینے ایک آزاد کروہ علام را فع کے گھروں میں پناہ لی اور عمر است نظر کی خور آ مدینہ کا رُخ کیا اور ربول القد ﷺ کی خورت پناہ لی اور عمر و بن سالم خراعی نے وہاں سے نکل کرفور آ مدینہ کا رُخ کیا اور ربول القد ﷺ کی خورت میں پہنچ کرسامنے کھڑا ہوگیا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں سی پہنچ کرسامنے کھڑا ہوگیا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں سی اب کرام کے درمیان تشریف فرمانے عمر و بن سام سنے کہا :

يارب انى ناشد محسمدا حلفنا وحلف ابسيه الاتلدا ثمة أسلمناولم ننزع يدا قدكنتم ولداوكنا والمدا فانصر عداك الله الصراايدا وادع عبدالله يأتوام دد, فيهم رسول الله قد تحبسردا ابيض مثل المبدرييموصعدا فى فيلن كا لبعربيجرى مزيد انسيم خسفا وجهه تربدا ونقضوا ميبثاقك المؤكسدا ان قريشًا خلفوك الموعدا وجعلوالي فى كداء رصدا وزعموا ان لست ادعو احد وهمم اذل و قل عمددا هم بستون با لوت يرهجدا

#### وقتلونا ركعا وسحبدا

" بے پروردگار! میں محمد مظافی گئان سے انکے عبداور ن کے وید کے قدیم عبدگی دائی وے رہا ہوں۔
اکپ لوگ اوراد سقے ورہم بیننے ولے ۔ بھرہم نے ابعداری اختیار کی درکبھی وست کش نہ ہوئے۔
التداکپ کو ہدیت وسے " پ پُر زور مدد کیجئے ور اللہ کے بندوں کو پکا ریئے وہ مدد کو آئیں گے۔
جن میں القد کے ربول ہوں گے ہتھیار پوش ورچڑھے ہوئے جودھویں کے چ ندکی طرح گوئے ور
خوبھورت ۔ اگر ان پرظلم ور ان کی تو بین کی جسے تو چہرہ تمت معظم تا ہے ۔ سپ کے ایسے شکر جر
کے اندر تشرافیف لائیں گے جو جھگ بھر سے مندر کی طرح تو طم خرز ہوگا ۔ یقیناً قریش نے آپ کے عبد کی

خدف درزی کی سبے ادر آب کامیخته بیمان تور دیا ہے۔ انہوں نے میرسے بے کدا میں گھات لگائی در یسمحه کدی کسی کو (مدد کے لیے) مزیکاروں گا حال نکروہ برسے ذلیں اور تعداد میں قلیل ہیں انہوں نے وتير پررات بين حمد كيا اور بين ركوع وسجو د كي هالت بين سي از ديني مم من تصاور بين قتل كيا گيا .) رسول اللَّه ﷺ شَنْظَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ ایک محوط او کھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا یہ بادل بنوکعب کی مدد کی بثارت سے دمک رہے۔ س کے بعد بیڈیڈل بن وُرقا وخزاعی کی سرکروگی میں بنوخز عملی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ ﷺ فیلٹنٹی کوبتریا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو کمر کی پشتیبانی کی ۔اس کے بعد بیر لوگ مکہ واپس <u>چلے سگئے</u>۔

صریح پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز منر بھی ۔ اسی لیسے خود قریش کو بھی اپنی برعہدی کا بہوت مبلد احماس ہوگیا اور انہوں نے س کے انج م کی سنگینی کو مدخطر سکھتے ہوئے ایک مجلس مثنا ورت منعقد کی حس میں سطے کیا کہ وہ لینے سپر سالار ابوسفیان کو اپنا نمائندہ بناکر تجدید سلحے کے لیے مدیمنہ روانہ کریں ۔ اد هر بول الندين المنظمة المنظمة المرام كوبتا ياكه قريش ابني اسع مبتسكني كے بعد اب كيا كر ليے ولله بیں بینانچہ آپ نے فرمایا کر گویا میں برسفیان کو دیکھر ہا ہوں کہ وہ عہد کو پھرستے پختہ کرنے اور مدت صلح کوبڑھلنے کے لیے گیا ہے:'

اد صرابوسفيان مصضده قرار دا د كيمطابق روايه بموكر مُشفان بيني توبُدُيل بن وُرَقاد من لاقات بهو بي ر 'بزیل مدینه سے مکہ واپس مروائقا۔ الوسفیان مجھ گیا کہ یہ بی میٹھ شکھنگائا کے پاس سے ہوکر آرواہے بوچھا بْدِيل ، كَبال سنے آرسبے موج بْدِيل سنے كها ، ميں خزاعه كے مبراہ اس سامل ادر دادى ميں گه براتھا ، پوچ · كية م مخد كه باس نهيل كئے تھے ؟ بُديل نے كها، نہيں ر

مگرجب مبریل مکه کی جانب روانه ہوگیا تو ابوسفیان سانے کہا ، اگروہ مدینہ گیا تھا تو وہاں راپنے ونمط کو) کھیلی کا جارہ کھلایا ہوگا۔ اس سیسے ابرسفیان اس مگہ گیا جہاں 'بریل نے پٹاا ونٹ بٹھایا تھا اوراس کی

ته اشره اس بات کی طرف سے کہ عبیرت ف کی مال مینی قصّی کی بیمہ ی جبی بنوخ اعرسے تھیں ، س بیے پورا خاندان نبوست بنوخرامه کی اولاد تصرار

مینگنی سے کر توڑی تواس میں تھجوری تھنی نظر تی۔ بوسفیان نے کہا 'میں تُدا کی قسم کھا کر کہ ہوں کہ 'بدیل ، محدّ کے پاس گیا تھا۔

بهرابوسفیان وہ ںسے نکل کررسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اور آپ سے گفست گوکی آپ نے سے گفتگو کریں۔انہوں نے کہا ہیں ایسانہیں کرسکتا۔اس کے بعدوہ عمر بن حطاب رمنی نتدعہٰ کے ہیں كيا اوراُن سے بات كى انبول نے كہا ' مجود ميں تم توگوں كے ليے رسول الله يَظْفَلُنَكُون سے سفرسشس کروں گا خدا کی تسم اگر مبھے مکوٹا می کے کھٹے ہے سے سوانچھ دستیاب نہ مبوتو میں اسی کے ذریعے تم روگوں سے جہاد کرول گا۔ اس سکے بعدوہ حضرت علی بن ابی طالب کے پاس بہنی۔ دبال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور حنرت حن تجی تھے جوابھی چوٹے سے بیتے تھے اور سلمنے گھٹنول گھٹنوں علی رہے تھے۔ ابوسفیان نے كها الصائل الميرك ما تحتمها راسب سے كمرانسي تعلق ہے اين ايك عنودت سيسے آيا مول - ايسا نه موکه حب طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں۔ تم میرے بیے محدّے سفارش کر دو۔ حضرت علی خ نے کہا: ابرسفیان ! تجمدیرافسوسس ، رسول القریظائن گھاٹنگا نے ایک ؛ ت کاعزم کریاہے ۔ ہم اس باسے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرسکتے۔ اس کے بعدوہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ موا اور بولا ؛ کیا آپ ایسا کرسکتی بین کہ اپنے اس بیٹے کومکم دیں کہ وہ ٹوگول کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کرکے ہمیشہ کے بیے عرب كاسروار بروجات ؟ حفرت فاطمه رضى التُدعنها في كها " والنّد إ ميرايه بيّا اس درجركونهي پنجاب كه لوگو كے درمیان پناه دسینے کا اعلان کرسکے اور رسول اللّد مَیّنظانی کیا کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتہ۔" ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابوسفیان کی آئھوں کے سے دنیا تاریک ہوگئی۔ س نے حضرت علی . بن ابی طالب رمنی النّدعنه سیسے شخت گھیر مِسٹ ،کش کمش اور ما یوسی و ناامیدی کی عاست میں کہا " ابواکسسن . میں دیکھتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں ، مہذا ہمجھے کوئی راستہ بتاؤ ۔ ھنرت ملی نے کہا ! نعدا کی قسم ؛ ہیں

تہارے میے کوئی کارآ مد چیز نہیں جانا۔ البتہ تم بنوک نہ کے سردار ہو ابذا کھڑے ہوکر لوگوں کے درمیان امان کا علان کر دو ، اس کے بعد اپنی سزین میں داپس چلے جاؤٹ بوسفیان نے کہا"؛ کیا تمہارا نیال ہے کہ بیمیرے لیے کچھے کا رآ مد ہوگا ہے تھارت علی شنے کہا ": نہیں فگدا کی قسم میں اسے کارآ مد تو نہیں سمجھا، میکن اس کے علاوہ کوئی میررت بھی سمجھیں نہیں آتی راس کے بعد ابوسفیان نے سمجد میں کھڑے ہوکرا علان کیا کہ لوگو! میں وگوں کے مدرمیان امان کا اعلان کر را ہموں میراپنے اونرف پر سوار ہوکر کہ چلاگیا۔

قریش کے پاس پنجا تو وہ پوچھنے گئے کہ پیچے کاکی صال ہے ؟ ابوسفیان نے کہا ہیں محد کے پاس گیا۔

بات کی تو والقد انہول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو تھافہ کے بیٹے کے باس گیا تو اس کے اندر کوئی تعملائی

نہیں پائی ۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اُسے سب سے کھڑ ہمن پایا۔ پیر علی کے پاس گیا تو اسے

سب سے زم پایا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے س پڑل بھی کیا گئین پتا نہیں وہ کار اکد

بھی ہے یا نہیں ؟ لوگوں نے بوچی: وہ کیا رائے تھی ؟ ابوسفیان نے کہا! وہ رائے یہ تھی کرمیں وگوں کے

درمیان امان کا اعلان کر دول ، اور میں نے ایسا ہی کیا ۔ "

قریش نے کہا' ترکیا محد سنے اسے نافذ قرار دیا۔ ابر سفیان نے کہا' نہیں۔ دوگوں نے کہا ' تیری تباہی ہو ، سشخص (می) نے تیرسے ساتھ محض غراق کیا۔ ابر سفیان نے کہا: نعدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بی کے۔

غز فسے کی تیاری اور اخفار کی کوششن است کا طبر نی کی روایت سے معلوم ہو، ہے کہ عز مسے کی تیاری اور اخفار کی کوششن کو سے کہ رسوں انتد طاق کا کا اور اخفار کی کوششن کو کوششن کی کوششن کو کوششن کی کو

 جاسوسول اور خیروں کوست ریش یمب پنیجنے سے روک اور کمیڑ لے تاکہ ہم ان کےعلاقے میں ان کے سرپیر ایک دم جا پہنچیں ۔ ایک دم جا پہنچیں ۔

بیر کمان انتفاء اور داز داری کی غرض سے رسول اللہ میں الله میں خرت اور عماہ رمضان سے میں حضرت البقادہ بن ربعی کی قیادت میں آئے آومیوں کا ایک سرتیر بطن اضم کی طرف روانہ فرمایا ۔ بیر مقام فری شنب اور فری المروۃ کے درمیان مدینہ سے تعزیباً ۴ میں کے فاصلے پر واقع ہے یہ تقصدیہ تھا کہ سمجھے والا سمجھے کہ آپ اسی ملاقے کا درخ کریں گے اور بی خبری او حراد حربھیلیں سکن بیر سرتیہ جب لیف مقررہ مقام پر پہنچ گی تو اسی خبر ملی کہ رسول اللہ طلائے ہیں خبری او حراد حربھیلیں سکن بیر سرتیہ جب لیف مقررہ مقام پر پہنچ گی تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ طلائے ہیں خبر کی دو مذہبو بیکے بیر جنانچ میر بھی آپ سے جا ملا۔

اد حرصاطب بن ، بی بلتو شنے قریش کو یک رقد مکھ کو یہ اطلاع دسے جبی کو ربول الله فیکا ان حکام کرنے ولئے ہیں۔ انبوں نے یہ رقد ایک عورت کودہ تھا اور اسے قریش تک پہنچا نے برمعاوضہ رکھا تھا۔
عورت سرکی جوئی میں رقع جبیا کر روانہ موئی نیکن رسول انته پیلاٹھ کیا ان کو جی سے عاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی چنانچہ آپ نے حضرت مُن بھراد رصوت او مُن بغنوی کو یہ کہ کر بھیجا کہ جاو روضہ فاخ پہنچہ وہال ایک مبودج نشین عورت مطے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رقعہ موگا۔ یہ صفرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہال پہنچہ توعورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ بھی اُر سے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خطا ہے ، اس نے کہا ممرے باس کوئی خطا نہیں ۔ انہوں نیچ اُرے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خطا ہے ، اس نے کہا ممرے باس کوئی خطا نہیں ۔ انہوں نے اس کے کہا وے کی تلاشی کی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر صفرت میں بند عزیہ مہد رہے ہیں ۔ تم یا تو خطان کا لو نے اس کے کہا وے کی تلاشی کی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس بے نہم جبوٹ کہہ رہے ہیں ۔ تم یا تو خطان کا لو قدم کھیا تو نوان کی نہ رہول اللہ طلائی کھی تو بولی انجھا مز کہی تو بولی انجھا مز کھی تو بولی انجھا مز کھی و بولی انجھا مز کھی و انہوں نے مذ کھیے اُواس نے یا ہم تمبین نگا کردیں گے "جب اس نے یہ بھی تو بولی انجھا مز کھیے و انہوں نے مذ کھیے اُواس نے انہوں نے مذ کھیے اُواس نے انہوں نے مذ کھیے اُواس نے انہوں نے مذ کھیے آواس نے انہوں نے مذ کھیے اُواس نے انہوں نے مذ کھیے آواس کے کہا میں کھی کھی تو بول اُرا بھیا مز کھی دول انہوں نے مذ کھیے آواس کے کہا میں کھی تو بول اُن ایکھا مز کھی تو بولی اُن کھی تو بولی اُن بھیا مز کھی تو بولی اُن کھی تو بولی اُن کے کہا میں کھی تو بولی اُن کھی تو بولی کھی تو بولی اُن کھی تو بولی کھی تو بولی کھی تو بولی اُن کھی تو بولی اُن کھی تو بولی اُن کھی تو بولی اُن کھی تو بولی کھی تو بول

کے پہی سریہ ہے جس کی ماقات عام بن افسط سے ہوئی تو عام نے اسلامی دستور کے مطابق سلام کیا۔ لیکن معلم بن جنامہ نے کسی سابقہ رنجش کے سبب اسے قبل کر دیا ، وراس کے اونٹ اورسا بان پر قبضہ کرلیا۔ اسس پر سے آت نازل ہوئی ولا تقولو، لمن المقی ، لمبیکم الشّدام لمست مؤمنا دار ہے بعنی جم سے سلام کرے ، سے یہ نہ کہو کہ تومومی نہیں۔ اس کے بعدص کم کورسول اللّه مظلم اللّه مظلم کو نہ بنی ۔ اس کے بیے دُعلت منفرت کو دیں لیکن جب معلم آپ کے سامنے عاضر ہوا تو آپ نے بین با فرفایا ، سے اللہ ایملم کو نہ بخش ۔ اس کے بعدم ملم اپنے کپڑے کے دامن سے اپنے آکنو لو نہی ہوا اللّها ، ابن اسماق کا بیان ہے کہ اس کی قوم کے وگ کہتے بی کربعد میں اس کے لیے رسول اللّه میکا اللّه میکن شاکروی تھی ۔ دیکھے رو معاد ۲ ما ۱۵۰ ، ابن ہتام کا ربیان ہے کہ اس کے اللہ اللہ میکا اللّه میکا الله میکا اللّه میکا الله میکا اللّه میکا الله میکا الله میکا اللّه میکا الله الله میکا ال

چونی کھول کرخط نکالا اور ن کے والے کردیا۔ یہ موگ خطے کے رسول اللہ ﷺ کھاتا کے باس پہنچے فی مجھاتو اس میں تحریرتھا : ( صاطب بن ابی بلیغہ کی حرف سنصقریش کی جا نب ) میپرقریش کورمول انڈریٹے ٹاٹھیٹھاٹھا کی رو بگی کی خبردی تقی می در سول النّد ﷺ الله تقطیقاتی نے حضرت حاطب کو ملاکر او چھاکہ حاطبٌ ! میر کمیا ہے ، انہوں نے کہا، لیے رسول ! میرسے طلاف جلدی نہ فرمائیں ۔ نصا کی قسم! انٹدا وراس کے دسول پرمیرا ایمان سہے۔ می نه تومرتد مروامور اور مذمجه مین تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا ادمی نہیں البنة ان میں چیکا ہوا تھا اورمیرے اہل وعیال اور ہال ہیتے وہیں ہیں لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی تفاظت کریں۔ اس کے بزخلاف دوسرے دوگ ہو آپ سکے ساتھ ہیں وہاں ان سکے قرابت دارہیں جواُن کی حفاظت کریں گئے۔ اس لیے حبب مجھے رہے جیز حاصل نہ تھی توہیں نے جا ہا کہ ان پر ، یک احمان کر دول حب کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر *حضرت عمرٌ* بن خطاب نے کہا: كے نتد كے رسول بمجھے چيوڑ سياس مي كرون ماردوں كيونكم اس في امتدا وراس كے رسول کے ساتھ نییانت کی ہے اور بیرمنافق مہوگیاہے۔ رسول اللّٰہ ﷺ نے فرایا او مکیھر بیرجنگ بدر میں حاصر مبوحیکاہے۔ اور عُمُر ، تمہیں کیا بہتہ ج ہوسکتاہے اللہنے اہلِ بدر کو دیکھ کرکہا ہو کہتم ہوگ ہو عام و کرد · میں نے مہبی نخش دیا ریش کر حضرت عمر صنی اللہ عنہ کی انگھیں اسکبار موکمینی اور انہوں نے کہا: الند وراس کے رشول بہترجانتے ہیں ہے۔

س طرح النّه نے جاسوسوں کو نکریٹر لیا اور سلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی ۔

۱۰ در مضان المبارک شدہ کورسول اللّه عظافہ کھنے گانے نے مدینہ چھوڈ کر سکتے کا اسلامی سنٹ مرمکہ کی راہ میں ۔

اسلامی سنٹ مرمکہ کی راہ میں ۔

رخ کیا ۔ آپ کے ساتھ دس مبزر صنّعابہ کرام تھے۔ مدینہ پر ابورجم غفاری

کے سیمے بخاری ۱۲/۲، ۱۲/۲ میرون نبیراور حضرت ابویر تدرکے ناموں کا اضافہ میمے بخاری کیبض ورسری رورہ ت بی ہے۔

مِنى التدعنه كي تقرري ببوئي -

جھنے میں یا اس سے کچھ اوپر آٹ کے چا تصرت عباس بن عبدالمطلب ملے روہ مسلمان موکر ا بینے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوستے تشریف لا رہے تھے۔ پھراُ ہوا دہیں آپ کے چپریے بھائی ، بوسفیان بن حارث اور معیومی زاد مجانی عبدالله بن اُمیر سطے۔ آب نے ان دونول کو دیکھے کرمنہ بھیرلیا کیونکہ یہ دونوں آب کوسخت فیت پہنچایا کرتے اور آپ کی مبجو کیا کرتے تھے۔ یہصورت دیکھ کرھزت ام سلمہ رضی الدّعنہانے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا جاہیئے کہ آپ کے جیرے تعبائی اور معیو بھی زاد بھائی ہی آپ کے پہاں سب سے بدیخست مہوں ۔ادم رحفزت علی منی التدعنہ نے ابسفیان بن حارث کوسکھایا کہتم رسول التدینظ اللّٰفیکی کے سیسنے حب اقر اوروبى كموج محزت يوسف عليه السلام كم بهائيول في ان سيم كم اتفاكد : تَالِيَّهِ لَعَنَدُ أَشَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَغُطِينًا ١١٦٥، أَهُ وَلَا كَ تَسم اللَّهُ فَعَالَكُ مِهِم يُرْضَيِنَا بَحْ الريقينًا بِم بن تَطاكا رستَق كَيْزِكُم آب و الله المالية الله الماري المري كري كري كري المركا جواب الب سي عده رما مور جناني الوسفيان في من كيا اورجاب مِن فَرِدُ ارسول اللَّهُ مِينَا لِللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمَيْوَمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُرُ وَهُوَ أَنَّ الرَّحِينَ ١٢:١٣٥ مِن فَرَارِسُول اللَّهُ مَا يَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ أَنَّ مُ الرَّحِينَ ١٢:١٣٥ "م جتم پر کوئی مرزنش نہیں۔ القد تمہیں مخش دے اور دہ ارحم الرحین ہے "، س پر الرسفیان نے آپ کوعین م اشعاد سناست جن بی سے تعب*ف یہ سقے*:

> لتغلب خيل للات خيل محمد لعمرك انى حين احمل لادبيسة فهذا وإنى حين اهدى فاهتدى لكالمدلع الحسيران، ظلم لسله على الله من طردته كل مطرد هدانى هادغ يرنفسي ودلني

" تیری غمرکی قسم! حس وقت میں نے اس سیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ دات کے شہبوار محد کے شہبوار پر غالب آجائیں تومیری کیفییت رات سے اس مسافر کی سی تھی جوتیرہ و تار رات میں جیزان ومسرگرو ن ہو، نیکن اب وقت آگیا ہے کہ مجھے ہایت وی مبلت اور میں ہدایت پاؤل مجھے میرسے فس کی بجائے ایک بادی نے بدایت دی اور الله کا راسته استخص نے بتایا جسم میں نے برموقع برد دھتکار دیا تھا۔

يرس كررسول الله عَيْرُ فَاللَّهُ الْعَلِيُّمُ لَكُ سنه اس كرسين ريضرب لكائى اورفراياً؛ تم في مجه برموقع بروهتكار تقاية

مرّالظهران من اسلامی شکر کا براو مراسته عَلَیْ الله می اسلامی کا براو مراسته می اسلامی کا براو مراسته می اسلامی اسلامی می اسل

بعد مھرآت نے سفرجاری رکھا یہاں تک کر ات کے بتدائی اوقات میں مرا نظہران ۔ وادی فاطمہ۔ یہنچ کر نزول فرمایا۔ دہاں ہے سے حکم سے توگوں نے انگ انگ آگ جنائی۔ اس طرح دس مبزار (جولہوں میں) آگ 

مرا فلبان مربار من الترون من بلا وَ دُ النه كالمقصدية عناس من التدعه رسوال لله الموريك من التدعه والله الموريك التدعه والله الموريك المعتمدية تماكه كوئي الموريك الموريك المعتمدية تماكه كوئي الموريك الموريك المعتمدية تماكه كوئي الموريك المعتمدية تماكه كوئي الموريك المعتمدية تماكه كوئي الموريك المعتمدية تماكه كوئي الموريك الموريك

تکر ہارا یا کوئی بھی ادمی مل جائے تواس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاکہ وہ سکتے ہیں رسول اللہ 

ا و هرائند تع لیٰ نے تریش پرساری خبرول کی رسائی روک دی تھی۔ اس نیے انہیں حالات کا کیھے علم نه تها ؛ البتة وه خوف دور اندبیت سے دوحار ستھے اور ابوسفیان ہا ہر جا جا کرنے بروں کا پتا لگا تا رہتا تھا۔ بنیا نجمہ س د تت بھی وہ اور عکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء خبرول کا بتا لگانے کی غرض سے نیکے ہوئے تھے۔ حفرت عباس مِنى الله عنه كابيان سبت كربخدا مي رسول القريط الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ المعارم المعاكم مج ابرسفیان وربدیل بن ورقاء کی گفست گوشانی پڑی ۔وہ باہم رو وقدح کررہے ہتھے ۔ ابوسفیان کہہ رہاتھا کہ خُدا کی تسم <sub>:</sub> میں نے آج رت حبیبی آگ اور ایسانٹ کر توکیمی دیکھا ہی نہیں ٔ اور عواب میں بدیل کہ رہا تھا۔ بیر نمُداکی قسم بنوخزاعه بیں برنگ سنے انبین تھیل کررکھ دیاہے۔ اس پر ابوسفیان کہ رہاتھا' خزاعہ اس سے کہیں کمتراور ذیل ہیں کہ بیان کی آگ وران کا تشکر ہو۔

حفرت عباس كيت بي كدمي في سن كي أواز بهجان في اوركها ، الوخظله إ اس في ميري أواز يهجإن لى اوربول البوالفضل إلى مين سف كها المار الس سف كها اكيابات سبير بم ميرسد مال باب تجدير اس نے کہا ، ب کیا حیلہ ہے ، میرے ال باب تم پر قربان میں نے کھا؛ والتد اگر وہ تہیں بالگئے

سے بعد میں ابوسفیان کے سلام میں بڑی خوبی سمئنی کہاج باہے کہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا جیاء کے سبب رسوں مند خانونے فیتین کی طرف سرا کھا کرنہ دیکھا۔ رسوں مند ﷺ کا تھی ان سے مجبت کرتے تص ودان کے بیے جنٹ کی بشارت دسیقے مفروستے تھے بمجھے توقع ہے کر بیر میزو کا بدل ثابیت ہوں بگے ۔ جبب ان کی دفات کا دقت آیا تو کہنے سگے ، مجھ پر مذرونا کیونکہ اسلام لانے کے بعد میں نے مجمی کوئی گناه کی بات نہیں کہی۔ زاد المعاد ۲ ۱۹۳۰۱۹۴

تو تمہاری گردن مار دیں گے ہندا اس نچر پر پیچے بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں رسول اللّٰہ ﷺ کے پکسس کے جلتا مہرل اور تمہارے لیے امان طلب کئے دیتا ہوں۔اس کے بعد البسفیان میرے پیچے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس جلے گئے۔

حصنرت عباس ضِي المدّعنه كيت بين كر مين ابوسفيان كوسه كرحلار جب كسى الاؤكم پاسسه كزرّا تو لوگ کہتے مرکون ہے بہ مرحب ویکھتے کہ رسول اللہ بیٹالیا اللہ کا خچر ہیں اور میں اس پرسوار ہوں توسکیتے کہ رسول الله مینالین المی المی المی المرآب کے نیجر پر ہیں رہاں کمک کرمیں عمر بن نطاب رہنی الدعز کے اُلا وَ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا 'کون ہے ؟ اوراُ کھ کرمیری طرف آئے۔ بعبب پیچھے ابرمفیان کو دیکھا تو كيف لگے ' ابرسفيان ؟ اللّٰه كا وشمن ؟ اللّٰه كى حدسبے كه اس نے بغيرعبدو پيمان كے تھے (مهارسے) ق بو ميں برُه کیا اور نچرسے کود کررسول اللہ ﷺ نظیمہ ایک باس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن نھاب بھی گھس آئے اور بولے کہ لے اللہ سکے رسول! یہ ابوسفیان ہے۔ مجھے اجازت دیکجتے میں اس کی گرون مار دوں۔ میں نے کہا " الے القد کے رسول : میں نے سے پناہ دسے دی ہے۔ پھری نے سول اللہ ﷺ نے پاس مبی کے اس مبی کے کار ایک کا سر پکڑا یا۔ اور کہا' نعدائی تسم آج رات میہ۔ سو کوئی، در آپ سے مرگوشی نہ کرے گا۔ بیب ابوسفیان سکے بارسے میں مضرت مرضنے بار بارکہا تو میں نے کہ ' عُمر ؛ تصرحاؤ ۔ فُداک تسم اگریہ بنی مدی بن کعسب کا اُدمی ہوتا توتم ایسی بات مذکتے یئر مِنی التدعنہ نے کہا عباس ؛ ٹھہ جاؤر نُکدا کی قسم تہبارا اسلام لانامیرے نزدكيك نَعطاً ب كے اسلام لانے سے \_ اگروہ اسلام لاتے \_ زيادہ پہنديدہ ہے،وراس كى وحبرميرے يے صرف یرسبے که رسول الله طالال الله علی خاندیک تهار اس م لانا نصاً ب کے اس م لا نے سے زیادہ لیندیو ہے میرسے پاس سے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرسے میں سے گیا، ورمسے خدمت نبوی ﷺ میں صر کیارات سے اسے دیکھ کرفرایا ' ابوسفیان ! تم پرافسوس اکیااب بھی تہارسے سے وقت نہیں آیا کہ تم يرجان كوكراللدكي وكرفي الانبي ۽ ابوسفيان نے كباميرے ال باب آپ پرفدا ، آپ كينے برد بار ، كيتے كرمم اور سكتنے خولیش بپرورہیں ۔ میں ابھی طرح سمجھ حیکا ہول کہ اگر الند سکے ساتھ کو تی اور بھی الڈ ہو آ تواب مک

آب نے فرمایا ' ابوسفیان تم پرافسوس کیا تہارے بیے اب بھی دقت نہیں ایکم بیمان سکو کہ میں

التُدكار سول مول و ابرسفيان في ميرسال باپ آب پرندار آپ كس قدر سيم كس قدر كريم اور كس قدر صله رحمی کرسفے والے بیں اس بات کے متعلق تواب بھی دل میں کھیرنہ کچھ کھٹک سبے۔ اس پر میں نے کہا ، السے ! گردن مارسے جانے کی نومت آنے سے پہلے پہلے، سلام قبول کر ہو۔ اور پیرشہاوت واقرار محمر لوكه التدكيم واكونى لاتق عبادت نهيس اورمحد يَنْظِينُهُ عَلِينًا الله سكه رسول بيس راس پر ابوسفيان في اسلام تبول کرنیا اور حق کی شہادت دی ۔

يَمُ سَے كہا : ليے الله كے دسول . ابرسفيان اعزاز ليندسپے لہذا اسے كوتى اعزاز دسے و پیجئے۔ اُکٹِ نے فرایا ٹھیک ہے۔ ہجرا ہومغیان کے گھریں گھس جائے اسے امان سبے اور ہجرا پنا وروازہ ندر سے بند کرسے اسے امان سبے اور جومسجد حِرام میں واخل موجائے اسے امان سبے۔

اسلامی لشکرم را نظهران سے مکے کی جانب اسلامی لشکرم را نظهران سے مکر دورنہ

ہوستے اور سحنرت عباس کو حکم دیا کہ ابوسفیان کو وا دی کی شگناتے پر بہا ایکے ناکے کے یاس روک رکھیں تاکہ و إلى سے گذرىنے ولى خدانى فوجوں كوابوسفيّان و كيھ سكے يصرت عباسٌ نے ايسا ہى كيا ۔ اوھرقباً ل لينے اپنے پھر پیسے بیے گذر رہبے تھے۔جب وہاںسے کوئی قبیلہ گزر آتو ابوسفیان پوچھیا کہ عباس یوکون ہوگ ہیں ج جواب میں حضرت عبائل — بطور مثال سی کہتے کہ بنوئنگنم ہیں ۔ توابوسفیان کہ کم مجھے ٹنگیم سے کیا واسطر ہ بھركوئى قبىيلەگزر، توابوسفيان پرچيتا كەلسے عباش بيكون لوگ بيس ؟ دەكتىنى؛ مُزْيْزُ بين ـ بوسفيان كېتا؛ مجھے مزیز کسے کیامطلب ؟ یہاں تک کہ سارسے تبیلے کی ایک کرے گزرگئے ۔جب بھی کوئی تبیلہ گزرتا تو، برسفیان حصرت عباس سے اس کی بابت صرور دریافت کرتا اور حبب وہ اسسے بتا ہے **تروہ ک**ہ ک<u>ے مجمع</u>بنی فلاں سے کیا واسطہ ہ یہاں مک کررسول اللہ ﷺ اپنے مبزوستے کے طویس تشریف لائے ۔ آپ مہاجری انصارسكے درمیان فروکش ستھے یہاں انسانوں کے بجائے صرف درسے کی با رصے دکھائی پڑرہی تھی۔ ا برسفیان نے کہا : سبحان نٹد، سلے عباس ! بیکون درگ ہیں ؟ انہوں سنے کہا : بیرانصار و بہاجرین کے مبویس یول اللّٰد يَنْظِلْنَكُ لِكُنْ كَتْرْفِيهِ وَالْمِينِ وَالْمِسْفِيان سنه كها: تعبلا ان سعة محافرة رائي كى طاقت كسيسب ؟ اس ك بعداس نے مزید کہا ؛ ابوالفضل ! تمہار سے سختیجے کی بادشا مبت ترواللہ بڑی زبردست مرگئی ۔ محزت عباس رضی اللوعنہ سنے کہا : ابر مفیان ! بینبوت سبے ۔ ابو مغیان نے کہا ہاں ! اب توہی کہا جستے گا۔

اس موقع پرایک دا قعدا در پیش آیا۔ انصار کا بھریر مصرت معدبن عبادہ رصٰی اللہ عنہ کے باس تھا۔

وہ ابرمفیان کے پاس سے گزرسے تو ہوسے :

اليوم يوم الملحمة الميوم تستحل لحرصة الميوم تستحل لحرصة المرج نوزيزى اورمار وصاركا ون ب- آج حرمت طلال كرلى عبائے گئے "

ا جاللہ نے ویش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول القد طلائے ہے گذر سے تو ابسائی نے کہا ہے جہ آپ نے فرائی سع ابسائی نے کہا ہے جہ آپ نے فرائی سع نے کیا کہا ہے جہ ابسائی نے کہا ہے کہ کہیں سٹند قریش کے اندر مار دھا ارز مم کا وی مور سے کہ کہیں سٹند قریش کے اندر مار دھا ارز مم کا وی دی سے رسول اللہ فیلی نے کہا گئے ہے کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزیت بخشے کا "اس کے بعد آئے نے مورت سٹند کے باس آدمی بھی کہ حوالے کر دیا ۔ گویا جن اور ان کے صاجز او سے تعیش کے والے کر دیا ۔ گویا جن اصفی کے اتھ سے بیں کر حوالے اس کے ایک دیا ۔ گویا جن اس کے موالے کر دیا ۔ گویا جن اس کے موالے کہ دیا ۔ گویا جن اس کے موالے کر دیا ۔ گویا جن اس کے موالے کر دیا تھا۔ شکل کے الے کر دیا تھا۔

اسلامی شکرا جانگ فروس کے مسریر ایک توصرت عباس مینی اندونیان کے پاس سے گزر ایک میں اندونیان کے پاس سے کہا اب

دور کر اپنی توم کے پاس جاؤ۔ ابوسٹیان تیزی سے کمہ بہنچا اور نہایت بیندا وازسے پکارا : قریش کے لوگو! یہ محمد مظافی کا ہیں۔ تمہار سے پاس اتنانٹ کرنے کر آتے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ؟ ابذا جوابوسٹیان کے گھرس جاتے ایسے امان ہے : یہٹن کراس کی بیوی ہند بنت عقبراتھی اور اس کی مونچھ کچھ کر کر بولی۔ مارڈوا اواس شک کی طرح جرتی سے بھرے موے تیلی نیڈلیوں والے کو۔ ٹر اہوا لیے بیٹیرو خررساں کا ،

ابوسفیان نے کہا ، تمہاری بربادی ہو۔ دکھیو تمہاری جانوں کے ہارسے میں بیرطورت تمہیں وھو کہ میں مزوال وسے کیونکہ محد الیالث کر گئے ہیں جس سے مقلبطے کی تاب نہیں۔ س بیے جو ابسفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا ، اللہ تجھے مارے ، تیرا گھر ہما رہے کتنے آدمیوں کے کام آسکتا ہیں جب بہ ابوسفیان نے کہا ، اور جو اپنا درواڑہ اندرسے بندکر نے اسے بھی امان ہے اور جو سجد حرام میں وائمس ہوجائے البتہ پنے وائمس ہوجائے کے دیتے ہیں۔ اگر قریش کو کھر کامیابی ہوئی تو ہم ال کے ستھ کھرا دباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کئے دیتے ہیں۔ اگر قریش کو کھر کامیابی ہوئی تو ہم ال کے ستھ ہور ہیں گے اور اگر ان پر صرب می تو ہم سے جو کھر مطالبہ کیا جائے گا منظور کریس گے۔ قریش کے سے احق ہور ہیں گے اور اگر ان پر صرب می تو ہم سے جو کھر مطالبہ کیا جائے گا منظور کریس گے۔ قریش کے سے احق

ا وباش مسلانوں سے دوسنے سکے سیے عِکْرَمَ بن ابی جبل ،صفوان بن اُمیَّہ اورسُہَیْلَ بن عُمْرُوکی کمان میں نعذمہ کے اندرجمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک اُدمی حاس بن قبیس بھی تھا ہجاں سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتارہتا تھا۔ جس پراس کی بیوی نے (ایک روز) کہا ' یہ کابیے کی تیاری ہے جومیں دکھے رہی مہوں ہ اس نے کہا ' محد مَثِظَالِمُنْ اللَّهِ الداس کے ساتھیوں سے مقلبطے کی تیاری ہے۔ اس پر بروی نے کہا ' نُداکی قىم، محديثَ الله المسكان المسكان الماسك من المالي من المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي الم اميدسپے كەميں ان كے بعض سانتيول كوتمهارا خادم بناؤں گا۔ اس كے بعد كہنے لگا، ن يقبل اليوم فما لى علة مذاسلاح كامل وألة

وذوغرارين سرينع المسيلة

" اگروه ایج مدمق بل آسگنے تومیرے بیے کوئی عند مذہوگا۔ بیمکل ہتھیار، درازاً بِی والا نیزہ اور حبیط سونتی جسنے والی دودهاری ملوارسے " نخندمه کی لڑائی میں یتخص بھی آیا ہوا تھا۔

فرطِ تواضع سے آپ نے اپنا سرحجکار کھاتھا یہاں یک کہ دار حس کے بال کجاوے کی نکرمی سے جانگ سے سقے ۔ ذی طویٰ میں آٹ سے کے کشکر کی ترتیب وقعیم فرمانی نے الدین ولید کو داسینے پہلوپر رکھا ۔ اسس يں اسلم ، سُينم ، غِفًا ر ، مُزْنِينَه ، جُهُنينَهُ اور كي دوسرے قبائل عرب سقے ... اور فالدبن وليدكو حكم وياكم وه کم میں زیریں مصے سے داخل مول اور اگر قریش میں سے کوئی آٹسے آتے تو اُسے کا ملے کررکھ دیں ، یہاں یک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں ۔

حضرت رسيرين عوام بائيل پهلوپرستے ، ان كے سامتھ رسول الله عظافہ تكانى كا مجري تھا۔ آپ نے انہیں مکم دیا کہ سکتے میں بالا ٹی حصے یعنی کداءسے داخل ہوں ا در حجون میں آپ کا مجنڈا گاڑ کر آمیٹ کی آمد یک دبیں طہرسے رہیں۔

حضرت ابوعبیرہ پیادے پرمقرستھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ بکر ہیں بہانتک 

مکریں اسلامی سنے کر کا وا خلہ ان بریات کے بدتمام دستے اپنے اپنے مقدرہ

راستول سے میں طیسے۔

حضرت نگالداوران کے رفقائی راہ میں جومشرک بھی آیا اسے مثلا دیا گیا ؛ البتہ ان کے رفقاء میں سے بھی کرز بُن جا برفہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا ۔ وجہ یہ بہوئی کہ یہ دونوں لشکرسے بچرو کر ایک دورے راستے پرچل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا ، خندمہ بہنچ کر حفرت خالد اور ان کے رفقائی ٹر بھیل قریش کے اوباشوں سے بھوئی معمولی سی جھڑپ میں بارہ مشرک ماہے گئے اور اس کے بعد شرکسین میں مبلکد اوجاس بن قبیس جرسلانوں سے جنگ کے بیے بہتیار ٹھیک گئے اور اس کے بعد شرکسین میں مبلکد اور ان کے دوازہ بند کر لو۔ اس نے کہا :

انك لوشهدت يوم الخندمه اذفرصفوان و فرعكرمة واستقبلنا با لسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربافلا يسمع الاغمضمه لهم نهيت خلفت وهمهمه

لم تنطقى فى للوم ادنى كلمه

" اگرتم نے جنگ خدرہ کا حال دیکھا ہم تا جب کے صنوان اور عکر مر بھاگ کھڑے بوتے در سونتی ہوئی ۔
تو روں سے ہمارا استعبال کیا گیا ، جو کلائیاں اور کھو پڑیاں اس طرح کائتی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ۔
ان کے شور وغوغا ور ہم ہم ہے کھوئٹ نی نہیں پڑتا تھا ، تو تم طامت کی ادنی بات نہ کہتیں "
اس کے بعد حضرت نعا لد مینی القد عمر کھر کے کی کوچوں کو روند تے ہوئے کو وصف پر رسوں القد مظالم اللہ علی جاسلے ۔

ادھ رصورت زبیر مینی الدّ عذبے آگے بڑھ کر مجون میں سجد نتے کے پاس رسول اللّٰہ عَلَیْنَ اللّٰهِ عَلَیْنَ اللّٰهِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

مسجد حرام من رسول التدييلة الكاوا خلدا ورنبول سيطهير الله الميلة الميادر

ہے تیجے اور گردو پیشس موجود انصار و مہاجران کے جلومیں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آ گے بڑھ کر حجراسود کو بڑگا اور اس کے بعد مبیت اللّٰہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے یا تھ میں ، یک کمان تھی ادربیت متدکے گرد اور اس کی چیت پرتین سو ساٹھ بُٹ ہتھے۔ بہت سی کمان سے ان بتوں کو تحوكر مارستے جاتے ہے اور کہتے جاتے ہے :

جَاّهَ الْعَقَّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوَقَ ۞ (١٠: ١٨) "مَنَّ آلِيه اور باطل عِلِكِياء باطل عِسنے والی چیزہے":

جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيثُدُ ٢٩:٣٢.٥ "حق اللهي ورباطل كي حيبت بيرت ختم مبوكني " اوراکٹ کی مطوکرسے ثبت چہروں کے بل گرستے جلتے تھے۔

آت سفطواف اپنی اونئنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالتِ احرام میں بذہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پراکتفاکیا یکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو بلاکران سے کعبہ کی کنجی لی بھراپ کے حکم سے نفائه كعبه كهولا كيار اندر داخل بهوئے تو تصويرين نظراً ئيس جن مين حضرت ابرا بميم، ورحضرت اسماميك علیہ اسلام کی تصویری بھی تھیں اوران کے دیھی فال گیری کے تیر تھے۔ آپ نے بیمنظرد مکیے کر فرمایا ، "الله ن مشرکین کوملاک کرسے۔ حدا کی تسم ان دونوں پیغمبرول نے کبھی بھی فال کے تیر ستعال نہیں کئے یہ آتیے نے نمانہ کعبہ کے اندر مکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دکھی ۔ لیسے ایپنے درست مبارک سے توڑ دیااور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا وی گئیں ۔

## خارز کعب میں رسول اللہ ﷺ کی نماز اور قریش سنے طاب اندیسے دروازہ بند

كرليا بحضرت اسامَّه اور بلالُّ بمِي اندر بي سقے رپھردروازے كے مقابل كى ديوار كارُخ كيا۔ جب ديوار صوت بین ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو دہیں تھہرگئے۔ دو تھمبے آپ کے بامیں جانب ہتھے، ایک کھمباوا ہے جانب اورتمین تھے ہیتھے ۔ ان دنول نھا یہ کعبر میں چھ تھے سے پھروہی آپ نے ماز پڑھی۔ اس کے بعد ببیت انتد کے اندر دنی حصے کا میکرنگایا۔ تمام گوشوں میں بمبیرو تو حید کے کلمات کہے۔ بھیردروازہ کھول ویا ۔ قریش دسامنے مسجوح ام میں منفیل نگائے تھیا تھی مھرے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں إ آپ نے دروازے کے دونول بازو مکر سیے ، قریش نیچے تھے ، نہیں یوں نماطب فرہ یا :

"الله كے سواكوئي معبود نہيں ۔ وہ تنہا ہے اس كاكوئي مثر كيب نہيں ۔اس نے اینا وعدہ سيج كر د كھايا ۔ لینے بندسے کی مدد کی اور تنہیا سارسے بیتھوں کو سکست وی سنو! بیت نند کی کلید برداری اور طاجیوں کو

یا نی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز میا کمال ی<sup>ا</sup> نئون میرے ان ونوں قدموں کے بیٹھے ہے۔ یا در کھو تعلِّ خطا شبہ ع<sub>د</sub>میں <u>۔ جو کوڑے</u> اور ڈنڈے سے ہمو ۔۔ معلط دیت ہے ، بینی سواد نٹ جن میں سے جالیس اونگنیوں کے شکم میں ان کے بیجے ہوں ۔

اے قریش کے لوگو! اللہ نے تم سے جا جمیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا ف تمرکر دیا۔ سامے لوگ ر علی سے بیں اور آدم مٹی ہے ''اس کے بعد بیا آیت تلاوت فرمانی و ادم سے بیں اور آدم مٹی ہے ''اس کے بعد بیا آیت تلاوت فرمانی و

يَاكِيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَنَفْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّانْـثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَّقَبَآبِـلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ اَكُرْمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقْلَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَكَلِيُهُ خَبِيْرٌ ۞ ٢٩:٣٩) الله اورتمبين أيك مرد اور أيك عورت سے پيلاكيد اور تمبين قوموں اور تبيلوں ميں تقسيم كيا تاكد تم ایک دوسرے کو بہمان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت دمی ہے جوسب سے ریادہ متعى مود بيشك المدجان والااور خرر كض والاسب "

ر مرح و فی سروس میں اس کے بعد آت نے فرایا ! قریش کے لوگو اِتمہارا کیا نیال ہے اسے اسے اسے اس کے بعد آت سے اسے ا اس کے لوگی سروس میں اس کے بعد آت سے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں ؟ انہوں نے کہا ؛

"چھا۔ آپ کریم بھائی ہیں۔ اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں ۔ آپ نے فرمایا ": تو میں تم سے وہی بات كهرر بابوں بوصرت يوسف مليه اسلام نے سينے بجاتيوں سے كمي تقى كه لَا مَنْ يُربُ عَكَيْكُمُ الْيَوْمَ آج تم پر کوئی *سرزیش نہیں حاو*ئے تم سب آزاد ہو۔''

عرض کیا بجنور ہمارے لیے حجاج کو ہانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبری کلید برداری کا اعزاز بھی ثمع فرہا دیجنے النّدائب پر رحمت نازل کرسے " ایک اور روایت کے بیوجب برگذارش حضرت عباس مسلّے كى تقى رسول الله يَظْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ إِنَّا مَا عَنْهَا لَنَّ بِن طلحه كهال بين ؟ انهب بلاياكيا به آب نے فرمايا وعثمان إ " يه لرا بني كنجى ـ آج كا ون نيكي اوروفا دارى كا دن بيئ يطبقات ابن سعدكي روايت بيك كرات سني كنجي دیتے موسے فرمایا " اسے بمیشر ہمیش کے لیے لو تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جوظا لم ہوگا ' لیے عثمان ! التدفية تم لوگوں كولينے گھركا امين بنايا ہے ؟ ابذا اس بسيت التدسے تمہيں ہو كھے سلے اس سے معروف كے

ابنماز کا وقت ہوچکا تھا۔ رسول اللہ مِنْ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي معرت بلال رمنی الدعنہ کو مکم دیا کہ کیسے پرچڑھ کرا ذان کہیں۔

اک وقت ابوسفیان بن حرب ، عُثاب بن اُسِیداورها ریث بن مِثام کعبه کے صحن میں بیٹھے ہتھے یع اب نے کہا، التدفي اسيد (كوفوت كريكاس) پريدكرم كياكه وه يه (ا ذان) مذسن مكاور نه ليدايك ناگوادچيز منني پرقي - اسس پر عارث سنے کہا ' سنو ؛ والنّد ؛ اگر مجھے معلوم ہوجلے کہ وہ برحق بیں توہیں ان کا پیروکار بن جاؤل گا۔ اس پر ابوسفیان نے کہا<sup>،</sup> دمکیھو ؛ والتدمیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیونکہ اگر میں بود ل گا تو بیرکنکریاں بھی میرے تعلق نص<sub>ر</sub> وے دیگی ۔ اس کے بعدنبی مِنْظِ اللّٰهُ ان کے پاس تشریف سے گئے اور فرایا ، ابھی تم وگول نے جو باتیں کی ہیں ' وہ مجھے معلوم ہوم کی ہیں۔ بھرآت نے ان کی گفت گو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عمّاب بول اُنظمے ، بم شہادت دسیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مُلاکی تسم ؛ کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہاری اس گفتگوسے آگاہ ہوما اور سم کہتے کہ اس نے آپ کو نجروی ہوگی۔

یہ چاشت کا وقت تھا۔ اس میے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز۔ 'مم ہانی نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دسے رکھی تھی۔ آپ نے فردیا ' اے اُمّ ہَا تی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناه دی ۔ اس ارشادی وحبر بر تھی کہ اُمِّم کا تی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی التدعنه ان دونوں کو مُّتُل كُرُنا چِاہِتے تھے۔ اس سیسے أُمِّ إِنْ نے ان دونوں كوچھيا كركھركا دروازہ بندكر ركھا تھا يجب نبى يَنْظِينُهُ الْمُنْظِينَةُ لَا تَشْرِيفِ سِلَا الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱) عبدانعزی بن مُطل (۲) عبدالله بن معدبن ابی مرح (۴) عکرمه بن ابی جبل (۴) عارث بن مُلْیل بن ومبب (۵) مقیس بن صیابر (۲) مُشَار بن اسود (۵۰۸) ابنِ علی دولوندُ میں جونبی ﷺ کی ہجو گایا کرتی تھیں (9) سارہ ، ہوا ولادعبرالمطلب میں سے کسی کی ونٹری تھی۔ اسی کے پاس حاطب کا خط

پایاگیا تھا ر

ابن ابی سرح کامعاملہ بیہ ہواکہ اسے صفرت عثمان بن عفان رضی الندعنہ نے مدمتِ نہوی میں ہے جاکہ جائز اس خشی کی سفار سنس کر دی اور آپ نے اس کی جان نجشی فرمتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا ۔ لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس انگیدیں خاموش رہنے کہ کوئی صحابی اُٹھ کر اسسے قبل کر دیں گے کیونکہ شیخص اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس انگیدیں خاموش رہنے کہ کوئی صحابی اُٹھ کر اسسے قبل کر دیں گے کیونکہ شیخص اس سے پہلے بھی ایک با راسلام قبول کر جبکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا لیکن بھر مرتبہ ہو کر بھاگ گیا تھا (تا ہم اس کے بعد کا کروار ان کے حمین اسلام کا آئینہ وارہے۔ یہنی الندعنہ)

عکرمہ بن ابی جبل نے بھاگ کرمین کی رہ فی لیکن اس کی بیوی فدمت نبوئ میں ماخر بروکر س کے
سیے امان کی طالب ہوئی اور آئیا نے امان دے وی اس کے بعدوہ عکرمہ کے پیچھے گئی اور اسے
ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آکراسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی ۔
ساتھ لے آئی۔ اس نے داپس آگراسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی ۔
ابن طل خانہ کا پردہ پڑا کر لٹا کا ہوا تھا۔ ایک میجا بی نے خدمت نبوی میں ماضر بروکر اعلاع دی۔ سب
نے فرمایا لیسے قبل کردو۔ انہوں نے اسے قبل کردیا ۔

معیس بن صبابہ کو حضرت نمینلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسانان ہو بچاتھا کیکن پھر یک انصاری وقتل کرکے مرتد مرکمیاا وربھاگ کرمشر کیون کے پاس میں گیا تھا۔

ق رث ، کمد میں رسول اللہ ﷺ کوسخت اؤیت بہنچایا کرتا تھا۔ اسے صفرت علی صِنی اللہ عنہ نے اللہ علی اللہ عنہ نے اللہ اس کیا ۔

مُبَّارِ بن اسود و بہن خفس ہے جس نے رسول اللہ طلاق قبید کی صاحز دی حضرت زیزب کوان کی ہجت کے بوقع پر ایس کچو کا مارا تھا کہ وہ بعودج سے ایک چٹان پر عاکری تھیں اور اس کی و حبسے ن کا حل سہ قط بوگیا تھا۔ بیٹن فع کہ سے روز نکل بھا گا۔ بچر سمان ہوگیا تھا۔ بیٹن فع کہ سے روز نکل بھا گا۔ بچر سمان ہوگیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچی رہی۔

ابن خطل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک تش کی گئی ۔ دور مری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کرایا ۔ اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہوگئی۔ (خلاصہ میر کہ نو میں سے چ رفتال کی نو میں سے چ رفتال کی جان نو مین موئی اور انہوں نے اسلام قبول کید ،

 کے درمیان بھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اندکی حمد و تناکی ورسے شایان شان اس کی تجمید کی بھر فرمایا:
"لوگو! القدنے جس دن سمون کو پیدا کیا اسی دن کھ کوحرام (حرمت و لاشہر) تھہریا۔ اس لیے وہ القد کی حرمت کے سبب قیامت تک کے سیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو مقدا در آخرت پر بمان رکھ ہواس کے لیے حمل انہیں کر سے کہ کوئی تعرف اس بنا پر زخصت افتیا رکر ہے کہ رسول اللہ فیلٹ نظینا کا سے بہاں کا کوئی ورخت کائے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر زخصت افتیا رکر ہے کہ رسول اللہ فیلٹ نظینا کا سے بہاں کا کوئی واسے کہدو کہ القد سنے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تہیں مول اللہ فیلٹ نظینا کے اور میرے سے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حدل کیا گیا۔ بھر کے اس کی اجازت بہیں دی ہے۔ اور میرے سے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حدل کیا گیا۔ بھر کے اس کی

حرمت اسی طرح پیٹ آئی سس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چلبیتے کہ جوھ صرسہے وہ نما نب کو یہ

ایک روابیت میں اتنامزیداضافد ہے کر پہال کا کاٹیانہ کاٹا جائے ترکار نہ بھگایا جائے ،ورگری پرلمی پیپرنه امکانی جائے ۔ البتہ وہ شخص الماسکت ہے جواس کا تعارف کرلیئے اور پہاں کی گھاس نہ اکھاڑی **ہوتی ہے اور جائے اور دوا کے طور پر استعال ہوتی ہے ، کیونکہ میر بوہ را درگھرکی (ضروریات) کی چیزہے!** 

أت نے فرمایا ' مگر اِڈخر۔

بنوخرُ اعهنے اس روز بنولیٹ کے ایک آدمی کونٹل کر دیا تھا کیو بکر بنولیٹ کے ہاتھوں "ن کا ایک آدمی جامبیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نظافہ کھیا تھا ہے اس بارسے میں فرمایا ' خزاعہ کے بوگو! اپنا ہ تھ قتل سے روک او، کیونکہ قتل اگر نافع ہو تا تو بہت قتل ہو جیکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ کمیں اس کے بیت لازماً اواکروں کا۔ بھرمیرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کوفش کیا تو مقتول کے اولیا مرکو د دباتوں کا امتیار ہوگا؛ چاہیں ترقائل کا خوُن بہائیں اورجا ہیں تواس سے دبیت لیں ۔

ایک روایت میں ہیے کہ اس کے بعد مین کے ایک آوی نے حس کا نام ابوشاہ تھا اُ تھ کرعرض کیا آ يا رسول التد! (السه) ميرك يه مكوا ويحبّ أب في البناه كے يع مكورو .

میں کہا اکیا خیال ہے اب التدینے رسول التدینے لاٹھ کا گھاٹا کوسٹے کی اپنی سرزمین ورآٹ کا شہر فتح کرا دیا ہے توآپ بہیں قیام فرماً میں گے ؟ اس وقت آپ صفایر دہمتھ اٹھاسے دع فرمارہے تھے۔ دُعاسے فارغ ہوسئے تو دریا فت فسسوایا تم توگول نے کیا بات کی ہے ؟ نہول نے کہا 'کچے نہیں یا رسول متد بگر آ پ نے اصار فرمایا تو بالاً خران لوگول نے تبلا دیا۔ آپ نے فرمایا \* نُعالی بنیاہ اب زندگی در موت تمہا رہے ساتھ ہے۔ کے تا بعدار سنتے ہوئے بعیت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ طالا کا تنظیم نے صفایر بیٹھ کر وگول سے

نه ان روایات کے لیے دیکھیے صحیح کنی ری ۲۱۲۰۲۲۱، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۹، ۲۰۲۰ ، ۲ ، ۲ معجمهم ارسام ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۹ ، ابن مث م ۲ ۱۹۱۹ ، ۱۹۱۷ ، سنن ابی داور ۱۱۲۷ ۲

بیعت بینی نشروع کی بھنرت عمر بن خطاب رضی المدعنه آپ سے پیچے تھے اور اوگوں سے عہدو بیمان لے ر ہے۔ تھے۔ لوگوں سنے حضور ﷺ شکانگانے سے بعیت کی کہجہاں تک جوسکے گا آپ کی بات نمیں سگے اور مانیں سگے۔ اس موقع پرتفییر مدارک میں میر روایت ندکورسے کہ جب نبی کرم میں اللہ المائی مردوں کی برمیسے فارع بو چکے تو دبیں صفا ہی پرعور تول سے بعیت بینی مثروع کی رصرت عمروشی الندعنہ آپ سے بیچے بیٹے متعے اور آت کے مکم پرعور تول سے بعیت ہے رہے ہے اور انہیں آپ کی باتیں بہنچار ہے ہے۔ اسی دوران ابرسفیان کی بیوی مندسنت عتبه بھیس بدل کرائی۔ درامس مضرت ممزّہ کی لاش کے ساتھ اس نے جوح کت کی تھی اس کی دسم سے وہ نوف زوہ تھی کہ کہیں رسول امتیر پینا کا اللہ اسے پیچان نہ لیں ۔ اوھر رسول اللہ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال کونٹرکیپ ناکروگی ۔ تھٹرت عمریضی الٹدعنہ نے (یہی ہات وہرلیتے ہوستے) عورتوںسسے اس ہات پر بیعیت بی که وه الله کے اللہ تقرکسی کو شرکیب ناکریں گا۔ بھر سول الله بینظافی الله مینظافی اللہ اور بچری ناکروگی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی ' ابرسفیدن نجیل آدمی ہے۔ اگر میں اس کے مال سے کچے سے بول تو ب ابرسفیان سے ( سو و بیں موجود سنتھ ) کہا ، تم عو بچھ سے بووہ تمہار سے ساپے حلال ہے۔ رسول اللہ ﷺ مسکر اِنے سکے۔ آتِ نے بندہ کو پیچ ن لیا۔ فرمایہ ۱ جھا .... تو تم ہو بمندہ! وہ بولی اہل ، سلے اللہ کے نبی ہو کچھے گذر جیکا ہے اسے معاف فرما ویکئے۔اللہ آپ کومعاف فرمائے۔ اس کے بعدائی نے فردیا " اور زنا مذکروگی ۔ اس پر مبندہ نے کہا مجدد کہیں خرّہ (آزادعورت) بى زناكرتى سبے! پيم آئېسنے فرمايا ٠ اوراپنى اولاد كونى مارگى يى بنده سنے كبا بم نے تو بچين يى

ا منهیں پالا پوس کیکن بڑے ہوسنے بہائٹ وگوں سنے انہیں قتل کردیا۔ اس بیے آپ اور وہ ہی بہتر وانیس ۔ ید رسبے کہ ہندہ کا بیٹ خنظد بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ بیس کر صفرت می ہنتے ہنتے جیت لیٹ گئے اور رسول اللہ ﷺ شیکا اللہ عظامی تا بھی تبسم فرمایا۔

اس کے بعدات نے فرمایا ' اور کوئی بہتان نہ گھڑوگی۔ ہندہ نے کہا ؛ واللہ بہتان بری بُری بات سبے اور اکت بیں و قعی رشدا درمکارم انعلاق کاحکم دیتے ہیں۔ پھر پ نے فرمایا نر ادر کسی معروف بات ہیں

ر شول کی نا فرمانی نرکروگی ۔ ہندشنے کہا ' خد کی قسم ہم اپنی اس مجیس میں اسپنے دوں کے اندر میر بات لے کر

نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرہ نی بھی کریں گی۔ '

پھروا پس ہوکر مبندہ نے پن بنت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی مبارسی تھی یہم تیرمتعلق

وهوکے میں سفے یہ

مكر من من من المنطقة الله عنوام اور كام من من رسول الله والمنطقة الله عنوان من المالية المنطقة الله المنطقة ا

ا در لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تنقین فروستے رسبے ۔ ابنی دنوں آپٹے سے حکم سے محفرت ابراسٹیرخز عی سے نے سنظ سر مست صدودهم کے تھے۔ نصب کئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دور مکہ کے آس باس بتول کو تو ارسے کے بیے متعدد مرایا بھی روانہ کتے اور اس طرح سارے بنت توڑ ڈللے گئے۔ آپ کے مناوی نے مکتے میں ا ملان کیا کہ چشخص اللہ اور ہم خرت سے دن پر ایمان رکھتا ہووہ اسپنے گھرمیں کوئی بُبت نہ چھوڑے مبکہ لیسے

سرایا اور وفود میسے کیسسو ہوج نے کے بعد پسول اللہ کھنگائی ہے کہ ایک ایک میں اور وفود میں کا درجہ کا درجہ کے ایک انہام کے بیے ایک بسریر رو نه فرمایا ۔ غزی نخله میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنا یہ اس کی پوجا کرتے ہتے اور بیران کا سب سے بڑا بُت تھا۔ بنوشیبان اس کے مجا ورستھے بھٹرت خالد دخی الدّیمنہ نے ٹیس سواروں کی معیست ہیں نخلہ جاکراہے و ها دیاروالیس پررسول الله مینالیشنگانی نے دریافت فرہ یا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا ؛ حفرت حالد کیا نہیں. آت نے فرمایا ؟ تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں ۔ پھرسے جاؤ اور اسے دُھ دو۔ ھزت حن لدم بپھرسے اور تلوا رسونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی باران کی جانب کی۔ نگی، کالی، پڑاگندہ سر عورت بمکلی مجاور لمسے چیخ پیننخ کر بیکار نے لگا سکین اتنے میں صرت مالڈنے اس زور کی اور رہ ری کہ ،س عورت کے وو مکریسے ہوسگئے۔اس کے بعد رمول اللہ ﷺ کیا تھا کے بیس دیس میکر خبروی۔ سے نے فرایا و ہاں ؛ دہی م بی مقی ۔ اب وہ ایوس ہو میں ہے کہ تہارے مک میں کھی ہی اس کی بوعائی ملئے۔

۲- اس کے بعدائی نے عمروبن عاص رمنی اللہ عنہ کو اسی مہینے سُواع نامی سُبت ڈھانے کے بیے روانہ کیا۔ یہ مکتہ سے تین میل کے فاصلے پر رہا طرمیں بنو ہڈیل کا ایک مبت تھا ۔ جب بھنرت عُرزٌ وہاں پہنچے تو مجاور نے پرچیا اتم کیا چاہتے ہو ؟ انہوں نے کہا ' سمجھے رسوں اللّہ ﷺ نے اسے ڈھلنے کا حکم دیاہے۔ اس نے کہ جتم اس پر قادر نہیں ہوسکتے رصزت عُمرُو سے کہا ، کیوں ؟ اس نے کہا ، ( قدرةٌ ) روک دیے جاؤگے۔ حفرت عروضنے کہ م تم اب مک باعل پر ہو ہ تم پر انسوس! کیا بیست یا دیکیت ہے ہاس کے بعد برت کے

اله ویکھنے مدارک التنزیل منسفی تفسیرآیت بیعة

بن جاكر است تور والا اور لینے ساتھیوں كوحكم دیا كہ وہ اس كے خزانہ والامكان وُھا دیں ينكين اس مي كچھ نهٔ طل پھرمی درسے فرویا ہم کمیسار ہا ؟ اس نے کہا عمیں انتدکے ہیے اسلام لایا ۔ ۳۰ سی ماه حضرت سنگرین زیداشهبی کوبیس سور دسے کرمنکا قالی جانب ردانه کیا گیا۔ یہ قد ٹید کے پاس مشلل میں اوس وخزرج اورغتیان وغیرہ کائبت تھا۔جب بھنرت سعیرٌ وہاں پہنچے تواس کے مجاور نے ان سے كر تمركيا جلبتے بو ، انہوں نے كہ مناة كوڈھا نا جا تباہوں۔ اس نے كہا ، تم جانوا ورتمہار كام جانے۔ حصرت سعیر منا ہ کی طرف بڑھے تو ایک کالی نگی ، پر گذرہ سرعورت نکلی۔ وہ اپنا سیبز پہیٹ پہیٹ کر ہائے ہلتے کررہبی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا ' منا ہ بہنے کچھ نا فرمانوں کو مکیشے یکین اشنے میں حضرت سعد شنے تلوار ماركراس كاكام تم م كرديا - بهركيك كرمبت وها ديا ا دراست تورم ميور والا فرناني مي كيمه ما الله م - عُرِّى كو دُّه ها كر حضرت خالد بن وليد مِنى التُدعمة وايس آستَه توانبيس رسوب التَّد مَثِيَّا اللهُ عَلَيْنَا السُّه السيام اللهُ شعبان سث میں بنو بَوْ بَدِیمہ کے پاس روا نہ فرما یا به میکن قصود حملہ نہیں میکہ اسلام کی تبییغ تھی بہضرت نمالہ مِنی ملاحمۃ مهاجرین وانصار اور بنوسینم کے ساڑھے بین سوافرادے کر روانہ ہوتے در بنوجندیہ کے پاس بہنچ کراس م کی دعوت دی۔انہوں نے آشکٹنا رہم اسلام لاستے ) کے بجائے صَبَا ُنا صَبَ ُنا ( ہم نے اپن وین چھوڑا ، ہم نے ، بنا دین چھوڑ ہے کہا۔ س پر حضرت خالہ سنے ان کا قتل در ان کی گرفتاری مشروع کر دی ادر ایک کیس قیدی ایپنے سرمبرساتھی کے حوالے کیا ۔ پھرا کیس دن حکم دیا کہ سرآدمی ، پنے قیدی کوفٹل کر وسے ؟ لیکن حضرت ابن عمرُ اور ان کے ساتھیوں نے س حکم کی تعین سے انکارکر دیا۔ ادر سب نبی ﷺ کے پاس آئے تواکث سے اس کا تذکرہ کیا رآٹ نے اپنے دونوں جمع اٹھائے ادر دو بارفرویا " اے لندخالدنے

ہو کچھ کیا ہیں اس سے تیری طرف بڑے اختیار کرہ ہوں ہے۔"

اس موقع پرصرف بنوسکنم کے لوگوں نے اپنے تیدیوں کونس کیا تھا۔ نصارومہاج بن نے سل نہیں کیا تھا۔ رسوں اللہ ﷺ نے حضرت علی ضی اللہ عنہ کو بھیج کران کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ او فرویا۔ اس معلیطے میں حضرت نمالد ، ورحضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ سخت کل می اورکسٹ بدگی ہوگئی تھی۔ س کی نجر رسول اللہ ﷺ کو ہو گی تواہ ہو ہے اور وہ سارا کا سارا فرا میں خرج و قداری تو اگر کے حضرت اور وہ سارا کا سارا تھے ہو تھے گی عبادت یا ایک تم اللہ کی راہ میں خرج کی دو ترب بھی میرے رفقاد میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک

الله صمح شخاری ۱ ر ۲۵۰ ، ۲۲۲،۲

یہ ہے غزوہ فتح کھ۔۔ بہی وہ فیصلہ کن موکہ اور فیے عظیم ہے جس نے بٹت پرتنی کی قوت کیل طور پر توڑکر دکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرہ العرب میں اس کے باتی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نزرہ گئی برکیو کہ عام قبائل منظر تھے کہ مسافول اور بٹت پرستوں میں جومعرکہ آر تی چل رہی ہے وکھیں ،س کا انبی مرکیا ہوتا ہے ؟ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حوم پر وہی مستط ہوسکت ہو جس وحق پر ہمو۔ ان کے اس بھین کائل میں مزید حدور جب نے گئی نصف صدی پہلے اصحاب فیل اَرْبَہ اور اس کے ساتھیوں نے کے ساتھیوں کے واقعہ سے آگئی تھی کیونکہ ابر عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابر مہداور اس کے ساتھیوں نے بیت اللّٰہ کا اُرخ کیاتو النہ نے انہیں ملاک کر کے میس بنا دیا۔

یادرہے کو سلے حدید ہے اس نتے عظیم کا بیش خید اور تمہیدتھی۔ اس کی وجرسے اس و مان کا دُور دورہ ہو

گیا تھا۔ لوگ کھل کر ایک دوسرے سے بہیں کرتے تھے۔ اسلام کے متعلق تباد لہ خیال اور بختیں ہوتی تھیں۔
کہ کے جولوگ در پر دوسلان سمتھ انہیں بھی اس صلح کے بعد لینے دین کے اظہار و تبدیغ اور اس پر بجٹ و مناظرہ
کام قع ملا۔ ان حالات کے بیتج میں بہت سے لوگ علقہ بگوش اسلام ہوئے یہاں تک کم اسلامی ہے کہ مور تع ملا۔ ان حالات کے بیتج میں بہت سے لوگ علقہ بگوش اسلام ہوئے یہاں تک کم اسلامی ہشکر کی
جو تعدا دگزشتہ کسی غزوے میں مین ہزار سے زیادہ نہ ہو سکی تھی اس غزوۃ فتح کم میں دس ہزار تک جا بہتی ۔

اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آئمیس کھوں دیں اور ان پر بڑا ہوا وہ آخری پر دہ مبٹا دیا ہو قبول اسلام
کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد بورسے جزیرۃ العرب کے سیاسی در دین اُفق پر سمانوں کا سوئے جیک
راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد بورسے جزیرۃ العرب کے سیاسی در دین اُفق پر سمانوں کا سوئے جیک
راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد بورسے بریرۃ العرب کے سیاسی در دین اُفق پر سمانوں کا سوئے جیک
راہ میں دول بناہم اور دنیوی قیادت کی زمام ، ن کے ہاتھ آپھی تھی۔

گریا ملح حدیدی کے بعد بوٹ مانوں کے تق میں مفید تغیر شروع براتھا ،س فتح کے ذیبے محکل اور
تمام ہوگیا اور اس کے بعد ایک دو سراد در شروع ہوا ہو پورے عور پرسلانوں کے حق میں تھا اور سی پوری
صورت حال سلانوں کے قابو میں تھی ؛ اور عرب قوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ و فود کی شکل میں
رسول اللہ میں اللہ علی فارمت میں حاضر ہو کہ سلام قبول کر لیس اور آپ کی دعوت سے کرچار وائگ عالم
میں بھیل جا ہیں۔ اگھے وہ برسول میں اسی کی تیاری کی گئی۔

سللے اس غزوے کے تفصیلات ذیل کے مافذہ سے دگئی ہیں۔

ابن بہتام مار ۱۹۸۹ ما ۱۹۳۷ می محمی بخاری ۱۳۰۹ منتق البری ۸ ساتا ۲۰ معینی سلم ۱۲۳۸ می ارتباد ورکتاب المناک، ۲ ۱۱ ما ۱۲۵ ما ۱۲۵ منتق البری ۸ ساتا ۲۰ معینی سلم ۱۲۳۸ می ۱۳۵۳ ما ۱۳۵۸ منتقرالسیرو منتیخ عبدالله ص ۱۳۷۳ ما ۱۳۵۸ منتقرالسیرو منتیخ عبدالله ص

یہ رسول اللہ ﷺ کی پینے اِنٹر زندگی کا آخری مرصلہ ہے ہوائی کی اسلامی دعوت کے ان تا کئے کی نمائندگی کڑا ہے جنہیں آپ نے تقریباً ۲۳سال کی طویل صدوجہد، مشکلات وشفنت منگاموں اور فتنوں، ضا دات اور جنگوں اور نوٹریز معرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔

ان طویل برسول میں نتے کر سب سے اہم ترین کامیابی تقی جرسانوں نے ماصل کی راس کی وجہ سے حالات کا دھار بدل گیا اور عرب کی نضا میں تغییر آگیا۔ یہ فتح ورحقیقت اپنے ماقبل اور ما بعد کے دونون مانوں کے درمیان میرفاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چر نکر قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار سے درمیان میرفاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چر نکر قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار سے اور پوراعرب اس بارسے میں انکے تابع تھا اس سے قریش کی میراندازی کے معنی یہ تھے کہ دبیرے جریر و نمائے عرب میں بت پر تبایہ دین کا کام تمام ہوگیا۔

یہ خری مرحلہ دوحصوں میں تقلیم ہے۔

۱- مجابده اورتمال\_

۷۔ قبولِ اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ۔

یہ دونوں صورتمیں ایک دوسرے سے جوئی ہم ٹی ہیں اور اس مرصلے ہیں آگے ہیچھے بھی اور ایک وسرے
کے دور ن بھی پیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتابی ترمیب بیرا ختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ
ذکر کریں ۔ ہونکہ پیچھے صفحات میں موکہ و جنگ کا نذکرہ جل رہا تھا، ور گل جنگ اسی کی ایک شاخ کی تثبیت
رکھتی ہے اس سے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کہ جارہ ہے۔

## عروه من

کہ کی نتے ایک امیا کک صرب کے بعدماصل ہوئی تھی جس پرعرب شعشدر ستھے اور بہسایہ قبائل ہیں تنى سكت مذخصى كداس بالكها في امروا قعد كو دفع كرسكين اس بي يعض اريل ، طا تعقدا ورمتكبرقباً ل كوهيوو كركتبي سارسے تبیایوں نے میر طوال دی مقی ۔ اٹریل قبیلوں میں موازن اور تقییف میرفہرست ستھے۔ ان کے ساتھ مُصَرُر تجتم اورسعابن كريكة قبابل اور بنو ملال كے كيجد لوگ بجي شامل بو گئے تھے ران سب تبيلوں كاتعلق تليس عيلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی نووی اور روزتِ نفس کے خلاف معلوم ہورہی تھی کمسلانوں کے سلسنے سپرانداز ہو جائیں۔ اس سیے ان قبائل نے ماکک بن عوف نصری کے باس جمع مہوکرسطے کیا کوسلمانوں پر بلغاری حاسے۔ میں میں میں میں طاق اس میں طاق اس میں طاق استے ہیں۔ میں ای توجیل کے لئے ان کی میں میں ای توجیل کے لئے ان کی میں ای توجیل کمانڈر سے ماک بن عوف <u>۔ لوگوں کے</u> سائقران کے ماں مونٹی اور ہال بیجے بھی کھینچے لایا اور اُسکے بڑھ کروا دی اوطاس بی جمیزان ہوا۔ ریخنین کے قریب بنو ہوازن کے علاقے میں ایک وادی سہے بنکن میروادی حنین سے علیحدہ سے یخین ا یک دور ری دادی سبے جو ذوا محباز کے بازومیں واقع ہے۔ وہاں سے عزفات ہوستے مہر کے کا فاصلہ

ما مبرجباً کی زبا فی سبیدسالار کی تعلیط جمع ہوئے۔ان میں دُرُید بن صُمّہ بھی تھا ۔ یہ

دىمىل سى زيادە سىك<sup>ىي</sup>

بهبت بوژها بهویکا تھا اوراب اپنی جنگی وا تفیت اورشورہ کے سواکچھ کرنے کے لائق نہ تھا رسکین وہ اصلًا بڑا بها در اور ماہر جنگیحررہ بچکا تھا۔۔۔ اس نے دریافت کیا ، تم لوگ کس دادی میں ہو ؟ جوابے یا ، اوط کسس میں ۔ اس نے کہا' میسواروں کی بہترین جولان گاہ سہے؛ نہ پتھریلی اور کھائی دارسہے نہ بھرجری شیب یکین کیا بات ہے کہ میں اوسوں کی بلبلا مبسط، گدھوں کی ڈھینچ ، مبچول کا گریہ اور مکریوں کی ممیام سط سن رہا ہوں ؟ ہوگوں نے کہا' مامک بن عوف ، فوج کے ساتھ ن کی عورتیں' بیتے اور مال موشی بھی کھینچ لایا ہے اِس

پرورُ نیدنے مامک کوبلایا اور پوچھا جم نے ایساکیوں کیاہے ، اس نے کہا ، میں نے سومیا کہ ہرآدمی کے پیھے اس كے ابل اور مال كولگا دول ، "كاكروه ان كى حفاظلت كے جذبے كے ما تقر جنگ كرسے ـ دُر بيرنے كہا" والله إ تم نے بھیروں کے چرواہے ہو۔ معلاشکست کھنے والے کو معی کوئی چیزردک سکتی ہے ؟ دکھیوا گرجنگ ہیں تم غالب ليهته وتولجئ تمها رسديد يستمثيروسا لسيمتع آدى ئى فيدسهدا ودا گرشكست كھاگئے توبير تہيں اپنے اہل اور مال کے سیسیلے میں رسوا ہونا پڑسے گا۔" بھرؤر نیدنے نبض قبائل اور سرد روں کے متعلق سوال کیا۔ اور اس کے بعد کہا " ہے مالک تم نے بنو ہوا زن کی عور توں اور بچوں کوسوا روں کے مقرمتھا بل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی مگہوں میں بھیج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سیٹے کمر ہو۔ اگر تم نے فتح حاصل کی توبیجھے والے تم سے ان ملیں گے ، وراگر تمہیں شکست سے دوج رہونا پڑا تو تہارے ابل وعیال اور مال مونشی بھرل محفوظ رہیں گئے ۔"

ليكن جنرل كما بندر، مالكسه في ميشوره مسترد كرديا اوركها"؛ فيلا كي تسم ميں ايسا نہيں كرسكتارتم بوطر سصے ہو چکے ہوا ورتمہاری عقل بھی بوڑھی ہو جل سہے۔ داللہ یاتو ہوازن میری اطاعت کریں یامیں اس تلوار پڑ کیک مگادوں گا اور بیرمیری بیشه کے آر پارتکل جلتے گی "ورتقیقت و نک کوید گوارا نه سبواکه اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ ہوازن نے کہا ' ہم سنے تہاری اطاعست کی ۔اس پر دریدسنے کہا' بیرالیبی جنگ ہیے ہی میں میں مذرصیح طور بیر) شریک بول اور مذر بانکل) الگ بول:

> ياليتني فيه جذع أخب فيه واضع اقود وطفاء الدمع كأنها شاة صدع

" كاش مِن اس مين جون موقار منك وتازا در بعاك دوار كرتا را الكي المين بالان الله ا درميان قسم كى بكرى

و اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلانوں کے حالات کا پتا گانے پر وسمن کے حالات کا پتا گانے پر وسمن کے حالموں وسمن کے حالموں مار کئے گئے تھے۔ ن کی حالت بیتھی کہ ان کا جوڑ ہوڑ ٹوٹ بھوٹ گیا تھا۔

مالک نے کہا، تمہاری تباہی ہوتمہیں یہ کیا ہوگیا ہے ؟ انبول نے کہا مم نے کھے جبکرے محوروں پر سفید انسان دیکھے، اوراتنے میں واللہ ہماری وہ حالت موگئ بیصے تم دیکھ رہے ہو۔

رسول الندينية المنظمة المستحمام من المستوسال المورسون الله ينيلية القليمة المرامي وشمن كى رو مكى كي خبرس المسول الندينية المنطقة المستحمام وسنسوس المستوسون الله ينيلي المنظمة المنطقة المنطق

کویہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگول کے درمیان گھس کرقیام کریں ادران کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتا لگا كروايس أي اوراب كواطلاع دير ـ انهول في ايها بي كيا ـ

انیسمال دن تھا۔ ہارہ مہار کی فوج آپ کے ہمرکاب تھی۔ دس ہزار دہ جو نتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائى تھى اور دو ہزار باسٹ ندگان كىرسىيە، جن ميں اكثرىيت نومسلوں كى تھى . نبى ﷺ ئىلان تىلىتى كى سنے سفوان بن اميىر ے سے سوزیر ہیں مع الات واوزار اوھار لیں اور عَتّاب بن اَرْتید ضِی النَّدعنہ کو کم کا گور زمقر و فرمایا ۔

دوبهرببدایک سوار نے آگر تبایا کہ میں نے فلال اور فلال پہاٹر پرچڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو بروازن سب سے سب ہی آگئے ہیں۔ان کی عور تیں ، چوبائے اور کر بای سب سائھ ہیں۔ رسول اللہ يَشِظْهُ الْفَصِينَةُ لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بن ابی مزد عنوی رصی الله عندنے رضا کارانہ طور پرسنتری کے فرائف انجام دیتے تھے۔

حنین جاتے ہوستے لوگوں نے بیر کا ایک بڑاسا ہراد رخت دیکھا حس کو ذات اُلواط کہا جاتا تھا (مشركبن)عرب اس پراپنے متھيار لئكلتے متھے ، اس كے پاس جانور ذرىح كريتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ نگاتے ستھے بعض فوجوں نے رسول اللہ ﷺ نسطی اللہ میٹانٹھ کیا اسے کہا ' آٹ ہمارے بیے بھی ذات انواط بنا و یجتے جمیسے ان کے لیے وات انواط ہے۔ آپ نے فرمایا ؛ الله اکبر اس وات کی تسم جس کے اِتھ میں محکدکی جان ہے :تم نے دہیں ہی بات کہی جیسی موسی علیہ سادم کی قوم نے کہی تھی کہ رِجعَل لَّناَ اِلْعا اَ کَعَا لَهُمْ الِهَدَةُ ( بهارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجے جس طرح ن سے سیے معبود ہیں ) یہ طور طریقے ہیں۔ تم لوگ بھی یقیناً بہلوں کے طور طریقوں پرسوار سو کے ا

را ننا دراہ میں ) معبض توگوں نے کشکر کی کنرت کے بیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز معلوب نہیں ہو مسكتة اوريه بات رسول الله طلقينة بيلا يركران كزرى تقى-

ارشوال كوحنين بينجا لكين مالك بن عوف

ت ديکھتے سنن ابی داؤد مع عون المعبود ۱۱۷/۱ باب فض الحرس في سبيل الله سے ترمذی فتن، باب سرکبن سنن من کان قبلکم ۱/۱۲مند احمد ۵/۱۸

یهاب پهلیهی پهنچی کرادر اپناکت کررات کی تاریکی میں اس دادی کے اندراً بارکر اسے راستوں،گذرگا ہموں گھاٹیوں ، پوشیدہ جگموں اور دروں میں بھیلا اور چھیا جیکا تھا۔اور اسے بیمکم دے چیکا تھا کوم معان جنہی نمودار ہموں انہیں تیروں سے چھیلی کردینا ، بھران پر یک دم اسکتھے توسٹ پرٹونا۔

ادھرسوکے وقت رسول اللہ ﷺ نے سکر کی ترتیب و تنظیم فرہ کی ، ور برجم پا ندھ با ندھ کروگوں

میں تقتیم کئے بیعرس کے جھٹے بی سلانوں نے آگے بڑھ کر دادی حنین میں قدم رکھا۔ دہ وہمان کے وجود
سے قطعی بے خبر سے ۔ انہیں معلق علم نہ تھا کہ اس دادی کے ننگ دروں کے اندر تقیف و ہواز ن کے
جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں ، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے طین ن کے ساتھ اُرّ
رہے سے تھے کہ اچا تک ان پر تیرول کی بارسٹس شروع ہوگئی۔ پھرفور اُبی ان پر تیول کی بارسٹس شروع ہوگئی۔ پھرفور اُبی ان پر تیول کی بارسٹس شروع ہوگئی۔ پھرفور اُبی ان پر تیول کی بارسٹس شروع ہوگئی۔ پھرفور اُبی ان پر تیول کی کرکن کی سے سے مان بنامل میں ایسی جگلار می کہ کہ ابوسفی ن بن موب نے سے و ابھی
کسی کی عرف دیکھ نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی ، یہاں کہ کہ ابوسفی ن بن موب نے سے و ابھی
نیانی مسلان تھا ۔ کہ اب ان کی بھگرٹر سمندر سے پہلے نہ رُکے گی۔ اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے بیانی مسلان تھا ۔ کہ ابوسفی ن جادہ باطل ہوگیا۔
پرجے کرک ' دیکھو آج جادہ باطل ہوگیا۔

یرابنِ اسحاق کابیان ہے۔ بڑاء بن عازب رضی الڈعنہ کابیان جومیحے بخاری میں مردی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ہوازن تیرانداز سقے بہم سنے حکہ کیا تو بھاگ کھوٹے ہوئے راس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا ہے

اور صرات النی کابیان جوسی مسلم میں مردی سب و و بظاہراس سے بھی قدار مستحق مسلم بڑی مد کس اس کاموئیر سب سے معرف اس کا مرتب کے جم سنے کہ نتے گیا۔ پھر حنین پرچ راسان کی مشرکین اتنی عمد صفیس بناکر آئے جو بیل سنے کمی نہیں دکھیں سو رول کی صف، پھر بیا دول کی صف، پھران کے پیپھے عورتیں ' پھر بھی بخران کے پیپھے عورتیں ' پھر بھی بڑران کے پیپھے عورتیں ' پھر بھی بڑران کی ہے۔ ہم لاگ بڑی تعداد میں ستھے۔ ہمارے سوارول کے میمنہ پر خاکہ بن واید ہتھے ؛ گر ہما اے سوار اور حق کی وجہ سے) ہماری پیٹھے کے پیچھے پنا ہ گر ہونے کے اور ذوای دریس بھی بھا گے اور دوای کو بھی جنہیں تم جانتے ہوئے دریس بھی بھا گے اور دو لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہوئے۔ اعراب بھی بھا گے اور دوہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہوئے۔ بہرمال جب بھکدومی تورسول اللہ شکھی تھی تا دورہ کو کہ بھی جنہیں تم جانتے ہوئے۔ بہرمال جب بھکدومی تورسول اللہ شکھی تھی تا تھی طرف ہوئے بھی جانے دائیں طرف بھوکر کیکارا": لوگو اِمیری طرف آؤ میں بھی اور میں ایک بھی جنہیں تم جانتے ہوئے۔

سی صحے بخاری: باب وبع حنین اذا عجبت کم ایخ

هے نتح باری ۲۹٫۸

یکن اس وقت ابوسفیان بن عارت کے فیری نگام کپر رکھی تھی ، در حضرت عباسسن نے رکاب تھام کی تھی ، دونوں فیج کوروک رہے سے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس بے بعد رسول اللہ میں کہ میں سنے نہایت بلندا کا اور خت والو ....! کو کھاری مورت عباس میں میں سنے نہایت بلندا کواز خاصی بلندی میں کہ میں سنے نہایت بلندا کواز سے بکا را دوخت والو ....! رسیت رضوان والو ....!) کمبال ہو جہ واللہ وہ لوگ میری آواز من کر اس طرح مزے میسے گائے استے بچوں پرم تی ہے اور جوا با کہا کہ بال بال آئے آئے۔ عالت یہ تھی کہ آ دمی اپنے اون سے کو رسیت اور بوا بالہ ہوا ہی گردن میں ڈال بھینک اور اپنی توار اور ڈھال مورے نے کی کوشٹ ش کرتا اور نہ مورڈ بیا آ و اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال بھینک اور اپنی توار اور ڈھال سنجال کراون طرح جب آپ کے بیاس سوا دمی جمع ہوگئے توا نہوں نے شمن کا استعبال کیا اور طرائی شروع کردی۔

اس کے بعد انصار کی پکارٹروع ہوتی۔ او .... انصار یو! او .... انصار یو! ہجریہ پکار بنرمارٹ بن خورج کے اندرممدود ہوگئی۔ او حرسلان دستوں نے جس رفتار سے میدان چیوٹرا تھا اسی دفتار سے ایک کے پیچے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھا رجنگ بشروع ہوگئی۔ رسول القد ﷺ فیکٹانی نے میدان جنگ کی طوف نظرا ٹھا کرد کھا تو گھمان کا رن بڑر ہا تھا۔ فرایا: "اب چولھا گرم ہوگیا ہے " ہچواپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی سے کرشمن کی طرف ہیسینکتے ہوئے نسند مایا! "شَناهَتِ الْدُحُوهُ مَن جہرے بگرط جائیں" یہ مٹھی بھرمٹی اس طرح ہیسی کہ دشمن کا کوئی آ دمی ایسا نہ تھاجس کی

لئے ابنِ اسحاق کے بقول ان کی تعداد فریا و ک تھی۔ فودی کا ارشادہ ہے کہ آپ کے ساتھ بارہ آدی ٹابت قدم رہے۔
الم احد اور حاکم نے ابنِ مسعود سے روایت کی ہے کہ بی خین کے روز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا۔ لوگ پیٹھ

بھر کر بھاگ گئے گرآپ کے ساتھ اسی مہاج ہی وافعہ رٹابت قدم رہے ہم اپنے قدنوں پر (پیل ) سقے اور ہم نے

بیٹھ نہیں بھیری ۔ تر فدی نے برمند حن ابن عوکی حدیث روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو

حنین کے روز ویکھا کر ، نہوں نے بیٹھ بھیر بی ہے اور رسول مند ﷺ کے ساتھ ایک سوادی جی نہیں۔

و فتح الدری ۲۹/۸ کے معجوم ملم ۱۰۰/۱

" بمه اس سے بھرندگئی ہو۔ اس کے بعدان کی قرت ٹوشتی چلگئی اور ان کا کام زوال پذریہ ہوتا چلا گیا شمن کی سکست فاش است بوگئے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تقیں کہ و قاش و ممن کی سکست فاش است ہوگئی تقیف کے تقریبًا بشرادی تل کئے اور ان کے پاس جو کچھ مال ، ہتھیا ر، عور بیں اور بیچے تھے مسلانوں کے ہاتھ آئے۔ یمی وہ تغیر سبے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالٰ نے اسپنے اس قول میں اثارہ فرمایا ہے : وَكِوْمَ خُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَرُ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْارْضُ بِمَا رَجُبَتُ تُكُّ وَلَيْنَدُ مُدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَىالْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُوْدًا لَّـعُ تَـرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَآءُ الْكِفِرِينَ ۞ ٢٦/٢٥،٩ " اور (الندنے) حنین کے دن (تہاری مدد کی بجب تہیں تہاری کثرت نے غروریں ڈال ویا تھا۔ یں وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کٹ دگی کے باوجود تم پر نگ ہوگئی۔ بھرتم لوگ بلیے بھیر/ بھلسگے۔ پھرالٹنسنے اپنے دسول اور مومنین پر اپنی سکینست نازل کی اور ایسالٹ کرنازل کیا جسے تمسف نہیں دیکھا، اور کفرکرنے والوں کومزادی اور بہی کافروں کا بردسے " کی رسر کردگی میں تعاقب کرنے وا بول کی ایک جماعت اوطاس کی طرف روانہ کی ۔ فریقین میں تقوش میں جھڑپ ہوتی اس سے بعدمشرکین بھاگ کھڑسے بہرے۔ البتہ اسی چڑپ میں اس دستے کے کما نڈر ہوعام اشعری دمنی النَّدعنه شهیدم وسکّے۔ مسلان شهسواروں کی ایک دوسری جاعت نے تخلہ کی طرف لیسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور دُرید بن صمه کوجا کیوا جسے رہیجہ بن رفیع نے متل کر دیا ۔ شكست نورده مشركين كے تيسرے اورسب سے بڑے گروہ كے تعا تب بين حس نے عالف كى

راه لی تقی ، خود رسول الله وینی ایست میرسے اور سب سے برائے کر وہ نے کا دب ہیں جس سے طالف کی اور کا تھی ، خود رسول الله وینی انتقافی کا ال غلیمت جمع فر ہونے کے بعد روانہ ، ہوئے۔

علیمت الله میں میں میں میں ایست میں تھا؛ قیدی چھ ہزار ، اونٹ ہو ہیں ہزار ، بکری چالیس ہزار سے زیادہ ،

علیمت الله میں میں ہزار اُوقیہ ربینی ایک لاکھ سائٹھ ہزار در ہم جس کی مقدر رجی کوئنٹ سے چند ہی کہو کم ہوتی ہے، رسول الله وینی ایک لاکھ سائٹھ برائے کہ مع کرنے کا حکم ویا ۔ بھراسے جوڑانہ میں روک کر حفظ معود بن عمروغفاری کی گرانی میں وے دیا اور حبب کا عزوہ طابقت سے نواز عز ہوگئے اسے تقسیم نہ فرہ یا۔ معود بن عمروغفاری کی گرانی میں وے دیا اور حبب کا عزوہ طابقت سے نواز عز ہوگئے اسے تقسیم نہ فرہ یا۔

قیدیوں میں شیاد بنت حارث سعدیہ بھی تھیں جررسول اللہ میٹلا الله میٹلا کی رضاعی بہن تھیں ہجب انہیں رسول اللہ میٹلا افکا اللہ میٹلا افکا اللہ میٹلا اللہ میٹلا افکا اللہ میٹلا اللہ میٹل میں میں واپس کر دیا۔

فراتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔

## عز وهٔ طالّف

یرغزوہ درخیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے بچو کلہ ہوازن وتقیف کے بیٹی شکست حور دہ افراد لینے جزل کمانڈر ماکک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کرطانف بی آئے تھے ، در بہیں قلعہ بند ہو گئے تھے اپنزل کمانڈر ماکک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کرطانف بی آئے تھے ، در بہیں قلعہ بند ہو گئے تھے اپنزل کمانڈر مالک بن عوض المراسی ماہ شوال شہر المبار اللہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال شہر میں طائف کا قصد فرمایا ۔
میں طائف کا قصد فرمایا ۔

اس مقصد کے بیے خالد بن ولیدرضی اللّٰدعنہ کی سرکروگی میں ایک بزار فوج کا ہَرُ وَلُ دسۃ روانہ کیاگیا؟
پھرآپ نے خود طا کف کا رُخ فرمایا۔ راسۃ میں نخلہ میانیہ پھرقرن منازل پھرلیہ سے گزر ہوا۔ لیہ میں مالک
بن عوف کا ایک قلعہ تھا۔ آپ نے اسے منہ م کروا دیا۔ پھرسفرجاری دکھتے ہوئے ط کف پہنچا و تولعہ طا
کے قریب خیمہ زن ہوکراس کا محاصرہ کرلیا۔

محاصر و نے قدر سے طول کرا ۔ چنانچہ صحیح سلم میں صنرت انس کی روایت ہے کہ یہ چالیس دن کک جاری رہا۔ اہلِ میئر میں سے بعض نے اس کی مدت ہیں دن تبائی ہے ، معض نے دس دن سے زیادہ بعض نے اٹھارہ دن اور معبض نے بندرہ دن ہے

دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیراندازی اور بیتھراندی واقعات بھی پیش آتے رہے ، جکہ پہلے ہیل جب سلانوں نے محاصرہ کیا توقعہ کے اندر سے ان پر اس شدّت سے تیراندازی کی گئی کرمعلوم ہو امھت مرٹری کان چھایا ہواہے ۔ اس سے متعدد مُسلان زخمی ہوئے ، بارہ شہید ہوئے ۔ درانہیں اپنا کیمپ کھاکر موجودہ مبحد طائف کے پاس سے جانا پڑا۔

رسول الله يَنْظِلْهُ عَلِينَالُ فِي اس صورت عال سے نمٹنے کے لیے اہلِ طالف پر منجنین نصب کی اور متعدد گوسے پھینکے جس سے قلعہ کی دیوار میں سگاف بڑگیا اور سمانوں کی ایک جاعبت دہا ہے اندر کھس کراگ لگانے کے لیے دلوار تک پہنچ گئی ۔ نیکن دشمن نے ان پر نوسے کے جلتے محکومیت کے بھینیکے حب سے مجود ہو کرمسان مجود ہو کرمسلان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے ۔ گھر باہر نسکے تو دشمن نے ان پر تیروں کی باکرشس کردی جس سے معض مسلان شہید ہوگئے ۔

رسول الله مینان کے درخت کا سے دشمن کو ذیر کرنے کے سامے ایک ، ورخبی حکمت میں کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کا سط کر جلا دیئے جائیں مسلانوں نے ذرا بڑھ چرٹھ کر ہی گئائی کر دی۔ اس پڑھیھ نے اللہ اور قرابت کا واسطہ نے کر گزارش کی کہ درختول کو کا ٹنا بند کر دیں۔ آٹینے ، لڈ کے واسطے اور قرابت کینا حراج ہوں گیا۔ دوران محاصرہ رسوں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں اللہ میں اللہ

اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرہ ڈنڈ اس کوج کیا توات نے فرمایا کہ یوں کہو ،
اُس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرہ ڈنڈ اس کوج کیا توات نے فرمایا کہ یوں کہو ،
اُسٹ بُون ، تَابِئ بُون ، عَابِدُ وُن لِرَبِّنَا حَامِدُ وُن ،
تَابِئ بُون ، تَابِئ بُون ، عَابِدُ وُن لِرَبِّن اور لِبنے رب کی حد رہتے ہیں ،
ہم پیٹے والے ، تو بر کرنے والے ، عبوت گذار ہیں ، اور لینے رب کی حد رہتے ہیں ،
کہا گیا کہ سے اللہ کے رسول ! آپ تقیف پر بدوعا کریں ۔ آپ نے فرمایا ! سے اللہ ، تقیف کو برایت و سے اور انہیں ہے ۔ "

ر مول الله طَلِينَ الله الله عند من الموال عند المو تھرے رہے۔ اس انچرکامقصدیہ تھا کہ موازن کا دفد ائب ہو کر آپ کی فدمت میں اہلئے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے سب سے میان ان خیر کے باد حود حب آٹ کے پ<sup>ی</sup>س کوئی نرآیا تو آپ نے مال کی تعلیم تشروع کر دی تاکه قبائل کے مسروار اور مکہ کے اشراف جوبڑی جوم سیجھانک رہے تھے ان کی زبان خاموشس ہوجائے۔مولفۃ انقلوب کی تسمت نے سب سے پہلے یا وری کی اور نہیں بڑے بڑے حصے دیتے گئے۔ ابوسفیان بن حرب کوچالیس اُوقیہ (کچھ کم چھکیلوچ ندی) اور ایک سواد نبط عطا کئے گئے ۔ اس نے کہ ' میرابی یزید؟ آپ نے اتنابی یزید کوئی دیا۔ سنے کہا ، اور میرابیامعاویہ ؟ آپ نے تناہی معادیہ کو بھی دیا۔ ربینی تنہا ابوسفیان کواس کے ببیٹوں سمیت تقریبًا بدا کیلوچاندی اور مین سو ونٹ حال موگئے ، عکیم بن حزام کوایک سواونمط دیے گئے۔اس نے مزید سوا ونٹوں کا سوال کیا تواسنے بھریک مو ا ونٹ نید گئے راسی طرح صفوان بن اُمیر کوسوا ُونٹ پھرسواُ دنٹ اور بھرسواُ ونٹ اِمینی تین اُونٹ) نہیں گئے۔ حارثت بن کلده کوبھی سواونمٹ دسیے گئے اور کچھ مزید قرشی دغیر قرشی رَدساء کوسوسوا ونمٹ دیے گئے۔ کھے دوسرول کو بچاس بچاس اور جالیس چاسیں ونسط ویے گئے یہاں یک کر توگوں میں مشہور سوگیا کرمخد ﷺ اس طرحب وریغ عطیہ دیتے ہیں کہ نہیں فقر کا ندلیثہ ہی نہیں ۔ چنانچہ مال کی طلب میں ہُڈواپ پر لوٹ پڑے اوراکٹ کوایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی جا در درخت میں مچنس کررہ گئی ۔ آپ نے فرمایا : اوگر امیری جا در دے دور اس فرت کی تسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرمیرسے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی جو پلئے ہوں تو انہیں بھی تم پرتقبیم کر دول گا۔ بھر تم الے وہ ہوگ بچنتے نئے مسمان موسے مول اوران کاول جوڑنے کے بیے انہیں ہی مدد دی جائے، کہ وہ سلام

له الشفاء بتعربين حقوق المصطفى قاضي عياض ١٩٨

پرمفبوطی سے جم جا ہیں ۔

مجھے نہ مجنل یا وَسگے ' مذبرول ' مذہبوٹا۔''

اس کے بعد آپ نے اسپنے اونٹ کے بازویں کا مسے موکر اس کی کو ہان سے کچھ ابل لیے اور جنگی یں رکھ کر بلند کرستے موستے فرایا : بوگھ، والنّد میرسے سیسے تہارے مال فے میں سے کھے بھی نہیں سی کہ اتنا بال بھی نہیں مصرف تمس ہے اور خمس بھی تم پر ہی پاٹا ویا جا آہے "

مُوُلَّفَةُ القلوب كودسينے كے بعدرسول اللّه ﷺ صفحت زيد بن ثابت رصى اللّه عنه كومكم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو نکیجا کرکے وگول پرغنیمت کی تقییم کا حساب نگائیں۔ نہوں نے ایسا کیا تو ایک یک فوجی کے حصے میں چارچارا ونسط اور چالیس جالیس بکر ماآل ہمیں ۔ پیوشہسو رتھا اسے ہارہ اونسط اور

یہ تقسیم ایک حکیمانہ میاست پر مبنی تھی کیونکہ دنیا ہیں بہت سے لوگ اسسے ہیں جواپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پہیٹ کے داستے سے حق پر لائے جاتے ہیں بینی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھکسس د کھلہ دیجئے ادر دہ اس کی طرف بڑھتے لیکتے سپنے محفوظ تھکانے تک جا پہنچتے ہیں ،سی طرح ندکورہ تسم کے انسانوں کے بیے بھی مختلف فرھنگ کے ساکٹ مش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہوکراس کے بیے پُر ہوش بن جاً میں <sup>تالیہ</sup>

انصار کاحزن واضطراب میسیاست پہلے پہل مجمی نرجاسک اسی بیے کچھ زبانوں پر حزب اعتراض آگی۔ انصار پڑھوصاً اس بیاست کی زدر پڑی

تھی ۔۔۔کیونکہ وہ سب کے سب جنین کے ان عطا پلسے بالکلیہ محروم رکھے گئے رحالانکہ شکل کے وقت انہیں كوليكاراكياتها اوروسي الزكراك يتصفص اوررسول الله ينظيفه فليتكافه يحصائحه ل كراس طرح جنگ كي تقى كه فاش تنکست شاندار فتح میں تبدیل ہوگئی تھی سکن اب وہ دیکھے رسبے تھے کہ بھاگنے والول کے ہاتھ پُر ہیں ادر ده خود محروم و تهی دست به

ا بنِ اسحاق سنے ابوسعیرخدری رضی اللّٰدعنہ سنے روا بہت کی سہے کہ جبب رسول اللّٰہ ﷺ اللّٰہ عَلَیْکُ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْکُ اللّٰہ عَلَیْکُ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْکُ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْکُ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْکُ اللّٰہ عَلَیْکُ اللّٰہ عَلَیْکُ اللّٰہ عَلَیْکُ اللّٰہ عَلَیْکُ اللّٰ قریش اور قبال عرب کو وه عظیے وسیاے ور انصار کو کچھ ندی توانصار نے جی ہی جی میں پیچے و تاب کھایا وران میں بہت چمیگوئی موئی یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا فہ اکی قسم رسُول لٹہ ہی توم سے جا ہے ہیں۔ س کے بعد حضرت سعد بن عبادہ مینی اللہ عنہ سپ کے پاس حاضر بروستے اور عرض کیا " یارسول اللہ!

آپ نے اس حاصل شدہ مال نے ہیں ہو کچھ کیدہے اس پرانصار اپنے ہی ہی جی میں آپ پر ہیج و تاب کھ رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقییم فرمایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقییم فرمایا " ایساں اللہ! میں نہ دویا۔ آپ نے فرمایا " ایساں اللہ! میں تواپنی قوم ہی کا ایک آدمی مہوں۔ آپ نے فرمایا"؛ اچھا تو اپنی قوم کو اس چھولدری میں جمع کر درسونٹ نے فرمایا"؛ اچھا تو اپنی قوم کو اس چھولدری میں جمع کر درسونٹ نے فرمایا"؛ اچھا تو اپنی قوم کو اس چھولدری میں جمع کر درسونٹ نے فرمایا"؛ اچھا تو اپنی واضل مونے دیا۔ چھر کھے وُد سرے لکے کو انہیں واضل مونے دیا۔ چھر کھے وُد سرے لوگ مجمی آگئے تو انہیں واضل مونے دیا۔ چھر کھے وُد سرے لوگ مجمی آگئے تو انہیں واپس کر دیا۔ جب سب لوگ جمع موسکتے تو حضرت سعد شنے ورسوں اللہ میں اللہ کے ایساں تھی تھے تو میں موسلے میں موسلے کے ایساں تھی تھی موسکت میں صور بھوکر عوالی کے تو میں اللہ کے ایساں تھی تھی تو میں اللہ کے دوسال اللہ میں تھی تھی تھی تو میں کے ایساں تھی تھی تو میں اللہ کے ایساں تھی تو میں کہ تھی تو میں اللہ کی تو میں کا کہ تو میں کی کھی قرمایا :

کے انصار کے وگر آتھ اسینے جی ہیں و نیاکی اس عادمتی دولت کے لیے ناراض ہوگئے جس کے ذریعیہ میں نے وگر کی اول جوڑا تھا تاکہ دوم سمان ہوجائیں اور تم کو تبہارے اس م کے حوالے کر دیا تھا ؟ لے نصار ایس نے وگر کی کا دل جوڑا تھا تاکہ دوم سمان ہوجائیں اور تم کر جائیں اور تم رسوں اللہ عظیمانی کو لے کر لینے کی تم اس سے راضی نہیں کہ وگ اون سے اور کہ باتھ میں محمد کی جاتھ میں اور انصار دور مری راہ جلیں تو میں بھی انصار ہی کی اوجوں کا۔ کا ایک فرد ہوتا ۔ اگر سرے لوگ ایک راہ جیس اور انصار دور مری راہ جلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ جوں کا۔ استار رحم فرط انصار بڑا ور ان سے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں (پرتوں) پر "

رسول التدینظیننظینگا کا پیخص ب من کرلوگ اس قدر روئے که ڈاٹر صیال ترکیکیں اور کہنے لگے! ہم رضی بیں کر ہم رسے حصے اور نصیب میں رسول اللہ ینظیننظینگا، ہموں "، س کے بعدر سول اللہ ینظیننظینگا، واپس ہوگئے ورلوگ بھی کھوسگتے کیلئے

رضاعی چچا ابوبرقان بھی تھا۔ وفد نے سول کیا کہ آپ مہر ہانی کرکے تیدی اور مال واپس کرویں۔ وراس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جاسکتے۔ سپ نے فریا نمیرے ساتھ جولوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو۔ اور مجھے سپج بات زياده بينسب اس بيستبا وكتمهين لين بال نيحازياده مجبوب بي يامال والنهوب ني أعلى الماري المارين الماني شردن کے برا پر کوئی چیسے زنہیں آپ نے شندیا اچھا توجب میں ظہرکی ماز پڑھاوں ترتم لوگ اُن کھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کو مومنین کی جانب سفارشی بنلتے ہیں ، در مومنین کورسول اللہ " کی جانب سفارشی بناتے بیں کر آئٹ ہمارے قیدی ہمیں والیس کر دیں۔اس کے بعد جب آپ نمازے فارغ بموسئے توان لوگوں نے یہی کہا۔ بوا با آٹ نے فرمایا اسباس تک اس حصے کا تعلق ہے جومیراہے اور بنی عبدالمطلب کاہے تو وہ تمہارے میں سے اور میں ابھی بوگول سے پوچھے لیٹا ہوں۔ اس پر نصار اور مهاجرین نے تھ کرکہ مبرکچے ہاراہے وہ سب بھی رسول اللہ ﷺ کے لیے ہے۔ اس کے بعداُقرع بن حابس نے کہ ، لیکن ہم کچھ میرا اور منو تمیم کا ہے وہ آئے کے بیے نبیں ؛ ورنمینیهٔ بن صن نے کہا کہ ہو کچھ میر اور بنوفزارہ کا وہ بھی سے کے بیے نہیں ہے؟ اور عباس بن مرداس نے کہا، ہو کچھ میرا اور بنوشیکی کہے وہ بھی ہب کے لیے ہیں۔ اس پر بنوسکیم نے کہا ؛ جی نہیں ' جو کچے ہما راہے وہ بھی رسوں اللہ ﷺ اللہ کے یے ہے عباس بن مرداس نے کہا: تم وگول نے میری توہین کردی۔ رسول الله يَشْطِينَ الْعَلِيمُ اللهُ عَنْ مِلْ إِنْ وَمُعِيوبِ لوگ مسمان مِوكر آئے ہیں (اور اسی غوض سے) میں نے ان

الله بن بث م ۲ ۹۹۹ م ۵۰۰۰ سی بی روایت صحح بخاری میں بھی ہے۔ ۲ ،۹۲۰ ۱۲۲

که ابن سحاق کابین ہے کہ ان ہیں نکے نو شرفتے۔ نہوں نے سلام قبوں کی ربیت کی۔ س کے بعد آپ سے گفتگو کی ۔ درعوش کی کہ لے استد کے رسول! آپ نے جنہیں قید فرمایا ہے ، ن میں اور بہبیں ہیں۔ اور پھوپھییں درخوالا ہیں۔ اور بہبی ہیں۔ اور بہبی ہیں۔ اور بہبی ہیں۔ اور بہبی ہوتی ہیں۔ ( فتح الباری ۱۹۳۸) واضح رہے کہ ملاک وغیرہ سے مراد رسوں اللہ ﷺ کی رضاعی ایس ، نمالا ہیں ، بھوپھیاں اور بہبیں ہیں۔ ن کے خصیب مادک وغیرہ سے مراد رسوں اللہ ﷺ کی رضاعی ایس ، نمالا ہیں ، بھوپھیاں اور بہبیں ہیں۔ ن کے خصیب ناد رہیں مرد تھے۔ ابو برقان کے ضبو میں اختلاف ہے ۔ پہانچہ انہیں ابوم وال اور ابوٹرو ن بھی کہا گیا ہے ۔

کے تیدیوں کی تعییم میں تا نیر کی تھی۔ اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو نہوں نے بل بچّی کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا لمبذا جس کس کے پاس کوئی قیدی ہو، اور وہ بخوشی و پس کر دے تو یہ بہت بھی راہ ہے اور جو کوئی اپنے تو کو کوئی اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے چھ دیں گے" لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ شکھ نہائی کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ اکہتے فرایا ہم جان راسے کہ انہ میں سے کوئی رضی ہے اور کوئی نہیں ؟ لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چود ھری حزات آپ کے معل ہے کو ہمارے راسنے کوئی نہیں ؟ لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چود ھری حزات آپ کے معل ہے کو ہمارے راسنے پیش کریں۔ اس کے بعد مدارے لوگوں نے اس کے واپس کر دیا۔ لیکن سنو میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن سنو میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن سنو میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن سنو میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن سنو میں اس نے بھی واپس کر دیا۔

عمره اور مدیرینرکو وابسی است میراند میراند میراند میراند بیراند میراند بیراند میراند بیراند میراند بیراند میراند کو میران

که کا دالی بنا کرمدیمذرو نه موسکئے۔ مدینه داپسی موم زویقعده مت پیم کومبروتی ر

محمد غزلی کہتے ہیں ؛ ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ اللہ نے آپ کے سرپر توقع مبین کا تاج رکھا اور اس وقت میں جبکہ آپ اسی شہر عظیم میں آٹھ سال پہلے تشریف اسٹے تھے کتنا مبا چوٹرا فاصلہ ہے۔

اور وحشت زدہ تھے اور آپ کو، نس والفت کی تلاش تھی۔ وہ سکے بانندوں نے آپ کی نوب ت درو منزلت کی ایک کو بانندوں نے آپ کی نوب ت درو منزلت کی ایک کو بانندوں نے آپ کی نوب ت درو منزلت کی ایک کو بانندوں نے آپ کو بھروی کی ور منزلت کی ایک کو بانندوں نے آپ کو بھروی کی ور منزلت کی ایک کا منزلت کی ایک کو بھروی کی اور جو نور آپ کے ساتھ ناز س کیا گئے تھا اس کی بیروی کی ور سے کی نام طرساری دنیا کی عداوت بھی سے مجھی ۔ ب وہی آپ بیس کے جس شہرنے کے منوف زدہ مباج کی تینیت سے استقبال کر رہے کہ کہ کہ آپ کے سے آپ کا استقبال کی ایک اور آپ سی کو ایک کا اس حیثیت سے استقبال کر رہے کہ کہ کہ آپ کے نیروں تطرفوال دیا ہے اور آپ سی کر بینی کر بینی کو بیل اور جا بلیت کو آپ کے بیروں تطرفوال دیا ہے اور آپ سی کی بھی خطامعاف کرے اسے اسلام کے ذریعے مرفر زی خش رہے ہیں ۔

رِنَّهُ مَنُ لَیَّتَیِق وَیَصْبِرٌ فَاِنَّ اللَّهَ لَا یُضِنِیعُ اَجْسَ الْمُحْسِنِیْنَ ١٠:١٣١ و ٩٠:١٣١ لَيْ فَيْنِ عُلَى المُحْسِنِیْنَ ١٠٠١ و ٩٠:١٣١ لَيْ فَيْنَا جُشْخُص رَسْبِازِی اور مسبرا فتی رکزے تو بلاشبہ لندنیکو کا دول کا جرضائع نہیں کرتا ۔" لئے

لله نقد انسیره ص۳۰۳ ، فتح مکه درغزوه طائف کی تفصیلات کے لیے طاحظه مرزا دامع د ۲۰۳، ۲۰۰ ، بنِ بش م ۲۰۱۲ ۳۸۹ ، ۵۰۱ سیم مجاری ۲۰۲ تا ۲۲۲ ، فتح الباری ۸ ۳ تا ۸۵

## فتح مد ك يعدك رئرابًا اورعمّال كي وألى

س طویل اور کامیاب مفرسے و بسی کے بعد رسول اللہ ﷺ فیکٹانا نے مدینہ میں قدر سے طویل تعیام فرمایا ۔ اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے ، حکومت کے عمّال بھیجتے رہبے ، داعیانِ دین کور<sup>و</sup>انہ فرماتے رہے اور جنبیں متدکے دین میں داخلے اور عرب کے اندر اُمجرفے والی قوت کوتسلیم کرنے میں تكبرً انع تھا انہیں سرگوں فرطتے رہے ۔ ان امور كامختصرسا خاكہ بیش خدمت ہے ۔ 

تبأس كے ياس صدقات كى وصولى كے يدعمال روانہ فرائے جن كى فرست يہ ہے :

عُمّال کے نام وہ قبیلہ جس سے زکوۃ وصول کرنی تھی

اسلم اورغفار شكنم اورمزدينه

منوفزاره

بنوكلاب

بنوكعب

دان کی موجودگی میں ان کے خوات اسوجنسی تحسنعار میں خروج کیا بختا )

علاقة حصز موت

طى اورىنواسد

بنوخنطليه

ا۔ غیلینہ بن صن

مو۔ یزیر بن الحصین

۳۔ عبُّاد بن بشیرشہلی

ہر راقع بن کمیث

۵۔ عَمُوبن العاص

، ۔ ضحاک بن سفیان

ے۔ بشیربن سفیان

۸ ۔ این الکتبیتی اردی

و۔ مہاحرین ابی اُمتیہ

.,۔ زیگادین لبسیہ

اا۔ عدّی بن حاتم ين مانگ بن نُويْرُهُ ۱۳- زبرقان بن بدر بنوسعد رکی کیکشاخی ۱۵- قیس بن عاصم بنوسعد رکی دوسری شاخی ۱۵- علاء بن الحضری علاقه بحرین ۱۵- علی بن ابی طالب علاقه نجران (رکواته اور جزید دونوس و صول کرنے کے لیے)

واضح رہے کہ یرسارے عمّال محرم موسی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے بکہ بھن بیض کو رہے گئے تھے بکہ بھن بیض کی روانگی خاصی تا نیےرہے اس وقت عمل ہیں آئی محی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ استہ اس ابتہ م کے رائھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا دمخرم موسیدہ میں ہوئی تھی اور اس سے صبح حد ببید کے بعداسلامی وعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ سگا جا سکتا ہے۔ باتی رہا نتے کہ کے بعد کا دورتو اس میں تو وگ التد کے دین میں فوج در فوج داخل مہرئے۔

عیدینه کو بچاپس سوارول کی کمان دسے کر بنوتمیم کے اس عیدینه کو بچاپس سوارول کی کمان دسے کر بنوتمیم کے اس کا میں اس بھی کہ بنوتمیم نے قبائل کو ا

الْ مُسرِيدً عُينينُهُ بِن صَفِي فَرْ الْدَى رَوْمِ فَعِي

مولکا کرجزیہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔اس مہم میں کوئی مہاجریا انصاری نہ تھا۔ عیدینہ بن حسن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے مہوئے آگے بڑھے ۔یہاں ٹک کرصحرا میں بنوتمیم پر مہروب دیا۔ وہ لوگ پدیمے بھیرکر بھاگے اور ان کے گیارہ آدمی ، اکیس عوزیمں ، ورمیس بہے گرفیار موئے جنہیں مدین سے ر

لاكرر المربنت مارث كے مكان يس عفهرايا كيا -

پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے دس سردارات اور نبی ﷺ کے دروازے پرجاکریوں آو زنگائی الے محدّ اِ بھارے پاس آؤ ۔ آپ باہر تشریف لائے تو یہ وگ آپ سے جیٹ کر ہا ہیں کرنے گے ۔ پھر آپ ان کے ساتھ طعہرے رہے یہاں تک کر ظہر کی نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد سجد نبوی کے صحن ہیں بیٹھ گئے ۔ انہوں نے فخرومبا بات میں مقابلہ کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطار و بن حاجب کو پیش کیا ۔ اس نے تقریہ ک سول اللہ ﷺ نے خطیب بالام حضرت ناہش بن میں بن شماس کو حکم دیا ، اور انہوں نے جو بی تقریم کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جو بی تقریم کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جو بی تقریم کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جو بی تقریم کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جو بی تقریم کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جو بی تقریم کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جو بی تقریم کی ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر ترقان بن بدر کو آگے بڑھا یا ، ور اس نے کچھے فیزیہ اشعار کیے ۔ س کا جواب

شا<sub>عر</sub> سلام حضریت حسان بن ابست بضی النّدعنه نے دیا۔

جب دونو ن تطیب اور دونول شاعر فارغ م و بیکے تو اقرع بن حابس نے کہا: ان کا خطیب ہما سے خصیب سے زیادہ پُر زور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پُرگوسبے ران کی آوازیں ہماری آوازوں سسے زیاوہ 'وکنی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلندیا ہے ہیں۔ اس کے بعدان توگوں نے اسلام قبول كرليا \_ رسول الله يَيِّلِقِهُ هَا لِيَكُ سنه انہيں بهترين تحالف سے نوازاا وران کی عورتیں اور بہتے انہیں ایک رشیعے۔ م برسر بن عامر (صفر المست) الماخ كى جانب روانه كيا كيار تعليم بيس آدميوں كے رسان

روانہ مہوئے۔ دس اونٹ ستھے جن ہر ہر ہوگ باری باری سوار مہوستے ستھے مسلمانوں نے شبخون ماراحب رہنخت را الَى بحراك أنهى ادر فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے۔ تطبہ کچھے دومرسے افراد سمیت مارہے گئے تاہم مسمان بھیر بکرروں اور بال بیچوں کو مدینہ ہا بک لاتے۔

مان بیتر برای از برای ربدید بات ماست. مار مرزئیر شنجاک بن سفیان کلابی (ربیع الاقل سفیه) مار مرزئیر شنجاک بن سفیان کلابی (ربیع الاقل سفیه)

نہوں نے انکارکرتے ہوئے جنگ چھٹروی مسلانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تہ تینع کیا۔

مم - سربین معلقمه بن محرر مدیجی ربیع الأخرسات )

کی جانب روانه کیا گیا۔ وجہ ربیتی کہ کچھ عبشی

ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اوروہ اہی مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چلہتے تھے۔ علقہ نے سند میں ا ترکر ایک جزیره یک بیش قدمی کی حبشیول کومسلانوں کی آمر کا علم موا تووه بھاگ کھیسے بہوئے۔

۵ - رسرتیز ملی بن افی طالب (ربیع الاول سفیر) کانم علس (کلید) تھا۔ ڈھانے کیئے

بصباً گیا تھا۔ آپ کی سرکر دگ میں ایک سوا ونٹ اور سپیاس گھوڑوں سمیت ڈیڑھ سوآ دمی تھے۔ جھنڈیال کالی اور بچرراسفیدتھا مسلمانوں نے نجرکے دقت عاتم طائی کے مملہ پر چھا یہ مارکر قلس کوڈھا دیا اور قیدیوں ، چو پایوں اور

ئے۔ اہل مغازی کابیان ہی ہے کہ یہ و قدمح م مصلے میں پیش آیا سکن یہ بات بھینی طور پرمحل نظرہے کیونکہ واقعہ کے سیاق سے معلوم مہوبا ہے کہ قرع بن ہ بس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوسے تھے۔ ق لانکہ نود اہلِ سیرہی کا بیان ہے کہ جب يمول الله يَشْرُ الله الله الله الله يُسْرُ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ كريسكَّه اس كاتف ضايسب كراقرع بن مابس ،س محرّم سائده والعدست پهنيمسمان موسيكسف و مله فتح البارى ٨ ١٩٥

ا پنے گھریں بڑھا یا نو فرایا ، اور ۔ ۔ ۔ ۔ اِعدی بن عائم اِکیا تم ند سباً رکوسی نہ تھے ؟ عدی کہتے ہیں کہیں نے کہا ،

کیوں نہیں ! آپ نے فرایا ، کیا تم اپنی توم میں ال غنیمت کا پوتھائی بینے پر عمل پیر نہیں ہتھے ؟ میں نے

کہا ، کیوں نہیں ! آپ نے فرایا حالا کر یہ ہا سے دین میں مدال نہیں ۔ میں نے کہا ، ال تسم بخدا۔ ور اسی

سے میں نے جان بیا کہ واقعی ہت اللہ کے بیمجے ہوئے ربول ہیں ، کیونکہ ہت وہ بات جسنتے ہیں جو جانی نہیں جاتی ہے۔

منداحد کی روایت ہے کہ بی میظافی آئے نے فرمایا 'لے عدی! اسلام لاؤسلامت رہوگے ہیں نے کہا ہیں توخوو ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہار دین تم سے بہتر طور پرجانتا ہوں۔
میں نے کہا ' آپ میرادین مجھ سے بہتر طور پرجانتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا ' ہل ایجا ایسا ہیں کتم فرمایا کوسی ہو ، اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا پوتھائی کھاتے ہو ؟ میں نے کہا 'کیول نہیں! آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روسے ملال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے مرگوں ہوجا ایر ایھ

کے بن بٹام ۱/۱۸ ہے رکوسی ندہب، عیبائی اورصابی ندہب کے درمیان ایک بیسرا نذہب ہے
لاے منداحمد م ۳۷۸،۲۰۰ سے صیحے بناری

## غزوهٔ شوکسی

غزوۃ فتح کمہ بی وباطل کے درمیان ایک فیصد کن موکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد ابل عربے نزدیک رسول اللہ مظاہدہ اللہ علیہ اللہ میں کوئی شک باتی نہیں رہ گیا تھا۔ اس لیے صالت کی رفتار کیسر بدل گئ اور وگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سے گاجنہیں ہم دفود کے باب میں بیش کریے اور کچھ اندازہ اس تعداد سے ہمی لگایا جاسکتا ہے جو جھ اور اس میں میں میں میں میں میں میں کا تھیا اور میں اللہ اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو جیکا تھا اور میلان شریعتِ ابی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت بھیلا نے کے لیے کمیو ہوگئے ہے۔

عروه کاسیب ؛ عروه کاسیب بی بیرسلانس سے چیار جیار کررہی تھی۔ بیطاقت رومیوں کی تھی جواس وقست بغیرسلانس سے چیار جیار کررہی تھی۔ بیطاقت رومیوں کی تھی جواس وقست

ا پنے ماتحت عربول مینی کر غسان دغیرہ کرشمل فوج کی فراہمی تشروع کردی ور کیب نو نریز، ورفیصلاکن موکے ر کی تیاری میں مگٹ گیا۔

روم وغنّان کی تیاریوں کی عام خبریں الاصربینہ میں ہے درہے خبری بنج ری میں الدوں کے خبری بنج ری میں الدی میں الدی

کی تیاری کر رہیے ہیں۔ اسس کی وج سے شیانان کو ہمہ وقت کھٹاکا لگا رہیت مقا ا در ان کے کان کسی بھی غیز نوک او زکومن کر فوراً کھڑے ہوجائے تھے۔ وہ سیھے تھے کہ رومیوں کا ریلا آگیا۔ اس كالنازه اس واتع سيم ومسيد كم اس سفير مين في الله الله الله الله الماني ازورج مطرات سيناراض بوکرایک بهیمنز کے سیلے إیگاء کرلیا تھا۔ اورانہیں چیوٹر کر ایک بالافارنہ میں علنحدہ ہو<u>گئے تھے م</u>یجابہ کرام كوابتلاء حقيقت حال معنوم مذم وسكى تقى - انهول نصيم تحاكدنبي يَنْظِينْ الْفَلِينَةُ الْمُصَالِقَ وسع دى سبعه اور اس کی وجہ سے صنحابہ کرام میں شدید رنج وغم پھیل گیا تھا بھٹرت عمر بن نھلاب مِنبی اللّٰہ عنہ اس وا قعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا کیک انصاری ساتھی تھا۔ جب میں رخدمت نبوی میں ) موجود مذربتا تو وہ میرسے پاس خبرلا آ؟ اور حبب وہ موجود مذہوما تو مکن اس کے پاس خبر ہے جاما ۔۔۔ یہ دونوں ہی عوالی مدینه میں رہتے ستھے، کیک دوسرے کے پڑوسی ستھے اور ہاری باری فدمت نبوی میں حاضر ہوستے ستھے۔۔ اس زما نے میں ہمیں شاہ غُسّان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھاکہ دہ ہم پر بویش کرنا چاہتاہےاوراس کے ڈر سے ہمارسے سینے بھرے ہوستے تھے۔ ایک روز اجانک میراانصاری ساتھی دروازہ پینٹنے لگا اور کہنے لگا کھولوکھولو۔ میں سنے کہا کمیا غمانی آسگتے ہے اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہوگئ ، رسول اللّٰہ 

يك دوسرى روايت مي يول به كه حضرت عرض كها الهم من جرجا تعاكد الرغتان مم برجرها أل کرنے کے بیے گھوڑوں کونعل مگوارہے ہیں۔ ایک روز میراسائقی اپنی باری پرگیا اور عثار کے وقت واپس آگرمیز دروازه برسے زورسے بیٹیا اور کہا جمیاوہ دعم سویا ہواہے ؛ میں گھبراکر باہراً یا۔اس نے کہا کہ بڑا جا دیثہ موگیاریں سنے کہا کیا ہوا ہے کیاغسانی ہسگئے ہواس نے کہانہیں . بلکداس سے بھی بڑا اور لمباحادثہ ،رمولاللم

ک عورت کے پاس زجانے کی تسم کھالین۔ ،گریہ تسم چار ماہ یا سے کم مدت کے بیے ہے تواس پریٹر ماگوئی مکم لاگو مذہوگا اور اگریہ ایلاء میار مہینے سے زمادہ مرت کے لیے ہے تو پھرچارما ہ پورے ہوتے ہی شرعی مدالت خیں ہوگی کہ شوہبر یا تربیوی کہ بیوی کی حرح رسکھے یا اسے طلاق دسے یعف صحابہ کے بقو*ں نقط جا*ر ماہ کی مدت گزر ملنے سے طلاق پڑ مائے گی۔ کے مصحے بخاری ۲۳۰/۲

عَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بيولوں كوطل ق دے دى بيے ۔ الخ

اس سنے ،س صورت مال کی شکینی کا اندازہ لگایا جاسکتاہے ہواس وقت مُرومیوں کی جانب سے مسلانوں کو درمیشیں تھی۔ اس میں مزیداض فہمنا فقین کی ان ریشہ دو نیوں۔۔۔ ہمواجو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدیمنہ پہنچنے کے بعد شروع کیں ریپنانچہ س کے باوجود کہ بیٹ نقین دیکھ سیکے تھے کہ رسول اللہ يَنْظِينُهُ عَلِينًا لَهُ بِرَمِيدان مِن كامياب بِي اور روسے زمين كى كىن طاقت سے نہيں ورسقے مكه جور كاوكي آپ کی راه میں حاکل ہوتی ہیں۔ وہ پاش پاش ہوجاتی ہیں اس کے باوجودان منافقین نے پرامید باندھ لی کہ مسلمانول کے ضدف انہوں نے اسپنے سینوں میں جو دیر بیزارز و چھپیا رکھی ہے اور جس گردش دوراں کا دہ عرصہ سے انتظار کررہ ہے ہیں اب اس کی تھیل کا وقت قریب آگیا ہے۔ بینے اس تعور کی بناء پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں (مجسجد چنزار کے نام سے شہور ہوئی) دسیسہ کاری ا در سازش کا ایک بھیط تیا رکیا حس کی بنیا دابل میان کے درمیان تفرقد اندازی اور للداور سر کے رسول کے ساتھ کفر اور ن سے لڑنے والوں کے لیے گھات کی جگرفر ہم کرنے کے نا پاک مقصد میر رکھی اور رسول اللہ طلائق ایک سے گزارش کی کہ آپ ،س مین نمازیرُها دیں راس سے منافقین کا مقصدیہ تھا کہ وہ ابل ایمان کوفریب میں رکھیں اور انہیں پہتا نه سنگنے دیں کہ سمسعبدمیں ان کے علاف سازش اور وسیسہ کاری کی کارروائیاں انجام دی جارہی ہیں اور سلمان اس مسجد میں اُ نے جو نے والول پر نظر نہ کھیں۔ اس طرح میر مسجد امنا نقین اور ن کے بیرونی دوستوں کے بیے ا یک پُرامن گھونسلے اور بھٹ کا کام دے بیکن رسول اللّٰہ ﷺ نے اس "مسجد" میں نماز کی اور کیگی كو جنگ سے وابسى كىك كے بيلے مؤخر كر ديا كيونكه آپ بيارى ميں مشغول سقے . اس طرح منافقين اپنے مقصد میں کامیاب نر ہوسکے اور القدنے ان کا پر دہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا۔ چنانچراک سے غز وسے سے وابس المكراس مبحدين مازير سطف كي بجلت السيم مهدم كراويا يه

روم وغتان کی تیاریوں کی خاص خبری سے معالات دوخبردں کامسلان سامناکر ہی سے معتان کی تیاریوں کی خاص خبری سے سے کہ انہیں ایو نک مک شام سے

تیل نے کرانے وسلے بنطیوں سے معلوم ہوا کہ برقل نے جائیس ہزار ہا ہمیوں کا ایک نشکر جزار تیا رکیا ہے اور روم کے ایک عظیم کما ندر کواس کی کمان سونبی ہے۔ اپنے جنڈے تلے عیسائی قبال کخم و حذام وغیرہ کو بھی

لکھ نابت بن اسٹایل علیہ انسلام کی نس بجنبیں کسی وقت سٹ ان مجازیں بٹراع وج و مس تھارزوال کے بعد دفتہ رفتہ یہ وگئے مولی کسانوں اور ، جروق کے درجر میں ایکئے۔ سے ایف میچے بنی ری ۱۲۳۲

جمع كركيا ب ورن كامراول وستر بق رينج حيكاب برسرج كي برخطره مبم بوكمسلمانوں كے سامنے آگيا۔

بچرجس بات سیصورت حاں کی نزاکت میں مزیداضا فہ حالات کی نزاکت میں اضافہ -----

بهور بإتھا وہ بیمقی که زم مذسخت گرمی کا تھا رپوگ سنگی ا ور

تحط سالی کی آزہ نُش سے دو چارستھے ۔ سو رہیں کم تھیں ، پیل پک چکے ستھے ، س لیے وگ بھیل اور سائے مِن رمبنا چاسبتے سکتھے۔ وہ فی الفور روا گی مز چلہتے سکتھے۔ ان سب پرمتز اومسافت کی دُوری اور راستے کی

رسُول اللّه عَلَيْهُ عَلِيْهُ كَلُ طُرف سے ایک قطعی اقدام کافیصلہ اصول اللّه عَلَیْهُ عَلِیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ الل

کہیں زیدہ دقت نظرے فرما رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ گراٹ نے ن فیصلاکن کمحات میں ومیوں سے جنگ اڑنے میں کائی اور مستی سے کام بیا ، رومیوں کومسلانوں کے زیرا ترعلاقوں میں گھنے دیا ، اور وہ مدیمنہ مک بڑھ ورچراص کے تواسلامی دعوت پر اس کے نہابیت بڑے اثرات ترب میں گھے مسلانوں کی فوجی سا کھ<sup>،</sup> کھڑعبلے گی اور وہ جا ببیت ہو جنگ حنین میں کاری صرب سکنے کے بعد آخری دم توٹ<sub>ا مہ</sub>ی ہے دوبارہ زندہ ہوجائے گی۔ اور منافقین جمسلانوں پرگروش زمانہ کا انتظار کر سہے ہیں۔ اور ابوعامر فاسق کے ذربیہ شاہ روم سے ربطہ قامَ کئے ہوئے ہیں ، پیچے سے مین اس دقت مسانوں کے تکم میں نیخ گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا رہا ان پرخونخوار حظے کر رہا ہوگا ۔ س طرح وہ بہت ساری کوشششیں رائیگا ں جی جائیں گرجوائب نے ادرائب کے صفی بر کرام نے اسلام کی ستروات عست میں صرف کی تھیں اور بہت ساری کامیابیال ناکامی میں تبدیل ہوجائیں گی جوطویل اورخوزیز جنگول اوسلسل فوجی دوڑ دھوسیجے بعد حال کی گئی تھیں۔ سول الله وَيَلْ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا مَا مَا كُمُ كُوا لِيمِي عرص مجھ رہے تھے اس مید عُررت و شدّت کے با وجود آپ نے

مطے کیا کہ رومیوں کو دارال سلام کی طرف بیش قدمی کی مہلت دسیے بغیرخود ان کے علاقے اور صدود میں گھس کر ن کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کڑی جائے۔

مرومیون بسی جنگ کی تیاری کا علان رومیول سے جنگ کی تیاری کا اعلان میں علان فرہ دیا کہ رہائی کی تیاری کریں تبائل عرب اور اہلِ مکہ کو بھی پنیام دیا کہ لڑائی کے سیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ حبب کسی غزوے کا رادہ فوطتے ترکسی اور ہی جانب روانہ مہوستے سکین صورت حال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب ب کی ہو آج نے صاف صاف علان فرماویا که رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تا کہ ہوگ مکس تیاری کر دہیں۔ آپ نے ک موقع پر توکول کوجہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر بھار نے کے سیے مورہ توہر کا بھی ایک مکڑ نازل موا۔ سابھ ہی آپ نے صدقہ و نھیرت کرئے کی نضیعت میان کی ورائلہ کی رہ میں پنانفیس مال خرچ کرنے کی رغبت ولائی۔

ماں خرج کرنے کی رعبت دلائی۔ غرصے کی تبیاری کے لیے سلمانوں کی دور دصوب استد عرصے کی تبیاری کے لیے سلمانوں کی دور دصوب استد عرصے کی تبیاری کے ایم سلمانوں کی دور دصوب

رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں جے اس کی تعمیں کے لیے دوٹر پڑے اور پوری تیزر زقاری سے لا ٹی کی تیاری شروع ہوگئیں اور سے لا ٹی کی تیاری شروع ہوگئیں اور سے لا ٹی کی تیاری شروع ہوگئیں اور سولئے ان کوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی ہماری تھی، کسی سون نے اس غزوے سے بیچے رہنا گورا نرکی ۔ امبیۃ تین مطال سے متنتیٰ بیں کہ صبح المامیان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں بڑکت نہ کی ۔ البیۃ تین مطال سے متنتیٰ بیل کہ صبح المامیان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں بڑکت نہ کی ۔ حالت میں تھی کہ حاجت منداور فاقومست وگ آتے اور رسول اللہ تینے اللہ تھی کی ماجبت منداور فاقومست کو گ آتے اور رسول اللہ تینے اللہ تا ہوئی میں شرکت کرسیں۔ کہ ان سے معذرت کرتے کہ ان سے معذرت کرتے کہ :

لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا قَاعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَّا الْآمْجِ حَزَنَّا اللَّامِجِدُوْا مَا يُسْنُفِقُوْنَ ۞ ٩٠:٩٠)

"میں تہیں سوار کرنے کے لیے کچھے نہیں ہاتا تو وہ اس حالت میں دابس موستے کر ان کی آنکھوں سے سر انٹورواں ہوستے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھے نہیں یا رہے ہیں''

اس طرح مسلانول سنے صدقہ و خیرات کرنے ہیں جی ایک دور سے آئے کی جانے کی کوشش کی جھڑت عثمان بن عفان رضی القد عذر نے ملک شام سے بیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس ہیں پالان اور کجاوے سمیت دوسواونٹ سقے اور دوسواونیہ ( تقریبًا ساٹھے انتیس کیوں) جاندی تھی۔ آب نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بھرایک سواونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد ایک ہزار ویٹار ( تقریبًا ساٹھے گئے کی اعوش میں کجمیر دیا۔ ہزار ویٹار ( تقریبًا ساٹھے گئے کہ کیوسونے کے سکے اسے اور فرماتے جاند منبی نبی پیٹائی گئے گئے کہ کا منوش میں کجمیر دیا۔ مول القد بیٹائی گئے گئے انہیں اُلٹے جاتے اور فرماتے جانے تھے اور فرماتے جانے کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں طرم نہ ہوگائے سے کہ بعد عثمان جو بھی کریں انہیں طرم نہ ہوگائے سے کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں طرم نہ ہوگائے سے کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں عزم میں کے معد عزمات عثمان جی اللہ عذ نے بھرصد تھ کیا ، یمبال بھی کہ ان کے صد تھے کی مقد رنقدی کے معداوہ فوسواونٹ اور ایک سوگھوٹر سے تک جابہتی .

کہ جاتا ہے کہ بناع بن عرفطہ کو مدیمہ کا گور بنایا درصرت علیٰ بن بی طالب کو اپنے ابل وعیب ل کی ویکھ بھال کے سے مدیمہ بی دیم بیر ہے کا حکم دیا یکین منافقین نے ان پرطعنہ رنی کی اس لیے وہ مدیمہ سے انکل پرسے اور رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کر دیا ورفر مایا بہ کہ کہ سے مبالاحق موج سے دیکن آپ نے انہیں بھرمد میں وہی سے حضرت ہارون کو تھی ۔ "کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت موج حضرت موسی سے حضرت ہارون کو تھی ۔ البتہ میرسے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ہے"

ببرمال رسول، نقد میر این این این این این این این این این کار دارت کے بعد شمال کی جانب کوچ فرایا (نانی کی روایت کے مطابق بیر جمع است کا دن تھی منزل تبوک تھی لیکن نشکر بڑ تھا تیس ہزار مرد ین جنگی تھے۔ سے پہلے مسلانوں کا تن بڑالٹ کر کمبی فرہم نہ ہوا تھ اس ہے مسلان سرچند، ن خرج کرنے کے باوج دشکر کو پوری طرح تیار نہ کرسکے تھے ، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی ۔ جنانچ مٹھارہ اٹھارہ دمیوں پر ایک ایک اور تھا جس کی سخت کمی تھی ۔ جنانچ مٹھارہ اٹھارہ دمیوں پر ایک ایک اور تھا جس پر یہ لوگ بری بری سو رہو تھے ۔ سی طرح کھنے کے بیے بسا دھات درخوں کی چیاں ستمال کرنی بڑتی تھیں حسب سے بونٹوں میں درم آگیاتھا مجبوراً ونٹول کو قتت کے بوجود ۔ ذربح کرنا

پڑا تاکہ اس کےمعدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پی نی دور تری بی جسسکے۔ اسی بیے س کا نام جبشِ غسرت دنگی کالشکر) پڑگیا۔

تبوک کی راہ میں مشکر کا گزر جڑیینی دیارِ تمود سے ہوا۔ ثمود وہ قوم بھی جس نے و دی اعتریٰ کے اندر پیٹانیں تراش کرمکانات بنائے ستھے بھٹی ہر کام نے وہ ل کے کنویں سے بانی لے دیا تھا لیکن جب چلنے گئے تو رسول اللّہ میٹائی نے فرایا " تم یہاں کا پانی نہ بینا اور س سے نماز کے بیے وضویہ کرنا اور ہج سے تو رسول اللّہ میٹائی نے نہاں کا پانی نہ بینا اور س سے نماز کے بیے وضویہ کرنا اور ہج سے اسے جانوروں کو کھلا دو ، نود نہ کھاؤ ۔ آپ نے یہ بھی عکم دیا کہ لوگ اس کونی سے یہ فی میں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی ۔

صحیحین میں ابن عمر منی التدعنہ سے روابیت ہے کہ حبب نبی ﷺ رچر ( دیارِ تمود ) سے گزیے تو فرمایا!ان خامول کی جائے سکونت میں داخل مذہبونا کہ کہیں تم پر بھی وہبی صیبیت بذان پڑے ہو کن پر م کی تھی، ہاں مگر رویتے مبویے ی<sup>ہ</sup> بھرآٹ نے پنا سرڈھکا اور تیزی سے میں کر و دی بار کر سکتے گئے راستے میں شکر کو بان کی سخت ضرورت بڑی حتی کہ توگوں نے رسوں مقد بیٹا ہٹا انتقابیکا سے شکوہ کیا۔ آب نے لڑے و ماکی اللہ نے باول بھیج دیا ، بارش ہوئی ۔ لوگوں نے سیر جوکر پانی پیا ورضورت کا یانی لاد بھی لیا۔ بهرجب تبوک کے قریب پہنچے توات نے فرمایا"؛ کل انشاء اللہ تم اوگ تبوک کے چشے پر پہنچ جاؤ کے سکین چاشت سے پہلے نہیں پہنچوگے۔لہذا ہوشخص وہاں پہنچاس کے یانی کوہا تھ نذلگائے ، یہاں تک کہ میں اً جاوًں بیصنرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ہوگ پہنچے تو د ہاں دور دمی پیلے ہی پہنچ چکے تھے۔ جشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آرہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے درما فیت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو م تھ لگایاسہ ؟ انہوں نے کہا جی ہاں ! سے نے ان دونوں سے جرکچھ القدنے چ<sub>ا</sub>ج ، فرمایا ۔ بھ<sub>ر چ</sub>شمے سے حلّی کے ذریعہ تھوڑا مقور ایانی کالا یہاں مک کر قدرسے جمع بوگیا۔ مجررسول الله مظالم الله مظالم الله الله مظالم الله میں ا پنا پہرہ اور ہاتھ دھو ما ، اور اسسے چشے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد چشے سے نوب یانی آیا رسٹی برکرم نے سير بوكرياني بيا- بهرسول الله ينط الله عنظ الله الله عنه المرتماري زندگي دراز مبوئي توتم اس مقام کر باغات سے سرامحراد کھیو گئے ہے،

راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر۔ ردیات میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ ﷺ فیانٹی نے فرہ یا : "سہج رات تم پرسخت ندھی ہے گئی لہذا کوئی مز اُسطے اور جس کے پاس اونسط مبودہ ،س کی رسی صنبوطی سے

کو مفاطب کرے نہایت بینغ نعطبہ ویا۔ سے قرایا اور اس کے انعامات کی نوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ رغبت دلائی، انتد کے عذاب سے قرایا اور اس کے انعامات کی نوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بند ہوگیا۔ ان میں توشے ، صروریات اور سامان کی کمی کے سبب ہونقص اور صل تھاوہ اس کا بھی ازالہ ہوگیا۔ دد سری طرف وقیوں اور ان کے ملیفوں کا بیرصال ہوا کہ رسول اللہ میکا اللہ کی آمد کی خبر کشن کر نوگیا۔ دد سری طرف وقیوں اور ان کے ملیفوں کا بیرصال ہوا کہ رسول اللہ میکا افرائی کی آمد کی خبر کشن کر نوگیا۔ دو سری طرف وقیوں اور ان کے ملیفوں کا بیرصال ہوا کہ رسول اللہ میکا اور دہ اندرون کا مکس کے اندر وربا بسر سمانوں کی فوجی ساکھ پر مختلف شہروں میں مجھر گئے۔ ان کے اس طرف کا شرخ زیرہ عرب کے اندر وربا بسر سمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا اور سمانوں نے ایسے ایسے ایم سیاسی فوا کہ عاص کے کربنگ کی صورت میں اس بہت عمدہ مرتب ہوا اور سمانوں نے ایسے ایسے ایم سیاسی فوا کہ عاص کے کربنگ کی صورت میں اس کا ماصل کرنا سمان نہ ہوتا۔ تفصیل ہو ہے :

ائیںہ کے حاکم کیمنہ بن موہر نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر جزید کی ادائیگی منظور کی اور سے کا معاہدہ کیا ۔ خرکا ادائیگی منظور کیا ۔ رسول اللہ معاہدہ کیا ۔ خرکا ادا ذرئے کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاضر ہوکر جزید دینا منظور کیا ۔ رسول اللہ طلق کیا گئے ایک تحریر مکھدی ہوان کے پاس محفوظ تھی ۔ س پت نے حاکم اُنیکہ کو بھی ایک تحریر ملکھ کی ایک تحریر ایک تحریر کا دیا ہے ہوئی ایک تحریر کا دیا ہوئی ایک تحریر کا دیا ہوئی ایک تحریر کی ایک تحریر کی دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی ایک تحریر کی دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کے دیا ہوئی کا دیا ہوئی کے دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی دیا ہوئی کا دیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہو

"بسم الله رحمن الرحيم : بير پروانه امن سبے الله کی جانب سے اور نبی محدرسول تدکی جانب سے یہ بند کی جانب سے یک بندی اللہ کا ذمر ہے یک بندی در باشندگان اید سے لیے بختکی اور سمندری بن کی شنیوں ورقافلوں کے لیے اللہ کا ذمر ہے اور محد نبی فرمران شامی ورسمندری باشندوں کے بیے ہے جو بحید کے ساتھ ہموں ہاں! اور محد نبی کا ذمر ہے اور بہی ذمران شامی ورسمندری باشندوں کے بیے ہے جو بحید کے ساتھ ہموں ہاں! اسکی جان کے آگے روک مزبن سکے گا، ور ہج آدمی اگر ن کا کوئی آدمی کوئی گڑ بڑ کرسے گا تو س کا ہاں اس کی جان کے آگے روک مزبن سکے گا، ور ہج آدمی

اس کا مال سے لے گا اس سے لیے وہ حلال ہو گا۔ اہنیں کسی چشمے پر اُترنے ورشکی یہ سمندر کے کسی سے پر چلنے سے منع ہنیں کیا جا سکتا ۔"

اس کے علاوہ رسول اللہ طلق ﷺ شیختا کے مشرت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ کو جارسو بیس سواروں کا رسالہ دے کر دُومۃ الجُندل کے حاکم اگنیر کے پاس بھیجا اور فرمایا ہم لیے بیل کائے کا ٹسکار کرتے مبوئے یا دَسگے برحنرت نحالد رضی التدمینہ و ہاں تشریف لے گئے ۔ جیب اینے فایصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نطرآر ہاتھا تو اچا بھ ایک ایک بیل گائے تھی اور قلعہ کے دروازے پرسینگ رکڑنے لگی راکنیر راس کے شکار کو نکلا ۔ چپ ندنی رات تھی جھنرت خالد رضی الله عست مراور ان کے سوارول نے مسے جابیا اور گرفتار کرے رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں حاصر کیا۔ آپ نے سنے س کی جان بخشی کی اور دو سزایہ ونٹ ، أتط سوغلام، چارسوز رہی او رجا رسونبرے دینے کی ترط پیصا بحت فرمائی۔اس نے جزیہ بھی فینے کا اقرار کیا۔ چنانچرٹ نے اس سے بحنہ سمیت وُومہ، تبوک، ایلہ اور تیماء کے شرائط سے مطابق معا ملسطے کیا۔ ان حالات کرد مکھ کروہ قبائل جواب تک رومیوں کے الدّ کارسینے موسے تھے ،سمجھ گئے کہ اب لینے ان پُرانے *سر رہی*توں پراعتماد کرسنے کا وقت ختم ہو چکاہیے اس لیے وہ مجمسلانوں کے حایتی بن گئے ۔ ہا طرح اسلامی حکومت کی تعریب دسیع ہو کر را ہ راست و می مصرے حامیں ور رومیوں کے کہ کا و اکا ٹری حد مک تمہ ہوگیا۔ مریند کوواری اسلامی کشکر تبوک سے منطفر دمنصور دانیں آیا۔ کوئی ممکر نہ ہوئی۔ انقد جنگ کے ملم مین مونین کے بیار م ملم مین مرد کو والیدی معلی میں مونین کے بیار کافی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک مگر ایک گھا ٹی کے باس بارہ منافقین نے نبی ﷺ کوفتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آب اس کھ ٹی سے کزر سے تھے اورات کے ساتھ مرف بھزت عمّار مُتھے جوا ونٹنی کی نکیل تھلہے ہوئے تھے اور بھزت مذیفہ بن بما کی سکھے جو ا ذنتنی ہانک رہے تھے۔ ہاتی سٹھا ہر کرام وُور و دی کے شیب سے گزر رہے تھے اس سیے منافقین نے اس موقع کو اینے نایاک مقصد کے لیے عنیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ ادھرآپ اور آپ کے دونول

اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے منیمت جھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ اوھر آپ اور آپ کے دونول را تھی حسب میں راستہ طے کر رہے ستھے کہ سیھے سے ان منافقین کے قدیوں کی چا ہیں سنائی دیں ریسب چہروں پر ڈوھا ٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے ستھے کہ آپ نے صرت مذیفہ شکو ان کی جانب ہیں ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب مکا نی مشروع کی ، جس سے اللہ نے انہیں مرحوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کردگوں ہیں جا ہے۔ س کے بعد رسول اللہ بیٹے انٹی شاخی کے نام بتائے اور ان کے ارادسے سے بہ خرکیا ۔ اسی لیے مضرت صدائی کو

رسول التدرير الله المين المرازول" كهاجا تاب سي واقعر سيتعلق التدكاية ارشاد نازل مبواكر" و هنتوا به مالغ يَسَالنُوْاره ٢٠١٥) انبول اس كام كاقصدك بصاوه مذيا سك". و مالغ يَسَالنُوْاره ٢٠١٥) انبول اس كام كاقصدك بصاوه مذيا سك".

خاتمۂ سفر پر جب ڈورسے نبی ﷺ کو مدینہ کے قوش دکھائی پڑے و سے نہ ہے۔ اور میں نے فرایا ؟ یہ رہاطابہ اور یہ رہا ا اور یہ رہا اُصد ؟ یہ وہ پہاڑے جو ہم سے مجت کرتا ہے اور جس سے مہم مجت کرتے ہیں ۔ اوھر مدینہ میں آپ کی اَمد کی خبر پہنچی توعور میں ہیتے ور بچتیاں با ہر کئل پڑیں اور زروست اعز زکے ساتھ لٹکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغر گنگنایا ؟

طَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُعَلَيْنَا مَا دَعَا لِللهِ دَاعِ

ہم پر شنیت وداع سے چودھویں کا جا ندهاوع موارجب یک پیکارنے والاالتدکو پیکارسے ہم پر شکرداجب سے "

رسول القديم في المستري المستر

سدتعان کا دستور مجی سیب ارش دست :

مَ كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَمِيْزُ الْحَبَيْتِ مِنَ الطَّلِيّبِ ١٤٩١٣،

الشرومنین کواسی حاست پرچوڑ ہنیں سکت جس پرتم لوگ ہو یہاں تک کر نبیت کو پاکیزہ سے میندہ کوئے ۔ "
چنانچہ س غزوہ میں سارے کے سارے یومنین صاد قیمن نے شرکت کی اوراس سے غیرحاصری ففاق
کی علامت قرار پائی ۔ چنانچے کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچے رہ گیا تھا اور س کا ذکر رسول مشر مینیا ہے گائے سے
کی حب آتو سے فرمانے کہ سے چھوڑ و۔ اگر اس میں نیمر ہے توانشد اسے جمد ہی تمہارے پاس بنیچا وسے گا اور
گیر جب آتو سے تو بھرائیڈنے تمہیں سے راسمت دے وی ہے ۔ غرض س غزوے سے یا تو وہ لوگ
سے جو معذور سے یا وہ لوگ جو من فق سے جنہوں نے الشدا ور س کے دسول سے ایمان کا جھوٹ ہوں

ا ہے۔ اور س پر بجنت گزر چی ہے۔ اور س پر بجنت گزر چی ہے۔

وعوی کیا تھا اوراب جھوٹا عذر پیش کریکے غزوہ میں شر بکیہ نہ ہونے کی ، جازت سے ں تھی ورہیجے بیٹھ ہے تھے یا بسرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹے رہ گئے تھے ۔ ہاں مین وی لیے تھے جوسینے اور بیکے مومن تنصے اورکسی وجہ جواز کے بغیر بیچھے رہ گئے متھے ۔ انہیں القد نے 'زمائش میں ڈالا اور بھیران کی توبہ قبول کی ۔ اس كى تفصيل بەسبى كەوابىي بەرسول اللەر يَنْ الْفَلْتَكَانْ مدينى بداخل بوسے توحسب مموں سىسے پہلے مسجد نبوی میں تشریف ہے گئے فیہا نہ ورکعت نماز پڑھی ربھر ہوگوں کی خاطر بیٹھ سگتے۔ ادھرمنا نقین نے جن کی تعداد استی سے کچھے زیادہ تھی ، آ کرعذر میش کرنے تشریع کردیتے اور تسمیں کھانے مگے۔ آپ نے ن سے ان کاظا سرتیول کرتے مبوئے مبیت کرلی اور دُعائے مغفرت کی اوران کا باطن النّد کے حوالے کر دیا ۔ باقی رہے مینوں موسین صاوقین ۔ یعنی حضرت کعٹ بن مالک ، مررز بن اور ہلال بن امیّہ ۔ ہ انہوں نے سچائی نقیار کرتے ہوئے اقر رکیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیرغز وسے ہیں ٹرکت نہیں کی تھی۔ س پر رسول الله ﷺ خلیته الله می برام کومکم دیا که ن مینوں سے بات چیت ندکریں ۔ چینانچہ ان کے خل وسیخت ب ئیکاٹ شروع ہوگیا۔ لوگ بدل گئے، زمین بھیانک بن گئی اورکٹ دکی کے باوجود ٹنگ موگئی۔ خود ان کی اپنی جان پر بن آئی سختی بیمال تک بڑھی کہ جالیس رو زگزرنے کے بعد حکمر دیا گیا کہ اپنی عور توں سے بھی الگ رہیں جب بائر کاٹ پر بچایس روز پورے مو گئے توالقد سفے ان کی توبہ تبوں کئے جانے کا مڑوہ '، زل کیا۔

قَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا ۚ حَتَّى إِذَا طَافَتَ عَيَهِمُ الْأَرْضُ بِمَ رَجُبَتُ وَطَنَاقَتُ عَيَهِمُ الْأَرْضُ بِمَ رَجُبَتُ وَطَنَاقَتُ عَيَهِمُ الْأَرْضُ بِمَ رَجُبَتُ وَطَنَاقَتُ عَيَهِمُ اللَّهِ الْآلِكِةِ ثُمَّةً ثَابَ عَيَهِمْ وَطَنَاقَ أَنْ لَا مَلْجَاكِمِنَ اللهِ اللَّآ اِلَيْةِ ثُمَّةً ثَابَ عَيَهِمْ وَطَنَاقَ مُنْ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ا

" در مقد نے ان بین آدمیوں کی بھی تو ہر تبول کی جن کا معد مدم وُخَرِ کر دیا گیا تھا۔ یہ ن بہ کہ کہ جب زمین پنی کُنْ دگی کے باوجود ن پر نک بہرگئی اور انکی جان بھی ان پڑنگ بھرگئی اور اننہوں نے بقین کرلیا کو اللہ ہے۔ دبھا گرکر کر کہ کہ فی جائے پنا فہبیں ہے مگز سی کی طرف بھراللٹران پر جوع ہو تاکہ وہ تو بکر بر بقیناً القاقع بقول کر بلوالڈیم اس فیصلے کے زوں پرمسلون عموہ ، وریہ بینوں صحابہ کرام خصوصًا ہے حدوصاب خوش موسے ۔ لوگوں نے دوالم دوالم روالر کر بٹارت دی ینوشی سے چہرے کھل اُسٹھے اور نعامات اور صدیقے دیے ۔ دیر تقیقت یہ ان کی زندگ کا

کے و قدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد منا نصینِ انصار کی تھی۔ ان کے علاوہ بنی غفار و غیرہ عراب میں سے معذرت کے در کرنے دا دوں کی تعداد بھی بیاسی تھی ؛ پھرعبد نقد بن اُبق ور س کے پیرد کاران کے عددہ سفے وران کی ہمخاصی بڑی تعداد تھی۔ در کیھئے فتح الباری ۱۹۷۸)

سب سے ہامعادت دن تھار

سى طرح جولاً معندورى كى وجست نزكيب غزوه نه بموسكے تقے ن كے بارسے يں الدنے فرمايا : لَيْسَلَ عَلَى الطَّنْعَفَاءَ وَلَاعَلَى المُرَّضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِعَدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَسَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا بِنِهِ وَ رَسُولِه ﴿ وَ وَ وَ وَا

" کمزوروں پر مرتضوں پر اورجو مرگ خرج کرسف کے بیے کچھے نہایا ہیں ان پر کوئی حرج نہیں جب کہ وہ اللّداور اس کے رپول کے خیزتو ہ مہوں !"

میں اسلام کی حاقت کے سو اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جا بکین اور منا نقین کی وہ بجی کھی اسرزویں اور اُمیدیں بھی جو سلانوں کے خل ف گردش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہاں نھائڈ دں میں بہاں تھیں مرکونکہ ن کی ساری امیدوں اور آمد فور کا محور رُومی طاقت تھی اور اس غزدے میں اس کا بھی بھی مرم کھل گیا تھا۔ اس میں نے ن حضرات کے وصعے وُسط گئے۔ اور انہوں نے امرو قد کے سامنے میر گوال دی کہ اب اس سے بھاگئے اور چھٹکار پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی۔

ادر سی صورتِ مال کی بناء پراب اس کی بھی صرورت نہیں رہ گئی تھی کر مسلان ، من نقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاطہ کریں ؟ بہذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صاور فرویا یہاں تک کہ ان کے صدیقے قبول کرنے ان کی نماز جن زہ پڑھنے ، ن کے بیے ڈعلئے مغفرت کرنے اور ان کی قبول کرنے ان کی نماز جن زہ پڑھنے ، ن کے بیے ڈعلئے مغفرت کرنے اور ان کی قبول تھے کیا تھا قبول پر کھڑے ہوئے تھا قبول پر کھڑے ہوئے تھا اور انہوں نے سجد کے نام پر سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسر تعمیر کیا تھا اسے ڈھا وینے کا حکم دیا ۔ پھر ان کے بارسے میں ایسی سی آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دیں ۔ پہچا نئے میں کو قرابہ ام مزر ہا ۔ گویا ابل مدیم کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دیں ۔ سے پہلے میں )

عرب کے و فود اگریے رسوں اللہ ﷺ کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے ستھے بھین ان کی تھروا راس غز ہے۔

اس غزف سے متعلق قران کا نرول اس غزف سے سعاق قران کا نرول مرکبی کیچے رو گی سے پہلے، کچھے رو گی کے بعددوان غرب

اور کچھے مدیمنہ واپس ائے سے بعدر ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کئے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھوں گیا ہے بخلص مجا ہدین کی ضیلت بیان کی گئی ہے اور مونیین صادتین جوغز وسے میں گئے تھے ورجو نہیں کئے تقے ان کی توب کی تبولیت کا ذکرسے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

#### سق نتر کے تعض اہم واقعات

اس من (مل من من ارتخی اہمیت کے متعدد واقعات پیش آئے :

۔ تبوک سے رسول اللہ ﷺ کی واپسی کے بعد عُومیر عَجَدا فی اور ان کی بیوی کے درمیان لِعان موا۔

۴۔ غامد بیزعورت کومب نے آپ کی خدمت میں حاضر بروکر مدکا ری کا اقرار کیا تھا ، رہم کیا گیا۔ اس عورت نے بینچے کی پیدائش کے بعد جب وود صرحیر الیا تب اسے رحم کیا گیا تھا۔

مهار اَصْحَمَهُ مُعَاِشَى شَاهِ حَبِمَتْهُ سِنْ فِي وَالسَّدِينَ إِنَّى اوررسول اللَّهُ عَيْنَا لِللَّهُ الْكَلِّينَ اللَّهُ عَيْنَا لِللَّهُ الْكُلُّةُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا لِللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا لَهُ اللَّهُ عَيْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عِلْلِكُونَا لِللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَ ہ ۔ نبی ﷺ فیلٹ کی صابحزادی ام کلتوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ن کی وفات پر آپ کو منت عمر ہوا اور آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کر اگر میرے پاس تیسری ارمکی ہوتی تو اس کی ثنادی بھی تم سے

۵۔ تبوک سے سول اللہ ﷺ فی واپسی کے بعد راس المنا نقین عبد اللہ بن بی نے وفات پائی۔ رسول الله يَيْنِ اللهُ عَلِينًا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ مُعَلَّمَ عَفْرت كى اور حفزت عمر ضى التدعن كے روكنے كے باوجود اس کی نماز جنازه پڑھی ۔ بعد میں وحی نازل ہوئی ، وراس میں صرت عمر صنی انتدعنہ کی موافقت ور تا تید كريته بهوئه منافقين بإنماز جنازه يوسصنه سيرمنع كردياكيا -

لله اس غزف كي تفاصيل مآخذ ذيل سے لي كئي بين : ابنِ بشام ٢ ٥٥ تا ٥٥٠٠ أو معاد ٣ ٢٠٠٠ . صیمے بناری ۱۴۳/۴ با ۱۳۴ و ۱ ۱۹۴، ۱۹۴ و مغیرہ ، صیح مسلم مع شرح نووی ۲ ۲۳۲ ، نع اباری ۸ ۱۱۰ با ۲۶ ، مخفرانسیر میشخ عبالله می ۱۹۰ ، ۳۰۰ .

#### 

اسی ساں ذی تعدہ یہ ذی الحجہ (سف میں میں رسوں اللّٰہ ﷺ نے منامکب جج قائم کرسنے کی غرض سنے ابو تمر رضی اللّہ عنہ کو امیرالیج بنا کر روانہ فرمایا۔

اس کے بعد سورہ براءت کا ابتدائی مصدن زل ہوا جس میں مشرکین سے کئے گئے عہدو پیماین کو برابری كى نبياد پرختم كرنے كا عكم ديا كيا تھا۔ س حكم كے آجانے كے بعدرسول الله يَنظِفُ الْكِينَان نے حصرت سي بن ابی طالب رضی التدعمهٔ کوردانهٔ فرمایا تاکه وه آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں۔ ایسااس میلے کرنا پڑا كرنتون اورمال كے عہدو بیمان کے سلسلے میں عرب كا يہی دستورتھا۔ (كدآدمی يا تو نود اعلان كرے يا لينے نه ندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے ۔ نهاندان سے باسر کے کسی آدمی کا کیا ہوا علان تسلیم نہیں کیا جا تا تھتا ہے حضرت ابو مکرینی امتدعنه مصنوت علی رمنی التدعمهٔ کی ملاقات عرج یا در دی ضجنان میں بهونی مصنوت ابو مکری<sup>مز</sup> نے دریافت کیا کہ امیر ہریا مامور ج حضرت علی شنے کہ ، نہیں بلکہ مامور ہوں مے دونوں آسکے بڑسھے حضرت ابو کمرینی الله عنه سنے روگوں کو جج کرایا رجب ( دسویں ناریخ) یعنی قربانی کا دن آیا توحضرت علیّا بن ابی حالب نے جمرہ کے پاس کھوسے ہوکرلوگوں میں وہ اعلان کیاجس کا حکم رسول اللہ ﷺ لفظی کا نے دیا تھا۔ یعنی تمام عهبروانوں کاعهد نفتم کر دیا۔ اور انہیں جار مہینے کی مہلت دی۔ اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہدو پیان نه تھ نہیں بھی چارمینیے کی مہیست دی ۔ بہتہ جن مشرکین نے مسلانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کو ماہی پنہ کی تھی اور نم<sup>شسسی</sup>مانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی · اُن کاعہد ان کی سطے کر دہ مدست یک برقرار رکھا۔ ورهزت بوكرمنى الآءنه في سيطن بركام كى ايك جماعت بينج كريه اعلان عام كرايا كرا تنده سي كوتى

مشرک جج نہیں کرسکتا اور یہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کرسکتا ہے۔

یہ عدن گویا جزیرہ العرب سے بُت پرستی کے خدشمے کا اعلان تھا۔ بینی اس مال کے بعب م منت پرستی کے بیے آمدو فت کی کوئی گنجائش نہیں <sup>ہ</sup>

ے اس جج کی تفصیلات کے بیے در خطر ہو ، کسیح مخاری ۲۹۰/۲ ، ۴۵۱ ۲۲۰/۲ ، ۹۲۱/۲ ، ۱۲۲ زاد، معد و ۲ ۲۹۰۲۵ ابن مبشم ۱۹۳٫۶، ۱۹۸۵ و اور کتب تغییرابتد سورهٔ براءت -

# غُرُوات پرایک نظر

کے ماحول ، پس منظرو پیش منظر ور آنہ رونیائج کاعلم رکھتا ہو بیاعتر ف کئے بغیر نہیں روسکیا کہی ﷺ وُنیا کے سب سے بڑے اور ہا کمال فوجی کما ٹڈرستھے۔ آپ کی سوجھ بوجھ سے زیادہ درست اور آپ کی فراست اور بیدارمغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آت جس طرح نبوّت و رسالت کے اوصاف میں سیدا رسل اور اعظم الانبیاء ستھے اسی طرح فرجی قیادت کے دصف میں بھی آپ یگا مذَر درگار اور نادر عبقربیت کے مالک تھے۔ پینائجیر آپ نے جو بھی معرکہ آرائی کی اس کے لیے اسیے حالات وجہات کا انتخاب فرمایا ہو حزم و " مد تر اور عکمت وشجاعت کے مین مطابق ہتھے کسی معرکے میں حکمت عمل ، شکر کی ترتیب اور حتاس مراکز 'پر اس کی تعیناتی موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور حبگی پیاننگ د غیرہ میں ہے ہے سے کمبی کوئی حرک نہیں ہوئی اور اسی سیے اس بنیاد پر آپ کوکسی کوئی زِک نہیں اٹھانی پڑی ، بلکہ ان تمام جنگی معاملات ومسائل کے سلسلے میں آت نے اپنے علی اقدامات سے تابت کردیا کہ ونیا براے بڑے کماندروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کاعلم رکھتی ہے آب اس سے بہت کچھ مختلف ایک زالی ہی تم کی کما بگردارز صد بیت کے مالک ہتھے ۔جس کے ساتھ شکست کاکوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر میرموض کر دینا بھی صروری ہے کہ محب داور تُعنَيْن مِين يَوْ كِيهِ بِينَ أياس كاسبب رسول اللّه مِينَا لللّهُ عَلَيْكُما كَي كسى حكمت على كي خامي يه تقي مكه اس كے يسجيے تحنین میں کچھ افر دِسٹ کر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھیں اور اُصدییں آپ کی نہایت اہم مکست عملی اور لازمی برايات كونهاست فيصله كن لمحات مين نظرانداز كر دياگيا تھا۔

پھران دونوں غزدات میں جب مسلانوں کونِک ٹھانے کی نوبت آئی تو آپ نے جی عبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ شمن کے مدمقابی ڈٹے رہے اور پنی نادرہ روزگار حکمت عمی سے ایسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنادیا ۔ جیسا کہ اُحدیں ہوا ۔ یا جنگ کا پانسہ س طرح پلٹ دیا کہ مسلانول کی سکست فتح میں تبدیل ہوگئی۔ جیسا کو تنین میں ہوا ۔ مالانکہ اُحدجیسی خطرناک صورت حال اور منسک تا میں جائے گاہ مجگد ٹر سپر سالا رول کی قوت نیصد سعب کر میتی ہے۔ اور ن کے اعصاب پر آنا بدترین منین جیسی جائے گاہ مجگد ٹر سپر سالا رول کی قوت نیصد سعب کر میتی ہے۔ اور ن کے اعصاب پر آنا بدترین

ا ژرد التی ہے کہ بنیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی ۔

يگفست گوتوان غزوات كے خالص فوجی اور جنگی پهلوستے تقی ۔ باتی رہبے دو مرسے گوشتے تووہ مجی بے صدا ہم ہیں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے اس وامان قائم کیا، نیسے کی آگ بھائی اسلام وبُت پرستی کی شکش میں شمن کی شوکت تور<sup>ا</sup> کرر کھ دی اورانہیں اسلامی وعوت و تبییغ کی راہ آزاد جھوٹر نے اور صابحت کرنے پرمجبور کر دیا ۔ اسی طرح آئے نے ان جنگوں کی بدوست یہ بھی معلوم کربیا کہ سے کا ساتھ دینے والول ہیں کون سے بوگ مخلص میں اور کون سے بوگ منافق' جونہاں خانۂ ول میں غاز وخیانت کے خدابت جیلیئے ہوئے ہیں۔ بھرآت نے محاذ آرائی کے علی مونوں کے ذریعے مسلان کما نڈروں کی ایک زروست جاعت بھی تیار کردی جنبوںنے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فاکسس و روم سے مکرلی ' اور حبگی بلاننگ اور تکنیک میں ان کے بڑے بڑے کما نڈروں کو مات دے کرانہیں ان کے مکانات وسرزمین سے ، اموال و باغات من ويشون اور كهيتون سن آرام ده اور باعزت مقام من اور مزس دار تعمتون سن نكال بامبركيا-اور کام کا انتظام فرها یا به بسیفانمان اور ممتاج بیناه گزینون کے مسائل مل فرائے۔ مہتصیار ، گھوڑ سے مساز و سامان اور اخرامبات جنگ مہید کئے اور یہب کچھ التد کے بندوں پر ذرہ برا برظلم وزیادتی اور بحررو حفا کئے

کمزودکاحق سے مذایا جائے۔ اس ورح اب جنگ کامعنی یہ ہوگیا تھاکہ ان کمز درمردوں ،عورتوں اور بچوں کو سنجات دلائی جائے جودہ نیں کرتے رہتے ہیں کہ لے ہمارسے پروردگار! ہمیں اس سے سنکال جس کے باتندسے ظالم ہیں۔ اور ہمارسے بیدو اپنے پاس سے دلی بن ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیز اسس کے باتندسے ظالم ہیں۔ اور ہمارسے بیان کو فدر و نویانت ، ظلم وستم اور بدی وگنا وسے پاک کرے اس کی جگہ امن و جنگ کامن و محت ، حقوق رسانی اور مروت وانسانیت کا نظم ہمال کیا جائے۔

رسول الله ينظافه فطينتك المستنظم المستناه المتعمي متعرد فرمائ المرسيني فوجول اوركما بثراس پران کی پابندی لازمی قرار دیستے ہوئے کسی حال میں ان سسے باہرماِنے کی اجازت نہ دی پھنرت سیمان بن بربده رمنی النّه عنه کابیان ہے کررسول اللّه مَینظاللہ اللّٰہ مینظاللہ اللّٰہ میں کسی کھی کوکسی کوکسی کوکسی کا امیر مقرد فرماتے تو اسے خاص اس کے اسپے نفس کے بارسے میں الندعز وطل کے تقویٰ کی ا در اس کے مسلان ساتھیوں کے بالسے میں خیرکی وصتیت فرماتے۔ پھر فرماتے": التدسکے ام سے التد کی راہ میں غزوہ کرد ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کفز کیا ان سے را ان کرو۔غزوہ کرو سنیانت نر کرو ، بدعهدی نر کرو ، ناک کان وغیرہ نہ کا تو نجسی ہیجے کونس نرکو ڈالخ اسی طرح آپ آسانی برشنے کا حکم دیستے اور فرطتے ؟ "سانی کرو شختی نه کرو۔ لوگوں کوسکون دلاؤ .متنفر نه کروں اور بعب رات میں ایک می قوم کے پاس پہنچتے تو مسم ہونے سے پہلے جھا یہ نہ ماریتے ۔ نیز آپ نے كسى كواآك مين جلاف سے سے نہايت سختی کے سائق منع كيا۔ اسى طرح باندھ كرفتل كرنے اور عور تول كومار نے ا در انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا اور توس مار سسے روکا۔ حتی کہ آپ نے فرایا کہ لوٹ کا مال مُروار کی طرح ہی حرام ہیں۔ اسی طرح آپ نے کھیتی بارٹی تباہ کرنے ، جانور بلاک کرنے اور درخست کا منے سے منع فرمایا ، سولئے اس معودت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے اور درخت کائے بغیرکوئی چارہ کار زہو۔ فتح مکہ کے موقع پر آٹ نے یہ بھی فرمایا " کسی زخمی پر حلہ نہ کرو کسی بھلسگنے والے کا پیچھیا نہ کرو، اورکسی قیدی کو تسل ر کرو "اکٹ نے بیکنت بھی جاری فرمائی کرسفیر کوقتل رکیا جائے۔ نیزات سنے معاہدین (غیرسلم شہروں) کے متل سے بھی نہایت سختی سے روکا یہاں کک کدفرمایا ، بیخص کسی معاہر کو متل کرے گا وہ جنّت کی خوست بو نبیں پائے گارمالانکہ اس کی خوشبوج اسیس سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے "

یہ اور اس طرح کے دو سرے بلندیا یہ توا عدوضوا بط ہتھے جن کی بدولت جنگ کاعمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک دصاف ہوکرمقدس جہاد میں تبدیل ہوگیا۔

### اللهكي وبن مين فوج ورفوج واخله

جیسا کرہم نے عرض کیاغزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھاجس نے بُت پرستی کا کام تمام کردیا۔ اور سارے عرب کے سیسے حق وہا علی کی پہچان تابت ہوا۔ اس کی وجرسے ان کے شبہات جاتے ہے اِسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفقاری سے اسلام قبوں کیا ۔ حضرت عر و بن سکر کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چشے پر ۱ آباد ) مقصے جو توگول کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے ہاں سے قافے گزرتے رہتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے ربتے تھے کہ وگول کا کیا حال ہے واس آدمی سینی نبی ﷺ نے کاک حال ہے ؟ اور کیسا ہے ؟ لوگ کہتے ؟ وہ مجھاہے کہ اللہ سنے اسے پنی بربنا یا ہے ؛ اس کے پاس دحی جیجی ہے ؛ اللہ سنے یہ اور میہ وحی کی ہے۔ میں یہ بات یاد کرلیا تھا ، گویا وہ میرے سینے میں چیک حاتی تھی۔ اور عرب طلقہ مگوش اسلام ہونے كے سيے فتح مكركا انتظار كر سب تھے۔ كہتے تھے "اسے اور اس كى قوم كو رہنجہ آز، تى كے ليے مجبور دو۔ اگر وہ اپنی قرم پر نا سب آگیا توستیا نبی ہے۔ جنانچہ حب فتح مکہ کا و قد پیشس آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ (مدینه کی جانب) پیش رفت کی اورمیرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف سے گئے۔ اور جسب ( خدمتِ نبوی سے) واپس اکسے تو فرمایا ' میں تمہارسے پاس فکا کی قسم ایک نبی برحی سے پاس سے آرہا ہوں ۔ أتبشف فرما ياسب كدفلال نماز فلال وقست يرصو ورفلال نماز فلال وقست پرطهور اور جب نماز كا وقت آجائے ترتم میں سے ایک اُدمی اذان سکے · اور سبصے قر کن زیادہ یاد ہمو و ہ ا مامت کرے '

اس مدیث سے اندازہ ہو باہے کو نتے کہ کا واقع مالات کو تبدیل کرنے میں اسلام کو قرت بخشنے میں ،
اہلِ عرب کا موقف متعین کرنے میں اور اسلام کے سامنے ، نہیں سپرانداز کرنے میں کتنے گہرے اور ڈور رکسس اٹرات رکھ تھا۔ یہ کیفیت عزوہ تبوک کے بعد سختہ سے پختہ تر موگئی۔ اس بیع ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو برسول ساکھ ورسنا ہے سے مدینہ ہنے والے وفود کا تا نتا بندھا ہوا تھا اور ہوگ ، اللہ کے دین میں فرج در فوج دافع ہوا تھا اور ہوگ ، اللہ کے دین میں فرج در فوج دافع ہور میں ہزار سیاہ پرشمل تھا اس کی تعداد مور تبوک میں رجبکہ بھی فتح کمہ بر پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا ) تنی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار تو ہیول کے غزوہ تبوک میں رجبکہ بھی فتح کمہ بر پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا ) تنی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار تو ہیول کے

تھا تھیں ما یتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہوگیا؟ بھرہم حجۃ ابودع میں دیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ ہم ۲ میزاریا ایک للے کھ چواليس مزار ابل اسلام كاسيلاب امندُ برُّ سبت مورسول الله يَشْطِينَهُ السَّدِيَ كُرُوا كُرُواس طرح ببيك لِكارْما . يحبيركها اورحد وسبيح كے نغمے كنكنا ما ہے كہ افاق كونج سطة بي اور وادى وكومها رنغمة توحيد سے معمور موجاتے ہيں. و و ابلِ مغازی نے جن د فود کا ندکرہ کیا ہے ان کی تعداد مترسے زیادہ ہے لیکن یہاں نہ توان و فود اسب کے ذکر کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیل بیان میں کوئی بڑا او کدہ ہی مضمر ہے اس سے ہم صرف اپنی و فود کا ذکر کر رہے ہیں جو تا ریخی حیثیت سے اہمیت و نُدرت کے حامل ہیں۔ قارمین کرام کو بیر بات ملحوظ رکھنی چلبینے کہ اگرچہ مام قبال کے وفود نقح مکہ کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے لیکن بعض تعبل قبائل ایسے مجی تصے جن کے وفو وقتے کہ سے پہلے ہی مرینہ اچکے تھے بیاں مم ان کا ذکر مجی کرسہے ہیں. بھی پہلے ، در دوسری بار عام لوفود سف میں۔ پہلی بار اس کی امدکی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلیے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان سخارت ہے کر مدیمیز آیا جا یا کرتا تھا۔ وہ حبب نبی ﷺ کی بھرت کے بعد پہلی بارمد مینہ آیا اور سے اسلام کا علم مواتو وہ مسلمان ہوگیا۔ اور نبی مِیٹالیٹ ایک ایک خطامے کراپنی قوم کے پاس گیا۔ ان وگول سنے بھی اسوام قبول کرلیا ۔ اوران سکے ۱۳ یا ۲ تومیور کا ایک وفدحرمت و<u>الے مہینے میں</u> خدمستِ نبوی میں حاصر مہوا ۔ اسی دفعہ اس وفد سنے نبی ﷺ شکھی کھٹے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس دفعہ کا سربراه الانتنج العصري تها حب كے بارسے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا كہتم میں دوالیٹی سلیس ہیں جنهیں التد کیسند کر باہیے۔ (۱) دُور اندیش ور (۲) بُرد باری -

دوسری بار اس قبیلے کا دفد جیب کہ تبایا گیا وفود والے سال ہیں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد چاہیں تھی اور ان میں عدوی بار اس قبیلے کا دفد جیسے کہ تھا ، سکن مسلمان ہوگیا اور اس کا سلام ہبت نوب رہائے۔

اور ان میں عدوی بن جورو عبدی تھا جو نصر نی تھا ، سکن مسلمان ہوگیا اور اس کا سلام ہبت نوب رہائے۔

ہا۔ وفد دُوکسس سے یہ وفد سے جے اور تس میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول احد میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور تا میں پڑھ کے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طُفینل بن عُرُو دُوسی رسنی اللہ عند اس وقت صفہ بگوش اسوم ہوئے۔ تھے جب رسول اللہ میں اللہ علیہ کہ میں سقے بھر نہول نے اپنی قوم میں وربسس وقت صفہ بگوش اسوم ہوئے۔ تھے جب رسول اللہ میں اللہ علیہ کہ میں سقے بھر نہول نے اپنی قوم میں وربسس واکر سلام کی دعوت وسید بن کا کام مسلس کیا سکن ان کی قوم برابرایتی اور تا خیر کرتی رہی یہاں تک کہ حضرت طفیل ان کی حوف سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے ضور متب نبوی میں عاصر ہو کرعوش کی کراپ قبیلہ دوکسس پر طفیل ان کی حوف سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے ضور متب نبوی میں عاصر ہو کرعوش کی کراپ قبیلہ دوکسس پر

ع مرعاة المقاتيج ، آرام على الله مشرح فيج مسلم طنووي ا ٣٣ ، فتح الباري ١٩٠٨٥/٨

ملا۔ فَرْوُه بِن عُرُوحِدُامی کا پیغام رسان۔۔۔۔۔۔ تھڑت فَرُوَّه ٠ روی سپاہ کے ایدرایک عربی کما نگر رتھے اِنہیں رُومِيوں۔نے اپنی حدود۔سے تفس عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا ران کامرکز معان رہنو بی اُردن )تھا اور عملدا ری گردو بیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگبِ مُوْرَۃُ (سٹ پھی) میں مسلمانوں کی معرکہ ارا کی شجاعت ا در حنگ نچنگی دیکه کراسلام قبول کرلیا اورایک قاصد بھیج کررسول اللّه ﷺ کو ٹیپنے مسلان ہونے کی اطلاع دی رتخه میں ایک سفیدنچر بھی مجوایا ۔ رومیوں کوان سے مسلان مونے کا علم مواتو انہوں نے بہلے توانہیں گرفیار تحريجة قيدمي وال وياليميرا فتيار وياكه يا توم تدموهاً مين ياموت كميلية تيار ربين رانهول في ارتدا و برموت كو تر بچے دی ۔ چنانچیرا نہیں فلسطین میں عفراء 'مامی ایک چشمے پرسولی دے کر شہیر کر دیا گیا <sup>ہے</sup> مم ۔ وفد صَدَاء ۔۔۔ یہ وفد سنت میں جعرِانہ سے رسول اللہ عیر اللہ ع اس کی وجربیر مہوتی کررسول اللہ مینا فی اللہ اللہ اللہ میں گائے۔ نے جارسوسل فوں کی ایک مہم تیار کریے اسسے حکم دیا کہ بین کا وہ گوشہ روند آدیں جس میں تبیلہ صدا ، رمتها ہے۔ یہ مہم ابھی و دی تنا ہ کے سرے پرخیمہ زن تھی کر حضرت زیاد بن حارث صدائی کواس کا علم مہوگیا۔وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں صربوے اورعرض کی کہ میرے پیر براگ بی می ان کے نمائندہ کی حیثیت سے حاصر بوا بول ایڈا آپ شکروا پس بلالیں۔ اور میں آپ کے لیے اپنی توم کاضامن ہوں۔ آپ نے وادی قناۃ ہی سے شکرواپس بلابیا۔ اس کے بعد صربت زیا و نے اینی قوم میں واپس ماکرا نہیں زغیب می که رسول ملند ﷺ کی نصوست میں حاصر بول۔ ان کی ترغیب پر پندرہ ادمی خدمت نبوی میں حاضرہوئے اور قبولِ اسلام پر ببعیت کی رہجراپنی قوم میں واپس جا کراسلام کی تبلیغ کی ، اور ان میں اسلام پھیل گیار جمۃ الوداع کے موقع پران کے ایک سوآدمیوں نے رسول اللہ ﷺ كى خدمت ميں مشرف باريا بي حاصل كيا ـ

ے۔ کعب بن زہیر بن ابل ممی کی آمد \_\_\_\_ بنتخص یک شاعر خانوادے کا چشم دچراغ تھا اور نود بھی عرب کاعنطیم ترین شاعرتھا۔ یہ کافرتھا اور نبی ﷺ کی بجو کیا کر ناتھا۔ امام حاکم کے بقول ہے بھی ان عرب کاعنطیم ترین شاعرتھا۔ یہ کافرتھا اور نبی ﷺ کی بجو کیا کر ناتھا۔ امام حاکم کے بقول ہے بھی ان

مجرموں کی فہرست میں شامل تھا بن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پرحکم دیا گیا تھاکہ اگر دہ خانہ کعبہ کا پر دہ پکڑے بوئے بائے جائیں توبھی ان کی گردن مار دی جلنے یکن شخص بچے نکلا۔ دھر سول اللہ ﷺ فیکٹھانی غزوہ طاکف (مثم سے واپس ہوئے توکعب کے بیس اس کے بھائی بجیرین زہیرنے مکھا کہ رسول اللہ ﷺ فالم نے کہ کے کئی ان افراد کونش کرا دیا ہے ہو آپ کی ہجو کرتے اور آپ کو یٰدائیں پہنچاتے تھے۔ قرایش کے بچے کھے شعرار میں سے میں کے مدھرسینگ سطنے ہیں نکل مجا گاہیے ہذا اگرتمہیں بنی مان کی عزورت ہے تورسول الله يَنْظِينُهُ فَطِينَالُهُ كَ إِس أَرُّكُما جَاوَ . كَيُوكُه كُونَى مِي تَعْص توبركرك آب كي باس أجلت تواكب ليست متى نہیں کرتے؛ اور اگریہ بات منظور نہیں تو بھیرجہاں نجات مل سکے نگل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیول میں خریہ خطوکتابت ہوئی حس کے متیجہ میں کعسب بن زہر کوزمین نگ محسوں ہونے لگ اوراسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظراتے اس لیے آخرکاروہ میرنزاگیاا درجُہیز کے ایک آدمی کے ہاں مہمان موا بھراسی کے ساتھ مسح کی نماز بڑھی۔ نمازے فارغ ہوا تو بھینی نے اشارہ کیا اوروہ اُٹھ کررسول اللہ ﷺ کے پاس جا بعيما اور اينا باته آب كم باته من ركه دياء رسول القد يَنْ الله الله السي يعيانة منهم اس في كما إلى الله کے رسول اِکعب بن زمیر توربر کرکے سلمان ہوگیا ہے اور آئے سے امن کا نواستگار بن کرآیا ہے تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دول تو آئ اس کے اسسازم کو قبول فرالیں گئے ؟ آب نے فرایا ، یا ل! اس نے کہا : میں ہی کعب بن زمیر ہوں ۔ بیٹن کرایک انصاری صحابی اس پرجیسے پڑسے اور اکسس کی محرون مائے کی اجازت جاہی ۔ آپ نے فرمایا "جیمور دو مینخص مائب موکر اورجیلی باتول سے دکش ہوکر آیا ہے " اس کے بعد اسی موقع پرکعب بن زہیرنے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کرسنایا جس کی ابتدیوں ہے۔ بانت سُعادُ نقلبي اليومَ متبول صحيم إشرها لم يفد ، مكبول

" مُعاد وُور مِركَى توميرا ول بِيرِقوار ہے۔ اس کے پیچھے وارفۃ اور بٹرمیں میں مکڑا ہوا ہے۔ اس کا فدیر نہیں دیا گیا۔ " اس قصید سے میں کعب نے رسول اللّٰہ مِیرُظِیْ الْفَلِیْرِیَّا اللّٰہ میرِکا اللّٰہ میرُظِیْنَا اللّٰہ میرِکا اللّٰہ میرِکا اللّٰہ میرِکا اللّٰہ میرکا کہا ہے۔ ہمو سے اُسکے ایوں کہا ہے :

وَالعَفْوُعندرسول الله مأمولُ د... قران فيهامواعيظ وتفصيل مُنْفِ ولوكَتُوتُ فِي الاقتا ويُلُ أرى واسمعُ مالويسمعُ الفيلُ أرى واسمعُ مالويسمعُ الفيلُ

نُبِيْتُ تَّ رَسُولُ الله أَوْعَدَ فِي مُهَلَّاهداك الذي اعطاك ناضلة لا مَأْخذ ن بأقوال الوشاة وَلَمُ لقدا تَومُ مقامًا لويعتومُ سِه من الرسول بإذن الله تنويل فى كف ذى نقعات قبيله القبيل وتبيل إنك منسوب ومسئول فى بطن عن غيل دودنه غيل مهند مُملؤل مُهند مُملؤل

نَظَلَّ مَرَعَدُ رِدَّ ثُن يكونَ لَهُ حَتَى وَضِعتُ يَمِينَى ما أَنازعُسهُ فَلَهُ وَيُحُونُ عندى إِذَا كَسَّسُهُ فَلَهُ وَيُحُونُ عندى إِذَا كَسَّسُهُ مَن ضيغُ بِضرء لارض مخدره من ضيغُ بضرء لارض مخدره إِنَّ الرَّسُ وَلَ لَنُو كُن سُسُسَنَاءُ بِهِ

"مجھے بنایاگی ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول سے درگذر کی توقع ہے۔
اس مظہرین جننوروں کی بات نہیں ۔ وہ ذ ت آپ کی رہنمائی کرے جس نے آپ کو نصائح اور
تفصیل سے پُرقر ان کا تحفہ دیا ہے ۔ اگر جہرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن ہیں نے جُرم نہیں
کید ہے دیں اسی جگر کھڑا ہوں اور وہ باتی دیکھ اور س باللہ کہ اگر ہاتھی بھی وہ ان کھڑا ہوا دران باتوں کو سے
اور دیکھے تو تقرآبا رہ جلتے یہ سرائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے اون سے رسول کی فوارش ہو ۔ حتٰی کہ
میں نے، پنا ہو تھکسی نزاع کے بغیر اس ہے بات کر امہوں ۔ دران خالیکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری فور فول فلاں باتیں) نمو ہیں اور تم سے بات کر امہوں ۔ دران خالیکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری فور فول فلاں باتیں) نمو ہیں اور تم سے باز پُرس کی جائے گی ۔ تو وہ میرے نزویک اس شرب بھی زیادہ
نوف کی ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت نویزہ دی کے بطن میں واقع کسی، سے بخت زمین میں موجس سے پہلے
نوف کی ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت نویزہ دی کے بطن میں واقع کسی، سے سخت زمین میں موجس سے پہلے
موف کی ہندی تلوار ہیں۔

اس کے بعد کھٹ بن زہیر نے مہاج مین قریش کی تعربیت کی کیونکہ کھیں کی آ مریران کے کسی آدمی نے خیر کے سواکوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی بھین ان کی مدح سے دوران انصار پرطنز کی ، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت جا ہی تھی۔ چنانچہ کہا

سین حبب و دسمنهان بوگیا 'اور اس کے اسلام میں عمدگی آگئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا : مدح میں کہا وران کی سنت میں اس سے چونلعی مہر گئی تھی اس کی تلافی کی رپیخانچر اس قصید سے میں کہا: من سرہ کرم الحیاہ قلاب زل فی مقنب حن صالحی لانصار

ہ۔ وفد عذرہ \_ یہ وفد صفر فی میں مدینہ آیا۔ برہ کرمیوں پرشش تھا۔ سی مرز بن نعان بھی تھے۔ جب دفد سے پرچاگیا کہ ہے کون لوگ میں بہ توان کے نما ندھ نے کہ 'ہم بنو عذرہ بن یُصیّ کے اُفیہ فی جب عفاقی یہ سے بوت کی ائید کی تھی اور خزاعہ اور نز کمر کو مکر سے نکالا تھا۔ ریباں ، ہما ہے۔ اُسے اور قرابت الیاں بیں یہ سے اور قرابت الیاں بیں یہ بیارت وی نیز نہیں کا بہنہ بیں یہ سے سروکا جنہیں یہ لوگ ، حالت نزک بیں ) وزی کیا کرتے سے سروکا جنہیں یہ لوگ ، حالت نزک بیں ) وزی کیا کرتے سے اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز کھم کروا پس گیا۔

ے۔ وفد بی \_\_\_ یہ ربیع رول سامین مریز ہی اور علقہ نگوشِ اسلام ہو کر مین روز مقیم رہا۔ دورانِ تیام وفد کے رئیس ابوالصبیب نے درما فت کیا کہ کیاضیا فت میں بھی اجرہے ؟ رسوں ملد ﷺ لا سے فرما یا ا ہں اکسی ماں اُر یا نقیر کے ساتھ ہوتھی ، چھا سلوک کردگے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پیھیا ہمدتِ ضیافت کی ہے ج آپ نے فرمایا جمین دن راس نے بوجھیاکس لا پر شخص کی گمشدہ بھیڑ کمری مل جائے توکیا حکم ہے ج آپ نے فرمایا: وہ تہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی سکے بیسہ یا بھر بھیڑتے کے بیسہداس کے بعداس سے گمشدہ م ون منتعلق موال کیا آپ نے فرمایا ، تمہیں اس سے کیا واسطہ ؟ اسے حیورٌ دو بیاں بک کراسکا ما کہ آہے یا جائے۔ اونٹ کے محصول موال کیا۔ آپ نے فرمایا ، تمہیں اس سے کیا واسطہ ؟ اسے حیورٌ دو بیاں بک کراسکا ما کہ آہے یا جائے۔ ہر۔ وفد ِتُقیف \_\_ یہ وفد مضان مقدم میں تبوک سے رسول اللہ ﷺ کی واپسی کے بعد ضر بهوا به س تبییه میں اسلام بیصیلنے کی صورت میر بہوئی که رسول الله ﷺ ذی قعدہ سٹ میں عبب غزوہ طا سے و پس موئے آرات کے مدیمہ پہنچنے سے پہنے ہی اس قبیعے کے سروا رغروہ بن مسعود سے آپ کی خدمت میں حاصر بہوکراسد م قبول کرایا ۔ پھراپنے تبیید میں دالیس جا کرلوگوں کواسلام کی دعوت دی۔ دہ چونکہ اپنی قوم کا سردارتھا۔ درصرف یہی نہیں کہال کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس تبییے کے لوگ اپنی رائے میں اور عورتوں سے بھی زیادہ مجبوب رکھتے تھے اس میے اس کا نیال تھا کہ لوگ س کی افاعت کریں گے بھین جب اس نے سدم کی دعوت دی توس توقع کے باعل برخدف وگوںنے س پر سرطرف سے تیروں کی ہوچھاڑ کروی اوراسے جان سے ، رو رہ پھراسے تس کرنے کے بعد چند مہینے واوں ہی تقیم رہے سکین س کے بعد انہیں حسکسس ہوا کہ گردد بین کاعلاقہ مؤسلان ببوحیکا ہے۔ س سے ہم تھ بلدکی اب نہیں رکھتے ہذا نہوں نے بہم شورہ کرکے

طے کیا کہ یک آدمی کو رموں اللہ عظافی فیلی فائد کے خدمت میں جیجیں اور سکے بیے عُہْدِ کیا کیل بن عُمرُوسے بہتے ہت کی گروہ آبادہ نہ ہوا۔ اسے ندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ندکیا جائے ہو عوادہ بن مسود کے ساتھ کیا جا چاہے اس بیے اس نے کہ اس میں میام اس وقت تک نہیں کرسکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ وگوں نے اس کا بیرمطالبہ تسلیم کرلیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے دوا کری وربی ماک میں سے تین آدمی لگا دیئے۔ اس طرح کل چھ آدمیول کا وفد تیا رہوگیا۔ اسی دفد میں تھزت عثمان بن ابی العاص تعقیٰ بھی سے جسب سے زیادہ کم عمر سے۔

جب یہ لوگ خدمت بوی میں پہنچے تر کیا نے ان کے لیے سجد کے ایک کوستے میں ایک قبہ مگوا دیا تا کہ یہ قرآن سُسکیں اور صحابہ کرم کونماز پڑسصتے ہوئے دیکھ سکیں ۔ بھریہ نوگ رسول اللّہ ﷺ کا کے پاس کے جاتے سُبِ اور آپ انہیں، سلام کی دعوت میتے سہے آخرن کے سردار نے سور کیا کہ آپ لینے اور تقیف کے درمیان ایک معابدہ سلح مکھ دیں خبیں زناکاری ، شراب نوشی ا درسود خوری کی اجازت ہو۔ ان کے معبود '' کا برقرار سینے رسول الله يَيْنِكُ الْفَلِيَّكُ فَي مِن سے كوئى تجى بات منطور ندكى ۔ لهذا الهول نے تنہائی میں مشورہ كيا مگر الهيس رسول الله ﷺ فَيَالِللهُ الْفَلِينَةُ الْسَائِسِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا رسول التُديَيْظِ الْعَلِيَكُانُ كے حوالے كرتے ہوئے اسلام تبول كرليا۔ كبتر يہ ترط كا فَى كر" لات " كو ڈھے نے كا انتظام رسول لقد مِینظِهٔ الْفَلِیکُلُا خود فرادی ، تقیف اسے اپنے باتھوں سے مرگز نہ ڈھائیں گے۔ آپ نے یہ ترط منطور کربی اورایک نوست ته لکھ دیا اورعثمان بن ابی اعاص تعفی کو ن کا امیر بنا دیا کیونکه و مہی اسسعام کو یہ بھی کہ دفد سکے ارکان ہرروز صبح خدمتِ نبوی میں حاصر ببوستے تھے نیکن عثمان بن ابی انعاص کو اپنے ڈیےسے پر چپور ویتے ستھے۔ س سیسے جب وفدوا بس آکروہ پہر میں قبلولہ کر تا تو مضرت عثمان بن ابی انعاص رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاصر ہوکر قرآن پڑستے اور دین کی باتیں دریا فت کرتے اور جب آپ کواستراحت فراتے ہوئے باتے تو می مقصد کے سیے حضرت ابو بکررینی اللہ بحذ کی فعدمت میں جیلے جائے (حفرمت عُمَّا ن بن ا بی العاص کی گورنری ب<sup>و</sup>می با برکست تنامبت مونی ر سول الله ﷺ کی دفات سکے بعد جب علافت صدیقی میں ارتداد کی سرچی اور تقیف سنے بھی مرتد مہوسنے کا ارادہ کیا توانہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی التد<del>یمن</del>ے نخاطب کریے کہا: تقیف کے لوگو! تم سب سے اخیریں اسلام لائے مور س سیے سب سے پہلے مرّد زموّر

یس کروگ ارتد وسے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔

بہروال وفد نے اپنی قوم میں واپس سرکراص حقیقت چھپاتے رکھی اور قوم کے سے نوا کی اور مار دھاڑکا ہو اکھڑا کیا ہو اکھڑا کیا ۔ اور حزن وغم کا اخبہ رکرتے ہوئے تبایا کہ رسول اللہ ﷺ کیا گئے گئے نے ن سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کرلیں اور زنا، نراب ورسود چھوڑ دیں ور نہ سخت لاا لگی جائے گی ۔ بیٹن کر پہلے و نقیقت بر منخوت جاہلیہ فی اب آئی اور وہ دو تین روز کک بڑ تی کی بات سوچتے رہے ، میکن بھراللہ نے ان کے دلول میں رعب ڈوال دیا اور انہوں نے وفد سے گزرش کی کہ وہ پھر سول اللہ ﷺ کے بیس واپس جائے اور آئی کے مطاب تسلیم کرنے ۔ اس مرصے پر پہنچ کر وفد نے اص حقیقت نظام کی اور جن باتوں پر مصابحت ہو کی گئی کے مطاب تسلیم کرنے ۔ اس مرصے پر پہنچ کر وفد نے اص حقیقت نظام کی اور جن باتوں پر مصابحت ہو کی گئی ان کا اظہار کیا ۔ نقیف نے اسی وقت اسام قبول کر ہیا ۔

ادھررسول القد فظاہ الفیکی نے لات کو دُھانے کے لیے صفرت خالدین و بیدکی سرکروگی ہیں جندسخاہ کی ایک ذراسی نفری روانہ فوائی حضرت مغیر وہن شعبہ نے کھوے ہوکر گرز اُ کھا یا اور اپنے ساتھیوں سے کہا واللہ میں ذرا آپ لاگوں کو تعیف پر میساؤں گاراس کے بعد لاست پر گرز مار کر نبود ہی گریٹے اورایٹریال پیکلنے گئے۔
یہ باد کی شاطر دکھے کر اہیں طائف پر مہول طاری موگیا۔ کہنے گئے ' احد مغیرہ کو جاک کرے ' اسے دیوی نے مارٹو لا۔
اینے میں صفرت مغیرہ چھل کر کھڑے ہوگئے اور فوایا ہا فند تمہا لا براکر ہے۔ یہ تو پھر ورمٹی کا تمانتا ہے بھر انہوں
نے وروازے پر صفرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور الن کے ساتھ کچھ اور الن کے ساتھ کچھ راس کا اور مشی کہ نیا دیمی کھوو ڈائی وراس کا اور مشی کہ ایس کے بابر کر دیا حتی کہ اس کی بنیا دیمی کھوو ڈائی وراس کا ریوں اور دباس سے کر ابنی میں ہے۔ اور ایس ہوئے ۔ رسول اللہ میں اللہ

م شابان مین کا خط ۔۔۔۔ تبوک سے نبی شاہ اللہ کی داہیں کے بعد ثنا بان حمیرینی حارث بن عبد کلال میں عبد کلال اور مین ، ہمدن اور معافر کے مربرہ فعمان بن قبل کا خط آیا۔ نامر بر مامک بن مُرّہ رہا دی تھا۔
ان باوٹ اہوں نے اپنے اسلام لانے ورٹرک وابل شرک سے علیحدگی خمیار کرنے کی ، طلاع دے کراسے بیجا تھا۔ رمول اللہ میں ایک نے ن کے باس ، یک جو بی خط مکھ کرواضح فر بایا کہ اہل ایمان کے حقوق ور ن ک ذمہ داریاں کیا ہیں ۔ آپ نے اس نمط میں معابدین کے ہیے ، شدکا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمر ہجی دیا تھا ،

ه زاد لمعاد ۱ ۲۸۰۲٬۰۲۱ ، ابن بث م ۲ ۵۳۰ م

بشرطیکه وه مقرره جزیداد کریں ـاس کے علاده آٹ سنے کچھٹٹیا بہ کو بین ردین فرمایا اور حضرت معاذبن جبل م ان کا میرمقرر فر دیا ۔ ان کا میرمقرر فر دیا ۔

۱۰ و فربر سمدان سے بروفد فرد سے بی می برک سے رسول اللہ بینی فیلی فیلی کی و پسی کے بعدہ مزفد مت ہوا۔ رسول اللہ بینی فیلی فیلی کی اور اللہ بینی فیلی فیلی کی بین کے بیا کہ بینی و بیا کی بینی فیلی کی بینی المور میں کا گور زبنا یا درباتی لوگوں کے پاک اسلام کی دعوت دینے کے بین حضرت اور کہ بھیج دیا۔ وہ چھے بہتے مقیم رہ کروعوت دیتے رہبے سیک کو کو کو سے اسلام کی دعوت دیتے رہبے سیک کو کو کو سے اسلام کی دعوت دی توسید میں بین ابی فاد بینی کو بھیج دیں۔ حضرت علی فیلی کی بینی کو بھیجا اور می دیا کہ وہ فالد کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی فیلی بینی کی بینی بینی کو کو بینی کا میں بینی کو بینی کو

سے کچھ زودہ افراد سے ادرسب کے سب اسلام ما چکستے۔ ان دوکوں نے اپنے ملاقے کی محط مالی کہ گایت کی ۔ ربول احد منظ الفظ کا منبر پر شرافیا سے کئے اوردونوں ہوتھ کھاکر ہارشس کی دُع کی ۔ آپ نے فرایا ؛

"کے اللہ اللہ اپنے ملک ور اپنے چوبایوں کو بیراب کرنی یمت بھید ، اپنے مُردہ شہرکوزندہ کر۔ لے اللہ ! ہم پر ایسی بارش برس ہو ہماری فریاد رسی کردے ، راحت بہنچ دے ، نوش گوار ہو، بھیں ہوئی ہم گیرو جبد آئے ، ہم پر ایسی بارش برس ہو ہماری فریاد رسی کردے ، راحت بہنچ دے ، نوش گوار ہو، بھیں ہوئی ہم گیرو جبد آئے ، دیر ند کرے ، نفو بخش ہو ، قصان رساں نہ ہو رہے اللہ ! رحمت کی بارش ، مذب کی بارش نہیں ، اور نہ دور شمنوں مدونوں اور مذم شانے والی ہرش ۔ لے اللہ ، ہمیں ، بش سے سیر ب کر، وروشمنوں کے نمون ہم ری مدونوں یہ ری مدونوں اور مذم شانے والی ہرش ۔ لے اللہ ، ہمیں ، بش سے سیر ب کر، وروشمنوں کے نمون ہم ری مدونوں اور مدالیہ ،

۱۲- وفد نُخِرَان ---- (ن پر زبر بن ساکن ۔ مکہ سے بین کی جانب سات مرصے پر ایک بڑا ملاقہ تھا جو ۲۲ بستیوں بیشتس تھا۔ تیزرنق رسوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کرسکتا تھا جہ اس علاقہ میں کیالے کھ مردانِ جنگ سخے جوسب کے سب میسائی مذہب کے پیروستھے۔)

نجران کا وفدسٹ میں آیا ۔ یہ ساٹھ افر دپرشش تھا۔ ہم یا آدمی انٹراف سے بھے جن ہیں۔ سے میں ہے میں اور کی انٹراف سے بھے جن ہیں۔ سے مین کے در میں اور کی میں میں کے در میں میں کی میزر ہی در مرکر دگی حاصل تھی ۔ ایک عاقب جس کے ذرتہ ، رت وحکومت کا کام تھا

ادراس کا نام عبدالمسع تھا۔ دوسراسید جو تقافی اور سیاسی امور کا نگر ان تھا۔ تیسرا اسقف (لاٹ پادری) جو دنی سربرہ ورروح نی پیشوا تھا۔ س کا نام ابومار نہ بن علقمہ تھا۔

وفد نے مدینہ پہنچ کرنبی ﷺ سے مل قات کی۔ پھر پ نے ان سے کچھ موالہ ت کئے اور نہوں نے آپ سے کچھ موالہ ت کئے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسدم کی دعوت دی اور قرآن عکیم کی آیتیں پڑھ کرسنائیں سکن انہوں نے اسلام قبول نرکیا اور دریافت کیا کہ آپ مسے عیہ سلام کے ہارے میں کیا گڑھ کرسنائیں سکن انہوں نے اسلام قبول نرکیا اور دریافت کیا کہ آپ مسے عیہ سلام کے ہارے میں کیا گئے ہیں کہ اس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے س روز دن بھر توقف کیا یہ س کہ سپ پر ہا کہ تائیل ہے اس کے ہواب میں رسول اللہ ﷺ نے س روز دن بھر توقف کیا یہ س کہ سپ پر ہا کہ تائیل ہوئیں ،

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ الْدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ حَنْ الْمُعَرِينَ مَ فَمَنْ حَبَكَ فِيلِهِ مِنْ الْمُعَرِينَ مَ فَمَنْ حَبَكَ فِيلِهِ مِنْ الْمُعَرَيْنَ مَ فَمَنْ حَبَكَ فِيلِهِ مِنْ الْمُعَرَفِينَ مَ فَمَنْ حَبَكَ فَي فِيلِهِ مِنْ الْمُعَرَفِينَ مَ فَمَنْ حَبَكَ وَفِيسَاءَ فَكُو مَنِ الْمُعَمِّدَ فَي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

صبح ہوئی تورسول اللہ وظیف کے ان ہی آیات کرید کی روشی میں انہیں صدرت میں علیہ سام کے تعلق ہنے توں سے گاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور وفکر کے لیے 'زاد چھوٹر دیا سکن انہوں نے صفرت عیسی علیہ انسلام کے بارے میں سپ کی بات است ما کار کر دیا ربھر جب اگل مبح ہوئی ۔۔۔

در شنی میکہ وفد کے رکان حفرت عیلی ملیہ سلام کے بارے میں آپ کی بات سیم کرنے اور اسل مول نے سے انکار کر میکھے تھے ہے میں آپ کی بات سیم کرنے اور اسل مول نے سے انکار کر میکھے تھے ۔۔ تورسوں للہ فیلی فیلی کے نامی میں آپ کی دعوت دی ورآ پ حن وحین وہی قریم نے میں میں میں ایک چادو میں بیٹے ہوئے تھے ہیں جب وفد سے سے حضرت نہ حمر رہنی اللہ عنہ ہوئے تھے ہیں جب وفد نے دکھے کہ آپ و تھی باکل تی رہیں تو تنہا کی میں جارت میں میں دو مرے سے میں کہا : دکھو و بالد نہ کرن رغہ کی تسم اگرین ہی ہے ، اور ہم نے سے داعت کرنی تو ہم ور ہم رہے گئے ہوئے کا کہ خون کی کا کہ خون کی کا کہ خون کی اور دون کی سے نہ بی کے کا کہ خون کی کی کا کہ خون کی کی کا کہ خون کی کا کہ خون کی کی کی کا کہ خون کی کی کو کو کی کی کا کہ خون کی کی کو کی کی کا کہ خون کی کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کر کی کی کو کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

رئے یہ کھہری کر رسوں ند فیظ الفیلی اللہ میں کو پنے باسے بین کھی بند جائے۔ چنائے انہوں نے آپ کی فدمت میں حاصر ہوکر عرض کیا کہ آپ کا بوم طابہ ہو ہم اسے مانے کوتیا رہیں۔ اس پیش کش پر رسول اللہ فیلیل فیلی اللہ فیلیل فیلی کے ان سے جزیہ لینا منظور کیا ، وردو ہزار جوڑے کیڑوں پر مصابحت فرمائی ؟ ایک ہزار ماہ رجب میں ، ور ایک سزر ماہ صفریں۔ اور سے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ رایک سوباون گرام چندی بھی ادا کرنی مبوگی ۔ اس کے عوض آپ نے انہیں امتداور س کے رسول کا ذرع عطافر مایا ، اور دین کے بارسی میں کمل آزادی مرصت فرمائی ۔ اس سے عوض آپ سے گزیش کی مدہ نوشہ کھ دیا۔ ان لوگوں نے آپ سے گزیش کی مسی سے نے انہیں ایک ، قدمہ نوشہ کھ دیا۔ ان لوگوں نے آپ سے گزیش کی سے سے کا مال وصول کرنے سے سے سے کا مال وصول کرنے کے سے سے کہ مال وصول کرنے کے لیے س مشت کے میں حدزت ، بوعبیدہ بن جراح رضی انتہ عذکہ رو نہ فرمایا ۔

اس کے بعد ان کے اندراً سرم پھیلنا متروع ہوا۔ ہل سیر کا پیان ہے کہ سیدا ورع قب بخرن بیٹنے کے بعد ان کے اندراً سو کے بعد سلمان مہو کئے۔ پھر نبی ﷺ نے نہے نہے صدہ ات در حزبید لانے کے بیے حضرت علی ضی اقد عنہ کورو نہ فوایا اوز طابع سبے کہ صدقہ مسمالوں ہی سے لیاج تا ہے ۔

سال دفد بنی عنیفر سے بوفد می جی مریز یا۔ اس بی مسیلہ گذاب سمیت سترہ آدی ستے کی مسیلہ کا سلہ دنسب یہ ہے۔ بسیلہ بن تمامہ بن کبیر بن عبیب بن حارث سے یہ دفد ایک نصاری سحابی مسیلہ کا سلہ دنسب یہ جہوئی میں حاضر ہو کر حلقہ گؤش اسلام ہو ۔ البتہ مسیلہ کذاب کے بارسے ہیں روایا معتقد میں ماضر ہو کر حلقہ گؤش اسلام ہو ۔ البتہ مسیلہ کذاب کے بارسے ہیں روایا معتقد میں منسف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر ڈاسنے سے علام ہو تا ہے کہ س نے اکر ، کم تراور امارت کی ہوس کا اظہار کیا اور وفعد کی اور المان کے ساتھ نبی میں منافر ہوا نبی میں المان کے ساتھ نبی میں منافر ہوا نبی میں حاصر نہ ہوا نبی میں اس براک کی خدمت میں حاصر نہ ہوا نبی میں اس براک کی نواست سے نائے بیا کہ س کے امریز ہوا نبی براس براک کوئی مفید اثر نہیں پڑتو آئی نے بہت ہوں کہ نواست سے نائے بیا کہ س کے امریز ہے۔

اس سے قبل نبی ﷺ یہ نواب و کھ سیکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزنے لاکررکھ نے۔ گئے ہیں اوراس میں سے سونے کے دوئنگن ہے کے ہ تھ ہیں آپٹے ہیں۔ ہے کو یہ دونوں بہت گرال اور رنجے دہ محسوس ہوئے۔ چنا بخیر ہے کو دی گئی کہ ان دونوں کو کھیو بک دیجئے ۔ سپ سنے بھونک دیا تو وہ

کے نتے اہاری ۹۵،۹۴۸ (اوامدد ۳۸ ۳۸ تا ۲۸ وفد نخرن کی تفسیلات میں روایات کے ندرفاص ضعراب سے اور اسی دجہ سے بعض محققین کا رجمال ہے کہ نجران کا وفد دو بار مدینے کیا یمکن ہمارے نزدیک وہی بات اجھے ہے جسے ہم نے اور بیخترا بیان کیا ہے۔ کہ نج کیا گاری ۸ ۸۰۰ راجھے ہے جسے ہم نے اور بیخترا بیان کیا ہے۔ کھے نتے کباری ۸ ۸۰۰

بالآخردی ہواجس کا اندازہ رسول الدی قیافی نے اپنی فراست سے کولیا تھا؛ بینی مسلم کذاب یامہ واپس جا کر پہنے تو اپنے بارسے میں خور کرتا رہا ، پھر دعوی کیا کہ سے رسول اللہ فیلیٹ فیلٹ کے ساتھ کار نبخ ت میں شرکے کرلیا گیا ہے۔ بہنا نجہ اس نے نبخ ت کا دعویٰ کی اور سجع گھڑنے لگا۔ اپنی قوم کے بیے زنا ور شرب معال کردی اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسوں اللہ فیلٹ فیلٹ کے بارسے میں بی شہد دت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی میں۔ اسٹی فیل کے دوجسے اس کی قوم نفتے میں بیٹر کر اسس کی بیرو کا رو ہم آواز ، ن کر آپ اللہ کے نبی میں۔ اسٹی فیل کو دیا ہواس کی بیرو کا رو ہم آواز ، ن اب اس نے رسول اللہ فیلٹ فیلٹ کو دیک خطاط ایس کی ہی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے میامہ کا رہون کہا جائے لگا۔ آدھی میکومت ہمادے رسول اللہ فیلٹ فیلٹ کے بات میں میں اپ کے ساتھ شرکے گیا ہے۔ آدھی میکومت ہمادے لیے ہوا وراین ان ان میں اپ کے ساتھ ورای کریں فیلٹ فیلٹ کے اس کا میں آپ کے ساتھ ورای کہ بی فیلٹ فیلٹ کے اس کا میں آپ کے ساتھ ورای کہ میں اپ کے بات کے میں میں اپ کے ساتھ کو ایک کے بات کی میں اپ کے میں میں اپنی کریں فیلٹ فیلٹ کے گئی اس کے وریانت فرمایا "، تم دونوں شہ دت دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں بی انہوں نے کہا ؛ ہم شہادت دیتے ہیں کرمیلہ اللہ کارسول ہے۔ نبی فیلٹ فیلٹ کے نام میں آپ میں اللہ کارسول ہوں بی انہوں نے کہا ؛ ہم شہادت دیتے ہیں کرمیلہ اللہ کارسول ہے۔ نبی فیلٹ فیلٹ کے نام کیا ؛ ہم شہادت دیتے ہیں کرمیلہ اللہ کارسول ہے۔ نبی فیلٹ فیلٹ کیا کہ نام میں آپ کے میں اللہ کارسول ہوں بیا

ریات الله و کیمنے صبح بخاری باب و فد بنی حنیفه اور باب قصته الاسود بعنسی ۲ رع ۲۲۸ ورفتح الباری ۸ر ۱۸ ما ۹۳ الله و نام ۱۲۸ اور فتح الباری ۸ر ۱۸ ما ۹۳ الله و زاد ملعاد ۱۲ ما ۲۲۰ س

کے رسول دمخہ، پر امیان مدیا۔ اگریم کسی قاصد کو قتل کر تا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا ہے، میں دکنر ب نے سامیر میں نبرت کا دعوی کیا تھا۔ اور رہیع الاول سلامیر میں برعبہ فعلا فستِ مدیقی میں مدکے اندر قتل کیا گیا۔ س کا قاتل وہی وحثی تھا حس نے تھزت تھڑن کو قتل کیا تھا۔

ایک مدعی نبوت وید تھ جس کا یہ انجام ہواریک دور الدعی نبوت اُسود عَلَی تھا جس نے مین میں فساد ہر باکر رکھا تھا۔ اسے نبی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن ورایک دات بہلے تفرت فیروز میں فساد ہر باکر رکھا تھا۔ اسے نبی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن ورایک دات بہلے تفرت فیروز میں فساد ہر باکر رکھا تھا۔ اس کے نبوت کی اُس اس کے تعلق وحی آئی اور سے نے صما ہرام کواس واقعہ سے بانحرکیار س کے بعد مین سے تفرت ابو کمرینی میڈون کے باس باقامدہ نجر کی گیا۔

کہ اور دور اور بین عامر بن صفیعہ ۔۔۔ س وقد بیں قسم نفد عامر بن طفیل موت ببید کا اخیافی بھائی اربد بن قیس فیل عامر بن طفیس فیس فیل الد بن بھفر ورجبار بن اسلم شیل ستھے۔ یہ سب بنی قوم کے مربر آوردہ اور شیھان ستھے۔ عامر بن طفیس و بی شخص ہے جس نے بتر مور نہ پرستر صفحا بر کام کوشہید کرا یہ تھا۔ ان وگوں نے جب مدینہ شنے کا ارادہ کیہ تو عامر ور اربد نے بہم سازش کی کرنبی میں شاہلے کا کو دھوکا دے کرا چانک قبل کر دیں گے۔ بہنا پنجیب بدوفر مدینہ بہنچا تو عامر نے بی پینی فیل کرنس کے بہنچا اور بالشست بھر میں اور میان سے باہر نکاں ، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا باتھ روک بیا اور دہ توار بے نیام نہر کار کا۔ استہ نے بہنچا نہر کو کو کو کو کر دو کو کہ جس کا نیتجہ یہ ہوا کہ دا بسی پر اللہ نے استہ نے بہنچا دو اس پر بردہ دو کی جس کا نیتجہ یہ ہوا کہ دا بسی پر اللہ نے از بدو میں مرا۔ اور عامر ایک سوسے عورت کے بال اُرّا ، اُرَبداور س کے اور ن س کی میں موا۔ اور میں کر اور کی گائی میں گائی ۔ سے اور اس کی گرون میں گوئی ، اور اس کی گرون میں گوئی ، اور اس کی گرون میں گوئی ، اور کی سوسے عورت کے گھر میں موت ؟ اور کے سوسے عورت کے گھر میں موت ؟ اور کے سوسے عورت کے گھر میں موت ؟ اور کے سوسے عورت کے گھر میں موت ؟

معے بنی رہ کی روایت ہے کہ مامر نے بی میں اور میرے لیے آب دی کے کہا"؛ میں آپ کو مین باتوں کا اختیار دیا ہوں ہے رہ کی اختیار دیا ہوں ہے رہ کا اختیار دیا ہوں ہوں اور میرے لیے آبادی کے دول کا بیٹ کے لید آپ کے لید آپ کا نملیفہ ہوؤں (۱۱) ورزیس عفف کو ایک ہزار گھوٹریے ور یک ہزار گھوٹریوں سمیت آپ پرچڑھ واوک گا۔"
اس کے بعدوہ ایک عورت کے گھریس طاعون کا سکار ہوگیا (جس پر س نے فرطِ غم سے) کہا یا کیا اونسل کی گھڑی ہوں ور ہوا، گھڑی ہوں ور ہوا، اور دہ بھی بنی فلال کی ایک عورت کے گھریس ہو میرے پاس میر گھوٹر لاؤ۔ بھروہ سور ہوا، اور ہینی پرم گیا۔

 ۵۔ وفد تجیب \_\_\_\_ یہ دفداپنی قوم کے صدفات کو جو نقرارسے فاضل بچے گئے تھے ، لے کرمدینہ آیا۔ دفدیں تیرہ اُدی ستھے ہو مست را ن وسن او چھتے اور سیکھتے ستھے ۔ انہوں نے دسوں اللّٰہ ﷺ اللّٰہ ہا تیں دریافت کیں تو ہے نے وہ ہاتیں انہیں تکھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں تھہرے بجب سول متدینے لیٹ انگائے نے انہیں تحالف سے زوازا تواہموں نے اپنے ایک نوجوان کو بھیجا ہوڈیرے پر فیکھیے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے ما صرِ خدمت ہو کرعرض کیا بھنور ؛ فعالی قسم ، مجھے میرسے علاقے سے اس کے سواکوئی اور چیز نہیں لائی ہے کہ اتپ التدعز و فبل سے میرسے بیے یہ وُعافرا دیں کہ دہ مجھے اپنی فبششش درجمت سے نوازے ا درمیری ما مداری میرے دل میں رکھ دے " آپ نے س کے لیے یہ دُ ما فرمائی ۔ متیجہ یہ بہوا کہ دہ تخص سب سے زیادہ قناعت کینید سرگیا اور حبب رتداد کی امرچی توصرف بهی نهیں کروہ اسدم پر تماہت قدم رہا ملکه اپنی قوم کروعظ ونصیحت کی توره بھی سلام بڑ، بت قدم رہی میرابل وفد نے جمة بوداع سنا میر میں ﷺ فیلیٹن کھیا ہے دوہ میران ملاقا کی۔ ۱۷- و فدطِی بیسے س و فدیکے س تھ عرب کے مشہور شہبوار زمیر مخیل بھی ستھے۔ ان توگوں نے جب نبی ﷺ لیٹنا فیکٹ کے کا ور یہ نے ان پر اسلام پیش کیا توامنہوں نے سلام قبول کرایا ، وربہت جھے مسلمان موسے۔ رسول اللہ ﷺ شیکا شاہ کے مطرت رہیر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی نئی اور بھروہ میرسے پاس آیا تو میں نے ،سے اس کی شہرت سے کچھے کمتر ہی با یا یگر اس کے برعکس تربید تخیل کی شہرت ن کی خوبوں کونہیں پہنچ سکی: اور آپ نے اُن کا نام زیدالخیر رکھ دیا۔ اس طرح ساف ہے اور سنا میں میں ہے درسیے وفود آئے۔ اہل میرُسنے مین ، اُ زُو ، تَضَاعَه کے بنی سعد <sup>م</sup>ندثیم، بنی عامرین تعیس، بنی اسد، به<sub>بر</sub> ، نولان ، محارب ، بنی حارث بن کعب ، نا مد ، بنی منتفق ، سلامان ،

اس طرح سف بھی ورسنا میں میں ہے درسیے وفود آئے۔ اہل ریئر سنے مین ، ازد ، نضاغہ کے ہئی سعد 'ہذمیم ، بنی عامر بن تعیس ، بنی اسد ، ہمر ، خولان ، محارب ، بنی حارث بن کعب ، نما مد ، بنی منتفق ، سلامان ، بنی عبس ، مزیر نہ مرد ، زبید ، کندہ ، ذی مرہ ، غسان ، بنی عیش اور شخع کے دفود کا تذکرہ کیاہے سنخع کا وفد آخری دفد تھا جرئی م سلامی کے دسطیں آیا تھا اور دوسو کرمیوں پڑتمل تھا۔ باتی بیٹستر وفود کی آمد سف میں اسلامی میں ہوئی تھی۔ صرف بعض وفود سلے میں مربی تھے۔ سنامی میں ہمرئی تھی۔ صرف بعض وفود سلے میں ممائح بہوئے تھے۔

ان وفود کی ہے ہہ ہے آمد سے نیا نگآ ہے کہ اس دقت اسلامی دعوت کوکس قدر فروغ اور قبولِ عام عاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتاہے کہ ہل عرب مدینہ کو کمنی قدرا و رمعظیم کی لگا ہ سے دیکھتے تھے عتی کر س کے سامنے سہر انداز ہونے کے سواکو ئی جارہ کا رنہیں تبھتے تھے۔ درحمیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دار انحکومت بن حکا تھا۔ و رکسی کے بیے اس سے صوف نظر مکن نہ تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کم ان سب درگوں کے دول میں دین اسلام شرکر حکیا تھا۔ کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے کھڑ بدد تھے جو محض اپنے دار وال

کی مت بعت میں مسلان ہو گئے تھے درمذ ن میں قبل وغارت کری کا جورجی ن جڑ پکڑ چیکا تھا ہیں ہے وہ پاکھا ف نہیں ہوسے تھے اور بھی اسلامی تعلیمات نے نہیں پورسے طور پر دہذب نہیں بنایا تھا بچنا نمچے قرین کریم کی سورہ تو ہرمیں ان کے بعض افراد کے ادصہ ف یوں بیان کئے گئے ہیں ؛

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَلِفَاقًا وَاَجْدَرُ اللَّا يَعْلَمُواْ حُدُوْدَ مَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ وَكِيْمَ وَ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَعْجِدُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمً الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَعْجِدُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمً الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَعْجِدُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمً الْمَوْدِ وَاللَّهُ سَعِيعٌ عَلِيهٌ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمً وَاللَّهُ وَيَعْرَبُولُ وَلَا يَتُ بَلِي كُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَعْمَدُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَعْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَعْمَدُ وَلَا مَعْمَا وَلَا مُ اللَّهُ وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مَعْمَدُ وَلَا مِنْ عَلَيْهُ وَلَا مَعْمَدُ وَلَا مِنْ عَلَالِكِ وَلَا مَعْمَدُ وَلَا مِنْ عُلِيلُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مِنْ عُولِهُ اللَّهُ وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مِنْ عُلِيلُولُ وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مِنْ عَلَا وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مِنْ عُولُولُ وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مِنْ عُلِلْ وَلَا مِنْ فَا مُعْمَدُ وَلَا مِنْ فَا مُعْمَدُ وَلَا مِنْ فَا مُعْمَدُ وَلَا مِنْ فَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مِنْ فَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمَلُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلِلْمُ وَاللَّلُولُ و

جبکہ کچھ دوسرے فراد کی تعریف کی گئے ہے اور ان کے بارسے میں یہ فرمایا گیلہے :

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُتُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْمَوْمِ الْلْخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبُتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَنَوتِ الرَّسُولِ ﴿ اَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ مُسَيُدْخِلُهُمْ عُ اللّهُ فِي رَخْمَتِهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيتُمْ ۞ ١٩٠٩،

اور بعض عراب سداور آخرت کے دن پرایان رکھتے ہیں اور ہو کچھ خرج کرتے ہیں سے لندکی فریعت اور موج کھے خرج کرتے ہیں سے لندکی فریت اور رسول کی وُعا وآل کا ذریعہ بنائے ہیں۔ یا درست کہ بدان کے بیے قربت کا ذریعہ بنے عِنقریب اللّٰہ نہیں اپنی رحمت میں داخل کریسے گار بیٹک اللّہ غفور رحمے ہے۔

جہ ں یک کمہ ، مدینہ ، تقیف ، مین در بحرین کے بہت سے شہری باشندول کا تعلق ہے ، تو ان کے اندراسلام کچنہ تھا اور ن ہی میں سے کبار صمّا بہ اور سادات مسلمین مُروئے کیلاہ

کلے یہ بات نظری نے می طرت ۱ ۲۴ میں ہی ہے۔ ورجن وفود کا ذکر کی گیا یا جن کی طرف اشارہ کی گیا ان کی تفصیل کے لیے دیکھنے ، مسیح بخری میں ۲۰۱۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ایک نظامین ۱۳۰۳ ، ایک نظامین ۱۳۰۳ ، ایک نظامین ۱۳۰۳ ، ایک نظامین ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ایک نظامین ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ایک نظامی نظامین ۱۳۰۳ ، ایک نظامی نظامی نظامین ۱۳۰۳ ، ایک نظامی نظامی

# وعونت کی کامیابی اور انرات

اب ہم رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ کے آخری آیام کے نذکرہ کک ہنچ رہے ہیں ۔ نیکن اس تذکرہ کے بیاج رہوا نے فلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کر در انظر کر آپ کے اس جیسل الثان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈوالیس جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنار پر آپ کو تمام نبیوں اور پینمبروں میں یہ امتیازی مقام عال ہُوا کہ اللہ تعالی نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سیا دت کا آج رکھ دیا۔

آپ علینقیل سے کہاگیا کہ ،

يَّا يَهُ الْمُزَّمِّلُ ﴾ قُمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ اللَ

اور یَاکَیُّهَا الْمُدَّنِیِّرُ قُسُعُ فَانسَدِرُ (۱۱٬۴۳ م در ایسه کمبل پرشس! اُنظه اور توگول کوسنگین انجام سے فورا دسے یا

پیرکی تھا؟ آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اوراپنے کا ندھے پراس رُوئے زمین کی سب سے بڑی اما نت کا بارگراں اُٹھائے مسلسل کھڑے دہیے ؛ بعنی ساری انسانیت کا بوجھ سائے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں ہیں جنگ وجہا د اور گگ و آز کا بوجھ ،

آپ نے اس انسانی ضمبر کے میدان میں جنگ وجاد اور گاک قاز کالوجو اکھایا جوجا بلیت کے اوبام ونصورات کے اندرغ تن تھا ؛ جسے زمین اوراس کی گونا گوٹ شش کے بارنے بوجل کر رکھا تھا ؛ جوشہوات کی بیڑویں اور بھندوں میں حکڑا بڑوا تھا اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جا بلیت اور حیات ارضی کے نہ در نہ بوجہ سے آزاد کر لیا تو ایک و و حرب میدان میں ایک دوسرامعرکہ ، مبکہ معرکوں پر معرکے شروع کردیتے۔ بینی دعوت الہی کے وہ ڈئین جودعوت اور ایس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ کے سے پہلے اسس کا کوپنیلئے ، مٹی کے اندر جڑ پڑائے ، فضا میں شاخیں اور اس کوپنیائے ، مٹی کے اندر جڑ پڑائے ، فضا میں شاخیں اس کے تعریف کے اور کھوٹے کے کھوٹے کے دیت کے دیا ہو کھوٹے کے دیت کے دیت کے دیا کہ کوپنیائے ، مٹی کے اندر جڑ پڑائے کے دیت کی کھوٹے کے دیت کی کھوٹے کے دیت کے

نموکا ہ ہی میں مارڈ ان چاہتے تھے۔ ان وشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہم معرکہ آرائیاں شروع کیں اورائی آپ جزیرہ العرب کے معرکوں سے فارغ مذہوئے تھے کہ رُوم نے اس نئی احمت کو د ہو چھے کے سیے اس کی سرحدول پر تیاریاں شروع کر دیں۔

بچران تمام کارروائیو ل کے دوران انھی پہلا موکہ ۔۔۔ یعنی ضمبرکاموکہ ۔ ختم نہیں بُوا تقارکیومکہ یہ وائمی موکہ ہے۔ اس میں شیطان سے مقا بلہ ہے۔ اوروہ انسانی ضمیرکی گہائیول میں مسکس کرا نبی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے۔ اور ایک لحظہ سے بھے ڈھیلانہیں بڑتا ۔ محسبتد يَنْ اللَّهُ الْمُلِيِّلُ وعوت الى الله كے كام ميں جمے ہوئے تھے۔ او رمت فرق ميدان كے پہم معركو ل برصرون شخصے - وَنِيااَ بُ كے قدموں پِرِدْ صِبرُهمی گراپ سجی و ترشی سے گذربسرکررسے ستھے۔ اہل ایمان آپ کے گرداگرد امن و راحت کا سایر بھیلارہے نفے گرآ پ جہدوم شقت اپنائے بڑے تتعے مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا گڑا ن سب پر آپ نے سیومبیل اختیا دکرد کھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے ؛ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے' اس کے قرآن کی مٹم رعٹہر کر قرارت کرتے تھے اور ساری ڈنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجّہ ہوجتے تھے جیباکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ اس طرح آت نے مسلسل اور یہم معرکہ آرائی میں میں برسس سے اُورِ گذار دسیئے ا وراس دو ران آب کو کو تی ایک معامله د و*سرے معاسلے سے غا*فل م*ز کرسکا پہ*اں تک کر اسلامی دعوت اشنے بڑے پیمانے پر کا میاب ہوئی کعقلیں جبران رہ گئیں۔ سارا جزیرۃ العرب ا کے ساتھ فرمان ہوگیا۔ اس سے اُنق سے جاہلیت کا غیار جیٹ کے اسیاعقیں تندیست ہوگئیں، یہاں تک کر نبوں کو چھوڑ ملکہ توڑویا گیا، توحسید کی آوا زوں سے فضا گونجے لگی، ایمان جدیدسے حیات پائے ہوئے صحرا کاشبشانِ وجود آفرانوں سے لرز نے لیگا اور اس کی بہنائیوں کو اللہ اکبری صدائیں چیرنے مگیں۔ قرار قران مجیدک ایتیں ملاوت کریتے اور اللہ کے احکام فائم کرتے ہوئے شمال وجنوب میں چیل گئے۔

بھری ہوئی قربیں اور تبیعے ایک ہوگئے۔ انسان بندوں کی بندگی سے نکل کرانڈ کی بندگی میں داخل ہوگیا۔ اب نہ کوئی قا ہرہے نہ مقہور، نہالک ہے نہ مملوک، مذحاکم سے نہ محکوم، نہا گا ہے نہ منطلع، مبکدسا یہ کے لوگ الٹر کے بندے ، ورآ کیس میں بھائی جائی ہیں۔ ایک دوسرے

ملى سبيّد قطب في ظل الغران ٢٩ /١٦٨/ ١٩٩

سے محبّت رکھتے ہیں اور اللّہ کے احکام بج لاتے ہیں۔ اللّہ نے اُن سے جا ہیت کاغرورونخوت اور ہوتئوت اور ہاہی دور اللّہ کے احکام بج لاتے ہیں۔ اور ہاہ واقع کی کوع بی پر، گورے کو کا ہے پر کا خاتم کہ کہ دیا ہے۔ اب ع بی کوعجی پر اور عجی کوع بی پر کوئی برتری کہ میا یصرف تقویٰ ہے ؛ ور مذمارے لوگ آدم کی اولا دہیں۔ اور آدم مٹی سے ہتھے۔ کی اولا دہیں۔ اور آدم مٹی سے ہتھے۔

غرض اس دعوت کی بدونت عربی وصدت ، انسانی وصدت ، اور انتهاعی عدل و بجو دمیں آگیا۔ نوع انسانی کو دُنیا وی مسائل اور اُخروی معاطلت میں سعادت کی را ہ ل گئی۔ بالفاظ و گیر زمانے کی دا ہ ل گئی۔ بالفاظ و گیر زمانے کی دفتار بدل گئی ، گروئے زمین متغیر ہوگیا تا ریخ کا دھا را مرط گیا اور سوچنے کے اندا زبدل گئے ۔

اس دعوت سے پہلے دُنیا پرجا ہمیّت کی کارفرائی تھی ، اسس کا ضمیر تعفن تھا اور موج برتو دار تھی ، قدری اور پیما نے مُختل تھے : طلم اور غلامی کا دور دورہ تھا۔ فاجرانہ نوش ھاں اور تباہ کن محرومی کی موج نے دُنیا کو تہ و بالا کررکھا تھا ، اسس پر کھزو گر اہمی کے تاریک اور دبیز پردسے پڑے ہوئے تھے ، حالا بھا آسمانی ندا ہب واُدُیا ن موجود تھے گران میں نخرلین نے جگر پالی تھی اور ضعف سرایت کرگیا تھا ۔ اس کی گرفت ختم بوچی تھی اور و محض بے جان و بے دُوح قسم کے جامد رسم ورواج کا مجومے بن کررہ کھتے تھے ،

جب اس دعوت نے انسانی زندگی پراپنااٹرد کھایا تو انسانی رقع کو وہم وخوا فات ، بندگی وغلامی، فساد وتعفّن اورگندگی و انارکی سے نجات ولائی اورمعاشرہ انسانی کوظم وطنیان پراگندگی و بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کے استبداد اور کا ہنوں کے رسواکن تستط سے پیٹکارا دلایا اور دینیا کوعفّت ونظافت، ایجا دائت وتعمیر، آزادی و تبحد، معرفت ویقین و توق و ایمان ،عدائت و کرامت اورعل کی نبیا دوں پرزندگی کی بالیدگی، حیات کی ترتی اورحقدار کی حق رسائی کے سیے تعمیر کی سے

ان تبدیبیوں کی بدولت جزیزہ العرب نے ایک الیبی ہا برکت اٹھان کا مشاہرہ کیا ہیں کی نظیرانسانی وجود کےکسی دُور میں نہیں دکھی گئی۔ اور بسس جزیسے کی ٹاریخ اپنی عمر کے ان یکانہ روز گارایا م میں کس طرح حکم گائی کہ اس سے پہلے کہی نہیں حکم گائی تھی۔

ت ایف ٌ ببدقطب ورمقدم ا ذ انْحَنرُا بعالم بانحطاط المسمین ص ۱۲

## حَجَّهُ الوداع

جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوئ فرا دیا اور عصر سے بطے ذُو الحکیکُفذیکِ ہے ہے ہے اس مح ہوئی تو صّحابہ کرم سے فرایا اِس میرے عصر کی نماز دور کوست پڑھی اور اِس بھر خمیز ن عب جسے ہوئی تو صّحابہ کرم سے فرایا اِس میرے پروگوگار کی طرفت ایک ہے نے اس کے ایک اُس اِس اِس کا فرایا - اس کے بعد حضرت عاکمت ہیر خوشو صحابات ہے جائے ام کے لیے خسل فرایا - اس کے بعد حضرت عاکمت وضی الشعنہ ایک کے ایک اطبراور سرمیار کرمیں اپنے ہائے تھے وَرِیْرَہُ اور مُشک آمیز خوشو لگائی نے فریشو کی جیک آپ کی مائک اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی گراآپ نے یہ خوشبو دھوئی اللّی نے فریشو کی جیک آپ کی مائک اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی گراآپ نے یہ خوشبو دھوئی انہیں بلکہ بر قرار کھی ۔ چراپنا تبیند بہنا ، چا در اور طبی ، دو رکھن ظہر کی نماز بڑھی ، اس کے بعد مصقے ہی ہر جا اور عرو دونوں کا ایک سائھ احرام با ندھتے ہوئے معدائے کینگ بلندگی ۔ اس کے بعد تشریف لائے ۔ قصوا را و مثنی پرسوار کھے میدان میں قشلین سے کے تو وہ اس جی کینگ کیکارا ۔

اس کے بعد آپ نے اپناسفرجاری رکھا ۔ مہنۃ بھربعدجب آپ میرشام کہ کے قریب پہنچے تو ذی طوی میں عشبرگئے ۔ وہیں رات گذاری اور فجو کی نما زیڑھ کرعسل فرما یا ۔ پھر کمتر میں ہے محرافل بَهُ كَ مِه يه اتوار به منوى الحجيمنا عنه كا دن تفا \_\_\_ راست مين كلارا تين گذرى تقيل \_\_ اوسط ر فقارسے اس مسافت کا یہی حساب تھی سہے ۔۔۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ نے پہلے نما نہ کعبہ کا طواف کیا پیرصفاومروہ سکے درمیان سُٹی کی مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے جج وعمرہ کا اِحرام ایک ساتھ باندھاتھا اور اسپنے ساتھ ہُڑی رقر ہانی کے جانوں لائے سقے۔ طواف وسٹی سے فارغ ہوکہ آ ہے۔ سے بالائی مکر میں حجون کے پاکس قیام فرما یا سکین دوبا رہ طوا نِ عجے کے سے سو اکوئی اورطوات نہیں کیا۔ ا کے جومنگا برکرام اینے ساتھ بڑی رقر ہانی کا جانور) نہیں لاتے تھے آپ نے اُنہیں عَكُم وَيَاكُمُ ا پِنَا إِحْرَام عَمْرُهُ مِن تَبْدِيل كردي ا وربسيت اللّٰدكا طواف ا ورصفا مروه كَ سُمُّى كريك يُورى طرح حلال موجا میں؛ نیکن چونکه آپ خودحلال نہیں مبورسے تنصاس بیصنی به کرام کو تروّد بُوا۔ آپٹ نے فرمایا:اگرمئی اسپنے معلطے کی وہ بات پہلے جان گیا ہونا جوبعد میں معلوم ہوئی تومیں بُڑی نہ لا نا - اور اگرمیرسے ساتھ ہری نہ ہوتی تو میں تھی صلال ہوجاتا ۔ آپ کا یہ ارشا وسن کرمیٹھا برکرام نے سراطاعت تم کردیا اورجن کے پاکس بری ناتھی وہ حلال ہو گئے۔

سلے اسے بخاری نے معنرت عرض سے روایت کیاہے۔ ا ۲۰۷

سی نظر فری الحجہ ترویبہ کے دن ۔ سیستی منی تشریف ہے گئے اوروہاں ہودی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر بعصر مغرب ،عشارا ورفجر ریانج وقت) کی نمازی وہیں بڑھیں ۔ پھر ا تنیٰ دیر توقف فر ما یا که سُورج طلوع ہوگیا - اسس کے بعدعرفہ کومیل پڑھے ۔ وہاں پہنچے تو وا دی يِمْرُه مِين قبه تيارتها ـ اسى مِين نزول فرمايا -جب سُورج وصل كيا نوات كي محمسة تَصنوار پر كجاوه ك كيا اورآت بلين وا دى ميں تشريف ہے گئے ۔ اس وقت آپ کے گرد ايک لا كھ چو بيں ہزار ما ایک لا کھ چوائیس ہزا رانسا نوں کاسمندر کھا گٹیں مارر مائھا۔ آ بٹ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہ

" لوگر ا میری بات سن لو! کبونکه مکر نبیل جانیا ، شاید راس سال کے بعد اس مقام بریکن تم سے

تبهارا نون او رتبهارا مال ایک دوسرے پراسی طرح حرام ہے حسب طرح تبها سے اسے ون کی، رواں نہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے یسن لو ! جا بلیت کی ہر چیز میرے یا دَل شطے رونددی گئی . جا ہلیت کے خون تھی ختم کردیتے گئے اور ہمارسے خون ہیں سے پہلاخون جسے ہی ختم کر د ما ہوں وہ رہیمہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچے بنوسعد میں وو دھ لِی رہا تھاکہ انہی ایم میں قبیلہ مُزُنیل نے اُسے قتل کر دیا ۔۔۔ اورجا ہلیت کا سودختم کردیا گی، اورہما رہے سُود میں سے پہلا سُود جصے میں ختم کررہ ہوں وہ عباسش بن عبدا لمطلب کاسُود ہے۔ اب بہ سارا كاسارا سُؤوختم ہے۔

ما اعور تول کے بارے میں اللہ سے ڈرو ، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے' اوراللہ کے کلمے سے وربیعے ملال کیا ہے۔ان پر نمہاراتی بیسہے کہ وہ تمہاریے بستر رپ کسی ایسے خص کویز آنے دیں جو تہیں گوارانہیں۔ اگروہ ایباکری توتم انہیں مارسکتے ہو لیکن سخت ما ریزمارنا اورتم پران کاحق بیر سے کہتم انہیں معروف کے سانھ کھلاؤ اور بیناؤ -ا و رئیں تم میں السی چیز تچھوڑسے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اُسے مضبوطی سے بکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گراہ منہ ہو گے؛ اور وہ ہے اللہ کی کتاب ہے

لوگو! يا در کھو! مبرسے بعد کوئی نبی نہیں' اور تمہارے بعد کوئی اُمّت نبیں لہذا اسینے رب کی عبا دین کرنا، پانچ وقت کی نما زیڑھنا ، رمضان کے روزے رکھنا ، نوشی خوشی اینے ال

ته ابن ببشام ۲ سا۲۰ هی صحیحسلم باب مجترا بنبی میرانشگیگر ۱/۹۵

کی زکوٰۃ دینا ،اپینے پرور د گارکے گھر کا حج کرنا ا وراسپتے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو کے تر اپنے پروردگار کی حبّت میں داخل ہو گے باند

اور تم سے میرسے متعلق پر چھا جانے والا ہے ، تو تم لوگ کیا کہو گئے ؟ صحابہ نے کہا ہم شہاد دسینے ہیں کہ آپ سے تبینے کر دی، پیغام پہنچا دیا۔ اور خیزخوا ہی کاحق ادا فرہا دیا۔ یه سن کرات سنے انگشت شہادت کواسمان کی طرف انٹھایا اور لوگوں کی طرف جھاتے ہوسے تین بار فرمایا ؛ اسے اللّٰدگر اہ ر ہے

آت کے ارشا دان کو رئٹیم بن امیر بن خلف اپنی ابندا وازسے لوگوں بک پہنچا رسے تنصيبه جب اثبي خطبهت فا رغ ہو پيكے توالله عزّوجل نے بيراً بيت مازل فرما ئيّ: ٱلْيُوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْــَمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ

الْإِنسَـكَامُ دِيْنًا ۗ (٣٠٥ " آج میں سنے تمہارے سیے تمہارا دین محل کر دیا۔ اور تم پر ، پنی نعست پوری کر دی ۔ اور تمهارے سیا اسلام کو بحیثیت دین بیستد کر ایا ۔"

حضرت عمرتضی النّدعنه نے بہ آبیت سئنی توروسنے لگے۔ دریا فٹ کیا گیا کہ آپ کیوں رو رسيمين ؟ فرها يا اس سيه كركما ل كي بعدزوال مي توسيه عرفيه

خطبہ کے بعد حضرت بلال رصنی النّہ عنہ نے اذا ن اور پیرا قامت کہی۔ رُبول لنّہ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلال شنے بھرا فامست کہی اوراً بٹ نے عصر کی ماز پڑھائی اوران دونول نمازوں کے درمیان کوئی اورنماز نہیں پڑھی۔ اس کے بیدسوار ہوکراپ جائے وتوف پرتشریف ہے گئے۔ اپنی اونٹنی قصُنُوًا کامشکم چٹانوں کی جابنب کیا۔ او حِبلِ مشاہ رہیدل پیلنے والول کی را ہ بیں واقع رینتیلے تو دیے) کوساسنے کیا۔ اور قبلہ مُرخ مسلسل راسی حالت میں) وقوف فرما یا پہاں مک کوسٹورج عزوب ہمینے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی ، پھےرسٹورج کی طمکیبہ غائب ہوگئی۔اس کے بعدا ہے ستے حضرت اُسامہ کو پیچھے بٹھایا۔ اورو ہاں سے روانہ ہوکر مُزُولفہ تشرلف لاسئے۔ مُزُدُ لُف میں مغرب اورعشار کی نمازیں ایک ا ذان اور دو ا قامیت سے پڑھیں۔ ورمیان میں کوئی نفل نماز نبیں بڑھی۔اس کے بعدا ہے لیٹ گئے اورطلوع فریک بیٹے رہے۔

کے ابن ما جہ، ابن عساکر، رحمۃ للعالمین ۱ ۳۹۳ کے حکیم ا ۳۹۰ کے دیم میں ۱ ۳۹۵ کے ابن ما جہ میں ا ۳۹۵ کے دیمۃ لین ا ۲۹۵ کے دیمۃ لین ا ۲۹۵ کے دیمۃ لین ا ۲۹۵

ا لبتن<sup>صبح</sup> مودارہوستے ہی ا ذان وا قامت کے ساتھ فجر کی نمہ زیڑھی۔ اس کے بعب دفعنوار پرسوار ہوکر مُشْعَرُ حُرَام تشریف لائے اور قبلہ رُخ ہوکہ اللہسے دُعا کی اور اس کی تمبیر قبلیل اور توجید کے کلمانت کیے۔ یہاں اتنی دیر تاک تھہرے رسے کہ خوب اُ جالا ہوگیا۔ اس کے بعد مؤرج طلوع بوسفےسے پہلے پہلے ہے من<sup>ا</sup> کے بیے دوا نہ ہوگئۃ اوراب کی بارحضرت فضل ؓ بن عباس کو اپنے پیچے سوارکیا ۔ نَطِنِ مُحِستُریں پہنچے توسوا ری کو ذیا تیزی سے دوڑا یا۔ پھرجو درمیانی راسنہ جمرۂ کمری پر مکلتا تھا اس سے چل کر جمرہ کبری پر پہنچے ۔۔۔۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا ا و رجرهٔ کبری کس د رخت کی نسبت سے چی عروف تھا ۔۔۔ اس کے علاوہ جمرۂ کبری کو حمرۂ عقبہ اور جمرة أوْلَىٰ بھی کہتے ہیں ۔۔۔ پھرا ہے نے جمرة كبرى كوسات كنكر ماں ریں۔ ہركنكری كےساتھ تکمبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکرہاں جیوٹی جیوٹی تھیں جنہیں جیکی میں لے کرمیلایا جاسکتا تھا۔ آ ہے نے یہ کنکریاں تعبن وا دی میں کھڑے ہوکر ماری تھیں ۔اس سے بعد آپ قربان گا ہ تشریف ہے كَتُ اوراپنے دستِ مبارک سے ۹۳ اُونٹ ذبح كئے ، پيرحفرت على رضى اللّه عنه كوسونپ ديا اور ا بنبوں نے بقیبہ ۲۵ اونٹ ذبح کئے۔ اس طرح سوا و نبطے کی تعدا دپوری ہوگئی۔ آپ نے حضرت علی کا کو بھی اپنی مَرِّی رقر ما بی میں شریک فرما لیا تھا ، اس سے بعد آپ سے حکم سے ہر اُونٹ کا ایک ایک منکشا کا شے کرما نٹری میں ڈوالا اور پہایا گیا۔ پھرآ ہے نے اور حضرت علی ٹینے اس گوشت میں سے کچھ تنا ول فرمایا اوراس کا شور ہا پیا ۔

بعدازاں رسول اللہ میں سوار ہوکہ کم تشریف ہے گئے بہت اللہ کا طواف فرنا با

اسے طواف اف اضعہ کہتے ہیں — اور کمہی میں ظہر کی مازا دا فرما کی ۔ پھررجا و زمز م

پر) بنوعبدالمطّلب کے پاکس تشریف ہے گئے ۔ وہ جماج کمرام کو زمزم کا پانی بلا رہے ہتے ۔

ایٹ نے فرمایا ، بنوعبدالمطّلب تم لوگ پانی کھینچو ۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی بلا نے کے اس کا

میں لوگ تمہیں معلوب کر دیں گئے تو بیں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچا " سے بینی اگرصی برکرام

درسول اللہ میں اللہ میں کو فود بانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو برصحابی خود بانی کھینچنے کی کوشش کرتا ، اور

اس طرح جماج کو زمزم بلانے کا جو نشرف بنوعبدالمطّلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قائد ہیں

زرہ جا ۔ چنانچ بنوع بنوطلب سے کو ایک ٹول بانی دیا اور سے نے اس میں سے حسب خواہش ہیں۔

زرہ جا ۔ چنانچ بنوع بنوطلب سے کو ایک ٹول بانی دیا اور سے نے اس میں سے حسب خواہش ہیں۔

شك مسلم عن جا برياب حجرًا متني خلائي المالية ا

ا من يوم النحر تصابعيني وي الحجه كي رس ماريخ تھي ۔ نبي ﷺ فيانگاني سنے اسے بھي ون حرط ہے رہاشت کے وقت ) ایک خطبہ ارشا د فرمایا تھا۔خطبہ کے وقت آئٹ نچے پرسوار نتھے اورحصرت علیٰ آئٹ كم ارشا دات متمّا به كومُنا رہے۔ تھے۔ صمّاً به كرا م كچھ بیٹھے اور کچھ كھڑے تھے ليے ہے ہے آج کے خطبے میں تھی کل کی گئی ہاتیں ومبرائیں۔ یعنے بخاری اور صحیح سلم میں حضرت ابو مکرہ رضی التدعنہ کا یہ بیان مروی سب که نبی شان شان سنه سنه سنه بی بوم النخر درس وی الحبه) کوخطبه دیا- و مایا = ه زمانه گھوم بھیرکرا بنی اسی د ن کی بیئیت پرہنچ گیا ہے حسیں د ن اللہ نے اسمان وزمین کو ہیدا کیا تھا ۔سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام کے ہیں ؛ تین بیے در پیلینی ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم اور ایک رجب مُضَرجو جادی الآحزہ اور شعبان کے درمیان ہے <sup>ہ</sup> ا سی نے یہ بھی فرہا یا کہ یہ کون سامہینہ ہے ، سم نے کہا' اللہ اور اس سے رسول بہتر جانتے میں . اس پر آپ خاموش رہے ' یہاں تک کہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے . سیمن مچیراً بیٹ نے فرما یا کیا یہ ذی الحجیز ہیں ہے ؟ ہم نے کہا کیول نہیں! آپ نے فرما یا بیکون سا شہرہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے ہیں ۔ اس پر آٹ خاموش ہے یہانک كريم نے تبحصا آب اس كاكوتى اورنام ركھيں گئے ' مگر آپ نے فرايا کي يہ ملدہ ركتہ ) ہنبي ہے ؟ سم نے کہاکیوں نہیں آپ نے فرما یا اچھا تو یہ دن کون ساہے ؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بہترجانے ہیں۔ اس پرآٹ خاموش رہے یہاں تک کہم نے سمھا آٹ اس کا کوئی اور نام رکھیں سکے مگر آپ نے فرمایا مکیا پر ہوم النحر ر قربانی کا دن ، بینی کس ذی الحجہ) نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ؟ آٹِ نے فرمایا 'اچھا توسنو کرتمہا راخون ، تمہا را مال اور تمہاری آبروایک و و کے پر نیسے ہی حرام ہے جیسے تما سے س شہراور تما سے اس فہینے ہیں ممارے آج کے و ن کی حرمت ہے۔ اورتم لوگ بهست عبدایینے پرور دگارسے ملوگے اوروہ تم سے نمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہذا دعمیمو میرے بعد ملیٹ کر گمراہ نہ ہوجا نا کہ آلیس میں ایک دوسرے کی گردنیں ما نے لگو۔ تناوً إكيا مكن في تبييغ كردى وصحابه في كما إلى - أيت في فرمايا الله الله إكواه ره جو شخص موجو د ہے وہ غیرموجود تک رمیری باتیں ، پہنیا ہے کیونکہ بعض وہ افراد جن یک (بیہ باتیں ہینچائی جائیں گی وہعض (موحودہ <del>سننے والے سے کمیں زی</del>ادہ ن باتوں کے فرو بست کو تحجیمیں گے بلے لله ابود وَد؛ باب اي وقت يخطب يوم التخرار ٢٤٠ علا صبح بخارى، باب الخطب آيام مني السه ایک روایت میں سہے کہ آپ نے اس شطیع میں پر بھی فرمایا: "یا در کھو! کوئی بھی جرم کھنے والا اسپینے سواکسی اور پر مجرم نہیں کرتا ربینی اس جرم کی یا داش میں کوئی اور نہیں ملکہ خود مجرم ہی پکڑا جاستے گا۔) یا در کھو! کوئی جُرم کرنے والا اپنے بیٹے پریا کوئی بٹیا اپنے باپ پرجُرم نہیں کرا ربینی باپ کے جُرم میں بیلیے کو یا بیلے کے جُرم میں باپ کونہیں کیڑا جاسئے گا) یا در کھو! شیطان ا پوس ہوچکاسیے کراب نہارے اسس شہریں کھی کھی اس کی پوجا کی جائے سکن اسیے جن اعمال کونم لوگ حقیر سیجھتے ہوان میں اس کی اطاعت کی جائے گئ اور وہ اسی سے راصنی ہو گائے اس کے بعد آپ ایام تشریق راا - ۱۲- ۱۳ ذی الجیرکو) منی میں مقیم رسہے ۔ اس دوران اتب جے کے منا مک بھی اوا فرمارسیے ستھے۔ ور ہوگوں کو نشریعیت کے احکام بھی مکھا رہیے شخے۔ النّٰد کا ذکر بھی فرما رہبے۔ تھے۔ ملّبتِ ابراہی کے سنن ہری بھی قائم کر رہے۔ تھے ' اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما سیسے تھے۔ آپ نے ایام تشریق میں بھی ایک د ن خطیه دیا پینانچیسن ابی دا ؤ دمیں برسسندھن مروی سپے کہ محفرت سرار بزست پنہان رضی الندعنها نے فرمایا کہ رسول النّد ﷺ سفے ہمیں رؤس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا یه اتیام تشرق کا درمیانی دن نهیں سے کھی آپ کا آج کا خطبہ بھی کل زیوم النحر) کے خطبے جیسا نفا اوریخطبهسورهٔ نفیرکے زول کے بعد دیا گیا تقا۔ ایّام تشریق کے خاتمے پر دوسرے پوم النّفزیعنی ۱۳۔ ذی الحجہ کونبی ﷺ نے منی سے کوچ فرمایا ۔ اوروادی اُنطح کے خبیف بنی کنا نہ میں فروشش ہوسئے۔ دن کا ہاتی ماندہ جھتپہ اوردات و بین گذاری اور ظهر ،عصر :مغرب او رعشار کی نمازی و بین پڑھیں۔البنة عشار كے بعد تھوڑا سسوكر أسطے بھر سوار ہوكر بہت المتد تشریف ہے گئے اور طواف و داع فرمائے . ا و راب تمام مناسکب حج سے فارغ ہوکرائپ نے سواری کا رُخ مرینہ منورہ کی راہ پر دال دیا اس بیے نبیں کہ وہ ں بنچ کرراحت فرما میں بلکہ اس بیے کہ اب پیرالٹد کی خطر

الشركى را ه ميں ايك نئى جدوجېد كا آغا ز فرما ميّں ـ لله تك ترندى ۲ ۱۳۵۰۳۸ ابنِ ماجه كما ب لجي بمشكوة ۱۲۳۸

ملی بینی ۱۲- ذی الجبر زعون المعبود ۲- ۱۲۳۰ ، ها ابودا وً د باب ای پوم پخطب بمنی ۱/۹۲۱ الا حجة الوداع كي تفصيلات كے بيے مل خطه ہو! ميم بي كياب المناسك ج ا و ج ١٩٣١/٢ م محیم مسلم باب نبعة كنسبى مين المنافظيم أن منع ابيارى ج ۱۱۰،۱۰۳۸ مين كتاب اين سك اورج ۱۱۰،۱۰۳۸ ایت شم ۲ ۲۱۸ تا ۲۰۵ زادالمعاد ۱ ۱۹۹۱ ۲۱۸ تا ۲۲۸

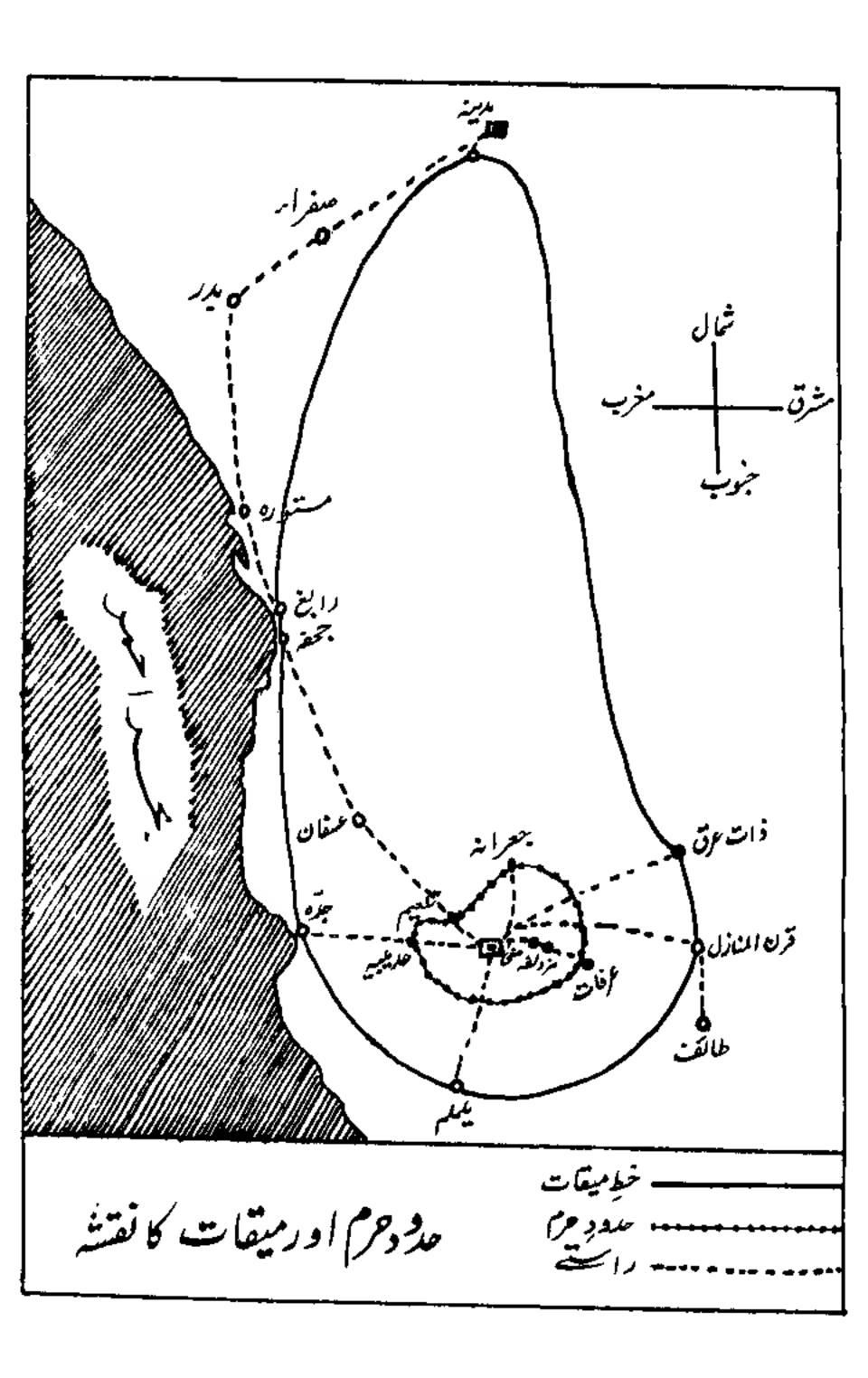

# سه می فوجی هم

رومن امیا رُکی کبرما بی کو گوارا نه تقا که وه اسلام ا و را بلِ اسلام کے زندہ رہنے کا بخی تسلیم کرسے اسی سیلے اس کی قلمرو ہیں رہنے والاکوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہوجا ہا تواس کے جان کی خیر منر مہتی ، جبیا کہ معان کے روی گور زحضرت فرُوّہ بن عمرُوجِدای کے ساتھ پیش اپیکا تھا۔ اس جرآت سيدما بااوراس غرور بي جاكيت نظر رسول الله طلايقة يلي نيوسفرال ه میں ایک بڑے کے شکر کی تنیا ری مشروع فرمائی او رحضرت مُسا میربن زید بن حارثۂ رضی التّدعنه کواس کا سبيرسالا رمقر وفرمات بمؤسِّئے تکم د با کہ مبتقار کا علاقۃ اور داروم کی فلسطیعنی سرنہ مین سواروں کے ذریعیہ رونداً وَ ٔ- اس کادروا نی کا مقصد بیر نفا که رومیول کوخوف زده کریتے بوسئے ان کی حدود پر دا قع عرب قیا ' کااعتماد بحال کیا جائے اورکسی کو بہ تصوّر کرنے کی گنجائیں نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدّہ پر ئی بازیرس ے دولا میں اور سلام قبول کینے کا مطلب صرف یہ سئے کہ اپنی موت کو دعوت ہی جا رہی ج اس موقع پر کچھ لوگوں نے سے سالار کی نوعمری کو مکتہ عینی کا نشا یہ بنایا اور اس مہم کے اندرشمولیست مین نا خبرکی بهس بررسول الله طلائق پینی نے فرما یا کراگر تم لوگ ان کی سپرسالاری پر طعنہ زنی کردسہے ہوتوان سے پہلے ان کے والدکی سپر مالاری پرطعنہ زنی کرھیے ہو، حالامکہ وہ خداکی قسم سپرسالاری سکے اہل نتھ اور میرے نز دیک مجوب ترین لوگوں میں سے ستھے اور ببرهمی ان سکے بعدمبرے ز ویک محبوب ترین بوگوں میں سے ہیں لے

بہرعال صنابہ کرام حضرت اسامہ کے گرداگرد جمع ہوکران کے شکر بیں ثابل ہوگئے اولیشکر میں شابل ہوگئے اولیشکر موانہ ہو کہ ایک دوانہ ہو کہ اللہ علی فیلی اللہ علی فیلی اللہ علی فیلی فیلی کے معلوں اللہ علی فیلی فیلی کے کہ بیاری کے متعلق تشولیٹ ناک خبروں کے مبیب آگے نہ بڑھ سکا بلکما لٹرکے فیصلے کے انتظار میں وہیں تھہرنے پرنجبور ہوگی اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ پرٹش کر حضرت الو کرصدیت کے کہا کرصدیت الو کرصدیت الو کرصدیت الو کرصدیت کرصدیت کے کہا کرصدیت کی الو کرصدیت کے کہا کرصدیت کرصدیت کرصدیت کرصدیت کرصدیت کرصدیت کی کرصدیت کی تھا کہ کرصدیت کرصدیت کرصدیت کرصدیت کی کرصدیت کرصد

ے صبح بخاری - بب بعث النبی ﷺ أسامة ٢ ،١٦، تب ايضاً صبح بخاری اوا بن مشام ٢ ،٩٠٩ ما ٥٠٠

## فيق اعلے كى جانب

الوواعی این اسلام کے باتھ میں اور عرب کی کمیل اسلام کے باتھ میں اور عرب کی کمیل اسلام کے باتھ میں اور گفتا روکر دارسے اسی علامات مو دار ہونا شروع ہو پئی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب ایس حیات متعاد کوا دراس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشلاً ایس حیات متعاد کوا دراس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشلاً اس حیات متعاد کوا دراس جہان فانی کے باشندگان فرایا جبکہ ہمیشہ دس دن ہوتا کا فنہ فرایا جبکہ ہمیشہ دس دن ہوتا کا فنہ فرایا جبکہ ہمیشہ دس دن ہوتا کا فنہ فرایا کرتے تھے ۔ آب نے آب کو اس سال دوم تبرق آن کا دور کرایا جبکہ ہمرال ایک ہی مرتبہ دُور کرایا کرتے نے ۔ آب نے قرق الوداع میں فرایا "مجھ معلوم نہیں بٹا یہ بس فرایا ! میک ہی مرتبہ دُور کرایا کرتے نے ۔ آب نے گوں سے کبھی نہ مل سکوں تے جرہ عقبہ کے ہاس فرایا ! میک بعد اپنے اس مقام پرتم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں تے جرہ عقبہ کے ہاس فرایا ! میک بعد اپنے اس مقام پرتم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں تے جرہ عقبہ کے ہاس فرایا ! کہ بنیا ہے دور کرایا کہ ان کہ بنیا ہے دور کرایا کہ ان کہ بنیا ہے دور کرایا کہ بات کے در کرایا کرا ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دُنیا ہے روز گل کا وقت آن ہمنیا ہے اور یہ دوت کی اطلاع ہے۔

اوا کل صغرسلده میں آپ و می اُحدیق تشریف سے گئے اور شہدار کے لیے اس طرح دُعافر مانی گریاز ندوں اور مُردوں سے رخصت ہورہ ہیں ۔ پھروا ہیں آکر مبتر پر فروکش ہوئے۔ اور فرایا ہیں تہداری کا رواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں ۔ بخدا ، بئی اس وفت اپنا ہوض رحوض کوش دیکھ مزایا ہیں تہداری کا رواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں ۔ بخدا ، بئی اس وفت اپنا ہوض رحوض کوش دیکھ میں اور نہدا جھے یہ خوف نہیں کرتم میں اور بخدا جھے یہ خوف نہیں کرتم میں باہم مفاید کروگے یہ خوف نہیں کرتم میں باہم مفاید کروگے ہے۔

ایک روز نصف رات کو ہی بقتی تشریف کے گئے اور ہل بھیم کے لیے وُ عائے مغفرت کی ۔ فرمایا ! اے قبرو الو ! نم پرسلام! لوگٹس حال میں ہیں اس کے تقابل تمہیں وہ حال مبارک ہوجس میتم ہو۔ فقتے تاریک رات کے نکمڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے

له متفق مليه وصحيح بخارى ٢ ٥٨٥

ہیں اور بعدوالا پیلے والے سے زیا دہ بُراہے "اس کے بعدیہ کہہ کراہلِ قبور کوبٹا یت دی كهم هي تمسي اسطة واسك بير.

مرض كا اعار مرض كا اعار بنيع تشريف سے گئے۔ واپسى پر راستے ہى بين در دِسرشروع ہوگ

اورحرارت اتنی تیز ہوگئی کدسر پر بندھی ہوئی بٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے مگی ۔ یہ آپ مرض الموت کا آغاز نقا- آپ نے اسی صالبتِ مرض میں گیارہ دن نماز بڑھائی مرض کی کم میت س<sub>ایا سماد</sub>ن محق۔

كل كهال ربول گا؟ اسس سوال سنداً تِ كاجومقع ثود تغا ا زواج مطبرات است سمجدٌ سَن جِنا كِيْه ا بنول نے اجازت دے دی کر اُپ جہاں جا ہیں رہیں۔ اس کے بعد اُپ حضرت عائشہ فینی التّرعنیا كحے مكان ميں منتقل ہو گئے منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عبكس اور على بن ابى طالب رضى الله عنهما كاسهاراك كردرميان مين على رسب منقع يسريه بني بنهي أورباؤل زمين برگهست سهر يحصيت

کے ساتھ آپ حضرت عائشہ کے مکان میں تشریعیت للئے اور مچرحیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا ۔ حضريت عاكشرصنى التدعنها مُعَوِّ ذَا من اوررسول النّهر مَيِّلاللَّهِ السيحفظ كي بوئي دُعَامَيْن برُه کر ایپ پر دم کرتی سِتی تقیس اور برکت کی اُمید میں آٹ کا ہاتھ سب کے جیم مبارک پر تھیرتی رہتی تفیس۔ وفات سے یا نجے دن پہلے است یا نجے دن پہلے روزچہارشنہ رمدُرہ کو عصلے میں مزید شترت اسکی حس کی وجہ سے

" تکلیعت جی بڑھ گئی اورغشی طاری ہوگئے۔ آپ نے فرایا": مجہ پر مختلف کنؤوَل سے سان شکیزے بہاور باکر میں لوگوں سے پاکسس جا کروسیٹٹ کرسکوں "اس کی تھیل کرتے ہوستے آپ کوابک نگن

میں سبھاد باگیا اور آپ کے اُوپراتنایانی ڈالاگیا کہ آپ سی کیس کھنے گئے۔

اس وقت آپ نے کچھ تخفیعن محسوس کی اور مسجد میں تشریف ہے گئے سر رہیٹی بنرھی بهوتی نفی - منبرر فرکش بهوستهٔ اور ببیشه کرخطبه دیا - صحابه کرام گرد اگر د جمع سقے ـ فرایا ، میهو د و نصاری بیرا لٹرکی لعنت - کراہہوں سنے اسپنے انبیار کی قبروں کومساجد بنایا"

ا یک روایت میں ہے: "میمو د ونصاری پرانٹر کی مارکرابنوں نے اسپنے ابنیار کی

قروں کو مسجد بنا لیا جی سے یہ تھی فرایا جی ہم لوگ بہری قبر کو مُبت نہ بنا ناکر اسس کی لیج جا گی جائے ۔ تلہ کھرآ ہے ہے ہے آپ کے فضاص کے بید پیش کیا اور فرایا جی مُیں نے کسی کی پیٹھ رپکوڑا الا ہوتہ یمری پیٹھ حاضر ہے وہ بدلہ ہے ہے اور کسی کی بہتر وی کی ہوتو یہ میری آبر و صفر ہے ، وہ بدلہ ہے ہے ۔ اور کسی کی بیٹھ تاریخ جا مرب وہ بدلہ ہے ہے ۔ اور کسی کی بیٹھ تاریخ جا ہم کی نماز پڑھائی 'اور کھر منبر ریشر لین اس کے بعد آپ منبر سے نیچ تشریف ہے آپ کے ایک شخص نے کہا 'آپ کے لیے گئے اور عداوت وغیرہ سے منتعلق اپنی کھیلی ہاتیں وہرائیں۔ ایک شخص نے کہا 'آپ کے ومرمیر ہے تین در سم ہاتی میں ۔ آپ نے نفشل بن عب کی سے فرمایا 'ا نہیں اواکر دو۔ اس کے بعد انصار کے بار سے میں وصیف فرمایا :

" میں تہیں انصار کے بارسے ہیں وصیّت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرسے فلب و جگریں۔ انہوں نے اپنی ذمتہ داری پوری کر دی گران کے حقوق باقی رہ گئے میں بہذا ان کے نیکو کا رسے تبول کرنا اور ان کے خطاکار سے درگذر کرنا 'ایک روایت میں سبے کہ آپ نے فرمایا ہ لوگ برسے تبول کرنا اور ان کے خطاکار سے درگذر کرنا 'ایک روایت میں سبے کہ آپ نے فرمایا ہ لوگ برسے تبایک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ بہاں تا کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ بہاں تا کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ بہاں تا کہ کا وال ہو تو وہ ان کے نیکو کا رول سے قبول کرے اور ان کے نیکو کا رول سے قبول کرے اور ان کے نیکو کا رول سے درگذر کرسے تھے،

اس کے بعد آپ نے فرابا '' ایک بندے کو استر نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی پیک مک اور زیب وزنیت ہیں سے جو کچھ جا ہے اللہ اُسے دے دسے یا اللہ کے پاس ہو کچھ ہے اسے اختیار کر سے تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا '' ابوسعیہ خدری وضی اللہ عند کا بیان ہے کہ یہ بات من کر ابو بکر رضی اللہ عند رونے گئے اور فرایا '' ہم اپنے مال باپ ہمیت آپ پر قربان - اس پر ہمیں تبحیق ہوا ۔ لوگوں نے کہا 'اس بٹرے کو دیکھو! رسول اللہ شکون فیلٹ کھی اور ترایا '' ہم اپنے مال باپ ہمیت تو ایک بندے کے بارے ہی کہ اللہ نے است اختیار دیا کہ و نیا کی چک دمک اور ترب وزیئت میں سے جو چاہے اللہ اللہ اللہ اسے دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو پھے ہے اسے اختیار نیا کہ و نیا س جو پھے ہے اسے اختیار نیا کہ و نیان ہو تھے اور ابو کہ واللہ کہ واللہ کہ واللہ کے باس جو پھے ہے اسے اختیار والی کہ واللہ کہ وال

کے صبیحے بخاری ۲۲/۱ مؤطا امام مالک صبیح بخاری ۲۲/۱ مؤطا امام مالک صبیح بخاری ۱/۲۳۵ سکه موط امام مالک ص ۲۵ سمجے بخاری ۱/۲۳۵

تهم میرسب سے زیادہ صاحب علم تھے بھ يجررسول التندير يَلِيَّ الْمُلِيَّلِيْ مُنْ اللَّهِ الْمُحِدِيرا بني رفاقت اورمال ميں سب سے زمادہ حاب احسان ابومگرین ٔ اور اگری اسینے رہ سے علاوہ کسی اور کوھیل بنا ما تو ابو کمر کوھیل بنا ہا . کیکن ران سکےساتھ) اسلام کی اخرت و محبت رکاتعلق) سبے مسجد میں کوئی دروازہ باتی مذھپوڑا جاست بلکراست لازمًا بندکردیا جاست .سولستے ابو پُرُسکے دروا زسے کے لیے چار دن بهلے دفات سے جارون پیاجمعوات کوجب کرات تکلیف سے دوچارتے فرمایا ؛"لاؤ مئیں تمہیں ایک تحریر لکھ دور سس کے بعدتم لوگ تھی گمراہ بنہ ہمو سکے''اس وقت گھریں کئی آدمی شخصے جن میرچھنرمت عمروضی الشرعیز کھی شخصے ۔ انہوں نے کہا' آپ پریکلیف کاغلبہہے اور تمبارسے پائس قرآن ہے۔ بس الٹرکی یہ کتاب تمہار سے سیسے کا فی سہے۔ اس پر گھرکے اندر موجُود لوگوں میں اختلاف پڑگیا اور وہ ح*جاگڑیٹ ہے۔ کوئی کہدریا تھا "لاؤرسول اللّز ﷺ تکھائی لکھ*دیں۔ ا ورکوئی وہی کہہ رہا نخا جوحصرت عمرصٰی التّدعمذ نے کہا تھا 'اس طرح کوگوں نے جب زیادہ تٹورو شغنب اور اختلاف كي تورسول الله طَلْقَلِيكُ مِنْ اللهِ عَلَيْقَالِكُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال پیمراسی روز آسیے سنے تین با تول کی وصبیت فرمانی : ایک اس بات کی وصبیت کہ ہیرہ و نصاری اودمشرکین کوجزیرة العرب سے سکال دنیا ۔ دوسرسے اس بات کی وصیّعت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنامس طرح آیٹ کیا کہتے ہتھے۔البتہ تبسری بات کو را وی معبول گی غالباً یہ ک ب وسنست کومصنبوطی سسے پھڑسے درسے کی وحیتت بھی یا اسٹ کمراسا مہ کو دواز کرنے کی وحیتیت تقى يا آت كايدارشا د نفاكه منمار اورنهار بيزردست يعنى غلامون اوربوند بين كاخيال ركهنا. رمول النتر مِيْكَالْهُ عَلِيْكُانَ مرض كَى تُسترت كم باوتجُر دامس دن مك ربيني وفات ست جباردن بيلے ر مجرات ) تک تمام نمازی خو د ہی پڑھا با کرتے تھے۔اس روز بھی مغرب کی نماز ایسے ہی نے يريشهاني اوراس مين سوره والمرسلات عُرُفا أيره هي شه

سیکن عشار کے وقت ورش کا تقتل اتنا برٹھ گیا کەمسید میں مبائے کی طاقت نه رہی حضرت کا کشہ

مشخه متفق علیه بمشکوه ۲ ر۲۹ ۵ ۵ م مصح نجاری ۱۹۱۱ ه که متفق علیه بصحیح نجاری ۲ ۲۹ ، ۲۹ ، ۴۹ ، ۹۳۸ ۲ ، ۹۳۸ که ۹۳۸ ۲ ، ۹۳۸ که ۹۳۸ ۲ ، ۹۳۸ که ۹۳۷ که ۱۳۷ که ایمال که ۱۳۷ که ۱۳ که ۱۳۷ که ایمال که ۱۳۷ که ای که ایمال که ۱۳ که ایمال که ۱۳ که ایمال که ایمال که ایمال که ایمال که ایمال که ۱۳ که ایمال که ایما

صى الشرعنها كابيان سبے كەنبى ﷺ سنے دريافت فرما ياكە كالوگوں سنے نماز پڑھ لى ؟ سم نے كہا : نہيں يارسولُ اللهُ سب آب كا انتظار كررسے ہيں "آب سے فرما يا ميرے ليے مكن میں پانی رکھو میم سفے ایسا ہی کیا ۔ آپ نے عنل فرما یا۔ اور اس کے بیدا کھنا جا ہا میکن آپ پر غشى طارى ہوگئى۔ بھرا فافذ ہمُوا نوا ہے نے دریا نت كیا و كمیا لوگوں نے نما زرطھ لى ؟ ہمنے كہا ؛ " تہیں یا رسول النزر سب آپ کا انتظار کررہے ہیں۔" اس کے بعد دویارہ اور بھرسہ یا رہ و ہی بات سیش آئی جوہل ہار پیش آ جی تھی کہ آب نے عسل فرمایا ، پھرا تھنا جا ہا تو آپ پرغشتی طاری ہوگئے۔ بالاً خرآت نے حضرت ابو مکررضی الٹیعنہ کوکہبوا بھیجا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا میں ، چنانچدا بومکردمنی النزعند نے ان ایام میں نما زرچھائی رہے نبی ﷺ کی جیاتِ مبارکرمیں ان ک پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعدا دسترہ سہے۔

حضرت عاتشة شني شِلانه عَلِينا الله المستنين يا جار بارمرا حبه فرما ياكه اما مست كا كام حضرت الوكر رضی التّدعند کے بجائے کسی اور کوسوتپ دیں۔ ان کا منتاریہ تھاکہ لوگ ابو مکرٹنے بارسے میں ا بومکرمنز کوحکم د د وه ه لوگول کونماز پژها مین یالی

ہفتہ با اتوار کونی ﷺ نے اپنی طبیعت میں فدرے ایک دن یا دو دن پہلے استخفیف محرس کی بینانچردوا دمیوں کے درمیان چل کر ظهر کی نماز کے سیلے تشریف لائے۔ اس وفنت ا پو بجرد صنی اللّٰرعنہ صمّاً بہ کرام کونماز رہے جاہے تھے۔ وه آپ کو دیکھ کرتیجھے ہتنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کر پیچھے مذہ ہیں اور لانے والول

ن که حضرت یوسف علیه التلام کے سیسے ہیں جوعودتیں عز بزمصری بیوی کوملامت کر سی تعیں وہ بطابرتو اس کے قعل کے گھٹبا بن کا اظہا کر رہی تقییں نیکن بوسف علیہ السّلام کو دیکھ کرجیب انہوں نے اپنی انگلیاں کاش بین نومعلوم بُواکه بیخودهی در میده ان بیفرلفینهٔ مین بیعنی و ه زبان سے کچھ کبدر سی تقیس سکین دل می کچوا و پ باش تقى يهي معامله بها ن هي تقاله نبط مرتورسول الله عَيْظَالُهُ السَّلِيُّ اللهِ مِها جاريًا تقاكه ابو مُرَّرقيق الفلب من آيك جگرکھڑے ہوں گئے توگریئر ذاری کے سبستے اوت نہ *کرسکیں گئے* بابنا یہ سکیں گئے میکن دل میں بیرمات تقی کہ اگر خدانخواسنة حفنوراسي رحن مين رحلت فرماسكة تو الوبكريضي النه عيذيمه باليسه مين نحوست اورييرشكوني كاخيال لوگوں کے دل میں *جاگزیں ہوجائے گا جو نکہ حضرت عائشہ ر*ضی النّہ عنہا کی اس گذارش میں دگیرازوا کیج مطہرات تحي شريب تمين السبيسة بي منه فرمايا تمسب لوسف واليان بولعبني تنهائه يحبى دل بي تجييب اورزمان يحديم كرير بيع ي

سے فروایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو بینا نچہ آپ کو ابو کر دہن تنز کے بائیں بٹھ دیا گیا۔ س کے بعد
ابو کر دہن تخد رسول ملہ میں فیلٹا کی نماز کی اقتدار کر رہے تھے اور متّحابہ کرم کو تحبیر ن سے تھے بٹله
ایک ون پہلے
افغالی ون پہلے
افغالی ون پہلے
افغالی کو آزاد فرا دیا۔ پاس بی سات دینا رہتے انہیں صدقہ کر دیا۔
اپنے ہتھیار سلمانوں کو ہبہ فرا دیئے ۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عاتشہ رضی اللہ عنہا
نے تیل پڑوس سے ادھار لیا۔ آپ کی زِرہ ایک پہودی کے پاس تمیں صاع رکوئی ہے کہیں
بھی حض رہن رکھی ہوئی تھی۔

حیات مبارکه کا اخری د ن حیات مبارکه کا اخری د ن عمدن نمازنجرمین معروف سنتے اور ابو بکررضی التُرعنه

اس کے بعدرسول الله ﷺ پرکسی دوسری نماز کا وقت بہیں آیا۔

دن چڑھے چاشنت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کو طلیا
اور ان سے کچھ مرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں بچر بلایا اور کچھ مرگوشی کی نووہ ہنے
لگیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہما رسے دریا فت کرنے پر انہوں نے
بتا یا کہ رہیلی بار) نبی ﷺ نے بھوسے مرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات
یا جا میں گے۔ اس سے میں روئی ۔ پھر آپ نے مجھ سے مرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات

سي ايضاً باب مرض النسبى عَيْلِهُ الْعَلِيَّالُ ٢٢٠/٢

موا صحح بخاری ۸/۱ و، ۹۹

سی سے صن وسین درخت اللہ عنہا کو ملاکرنچہ ما اوران کے بارسے میں خیر کی وصیت فرمائی ۔ ازوائج مطہرات کو ملایا اور انہیں وعظ ونصیحت کی ۔

اوھ کمحہ بہ کمخ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اٹر بھی ظاہر بہونا شروع ہوگیا تھا ہے۔ آپ کو خیبر پیس کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے "لے عائشہ ا خیبر ہیں جو کھانا میں سنے کھا ایا تھا اس کی تکلیف برا بر محسوس کر رہا ہوں ۔ اس وقت مجھے محسوس مہور ہا ہے کہ اس زم رکے اثر سے میری رگ جاں کئی جا رہی ہے ۔ کے

آپ نے صمّا برکام کو بھی وصیعت فرائی۔ فرایا ؓ اَلصّدَة اَلصّدَا اَلَّا اَلَٰہُ وَمَا مَلَکَتَ اَیْمَانُکُو ؓ '
'نماز، اور تہارے زیر وست' ربینی لونڈی، غلام ) آپ نے یہ الفاظ کی بار وہ اِ نے شِلا ہو ۔
'نماز، نماز، اور تہارے زیر وست' ربینی لونڈی، غلام ) آپ نے یہ الفاظ کی بار وہ اِ نے شہائے آپ ربیع کے واللہ کی اللہ کا ایک نعمت کی اینے آوپر شیکس گوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت می میری باری کے دن میرے سینے سے شیک میری باری کے دن میرے سینے سے شیک لاکے بڑے نے وفات یا تی اور آپ کا لعا میں میری باری کے دن میرے سینے سے شیک موت کے وقت النّد نے میرالعاب اور آپ کا لعا

اکشا کردیا ۔ سُوایہ کرعبدالرحمٰن بن ابی مرت سے وقت الدیمے بہرالعاب اور اب کا لعا اکشا کردیا ۔ سُوایہ کو عالم علی ابن کر آپ کے پاس تشریف لائے ۔ ان کے باتھ بی سواک متن اللہ منظا کہ است نیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ سے بیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ سے بیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ سے بیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے بیانے سان وال با آپ نے سے اللہ اللہ منظا کہ بال یہ میں نے مسواک ہا ہے ہیں۔ میں ان کردی تو آپ کو کوئوی محسوس ہوتی ۔ بین سرے اثنا رہ فرما یا کہ بال ۔ میں نے مسواک ہے کہ آپ کودی تو آپ کوکھی محسوس ہوتی ۔ بین

الم المحارى ٢ ، ١٣٨

ها بعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ گفتگو اور بشارت دہینے کا یہ و اقعہ حیات مبارکیکے آخری دن نہیں ملکہ آخری ہفتے میں پیش آیا تھا ۔ دیکھئے رحمۃ للعالمین ۲۸۲/۱

الله صحیح بخاری ۱۲۱۲ کل ایف ۱۳۷۲ ک ۱۳۲۲ میسی بخاری ۲ ۲۳۲

نے کہا اسے آپ کے لیے زم کرہ وں ؟ آپ نے سرکے اثبارے سے کہا ہیں۔ میں نے مواک زم کر دی اور آپ نے نہا بت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ بانی میں دونوں ما تھ ڈال کرچبرہ پُر نجھتے جائے تھے اور فرمانے جائے تھے۔ الآاله الاالله ، الله کے سواکو تی معبود نہیں۔ موت کے لیے مختیاں ہیں یا لم

مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے باتھ یا آنگی اُٹھائی ، نگاہ چھت کی طرف باند کی اورد و نوں ہوشوں پرکچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی النّه عنہانے کان لگایا تو آپ فرمالیے سخے یُ ان انبیار، صدیقین ، شہدار اورصالحین کے ہمراہ جنبیں تُونے انعام سے نوازا۔ لے اللہ! جھے جُش دسے ، مجھ پردیم کر اور مجھے رفیقِ اعظے میں پہنچا دسے - اسے اللّہ ارفیق اعظے ہے اللہ کے خش دسے ، مجھ پردیم کر اور مجھے رفیقِ اعظے میں پہنچا دسے - اسے اللّہ ارفیق اعظے سے جالاحق میں ہوئے۔ انا مللّہ وانا المیہ ماجعون -

یہ واقعہ ۱۲ مربیع الا وّل سلامتھ یوم دوسٹنبہ کو جاشت کی شدّت کے وقت بہیں کیا۔اس وقت نبی طلقی ﷺ کی محرز اسیلھ سال جا رون ہو کی تھی ۔

آپ کی وفات پر صنرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرطِ عم سے فرط یا : یا اَبتَاہُ اَجَابَ رَبَّ دَعَ الله عَلَم الله عنہا نے فرطِ عم سے فرط یا : یا اَبتَاہُ اَبَعَاہُ اِبْدَاءُ مِنْ جَنِّدِیْ اَلْفِی اَلله عَلَم الله الله عَلَم الله عَلَم

ا میسی نجاری ۲/۰/۲

ن کے ایف میرے نجاری باب مرض النبی حَیِّلِیْ عَیْکِیْ و باب آخر آنکم النبی حِیِّلِیْ اَلَیْکِ ۲ ۲۳۸ تا ۱۲۱ الآل الکے دارمی ،مست کوہ ۲ / ۲۷ ہے مسلط میرے بخاری باب مرض النبی حیّلیہ المَّلِی کے اللہ ۱۳۱۲ مرض النبی حَیِّلہ الم

محضرت عمرض التعنه كاموقف جهرت عمرض التعنه كاموقف جاتے دسہے۔ انہوں نے كھرٹے ہوكركہنا شروع

کیا"؛ کچھ منا فقین سمجھتے ہیں کہ دسول اللّٰہ ﷺ کی وفات ہوگئی بیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول الله مَيْنِهُ الْفَلِيَّةُ كَى وَفَاتَ نَهِ بِي بِوقَى مَكِراتِ البِينِ رب كي ياس تشرلفِ مع سكتے بين ا حب طرح موسیٰ بن عمران علیه السّلام تشریف ہے گئے تھے، اور اپنی قرم سے چالیس ران خائب رہ کران کے پاس میروایس آ گئے تھے' حالانکہ والیبی سے پہلے کہا جارا بقاکہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ ﷺ بھی ضرور مبیٹ کر آئیں گئے۔ اور ان لوگوں کے ماتھ پاؤل کاٹ الیں گے جرسمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو کی ہے ۔ ساتھ

محضرت ابو مرضی الدعنه کاموقف این مکان سے گھوڑے پرسوار ہوکرتشریت اپنے مکان سے گھوڑے پرسوار ہوکرتشریت

لائے اور اُز کرمسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پیرلوگوں سے کوئی بات کے بنیرسیہ سے حضرت عائشه رضى الشرعنها كے پکس كے اور رسول اللہ ﷺ كاقصد فرما یا- آپ كاجسدِ مُبارك دهار بإرنمینی جا درسے ڈھکا ہڑا تھا۔حضرت ابو *بکرشنے دُخ ا* انورسے چا در ہٹائی اور اُسے پچوا اور روئے۔ پیرفرایا "بمیرے مال باپ آپ پرقربان، الله آپ پر دوموت بمع نہیں كرسے گا۔ جمومت آپ پرلكھ دى گئى تھى وہ آپ كوآ چى "

اس کے بعدا ہو کمروضی اللّٰدعنہ با سرِّنشریف الاسےّ۔ اسس وفت بھی حضرت عمرینی اللّٰدعنہ لوگوں سے بات کررہے تھے ۔حضرت ابو مکررضی الله عنہ نے ان سے کہا 'عمر بلیھ جاؤ جھنرت عرضنه بينضيز سے انكاركرديا۔ ا دھرصٌّما بەكام حضرت عرش كوچيو لا كرحضرت ابو بكرم كى طرف متوج ہوگئے ۔حضرت ابو کرشنے فرمایا ،

اَمَّا بعد - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَكَّمَدًا صَلْالْتُلِكُ فَإِنَّ مُحَكَّدًا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَّا يَمُونَتُ، قَالَالله: وَمَا مُحَكَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنْ مَاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَا بِكُمْ ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنَّ يَّضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَعُيْنِي اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ [ ١٣٣٠٣١

موت واقع ہو مجی سے وارتم میں سے جوشخص محسب میں اللہ کی عبا دت کرنا تھا تو روہ جان ہے کہ محد میں اللہ ہو اللہ ہے۔
موت واقع ہو مجی سے وارتم میں سے جوشخص اللہ کی عبا دت کرنا تھا تو بینیا اللہ ہمیشہ زندہ رسینے والا ہے۔
کہ بی بہنیں مرسے گا۔ اللہ کا ارتبا دسیے و محد نہیں ہیں مگر رسول ہی وان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر
چکے ہیں۔ تو کیا اگروہ رخمت مرجا بی یا ان کی موت واقع ہوجائے یاوہ ممل کر دیتے جائیں تو تم لوگ بی ایڈ کے ہل
بلٹ جاؤ کے جو اور جوشخص اپنی ایڑ کے بل بلیٹ جائے تو ریاد رکھے کہ) وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکت اور عنقریب الندش کر کرنے والوں کو جزا دے گا۔'

میں مہاجرین وانصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہڑوا جب دلہ و گفتگوہوئی، تردید و تنقید ہڑوئی اور بالاً خرصفرت الو کمر رمنی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوگی - اس کام میں دوشنبہ کا باقیما ندہ دن گذرگیا اور رات آگئ - لوگ نبی ﷺ کی تجہیز و تکفین کے بجائے اسس دوسرے کام میں مشغول رسبے - پھر رات گذری اور مشکل کی جسیح ہوئی - اس وقت تک آتے کا جسد مبارک ایک دھاریلار ممنی چا درسے و ھکا بستر ہی پر رہا - گھر کے لوگوں نے باہر سے وروازہ بند کردیا تھا -

بهم - صیحے بخاری ۲/۰۸۲ ۱۱۸۲

منگل کے روز آپ کو کہوے اتا رسے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ خفے: حضرت عباس ، حضرت عباس کے دوصا جزا دگان نضل اور قتم، رسول اللہ مظل الله علیہ الله مقل الله الله مقل الله م

آپ کی آخسسری آ رام گاہ کے بارے میں بھی صنّیا برکرام کی را میں مختلف تقییں کین حضرت الو کم رصنی الشرعنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ میں فرست بنیں ہوا گراکس کی تدفین وہیں ہو آب بال فرماتے ہوئے سمنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوست بنیں ہوا گراکس کی تدفین وہیں ہو آب بال فرمات ہوا ہوا اللہ عنہ نے آپ کا وہ بستر الحطابا جس فرت ہوا ۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رصنی اللہ عنہ نے آپ کا وہ بستر الحطابا جس کی وفات ہوئی تھی اور اسی کے نیچے قرکھودی ۔ قربی دواں ، بنیل ) کھودی گئی تھی ۔ اس کے بعد یا ری باری وس وسس صعابہ کرام نے ججرہ سٹر لیف میں واضل ہوکر نماز جنازہ پڑھی ۔ کوئی امام مذتھا ۔ سب سے پہلے آپ کے خانوا وہ ل بنو یا شم کی انتہ نہ نہاز بنازہ پڑھی ۔ بھر مہاجرین نے ، بھر انھار نے ، بھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور الکے بعد بخبیانے نماز جنازہ پڑھی ۔ بھر مہاجرین نے ، بھر انھار نے ، بھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور الکے بعد بخبیانے نماز جنازہ پڑھی ۔ وات میں آپ کے جبد پاک کوسپر دِ خاک کیا گیا ۔ چنا نی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ بیان ہے کہ جمید پاک کوسپر دِ خاک کیا گیا ۔ چنا نی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا بیان ہے کہ جمید بیاک کوسپر دِ خاک کیا گیا ۔ چنا نی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان ہے کہ جمید بیاک کوسپر دِ خاک کیا گیا ۔ چنا نی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان ہے کہ جمید بیاک کوسپر دِ خاک کیا گیا ۔ چنا نی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان ہے کہ جمید بیاک کوسپر دِ خاک کیا گیا ۔ چنا نی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ بیان کے درمیانی اوقات میں بھیا دراوں کی آ واز سنی لگا

مع بخاری ۱۱۹۱- میخ کم ا ۳۰۲

الله مختصر سیرة الرسول المشیخ عبدالندس ایه و اقعه و فات کی تفقیل کے بیے دیکھے ،
میسے بخاری باب مرض اسبی کے الفائل اور اسس کے بعد کے چندابواب مع فتح اباری فیز میسے بخاری باب مرض اسبی کے الباری فیز میسے سلم مثکوة المصابح ، باب و فاۃ اسبی کے الفائل ، ابن بشام ۲ ، ۱۹۹ تا ۱۹۹۵ بنز میسے میسے فہوم اہل الا ترص ۱۹۹۸ میں ۱۹۹۳ میں ۱۹۹۴ میں الر ۲۷۲ تا ۲۸۷ و اوقات کی تعیین بالعموم رحمۃ للعالمین سے کی گئی ہے۔

### خانهُ نبوّست

ا بہرت سے قبل مک میں بی ﷺ کا گھرانہ آپ اور آپ کی بوی صفرت فدیجر رضی الٹھنہا کا گھرانہ آپ اور آپ کی بوی صفرت فدیجر رضی الٹھنہا کا گھرانہ آپ اور من تعلیم کی عربی لیس سال جھنرت فدیجہ آپ کی ہیں بوی تھیں اور ان کے بیعتے جی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی ۔ آپ کی اولاد میں صفرت ابراہیم کے اسوانما م صاحبزاوے اور صاحبزادیاں ان ہی صفرت فریخیر کے بطن سے تھیں ۔ صاحبزادگون میں سے نوکوئی نه ندہ نہیجا البنہ صاحبزادیاں حیات رہیں ۔ ان کے نام یہ میں ۔ زینٹ کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے پھوٹی زاد میں ۔ زینٹ کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے پھوٹی زاد میں کہنائی میں اللہ عنہ سے ہوئی۔ رقیبہ اور اُم کلتو می کشادی بجرت سے پہلے ان کے پھوٹی زاد میں اللہ عنہ سے ہوئی۔ رقیبہ اور اُم کلتو می کشادی کے بعد دیگر سے حضرت علی این اللہ عنہ سے ہوئی۔ رقیبہ اور اُم کلتو می کشادی کے بعد دیگر سے حضرت عنہ ان این عام یہ میں اللہ عنہ سے ہوئی ۔ رومیائی عرصہ میں میں اللہ عنہ سے ہوئی ۔ اور ان کے بطن سے میں نہیں ، زینٹ اور اُم کلتو می کشادی ہے میں اللہ عنہ سے ہوئی ۔ اور ان کے بطن سے میں نہیں ، زینٹ اور اُم کلتو میں اس میں نہیں ، زینٹ اور اُم کلتو می کسان سے میں نہر بی اللہ عنہ سے ہوئی ۔ اور ان کے بطن سے میں نہر بیش ، زینٹ اور اُم کلتو میں میں بین ، زینٹ اور اُم کلتو میں اس میں نہر بین اللہ عنہ سے ہوئی ۔ اور ان کے بطن سے میں نہر بین اللہ عنہ سے میں اس میں اس میں اللہ عنہ سے میں اللہ عنہ سے میں اللہ عنہ سے میں اس میں اس میں ان ای طال بی اس میں اللہ عنہ سے میں اس میں ان ان کی طال بی ان اور ان کے بطن سے میں اس میں اس میں ان اور ان کے بطن سے میں اس میں اس میں اس میں اس میں ان اور ان کے بطن سے میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں

معلوم ہے کہ نبی مظافی آن کو اُسّت کے بالمقابل یہ استیازی تصوصیت عاصل تھی کہ آپ خیلف افران کے میں میں میں اور دو اور سے خیلت افراض کے میں نظر چار سے زیادہ سے دیاں کرسکتے تھے ۔ جنانچ جن عور آول سے آپ نے عقد فرا باان کی تعداد گیا رہ تھی ، جن میں سے نوعور تیں آپ کی رعلت کے وقت جیات تھیں اور دوعور تیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پاچکی تھیں رعنی مصرت فدیجہاو اُلم المساکین مصرت زینب بنت خزیمہ رضی المنہ عنہا ) ان کے علاوہ مزید دوعور تیں ہیں جن کے بارسے ہیں اختلات ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہو ایف یا نہیں الیکن اس پر آت فق ہے کہ آنہیں آپ کے است پاس رخصہ سے نہیں کی گیا ۔ ذیل میں ہم ان از واج مطہرات کے نام اوران کے مختصر مالات ترتیب واریٹی کردہے ہیں ۔

ے۔ نینب بنتِ بخش بن ریاب رصی اللہ عنہا، یہ قبیلہ بنواسد بن خزیمہ سے تعلق کھتی تھیں اور رسول اللہ مظافی تھی کی معاجزادی تھیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہُوئی تھی جنہیں رسول اللہ مظافی تھی جنہیں دسول اللہ مظافی تھی ہوئے یہ آیت طلاق ویدی ۔ فاتمہ عدت سے بعداللہ تعالی نے رسول اللہ مظافی آئے کی خوالد کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرائی ، خلکہ آ قضلی کرتے منہا کو حکو اگر و خوالگہا ، (۲۲،۲۳) جب نیدنے ان سے اپنی حزورت پوری کہ لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت ہیں وہے دیا ک

انہیں کے تعلق سنے سورہ احزاب کی مزید کئی آیا ت نازل ہوئیں جن میں تنگی دیے ایک

کے تفیے کا دوٹوک فیصلہ کر دیا گیا ۔ تفصیل آگ آ ہی ہے ۔ حضرت زین سے رسول اللہ وظافہ اللہ کا فادی ذی تعدہ مھے ہیں یا اس سے پھر عرصہ پہلے ہوئی ۔ ۸۔ بور کی بنت عارف بنی اللہ علاق کے دوالہ قبیل فراعہ کی شاخ بنوالمصطلق کے دوالہ سے معرف ہوئے ہیں الذی بنی شاخ بنوالمصطلق کے قیدلوں ہیں لائی گئی تھیں اور حضرت ٹابٹ بن تیس بن تاس رضی التہ عنہ کے تعدلوں ہیں لائی گئی تھیں اور حضرت ٹابٹ بن تیس بن تاس رضی التہ عنہ اللہ کے قیدلوں ہیں لائی گئی تھیں اور حضرت ٹابٹ بن تیس بن تاس کہ معاملہ طے کر لیا ۔ اس کے بعدر سول اللہ میں فیل فیل کے اللہ معروہ رقم کے عوض اُذاوکر دسیے کا معاملہ طے کر لیا ۔ اس کے بعدر سول اللہ میں اور کی اور ان سے شادی کر لی ۔ یشعبان میں ہوئی کو اور ان سے شادی کر لی ۔ یشعبان میں محتوں ہو کہ اس کے عقد ہیں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے مبشہ ہی گئی تھیں لیکن امیم جیٹیہ اللہ نے مقرد مرتب ہو کہ کہ بیان خطری کرایا کہ کیا کہ ایک کی ایکن ایم جیٹیہ اسپے دین اور ابنی ہجرت کرائی میں بین میں عرور بن انہ کہ میں میں کو اپنا خط دسے کرائی میں عرور بن انہ کہ میں میں کو اپنا خط دسے کرائی میں عرور بن انہ کی کو یہ بینا می کھی کے کہ میں عرور بن انہ کہ کا دیا حکور دسے ۔ اس نے کو اپنا خط دسے کرائی کی کا دیا حکور بی انتقال کر گیا کہ کا دیا کہ کا دیا حکور دسے ۔ اس نے کو اپنا خط دسے کی میں بین بیا تو نوا تو نوا تو کہ بینا میں کہا کہ کا دیا کہ دسے ۔ اس نے کو اپنا خط دسے کی میں بینا تو نوا تو نوا تو بینا میں کھی کیا کہ انہ جی گئیہ سے آپ کا دیا حکور دسے ۔ اس نے خوا سے کہ کا دیا تو کو کہ کہ کا کہ کا کیا حکور دسے ۔ اس نے خوا سے کہ کا دیا تو کو کہ کی کے دیا کہ کے کہ کیا کہ کا کیا حکور دسے ۔ اس نے خوا سے کہ کیا کیا کہ کو دیا کہ کو کہ کو کہ کے کا دیا دو کور کیا تو کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کا دیا کا دیا حکور کیا تھا کہ کو کیا کہ دیا کہ کور کیا تھا کہ کیا کہ کور کیا تھا کہ کیا تھا کہ کور کیا تھا

اُمْ جَبِيب كى منظورى كے بعدان سے آپ كا بكاح كر دیا اور شمونین بن خسنهٔ کے ساتھ اُنہیں

أب كى ضدمت ميں بھيج ريا۔

یہ گیارہ بیویاں ہوئی جورسول اللہ عظافہ کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں رمیں - ان میں سے دو بیویاں بعنی حضرت فدیٹیجہ اور حضرت زیزنٹ اُمُ المساکین کی وفات آپ کی زندگ ہی میں ہوئی اور نو بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں ان کے علاوہ دو اور خواتین جو آپ کے باس رخصت نہیں کی گئیں ان میں سے ایک فبیلہ بنو کلاب سے تعلق کھتی تھیں اور ابک قبیلہ کندہ سے یہی قبیلہ کِندُہ والی خاتون جو نبہ کی نسبت سے معرو ہے ہیں۔ ان کا آپ سے عقد ہواتھا یا نہیں اور ان کا نام ونسب کیا تھا اس بارسے ہیں اہل سیرُ کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جنگی خصیں کی ہم کوئی صرورت محسوس نہیں کرتے ۔

جہاں کک لونڈیوں کامعا ملہ ہے تو مشہوریہ ہے کہ آپ نے دو یونڈیوں کو اسپنے ہائس رکھا: ایک ماریم قبیلیہ کوجنہیں مقوقس فر ما نیروائے مصربنے بطور بدیہ بھیجاتھا ان کے بھن سے آپ کے صابحزادسے ایرا میم پیدا ہوئے جہاپین ہی میں ۲۹ریا ۹ رشوال من جیمطی بی ۲۰ رجنوری ماساند کو مدینہ کے اندرا تھال کرگئے ۔

د دسری نونڈی ریج نہ بنت نہ برتھیں جو یہو دیکے قبیلہ نبی نضیریا بنی قریّنظہ سے تعلق رکھتی تقبس ، بر بنو قریظهر کے قیدیوں میں تھیں ۔ رسول اللّٰدینظ اللّٰ اللّٰہ ال فرما یا تھا۔ اور وہ آسیب کی **یونڈی تھیں ان کے ب**ارے میں بعض محققین کا خیاں سبے کانہیں نبی ﷺ شخطی این تقیم این تا تا تا تا تا می می این تا میکه آناد کرسکے شادی کرنی تھی لیکن این قیم کی نظر میں پہلا قول راجھ سہے۔ ابوعبیدہ سنے ان دولونڈ لیوں کے علاوہ مزید دو لونڈ لیل کا وُكركياسب حب ميں سے ايک كانام جنيله تبايا جاتا ہے جوكسی جنگ ميں گرفقار موكرا تی تقيل اور دوسری کوئی اور لونڈی تھیں جنہیں حضرت نینٹ بنست جحش نے آپ کو بہبہ کیا تھا۔ يهال تفهركه رسور الله يتنط فللتلك كي حيات مبا كه كے ايك بيبلو به ذراغور كرينے كي صرورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے نہایت پر قوّت اور عمدہ ایام بعنی تقریباً تیس برس صرف ایک بیوی پر اکتفا کرستے بٹوسئے گزار دسیسے اور وہ بھی ایسی بیوی پرچوتقریباً بڑھیا بھی سینی پہلے حضرت فعة تجه ب<sub>ې</sub>ا درېپېرحضرت سوده پر . توکيا به تصورکسي بھي دريے بين عقول ہوسکتا ہے که اس طرح اتنا عرصہ گذار دسینے سے بعد حب آپ بڑھا ہے کی دہمیز پیر پہنچے گئے تو آپ کے اندر پھا پکشنسی قوت اس قدربڑھ گئی کہ آ<u>ٹ</u> کوسیے دریے نوشا دیا *ل کر*نی پڑیں جی نہیں! آٹ کی زندگی کے ان دو نوں حصوں پر نظر ڈالینے کے بعد کوئی بھی ہوشمند آ دمی اس تصور کومعقول تسبیم نہیں محرسکتا یتقیقت بیسبے کہ آپ سنے اتنی بہبت ساری ثنادیاں کچھددومسے ہی اغراض مقا سكے نخت كى تھىبى سو عام تناد بول كے مقررہ مقصدست بہت ہى ريا دہ عظیم القدرا و جبيال لم تنظيمہ سله : و ديکيميت زاد المعاد ا ر٢٩

اس کی توضع یہ ہے کہ آپ نے صفرت عائشہ اور صفرت مفصد رضی الٹر عنہا سے شادی
کرکے صفرت ابو کرو محرف الٹر عنہا کے ساتھ برٹ تڈمصا ہرت قائم کیا ، اسی طرح صفرت
عثمان رضی اسّد عنہ سے ہے ویہ اپنی دوصا جزاد یوں صفرت رقیہ بھر صفرت اُم کلنُّوم کی
شادی کرکے اور حصرت علی سے اپنی گخت جگر حصرت فاطمہ کی شادی کرکے جورث تہاہئے
منصا ہرت فائم کیے ان کامقصود یہ تھا کہ آپ ان جا روں بزرگوں سے سینے تعلقات نہایت
پختہ کر لیں کیونکہ یہ جا وں بزرگ بیجے یہ ترین مرامل میں اسلام کے بیے فوا کاری وجال
سیاری کا جو امتیازی وصف درکھتے تھے وہ معروف ہے .

عرب كادستورتها كه وه رمشته مصاهرت كابرا احترام كيتے بتھے -ان كے زديك والمادى كارشته مختلفت قبائل كصدرميان قربت كاايك الهم باب تقيا ورداما دسي جنگ دوانا اور محاذ آرانی که نا رشب شرم اور عار کی بات تھی ۔اس دستور کوسا منے رکھ کر سول ایٹر میلانٹھ کیگانے نے چند شا دیاں اس مقصدسے کیں کر مختلف افراد اور قبائل کی اسلام تیمنی کا زور توٹر دیں اوران کے نغض ونفرت کی جنکاری بھادیں بیٹانچہ حضرت ائم سلمہ رضی التارعنہا قبیلہ بنی مخزوم سے نعلق كصتى تقبيس جوابوحبل اورخالدبن وليدكا فبيله تتصا يجبب نبي يتنظ فالتكلك سنيدان سيصانبادي كرلي وخارر بن دلیدین وه سختی نه رهی حس کامطامره وه اُصد میں کریں کے تتھے، میکی تھوٹیسے ہی عرصه بعدانهوں سنے اپنی مرصنی خوشی اور زحو انہش سے اسلام قبول کر الیا ۔ اسی طرح سیب آپ نے ابوسفیان کی لجنزادی حضرت اُمِّ جُیّیبہسے شادی کہ لی تو پھر ابوسفیان آپ کے مُترِمقابل نہ آیا۔ اور جب حضرت مُجُورِیہؓ پیر اورحصنرت صفَّیه آپ کی زوجیت میں آگئیں توقبیلہ نی مصطلق اور قبیلہ بنی نضیئر نے محاز آ رائی حجھوڑ دی مصنورکے عقد میں ان دونوں ہیویوں کے انبے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلول کی کسی شورش اورجنگی یک و دُو کا سازغ نهبیں ملتا ، بلکه حضرت جوریّه به تواپنی قوم کیپلیئے ساری عوتوں سے زبادہ بابرکت نابت ہوئیں ،کیونکہ حبب سُول اللّٰہ ﷺ سے ن سے تا دی کہ لی توسی یہ كَامُّ سنے ان كے ايك سوگھ انوں كو حو تبديں شفے آزا د كر ديا اور كہا كہ يہ وكسُول تُه مِيِّكَ فَاللَّهُ عَلَيْكُانَا کے سے الی ہیں۔ان کے دلول پراس احسان کا جوزیر دست اثر پہُوا ہوگا وہ فلا ہر ہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ یسول اسلد ﷺ ایک غیرمترب قوم کوتر ہے دسینے ،اس کا تزکیزُفس کرسنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے ہوتہذیب وثقافت

سے ، تمدن کے لواز مات کی بابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں مصد بینے کی درالیل سے باکس ناآث ناتھی ، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیا دیر کرنی تھی ان میں مردوں اور عور توں کے اختلاط کی گنجائش مذتھی لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی بابندی کرتے ہوئے عور توں کے اختلاط کی گنجائش مذتھی لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی بابندی کرتے ہوئے عور توں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی حالا نکہ ان کی تعییم و تربیت کی ضرور یہ مردوں سے کچھ کم اہم اور صروری مذتھی ، بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی .

اس لیے نبی میں ان اللہ میں ہے۔ اور اس میں ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آب مختلف عمراورلیا قت کی آئی علی کہ آب مختلف عمراورلیا قت کی آئی عور توں کو نمتی ہوں۔ پھر آپ ، نہیں تعلیم و تربیت دیں ان کا تزکیہ نفس فرا دیں ، انہیں احکام شریعیت سکھلا دیں اور اسلامی تنہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیماتی اور شہری ، لوڑھی اور جوان مبرطرح کی عور توں کی تربیعت کی مہم کے لیے کرسکیں اور ان طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کی مہم کے لیے کا فی ہوسکیں ۔ اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کا فی ہوسکیں ۔ اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کی فی ہوسکیں ۔ اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کی فی ہوسکیں ۔ اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کی فی ہوسکیں ۔ یہ در اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کی مہم کے دیا کو نہیں ہوسکیں ۔ یہ در اس طرح میں توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کی مہم کے دیا کی فی ہوسکیں ۔ یہ در اس طرح میں توں میں تبلیغ کی مہم کے دیا کی فی ہوسکیں ۔ یہ در سکیں ۔ یہ در سکی کی در سکیں ۔ یہ در سکی کی در س

پینا پنجر ہم و کیھتے ہیں کہ نبی عِیْنا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ ال

نبی مینا الفیان کا ایک بکات ایک ایس عالمی رسم تورشنے کے بیے بھی عمل میں آیا تھا ہو ور معاشرہ میں پشتہا پیشت سے جبی آرہی تھی اور بڑی پہنتہ ہو بچی تھی ۔ بیرسم تھی کسی کو مبدئی بہن ہی ہیں۔ پھر کی متبنی کو مبا بلی دور میں و ہی حقوق اور حرمتیں ماصل تھیں چوتقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پھر بیرکستوراوراصول عرب معاشرے میں اس قدر جبڑ کپڑ جبکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا لیکن بیر مستوراوراصول عرب معاشرے میں اس قدر جبڑ کپڑ جبکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا لیکن بیراث اور دوسرے معاملات میں مصت در فرمایا تھا ۔ اس کے علاوہ عابلیت کا میراث اور دوسرے معاملات میں مصت در فرمایا تھا ۔ اس کے علاوہ عابلیت کا بیراث اور دوسرے معاملات میں مصت در فرمایا تھا ۔ اس کے علاوہ عابلیت کا بیراث اور دوسرے معاملات میں مصت در فرمایا تھا ۔ اس کے علاوہ عابلیت کا بیراث اور دوسرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا ۔ بہذا اس جا بلی اصول کو توڑنے کے بیے انٹد تعالی نے دسول اللہ میٹا شاہلی کی شادی حضرت زینب بنت حش سے فرما دی جفرت

زينت بيهد حضرت زير كے عقد ميں تقيس حور سُول الله مِنْظِلْهُ اللهُ الله كَمُتَبِعَتْنَى (منه بوسے بيلے ) تتھے گر دونوں میں نباہ مشکل مہو گیا اور مصرت زُنید نے طلاق دینے کا ادا دہ کر لیا۔ یہ وہ وفت تهاجب تمام كفار رسول الترييلية فليكال كم ثعلات مما ذآرا يقي اورجنك حندق كم يسيم جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر الٹرتعالیٰ کی طر<del>قت</del> متبنتی بنانے کی رسم کے خاتمے کے شارا حضریت زیرسنصطدن ف دبیری اور پورا کپ کوحضرت زیزیش سے شادی کرنی پڑی تومنا ففتین بمشرکین اوربیہو دبات کا بمنگر بناکر آپ کے خلاف سخت پڑیگنڈہ کریں گئے۔ اور سادہ نوح مسلما نوں کوطرح طرح کے دسوسوں میں مبتلاکریکے ان پر برسے اثرات ڈالیں گئے اس لیے آپ کی کوششش تھی کر حصرت زمیر طلاق نه دین ماکداس کی سرسے سے نوبت ہی تراکے۔ لیکن الله تعالی کوید بابت بیندند آئی اور اس نه آث کو (محبّت امیز) تنبیه کی خیانچارشادمُوا: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ ٱنْعَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ ٱمْسِتْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّوِاللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَغَشَّى النَّاسَّ وَاللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَغْشِيهُ ۗ « اورحب آپ اس شخص سے کہ رہے تھے جس پرا لٹد نے انعام کیا ہے اور آپ نے انعام کہاہے لینی حضرت زیشسے که نم اسپنے اوپراپنی ببوی کوروک رکھو اورالٹرسے ڈرو۔ اور آپ اپنے نفس میں وہ بات چھاپئے ہمستے تھے سے النظ سركرينے والا نھا؛ اور آپ لوگوںسے ڈررسے تھے حالانكہ السَّزيادہ

متی تاکر آپ اس سے ڈرتے " بالآخر صرت زیر نے صرت زینٹ کوطلاق وسے ہی دی - پھران کی عدت گذرگئی توان سے رسول اللہ طلاح قیاد کی شادی کا فیصلہ مازل ہوا اللہ نے آپ پر بینکاح لازم کر دیا تھا اور کوئی اختیارا درگنجا تش نہیں چھوڑی تھی۔ اس سلسلے میں ازل ہونے والی آیت کرمہ بیہ ہے فکت کا فکت کا فکٹی ڈیڈ قینے اوک اوک کی گؤٹ کی کا کوئی کا کی گؤٹ کی کا کوئی اُڈو مینین حکر جی فی آڈو اُج اَدْعِیکا ہِھِہ اِذَا قَصَوْ مِنْهُنَّ وَطَلَاً وَطَلَاً مِنْهُنَّ وَطَلَاً وَطَلَاً مِنْهُنَّ وَطَلَاً \* \*\*\*\*\*

« جبب زیم کے اس سے اپنی ضرورت بوری کرلی توہم نے اس کی شا دی آب سے کر دی ماکٹونین

پر دسپنے منہ بوسے بیٹوں کی بیوبوں ہیکوئی حرج نہ رہ مباستے جبکہ وہ منہ بوسے پیٹے ان سے اپنی صاحبت پوری

اس کامقصد بہتھاکہ منہ بوسے ببیٹوں سے تتعلق عا ہلی اصول عملاً بھی توڑ دیا عاسئے ہجس طرح اس سے بیہلے اس ارشاد کے دربعہ تولاً توڑا عام بیکا تھا :

أَدُّعُوَهُ مَ لِإِبَآيِهِ مِ هُوَ اَقْسَطُ عِنْ دَ اللهِ ۚ (۵۱۳۳) « انہیں ان سکے باپ کی نسبت سے پکارو ، میں الٹر سکے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے ؟ مَا كَانَ مُحَتَّذُ ٱبَا آحَدٍ مِّزْتِجَالِكُمْ وَلكِزْتَسُولَ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِ بِنَ ١٣٣٠. ٨، و محمد، تمهارسے مُردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ بلکہ اولتہ سکے رسول اور خاتم النبیدین ہیں ! اس موقع پرید بات بھی یا در کھنی جا ہیئے کہ جب معاشرے بیں کوئی رواج اچھی طرح جرط پکڑلتیا ہے تومحض بات کے ذریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشتر او قات ممکن نہیں ہواکہ آ؟ بلكه چخص اس سكے فلتھے يا تبديلي كا داعى ہو اس كاعملى نمونہ موجود رہنا بھى صرورى ہوجا باسپے ميلى صريمبيسكه موقع بإسلمانول كى طرف سيرس حركت كاظهور بهوا اس سيراس قيقت كى بمخو بي وضاحت ہوتی ہے۔اس موقع پر کہاں توسلمالوں کی فلاکاری کا یہ عالم تھاکہ حب عروہ ہوسیور تقفى سف انهبين ديكيما تو ديكها كه رسُول النَّه طلايظ الله كالتقوك اور كه تسكار يمي ان بين سي يسكسي نه كسيحابي سے إتھ ہى ميں پرط رہاہے ، اور جب آب وضوفر ملتے ميں توصی اركم اس كے وضوسے كرنے والاباني ليسن كسيسيداس طرح فوت يرارس مين كمعلوم بوناسيدايس بس أتجه رايس ك جی ال! یہ وہی متحابر کرام تھے جو دوخت کے بیجے موت یا عدم فرار رہعیت کرنے کیلئے ایک دومرے سے سبقىت بسيح البهب يتضا وربيوبي صحابركهم تتصين مي الوكريَّ وعمرُ بييه جال نثارانِ رسول بهي تتھے يسكن انہی صحابہ کرام کو۔۔۔۔ جوآٹ پر مرمٹنا اپنی انتہائی سعا دت وکامیا ہی سیحفتے شقے۔ حبب آت نے سلح کا معاہرہ مطے کر لیننے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی بٹری ( قربا نی کے جانور ) ذبح کر دیں تو آپ کے عکم کی بجا آوری کے بیے کوئی ٹس سے سے نہوا یہاں یک کرآپ قلق و اضطراب سے دوجار ہوگئے ۔ لیکن حبب حضرت اُمّ سمہ رصنی النّہ عنہائے آپ کومشورہ دیا کہ آپ انٹھ کرجیپ میاپ اپنا مبالور ذبح کردیں ،اور آپ تبے ایساہی کیا تو برشخص آپ کے طرزعمل کی پیروی کے بیے دوڑ پڑا اور تمام صفحابہ نے لیک لیک کر اسینے جا نور ذبح کر دسیئے.اس واقعہ سے سمجھا حاسکتا ہے کہ کسی بختہ رواج کو مٹانے کے سیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنازیادہ فرق سہے ۔اس سیے متبنی کا جاہلی اصول عملی طور پر توٹینے کے بیے آپ کا بکار آ ہے منہ بہے

بیٹے حضرت زیر کی مطلقہ سے کا پاگیا۔

اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ کے فلاف نہایت وسیع بھانے پر جھوٹا پروپیگنڈاسٹروع کر دیا ۔ اور طرح طرح کے وسوسے اور افرا ہیں بھیلائیں حب کے بھو نہ کچھ اثرات سادہ لوح ملمانوں پر بھی پیٹ ۔ اس پروپیگنڈے کو تقویت پنجانے کے لئے ایک شرئ بہبر بھی منافقین کے ہاتھ آگیا تھا کہ حضرت زیز بیٹ آپ کی پانچوں ہوی تھیں جبکہ مسلمان بیک وقت حب اربولوں سے ذیادہ کی ملت جانتے ہی نہ تھے ۔ ان سب کے علاوہ پر وپیکنڈہ کی اصل جان ہوتھی کہ حضرت زید ، رسول اللہ شاہد کا کھی ہے جھے جاتے ہے تھے ۔ اور جیٹے کی بری سے شادی بڑی فیش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالاخراللہ تعالی نے سورہ احزاب ہیں اس اہم موضوع سے تعلق کائی وشائی آیا ت نازل کیں اور صرفا ہوگیا ہوگیا احزاب ہیں اس اہم موضوع سے تعلق کائی وشائی آیا ت نازل کیں اور صرفا ہوگیا کہ احزاب ہیں منہ ہولے سے تعلق کائی وشائی آیا ت نازل کیں اور صرفا ہوگیا ورکونہ ہیں دی گئی ہے ۔ اس اور خصوص متعاصد کے تحت اپنے دسول میں منہ ہو کہ سے تھی تھی اور کونہ ہیں دی گئی ہے ۔ اسلام میں آئی وسعت دی ہے جو کئی اور کونہ ہیں دی گئی ہے ۔

اس نگی دَرشی کے باوجود ازداج مطهرات سسے کوئی لائق عقاب حکت صا درنہ ہوئی۔ صرون ایک دفعہ ایسا ہوا اور وہ بھی اس بیسے کہ ایک توانسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھالیہ ہے ۔ دوج اسی بنیاد ریکچهامکا مات مشروع کرنے تھے ۔۔۔۔ بیٹانچہالٹارتعالیٰ نے اسی موقع ریآبت تخییرل فرمانی سویہ تھی ،

يَا يُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُوْجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنِيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَ أُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللهَ فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَ أُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللهَ وَيَكُنُ أُمِّرُهُ وَالدَّارَ اللهٰ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ آعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِمًا ۞ وَرَسُولُهُ وَالذَّارَ اللهٰ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ آعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِمًا ۞ وَرَسُولُهُ وَالذَّارَ اللهٰ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ آعَدُ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِمًا ۞ وَرَسُولُهُ وَالذَّارَ اللهٰ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ آعَدُ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِمًا ۞

" اسے بنی إ بنی بیویوں سے کہ دوکہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں از کان سے کہ بعلائی کے ساتھ رخصست کردوں ۔ اور اگرتم التٰد اور اس کے دسول اور دارِ آخرت کو جا بہتی ہو تو بے فٹک التٰدنے تم میں سے نیکو کاروں کے بیے زبر دست اجرتیار کر دکھا ہے ؛

اب ان از وابیم مطهرات سے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اوراس سے رسواع کو تربیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئیں۔

اسی طرح سوکنوں کے درمیان حو واقعات روزمرہ کامعمول ہواکریتے ہیں، از وائے مطہرات کے درمیان کشرت تعداد کے اوجود اس طرح کے واقعات شاذ ونا در ہی پیش آئے اور وہ بھی تبقاضاً بشر تیت ، اور اس بھی جب التا تعالیٰ نے قتاب فرما یا تو دو بارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں تُہوا۔ بشر تیت ، اور اس برجی جب التا تعالیٰ نے قتاب فرما یا تو دو بارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں تُہوا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی یا بھی آیات میں اسی کا ذکر ہے۔

انیریں یہ عرض کر دینا بھی بیجانہ ہوگا کہ ہم اس موقع پر تغدّ دِاز دواج کے موضوع پر مجت کی صرورت نہیں سمجھتے ، کیونکہ جولوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ سے دیے دسے کہتے ہیں بینی بات ندگان بورپ وہ نحو دجس طرح کی زندگی گذار ہے ہیں ؛ حس تلخی د برنجتی کا جام نوش کر رہے ہیں۔ جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم ہیں لت بت ہیں اور تعدّ دِاز دواج کے اصول سے منحرن ہوکہ جس مرح کی رسوائیوں اور جرائم ہیں لت بت ہیں اور تعدّ دِاز دواج کی بحث وجدل سے ستنی جس شم کے رہنج والم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہول جی کہ بخت وجدل سے ستنی کر ویت کے اسول کے بہنی برحق کو بیٹ کے ایول کے بہنی برحق ہوئے کی مسب سے بھی گواہ سے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ ہوئے کی مسب سے بھی گواہ سے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

### اخلاق واوصاف

نبی کریم پڑھ الفی الیے جال مُنن اور کمال فکن سے متنصف تھے جوحیطہ بیان سے با ہر سے اس جمال و کمال کا اثریہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر دمنزلت کے جذبات سے خود بخو د لیریز ہوجات تھے ۔ چنا پنجہ آپ کی حفاظت اور اجلال و کریم میں لوگوں نے الیبی اسی فداکاری جال شادی کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں بیش نہیں کی جاسکتی آپ کے دفقارا ورہم نشین وارفنگی کی حد تک آپ سے مجبت کرتے تھے ۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خواش اس کے لیے ان کی گردئیں ہی کیوں نہ کا طب دی جائیں ۔ اس طرح کی مجبت کی وج میں تھی کہ عادة ہن کی کا لات پر جان چھڑکی جاتی ہے ان کی اس سے جس قدر حصد وافر آپ کی حوصل ہوا تھا کسی اور انسان کونہ ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی و سے مائیگ کے اعتراف سے ساتھ ان کی طوعلا ہوا تھا کسی اور انسان کونہ ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی و سے مائیگ کے اعتراف سے ساتھ ان موایات کا ضلاحہ بیش کر پیسے ہیں جن کا تعلق آپ سے جال دکھال سے ہے ۔

حصرت على رضى اللهونة آب كا وصعف بيان كرست مجوست فراست مي" ، آب ند لمب تراسك تھے نہ ناٹے کھوٹے ،لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے۔ بال نہ زیادہ گھنگریا لے تھے نہ بالكل كمعطيت كمعظيت مبكر دونوں كے بنتى بنى كى كيفيت تقى - ريضار بنهبت زيا دہ يُرگوشت تھا، نہ محور می حیوتی اور بیشانی بیست ،چہرہ کسی فدر گولائی لیسے ہوستے تھا۔ رنگ گورا گلابی انکھیں سُرخی ماتک ، بیکیس لمبی ، بیوطروں اور مونڈھوں کی ٹرباں بڑی بڑی ، سبیتہ رپہ ناف تک بالوں کی ملکی سی مکبرز بقیہ جسم بال سے فابی، ماتھ اور ماؤں کی انگلیاں پُرگوشت چیئے توقد کے جھٹکے سے باؤں اٹھاتے اور بوں چینے گویاکسی ڈھلوان برجل لہے ہیں ۔ حبب کسی طرف توحب، فرماتے تو بورسے وجود کے ساتھ متوج ہوتے. دونوں کندھوں سے درمیان مہرنبوت تھی۔آپ سادسے اندگیارکے خاتم تھے بب سے زیا وہ سخی دست اورسب سے بڑھ کرج آت مندسب سے ذیا دہ صادق اللہ پا ورسب سے بڑھ کڑے ڈیمان كے پابندِ وفار يسب شين ديا ده زم طبيعت اورسب سي شريين ساتھي جوا ڪِ کواعا نک ديکھا اميت ہوجا یا ۔ جوجان بہجان کے ساتھ ملتا مجوب رکھتا ۔ آپ کا وصعف ببان کریے والا یمی کہرسکتا سہے کرمیں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھائ<sup>یا</sup>۔ حضرت علی کی ایک روابیت میں ہے کہ آپ کا سربرا اتھا ،جوڑوں کی ہٹریال مجاری مجاری تخيل سينے پر بانوں كى لمبى نكيرتھى جب آب چلتے تو قدرے جھك كر جلتے كوياكسي وْھلوان سے أَرْبَهِ مِنْ م حضرت جاربن مرزم کا بیان ہے کہ آپ کا دہاندکٹ وہ تھا باتھیں مکی سُرخی سیے بھے اورایڑیاں باریک<sup>سیے</sup>۔ حضرت ابوطفیل کتے ہیں کہ آپ گوئے رنگ پُرولاحت جبرے اور میانہ قدو قامت کے تھے <sup>بھی</sup>

مصرت الوہین کے بین کر اپ لورے رنگ پر طاحت چیرے اور میانہ فدو فامت کے بھی کہ مسلم حضرت انس بن مارک کا ارشا دے کہ آپ کی تبھیلیاں کشا دہ تخلیں ،اور رنگ جمکدار ، مہذف انس سفید نہ گئدم گوں، وفات کے وقت تک سراور چہرے کے ہیں بال بھی سفید نہ ہے کہ تھے کیے صرف کہ بیٹ کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چید بال سرکے سفید تھے بیٹ میں مفیدی وقت کے بوزی کے بوزی کے میون کے کہ بوزی کے بوزی کی بوزی کے بوزی کی کی بوزی کے بوزی کی بوزی کی بوزی کے بوزی کے بوزی کے بوزی کے بوزی کے بوزی کی بوزی کے بو

صفرت ابوجخیفهٔ المکتنے میں که میں نے آپ کے ہونٹ کے بیجے عنفقہ (واٹرھی بجیہ) میں مفیدی وہی بیٹھ حضرت عبدالله بن بسر کا بیان ہے کہ آ ہے۔ کے عنفقہ دواڑھی بچہ) میں جند ہال مقبد تھے۔

حضرت بڑا رکا بیان ہے کہ آپ کا بیکہ درمیانی نفا۔ دونوں کندھوں سے درمیان دوری تھی۔ بال دونوں کا نوس کی نویک پہنچتے سفتے۔ میں نے آپ کو سُرخ جوٹرا زیب تن کئے ہوئے دیکھا۔ کمبی کوئی چیز آپ سے زیادہ نوبھورت نردیمین لیہ

میں ہے۔ اس کے بال میں کا ہے کی موافقت پند کہتے تھے ،اس لیے بال میں کنگھی کہتے تومانگ مزتکا لیتے ،لیکن بعد میں مانگ نکالا کہتے ہتھے لیاہ مزتکا لیتے ،لیکن بعد میں مانگ نکالا کہتے ہتھے لیاہ

ر بینظ بنت مُعُوّذ کہتی ہیں کہ اگر تم صفور کو دیکھتے تو مگنا کہ تم نے طلوع بحث بختے بوئے سے سورج کو دیکھا ہے۔
حضرت جا بڑئی ہم و کا بیان ہے کہ ہیں نے ایک بار چاند ٹی رات میں آپ کو دیکھا ، آپ پر سُنے جوڑا تھا ہیں
رسول اللہ ﷺ فادہ کھی اور چاند کو دیکھنا ۔ آخر (اس نتیجہ پر پہنچا کہ) آپ چاندسے زیادہ خوبسٹورت ہیں شبہ
حضرت ابو ہر رہے کہ بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نیادہ نو وجو بورین کوئی
چیز نہیں دیکھی ۔ مگنا تھا سُورج آپ ہے ہے ہم ہے ہے ہے ہی رواں دواں ہے۔ اور میں نے رسُول اللہ

من تعب بن مالک کابیان ہے کرجب آپ نوش ہوتے ترجیرہ دیک اٹھتا گریا چاند کا ایک گڑا ہے۔
ایک بار آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرماستھے ۔ پسیند آیا توجیہ ہے کی دھا ریاں
چیک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر چھنرت عائشہ شنے البوکسیر فرلی کا بیشعر پڑھا ،

واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلك واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلك و حب ان كي وهاريال وكيهو تووه يون ميكتي بن جيسے روشن بادل ميك ريا بوت

ا بو مکر رضی النّدی نه آپ کو دیکھ کر بیشعریہ حصتے :

نله ایضاً ایضاً ایضاً الله ایضاً ارس ۵۰ عله ایضا ارب ۵ میمیم سلم ۲۵ سله صیح بخاری ارب ۵ میمیم سلم ۲۵۹۸ عله مندواری مشکوة بری ۵ هیه ترندی نی اشمال صلا داری ، مشکوة ۲ ری ۵۱ الله ما من ترندی مع شرح شحفتر الاحوذی ۱۹۸۴ سامشکوة ۲/۱۹۱۵ کله صیح بخاری ارب ۵۰ شله رحمة للعالمین ۲/۲۱۱ أمين مصطفى بالخير يدعو كضوه البدر زايله الظلام المين مصطفى بالخير يدعو كضوه البدر زايله الظلام المين من بنيرة من وعرت ديته مين، كرياه الالله المرتب مي مرتب المرتبي المين من من المين المحمد المرتبي المين المحمد المين المحمد المرتبي المحمد المرتبي المحمد المرتبي المحمد المرتبي المحمد المعمد المعم

حضرت عمرضی اللہ عنہ أربُبر كا برشع رئیسے جو ہرم بن منان كے بارسے میں كہا گیا تھا كہ ؛ لوكنت من شیء سوى البشر كنت المضى للك الله المبدد « اگر آپ بشر كے سواكسى اور چيز سے ہوئے تو آپ ہى چودھويں كى رات كوروشن كيت ؟

بجرفر ماتے كه رسُول اللّٰہ شِطِينَا لَكُلُهُ اللِّيسِةِ بِي سَتَّفِينَا

حصنرت ابنِ ممباش کا ارشا دسہے کہ آپ سے آگے سے ددنوں دانت الگ انگستھے۔ حبب آپ گفتگوفرماستے توان دانتوں سے درمیان سے نورجیسا ٹکلٹا دکھا بی دیٹا بیٹلے

گردن گریا چاندی کی صفائی بیے ہوئے گرایا کی گردن تقی بیلیس طویل ، داڑھی گھنی، بیٹانی کشادہ ،ابروہ پوستہ اورایک دوسرے سے الگ ،ناک اونچی مختصار جلکے ،لبہ سے ناٹ بیک چھومی کی طرح دوڑا جوابال ،اوراس کے سواشکم اور سینے پر کہیں بال نہیں ،البتہ باز داور موز ڈھوں پر بال تھے ۔شکم

اورسین برابر ،سینه مسطّع اورکشاده ، کلائیاں بڑی بڑی بھیلیاں کشاده ، قد کھڑا ، تلویے خالی، اعضاً بڑے بڑے جب چلتے توجیکے کے ساتھ چلتے ، قدرے حکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سل فیارسے چلتے کیلئے

حصرت انسُّ فراتے میں کرمیں نے کوئی حریہ ددیا بنیں جیسُوا جورسُوال شُدینَظِیْنَظِیْنَظُاہُ کی بہتھیلی سے زیادہ زم ہو ۔ اور نہ کمبمی کوئی عنبر پامشک یا کوئی ایسی خوشبو سؤنگھی جورسُول امّد ﷺ فیظیٹیٹالہ کی خوشبوسے بہتر ہو۔

حصنرت ابوحیفه رضی استه عنه کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اسپنے جہرور کھا تو وہ برن سے زیادہ ٹھنٹڈا اورمشک سے زیادہ نوشبودارتھائیٹھ

حضرت جابر بن سمره بج بجے تھے ۔ کہتے ہیں": آپ نے میرے زخسار پر ہاتھ بھیراتو ہیں

وله خلاصة السيرمسنا الله ايضاً خلاصة السيرمسنا

لله مشكوة اروم وترندى: ابواب القدر، باب ما جار في التشديد في الخوص في القدر الره ١٠

عملے مامع تر مذی منع شرح تحفة الاحوذی ۱۲۰۲۸ سط مع الله تر مذی شکلة ۲۰۸۶ ۱۵

میل خلاصة السیرص<sup>1</sup> و ۲۰ میلی میچی بخاری ارس ۵ صیحی سلم ۲/۱۵۲ سی صیحی بخاری ۱/۲۰ ۵

آب کے داخریں ایسی مُصندُک اور الیسی نوشیو محسوس کی گویا آپ نے الیے عطار کے عطروان سے کالا ہے ہے۔
اپ کے داخریت انس کا بیان ہے کہ آپ کا لیسینہ گویا ہوتی ہوتا تھا ،ا ورحصرت المسکنیم ہی ہیں کہ بر بیسینہ ہی ہوتا تھا ،ا ورحصرت المسکنیم ہی ہیں کہ بر بیسینہ ہی سیسیے عمدہ خوشبو ہوا کہ تی تھی شیکھ

حصرت جا گرکہتے ہیں جائے کسی داستے سے تشریف سے جانے اور آپ کے بعد کوئی اور ایسے کے بعد کوئی اور ایسے کے بیل سے تشریف سے جان جاتا کہ آپ بیال سے تشریف سے گئے ہیں ہیلے گذرتا تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان منہ زبوت تھی جو کبوتر کے انڈ سے بی اور جم مبارک ہی کے مثابہ تھی ۔ یہ بائیں کندھے کی کری ازم ڈری ایک بیاس تھی ۔ اس بیموں کی طرح جلوں کا جمگھ مٹ تھا نہ تھا ۔ اس بیموں کی طرح جلوں کا جمگھ مٹ تھا نہ تھا۔

انبی مینان فیصاحت و بلاغست مین ممتازیجی آپ ممال مرکام احلاق طبیعت کی روانی ، لفظ کے کھار ، فقروں کی جزالت

معانی کی صحت اور تکلفت سے دوری سے ساتھ ساتھ جوامع الکلم رجامع باتوں سے نوانے گئے تھے۔ آپ کو نادر کلفت سے دوری سے ساتھ ساتھ جوامع الکلم رجامع باتوں سے گئے تھے۔ آپ کو نادر کم کتو اوروب کی تمام نبانوں کا علم عطام واتھا 'بچنا بچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے ۔ آپ میں بدولوں کا زورِ بیان اور قوت تخاطب

اورشہریوں کی شستگی الفاظ اور نفتگی وشائستگی جمع تقی اور وحی بیبنی تا بَیدریّا نی الگ سے۔

التي رب سے بڑھ كرغيظ وفھنب سے دور تھے اورسب سے جلدراضى ہوجاتے تھے۔

شك ايضا صحح مسلم

یم میجیم سلم ۱۷۴۵ م واری مشکرهٔ ۱۷/۱۵

استے صحیح سنجاری ۱/۳/۵

سي صحيح سلم ١٤٠٠٢٥

بُودوکرم کاوصف ایسا تھاکہ اس کا اندازہ ہی نہیں کی جاسکتا ۔ آپ اس خص کی طرح بخشش ونوازش فرمات نفے جے نقر کا اندلیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی النّدعنها کا بیان ہے کہ نبی عظیفہ الله سب بر ھوکہ بیکریئر وسنیا تھے ، اور آپ کا دریا ہے سناوت رمضان ہیں اس وقت زیادہ ہوش پر ہوتاجب مصنرت جبری کر مضان میں آپ سے ہردات طاقات مصنرت جبری آپ سے ہردات طاقات فرماتے ، اور قرآن کا دور کراتے ۔ پس رسُول اللّہ عظیفہ کا فیرکی شاوت میں رخوائن رحمت سے فرمات الله عظیفہ کا فیرکی شاوت میں رخوائن رحمت سے مالا مال کرکے ہیری ہوئی ہواسے بھی زیادہ بیش بیش ہوتے تھے کی تھے میں رخوائن رحمت سے کہ بھی نہ ہواکہ آپ سے کوئی چیز مانگی کئی ہوا ور آپ نے نہیں کہ دیا ہو ساتھ

شیجاعت ، بها دری اور دلیری میر بھی آپ کا مفام سب سے بلندا ورمعروت تھا ۔ آپ سب سے زما دہ دبیرتھے ۔ نہابت کٹھن اورشکل مواقع رہے بکہ اچھے ایچھے حانباز وں اوربہا دروں کے یاؤں اكھڑ گئے "آپ اپنی حكد برقرار سے اور پیھے بیٹنے كى بجلئے آگے ہى بڑھتے گئے ، پائے تبات میں ذرالغرش نہ ائی . بڑے بڑے بہا درمجی کہجی نہ کبھی بھا گے اور پیا ہوئے بیں مگر آٹ میں بیر بات کبھی نہیں یا فی گئی جصرت علی خ اگی ۔ بڑے بڑے بہا درمجی کبھی نہ کبھی بھا گے اور پیا ہوئے بیں مگر آٹ میں بیر بات کبھی نہیں یا فی گئی جصرت علی خ كابيان بسي كرجب زوركا رُن بيرْما ورجنك كم شعلين وبب بحراك التصفير تومم رسول التديين الله المالة كله كرا أر لباكريت تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص نٹمن کے قریب نہونا چھٹے حصرت انس کا بیان ہے کہ ایک اتا ہی مدیمہ کوخصرہ محسوس بوا لوگ شور کی طرف دو شرے توال ستے میں رسول التد میں اللہ اللہ اللہ اللہ اسے بہلے ۔ آپ لوگول سے بہلے ہی آواز کی میانب بینیچ دکر خطرے کے مقام کا جائزہ ہے بھیے نتھے ۔اس وقت آپ بوطائھ کے بغیر زین کے کھوٹیسے پرسوار ستھے ۔ گردن میں تلوار حمائِل کر رکھی تھی اور فرما سہے متھے ڈرونہیں ڈرونہیں اکو نی خطرہ نہیں، آب سب سے زیادہ حیا دارا وربیت مگا ہ شفے۔ ابوسعیدخدری رضی الشاعنہ فرماتے ہیں کہ ا میں پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زمایدہ حیا دار تھے بجب آپ کو کوئی بات باگوار گزرتی تو چہرے سے پنا لگ ما آستھ پنی نظری کسی سے چہرے پر گاڑتے نہ تھے ۔ نگاہ بست رکھتے تھے اور سهمان کی برنسبت زمین کی طرت نظر بیاده دیر تک رمتی هی عموماً نیچی نگاه سسته ماسکته بیمیا اورکرمنفس كا عالم ير تحاككسى بين الكوار بإت رُو در رُو نه كهته اور كسى كى كوئى ناگواريات آبية مك بينجتى تو نام ميكر اس کا ذکرند کرتے بلکہ یوں فرملتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایس کر دسسے ہیں ۔ فرز و ق کے اس عمرے

سب سے زیادہ میں مصدات آپ ستھے:

یغضی حیاء و بیضی من مهابت فلایک لو الاحین بهتسم "آپ حیار کے سبب اپنی نگاه بست رکھتے ہیں اور آپ کی ہمیبت کے سبب نگاہی بیت رکھی جاتی ہیں، چنانچہ آپ سے اُسی وقت گفتگر کی جاتی ہے جب آپ ہم فرما رہے ہول ۔"

آئی سب سے زیادہ عادل ، پاک دامن ، صادق اللہ چراور عظیم الا انتہ تھے ، اس کا اعتراف آئی کے دوست شمن سب کوسے ۔ برت سے پہلے آئی کوا مین کہا جا تا تھا اور دُورِ جا ہمیت میں آئی کے دوست وشمن سب کوسے ۔ برت سے پہلے آئی کوا مین کہا جا تا تھا اور دُورِ جا ہمیت میں آئی کے پس فیصلے کے لیے مقدمات لا نے جائے تھے ۔ جامع ترفدی میں صفرت علی سے موی سے کہا ایک بارا بوجہل نے آئی سے کہا! ہم آئی کو حجوثا نہیں کہتے ابستہ آئی جو کہے ہے کر آئے میں لیے جو شائد تا ہیں جو بھے کہ آئی تا اللہ تا ہائی اللہ تا ہیں جائے تا ہم آئی کو حجوثا نہیں کہتے ابستہ آئی جو کہے ہے کر آئے میں لیے جو شائد تا ہیں یہ اللہ تا ہم آئی دو بھوٹا نہیں کہتے ابستہ آئی جو کہے ہے کر آئے میں لیے جو شائد تا ہیں گوٹا تا تھا لا نے یہ آئیت نازل فرمائی ا

فَانَّهُ مُ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِ أَن بِالْبِ اللهِ يَجْ حَدُونَ (٣٣٠٦) س يدوك آمِ كُونهم ين مجمع لاست بلكه يظالم الله كي آيتون كالشكار كرتي "

بَرْقُل مَے ابرسفیان سے دریا فت کیا کہ کیا اس (نبی شِلْالْهِ اِلَّالُهُ) مقیج داست کہی ہے اس سے کہنے سے پہلےتم لوگ اُن پرحجُوٹ کا الزام لگاتے تھے ۽ توابوسفيان سنے بواب ديا کرم نہيں ؛ ا ایس سید زیا دہ متواضع اور کمبڑسے دور تھے یعس طرح بادشا ہوں کے لیے ان کے فقرام وعاثیہ بردار کھڑے رہتے ہیں اس طرح ابنے بیے آپ صفحا برکرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے میکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراً کے ساتھ الطبتے بیٹھتے تھے، علام کی دعوت منظورفرملت تحصے بمنگار کرام میں کسی امتیاز کے بغیرایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے جھنرعا اُسٹُہ فراتی ہیں کہ آپ لینے جوتے خود انکتے تھے' لینے کیڑے خود سینتے تھے اور لینے ہاتھ سے اس طرح کام تحته تقے جیتے میں سے کوئی آدمی لینے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ مجی انسانوں میں ایک انسان تھے اینے کیڑے نے دہی دیکھتے (کہ کمیں اس میں مجرل نہرہ) اپنی بحری خود دفیہتے تنے اور اینا کام خود کھتے تھے۔ ات سے بڑھ کرعہد کی پابندی اورصلہ رحمی فرملتے تنفے ، لوگوں کے ساتھ سب سے نها ده شفقت اور رحم ومروت سے مبش آنے تھے » رائش اور اوب میں سب سے انچھے تھے۔ آپ كالفلاق سيب سيزيا وه كثاوه تھا۔ برخلقی سيرسب سيدزيا ده دور ونفور تھے۔ نہ عا دْ مَا مُحَشِّ گُوتھے نه به تکلف فحش کیتے تھے، نه لعنت کرتے تھے۔ نه بازار میں چینتے میلاتے تھے نه بُرائی کا بدارائی سے دینے تھے ، ملکہ معافی اور درگذریسے کا کیتے تھے کیسی کو اپنے پچھے جاپتا ہوا نہ چھوڑیتے تھے

اورنه کھانے پینے میں اپنے غلاموں اورلونڈیوں پر ترفع اختیار فرمانے شھے۔اسپنے خادم کاکا م خود ہی کر دیتے تھے۔ تھی اسپنے خادم کوآت نہیں کہا۔ مذاس پرکسی کام سے کرنے یا نہ کرنے پریقاب فرمایا مسکینوں سے محبت کرتے ، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاصر ہوتے تھے کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقبر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آم سفریں تھے۔ایک بکری کاطنے پکانے کامشورہ ہوا۔ایک نے کہا' ذبح کرنا میرے ذمہ، دومرے نے كها كهال آنان ميرسے ومر ، تيسرے نے كہا كيكا نا ميرے ومر ، نبى يَنْظِيْنَكَ نے فرايا ايندهن كى كلابان جمع كناميرين وترصحابه نے عرض كما الله ما آپ كا كام كرديں كے آپ نے فرايا " ميں جانتا ہو المال میرا کام کر دو گئیکن میں پندنہیں کرتا کہتم پر امتیاز حاصل کروں کیونکدالٹراپنے بندے کی چرکت نا پیند کر آ ہے کہ لینے آپ کو لینے رفقار میں متاز سمجھے "اس کے بعد آپ نے اُکھ کرنکڑ ایل مجع فرائی ا طویل روایت میں کہتے ہیں" رسول اللہ ﷺ پہم عموں سے دوجارتھے۔ ہمیشہ غور وفکر فراتے رہے تھے۔ آم سے لیے راحت ن<sup>ہ</sup>تی ۔ بلاصرودت نہ بولتے تھے۔ دیر کک فاموش دہتے تھے ، ازا وّل تا آخر بات بورے منہ سے کرتے تھے ہینی صرف منہ کے کنا دے سے رة بدلته تنفيه عاور دولوك كلمات كبته تنفي حن مين نفضول كوئي مهوتي تنفي نركوتاي -زم نوتھے، جناجو اور حقب رنہ تھے۔ نعمت معمولی می ہوتی تواس کی تعظیم کرتے تھے کسی جیز کی ندمت نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کی زیرا ٹی کہتے تھے نہ تعربین حق کو کوئی نقصان پہنچا نا توجب بك انتقام ندم ليت اي كي عضب كوردكا ناجا سكنا تها البنة كثاده دل تها البنيفس کے لیے مذغضبناک ہُوتے ندانتھا م لیتے بیب اشارہ فرملتے تو پُری تجھیلی سے اشارہ فرماتے اورتعجب کے وقت تنصیلی بلٹنتے بحب غضبناک ہوتے تورُخ بھیرلینتے اورجب خوش ہوتے تو مکاہ پست فرمایت و آپ ی بیشتر بنسی تلیم کی صورت مین تقی مسکرات تودانت اولول کی طرح جیکتے -لابینی بات سے زبان روکے رکھتے ساتھیوں کو جوڈ تے تھے ، توڑتے نہ تھے۔ ہرقوم کے مع زرادی کی تکریم فراتے تھے اور اسی کوان کا والی بناتے تھے۔ لوگوں دیے شریسے محتاط رہے اوران سے بچاؤا فتیار فرماتے تھے لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نزفراتے تھے۔

وس خلاصة اليرص ال

اینے اصحاب کی خبرگیری کرتے اور لوگوں سے حالات دریافت فرماتے۔ اچھی چیز کی تحسین وتصویب فرماتے اور بری چیز کی تقسیح و توجین ۔ مُعت رل تھے ، افراط و تفریط سے دُور تھے۔ فافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا طول خاطر ہو جائیں۔ ہرحالت کیلیے متعد رہتے تھے۔ حق سے کوتا ہی یہ فرماتے ہے ، مزحی سے سجا و زفرا کرناحی کی طرف جاتے تھے۔ جولوگ آپ سے تقریب رہتے تھے ، و مست اچھے لوگ تھے اوران میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جوست برھ کرخیر خواہ ہو ؛ اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اور ہو ، اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تھی جوسب سے اچھا نمگار و دوگار ہو۔

آب اُسطے بیٹھے اللہ کا ذکر ضرور فر باتے جگہیں تعین نہ فرائے ۔۔۔۔ بینی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ تقرر نہ فرائے ۔۔۔ جب قوم کے ہاں پنجنے توجیس ہیں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اوراسی کا حکم بھی فر واتے ۔ سب اہل مجس پر برا برتو تہ فرائے ، حتی کہ کوئی جلیس یہ بیٹھ جاتے اوراسی کا حکم بھی فر واتے ۔ سب اہل مجس پر برا برتو تہ فرائے ، حتی کہ کوئی حکورت سے مصوس کرتا کہ کوئی تنخص آب کے نزدیک اس سے زیادہ باعورت سے بی والیس بیٹھا یا کھڑا ہو ما توات اس سے زیادہ باعورت سے بی والیس بیٹھا یا کھڑا ہو ما توات کا سوال کر دیتا توات اسے عطا کے لنے رااجی بات کہ بنیر والیس برتا ۔ کوئی کسی صرورت کا سوال کر دیتا توات اسے عطا کے اندریا اچی بات کہ بنیر والیس نہ فرماتے ۔ آب سے نیادہ خرمتی اور سب آپ کے نزدیک کیساس می رکھتے تھے اکسی نوٹینیلت کی جات ہی محبور کے میں جاتے ہے۔۔ لیک کی جاتی تھی ۔ اس میں آ وازیں ببند نہ کی جاتی تھی ۔ اس میں آ وازیں ببند نہ کی جاتی تھی سے اس میں آ وازی بیٹر دیم کرتے تھے ۔ بڑے کا احترام کرتے تھے جھوٹے پر رحم کرتے تھے ، ماجتمد کو فرازت باہم محبت و مجدر دی رکھتے تھے ۔ بڑے کا احترام کرتے تھے تھے حکورٹے پر دم کرتے تھے تھے والے برائے کے اس میں آ وارامنبی کو انس عطا کرتے تھے ۔ جھوٹے پر رحم کرتے تھے ۔ وارامنبی کو انس عطا کرتے تھے ۔

آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی سہل خواور نرم پہلو تھے جفا ہوا ور سخت خونہ تھے۔ نہ وہ خطے میں جاتھے۔ نہ وہ خلاتے تھے نہ بہت تعرلیت کرتے تھے جس چیز کی خواش میں ہوتی اس سے تغافل بہت تھے۔ آپ سے مالیسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے تین باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا ، (۱) ریا ہے (۲) کسی چیز کی کثرت سے (۳) اور لا یعنی بات سے ۔اور تین باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا یعنی آپ (۱) کسی کی خدمت نہیں کرتے تھے (۲) کسی کی عدمت نہیں کرتے تھے (۲) کسی کی عدمت نہیں کرتے تھے (۲) کسی کو عار نہیں دلاتے تھے (۳) اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نوک زبان پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امیاد تی جب آپ منکم فرماتے تو آپ کے ہم نشین ہوں سرچھ کائے ہوتے گویا سروں پر پر ندے بیٹھے ہیں اور حب آپ منکم فرماتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ سے پاس کی بازی نذکہ ہے ۔ آپ سے جب آپ ماموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ سے پاس کی بازی نذکہ ہے ۔ آپ سے پاس جوکوئی ہوتا سب اس سے لیے فا موش رہتے ، بھال تک کہ وہ اپنی بات پوری کر بینا ۔ ال

کی بات وہی ہوتی جوان کا پہلا شخص کرتا۔ جسس بات سے سب بوگ ہنستے اس سے آپ جی ہنستے اورجس بات رسے سب آپ جی ہنستے اورجس بات پر سب کام اورجس بات پر سب کوگ تعجب کرتے ۔ اجنبی آدی ورشت کلامی سے کام بیتا تو اس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے "جب نم لوگ حاجتمند کو دیمیھوکہ وہ اپنی حاجت کی طلب بیت تو ایسے سامان حضورت سے نواز دو" آپ احمان کا مراد دینے والے کے ہواکسی سے ننا رکے طالب نہ ہوتے نیمی

خارجہ بن زیدرضی الٹرعنہ کا بیان سہے کہ نبی پیٹائٹیٹٹ اپنی محبس میں سب سے زبادہ باوقار ہوتے۔ اپنے پاؤل وغیرہ نرپھیلاتے، بہت زیادہ خاموش رہتے۔ بلاضورت نہ لوسلے پیژشخص نا مناسب بات بول اس سے فرخ بھیر لیتے ۔ آپ کی ہنسی سکرا ہمٹ ننی اور کلام دولوک؛ زفضول نروناہ ۔ آپ کے میں کا ہرسے میں کا درکلام دولوک؛ زفضول نروناہ ۔ آپ کے میں کا ہرسی کی مدتک ہوتی لیکھ

عاصل برکرنبی مینانه این کار بے نظر صفات کمال سے آراستہ تنفے ۔ آپ کے ربّ شے آپ کو بے نظیرا دب سے نواز اتفاعتی کہ اس نے خود آپ کی تعربیت میں فرمایا:

قرا آلک لعک کی خیلی مخلی مخلی می طون کھنے آئے، دلول میں آپ کی مجست میں گار آب کی ورائی اور آپ کی محبت میں گاری کی موجہ کے معلی اسٹی میں آپ کی مجست میں گاری کی موجہ کی طرف کھنے آئے، دلول میں آپ کی مجست میں گاری کی موجہ کی ارتب کی حوالے میں آپ کی موجہ کے دان ہی خوبیول کے سبب آپ کی قوم کی اکر اور ختی نری میں تبدیل ہوئی بیہاں تک کریہ الٹر کے دین میں فوج درفوج واضل ہوگئی۔

اور عظیم صفات کے مطاب کی چند چھوٹی چھوٹی کیموں جی ورنہ آپ کے میدوشر ن اور شمائل وخصائل اور علی مال کی جن خوبیول کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے کمال کی مبندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور تہ تک ندرسانی ممکن ہے مناس کی گراتی الی جا کتی ہے۔

اور عظیم صفات کے مطاب کی چند چوٹی کی تعلیم بشر کی عظمت کی نتا ہمک کس کی رسائی ہوگئی ہے۔

میں نے میدو کہ ال کی سب سے عظیم بشر کی عظمت کی نتا ہمک کس کی رسائی ہوگئی ہے۔

متور ہوا کہ تا ب الہٰی ہی کو اس کا وصف اور علی قرار دیا گیا یعنی ای متور ہوا کہ تا ب الہٰی ہی کو اس کا وصف اور علی تا بینی ایک متور ہوا کہ تا ب ہے قرآن

ٱللّٰهُمُّ صَلَّاعَلَىٰ مُعَدِّدٌ وَعَلَى اللّٰهُمُّ مَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى اللّٰهِمُ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ صَلَّىٰ اللّٰهُمُّ مَا اللّٰهُمُ مَا اللّٰهُمُ مَا اللّٰهُمُ مَا اللّٰهُمُ مَا اللّٰهُمُ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ مَا اللّٰهُمُ الللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ

صفی الزمن المبارکبوری ۱۶۔ رمضان المبارک ملنتالیم / ۱۶جون میش<u>ده ا</u>ع

حین آباد برمبارک پور صلع عظم گڑھ (یو پی) ہند

سے شفارقاضی عیاض ا/۱۲۱ تا ۱۲۹۱ نیز دیکھے شمائل زندی سے ایضاً ا/۱۰۰